

فأوكي اع

الزحز وعين لبسدارة غيره

الذبائح حسكتب

- اُرُدُوباِ زار - لاہور

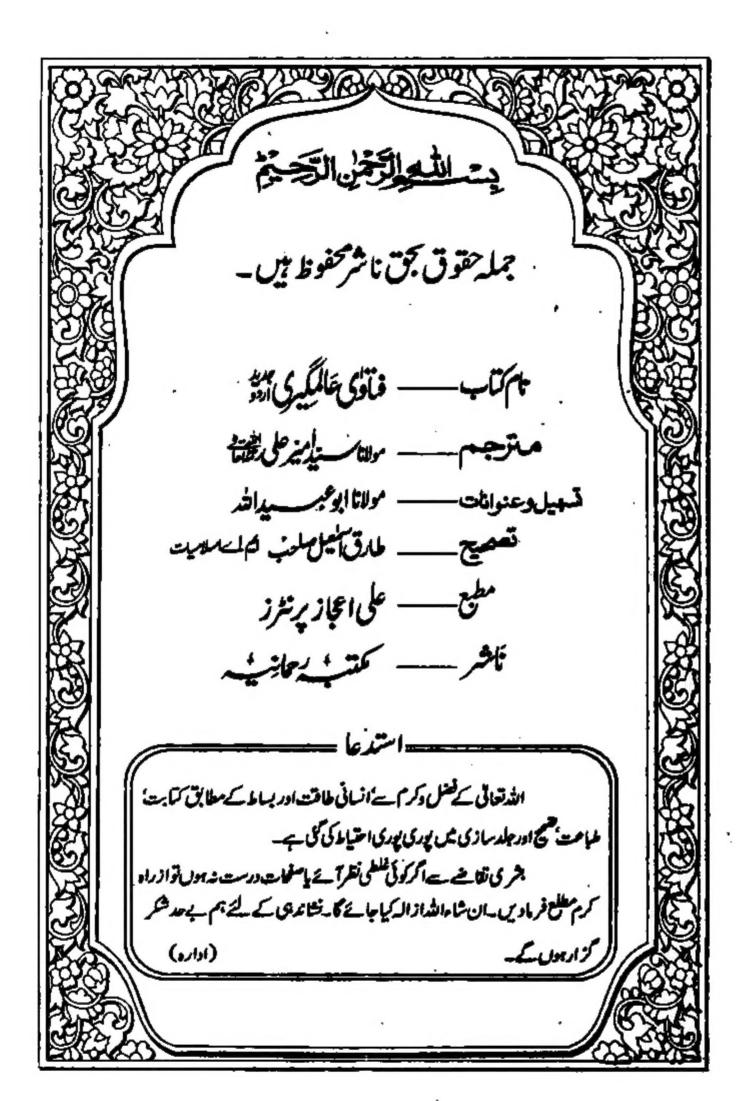

## عنوی علیکری سده بنده کاهی در سات

| منۍ     | مضيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منج | مطبيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.      | <b>⊙</b> : <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #1  | <b>٭ھاب کاب البائون ٭ھاب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | غلام ماذون ومجورونا بالغ ومعتؤوه يركوابي والخع بون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Ø: 6/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | الاس كالميرشرى وركن وشرد طوقهم كيان يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48      | <b>Θ</b> : ζ⁄γ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Ø: <\(\dagger\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1       | غلام ماؤون کی چے فاسداور ماذون کے غرورو مفل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | جوامور تهارت كواسطا جازت قرار يات إلى اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | غرور کے بیان عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | المحتك قرار بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44      | (1): C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | () : () b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ماؤون یا ماؤون کے غلام کی جناعت کرنے یا اُس پر<br>سمر مجتمع سے اس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | اُن چیروں کے میان بھی جن کا غلام ما لک ہوتا ہے۔<br>اورجس کاما لک خیس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | می می کے جناعت کرنے کے بیان بیں<br>داری دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٣      | باب: ﴿<br>ما الغ ومعتوه إ أن دونول كے غلام كوأن كے ياب إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P4  | بلاب : ۞<br>بلاون يرقر خدج حيات اورموني كاماذون شي يطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , 1     | ومی یا قاضی کی تجارت کی اجازت وسینے کے میان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | اللها مرواحال وفيره كالعرف كرف كمائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | عي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | کے مان عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸      | @: \u00e4</th <th>ro</th> <th><b>Ø</b>: Ç∕\;</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro  | <b>Ø</b> : Ç∕\;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 ~~    | متنزقات عي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,, | جس سے اور دن گور ہوجاتا ہے اور حس سے مورشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94      | ♦ کتاب الفصیب الفیری الفصیب الفیب الفی                                       |     | ا وتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~       | 0: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢  | <b>ن</b> \خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | خسب کی تغییروشرو طوتھم وملحقات کے میان عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | قلام اوون اورأس كمولى كاقرارك ميان يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44      | Ø: \$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}                                 | 45  | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | عامب باخير كالس عد المصوب مغير موجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ہاب دو انتخاص کے مشترک غلام میں اور ایک ماذون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | کے بیان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ک اچاز مند ہے کے موان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111     | <b>⊕</b> : 4</th <th>44</th> <th>@: \( \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}\ext{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sin}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqnt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \sqrt{\sqrt{\s</th> | 44  | @: \( \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}\ext{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sin}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqnt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \sqrt{\sqrt{\s |
| 1       | ان صوروں کے بیان میں جن میں تف کرنے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ملاون کے مجور ہونے کے بعد جوافتلائی خصومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ]       | منان واجب الله مولى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ماؤون أس كيمولي كيدرميان والح موأس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u></u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | وال عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |      | COMO.      |                     |   |
|---|------|------------|---------------------|---|
| · | 1562 | r ) 7000 ( | فتاوي علمگيري جلد 🕥 | • |
|   | 1000 | 1200       | O                   | Ì |

| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| سنح      | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغد | مضبون                                          |
| im       | با√ب: ⊛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 | <b>②</b> :                                     |
|          | متغرقات عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | کیفیت مان کے میان می                           |
| 144      | معالله المنعة معالله الشاعة معالله المناطقة معالله المناطقة المنا | IIA | <b>③</b> : ぐ <sup>√</sup> / <sup>√</sup>       |
|          | <b>⊕</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | وومخصوں کے مال کوغیر کے مال کواپنے مال کے ساتھ |
|          | شفعد کی تغییر ومف و حکم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | خلط کرنے یا بدون خلط کے مختلط ہو جانے کے بیان  |
| 124      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١,  | امي                                            |
|          | مرا تب شغعد کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181 | نړ⊅: ۞                                         |
| ۱۸۵      | <b>⊕</b> : ♦⁄ <sup>1</sup> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | عاصب کے مال مغصوب کے استر داد کے بیان میں      |
|          | طلب شفعہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IFT | @: < <i>&gt;\ن</i>                             |
| 191      | @: \$\ <sup>\\</sup> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | غصب میں دعوی واقع ہونے کے میان میں             |
|          | شفع کے کل یا بعض بھے کے استحقاق کے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177 | Ø:                                             |
| 197      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | عاصب کے مال مخصوب کے مالک ہوجائے اوراس         |
|          | عم بالشفعدادر شفعه من خصومت كرنے كے بيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | ے تفع حاصل کرنے کے بیان میں                    |
| 19.0"    | <b>⊙</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iro |                                                |
|          | اس بیان میں کدایک دار فرو خت کیا جائے اور اُس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | ا تلاف مال غير كالحكم دين اورأس كے متصلات كے   |
|          | کے چند شفع جمع ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | بيان يم                                        |
| 194      | بلرب : ﴿<br>مشترى كا جوار شفيع ہے ا نكار كر نا اور أس كے متصلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 | (€) : √√                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ز جن مغصو بديش زراعت كرنے كے بيان يس           |
|          | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164 | <b>③</b> : ♠                                   |
| IPA      | Ø: Ç/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | أن امور كے بيان على جو غلام مفصوب كو لاحق      |
|          | مشفع کے حاضر ہونے سے پہلے وارمشلو عدمی مشتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | אפט                                            |
|          | کے تقرف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IM  | نا∕ت: ⊛                                        |
| P-1      | ناب : ⊙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | عاصب الغاصب اورمستودع الغاصب وغيره ك           |
|          | ان امور کے بیان میں جس سے حق شفعہ بعد ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | میان ش                                         |
|          | ہونے کے باطل موجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMA | <b>⊛</b> : <> <sup>√</sup> / <sub>1</sub>      |
| t•A      | (b): <>\tau_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | آ زادو مد برومكاتب وأم ولدكوغصب كرتے كے بيان   |
|          | منعد کے معاملہ میں گواہی اور شفیع ومشتری و باکع کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ایس                                            |

٠,

| <u></u> | 2000                                                                   | 1           |                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغۍ     | مضبون                                                                  | منۍ         | مضبون                                                                                                           |
|         | کے بیان میں                                                            | <b>**</b> A | ورمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں                                                                             |
| FOT     | <b>⊚</b> : ♦γ                                                          | MA          | (A) : (C)                                                                                                       |
|         | اُن چیزوں کے بیان میں جو قسمت کے تحت میں بلا                           |             | شغعہ کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل شفع کے شغعہ                                                                    |
|         | ذ کرواغل ہو جاتی ہیں                                                   |             | وے دینے اوراس کے مصلات کے بیان میں                                                                              |
| ron     | @:                                                                     | PIA         |                                                                                                                 |
|         | تنتيم ي رجوع كرن اورتنتيم من قرعدة الناك                               |             | نابالغ كے شغد كے بيان ش                                                                                         |
|         | بيان عمل                                                               | rr•         | @:Ç <sup>/\</sup> !                                                                                             |
| 109     | 3: ₹\r/r                                                               |             | ا كرخريد بعوض عروش واقع جوتو أس كي تقم شفعه ك                                                                   |
| _1      | تعلیم میں خیار ہونے کے بیان میں                                        |             | ييان عمر                                                                                                        |
| 777     | (): بالر): ()                                                          | rrr         | با√ب: ؈: دخه                                                                                                    |
|         | اُن لوگوں کے بیان میں جوغیر کی طرف سے متولی<br>تقلیم                   |             | النبخ رميع و اقاله عن الشحقاق شفعه مونا اور اس كے                                                               |
| 7       | تقتیم ہو تکتے ہیں<br>الای میں                                          |             | متصلات کے بیان میں                                                                                              |
| 740     | باپ : ﴿<br>ایس حالت می تعتیم ترکه ایان کدمیت پریامیت کا                | PPP         | باب: ﴿<br>اللَّى كَفْرِكِ شَفْعِه كَهِ بِيان مِنْ                                                               |
|         | این فاحد دار یا مومی موجود بوادر بعد تقیم کر قرضه                      |             | الان مرح معد مع بيان عن .<br>الأب: ®                                                                            |
|         | عرصه و رود رویا و ی و رود رود راسد یا مصر سد<br>فلامر ہونے کے میان میں | rra         | مرض میں شفعہ کے بیان میں                                                                                        |
|         |                                                                        |             | بان عدما الله                                                                                                   |
| PYY     | ، ب<br>تقتیم میں غرور کے بیان میں                                      | 412         | مفرقات کے بیان ش<br>مفرقات کے بیان ش                                                                            |
|         | @: \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                | rra         | م الله العالم |
| . 12.   | الی تقیم کے بیان میں جس میں سی قدر حصہ پر                              |             | <b>Φ:</b> Φ\                                                                                                    |
|         | استحقاق ثابت كياميا                                                    |             | قسمت کی ماہیت اورسب ورکن وشرط وظم کے بیان                                                                       |
| 121     | (D: C/V)                                                               |             | ين                                                                                                              |
| ,       | تقتیم می غلطی ہونے کے دعویٰ سے بیان میں                                | 114         | <b>⊕</b> :♦⁄                                                                                                    |
| 121     | بانې: ⊛                                                                |             | کیفیت قسمت کے بیان میں                                                                                          |
|         | مهاباة كے بيان ش                                                       | rrm         | @:                                                                                                              |
| rA.     | <b>®</b> : ♦/4                                                         |             | جسمورت مي تقيم كي جائے كى اورجس صورت يى                                                                         |
|         | متفرقات کے بیان میں                                                    |             | ندکی جائے کی اور جوجائز ہے اور جوجائز میں ہے اس                                                                 |

| ****   |        |         |
|--------|--------|---------|
| (*) 5  | 500C   | 1 ) Dec |
| الهرست | 115-50 | 1/200   |
|        | 244    |         |

| $\overline{}$ | ا کا                                      | 2    | قتلوی علیگیری بلدی                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| منى           | مضيون                                                                         | مني  | مطبيون                                                                                   |
|               | حرارعت كرف اورغامب كے زراعت كرتے كے                                           | MZ   | <b>♦♦♦♦♦ كتاب ال</b> مزارعة <b>♦♦♦♦</b> ♦                                                |
|               | بيان يمل                                                                      |      | 0: 44                                                                                    |
| PYZ.          |                                                                               |      | حرارعت كي تقيير وركن وشرا نط جواز كي بيان بس                                             |
| 1             | جوز مین موادعت پر دی ہو اُس کے فرو شت کرتے                                    | rar  | @: \$\\\                                                                                 |
|               | کے بیان میں                                                                   |      | الواع مزارحت كے بيان يى                                                                  |
| <b>1774</b>   | <b>®</b> : △ <sub>7</sub> i                                                   | 744  | • •                                                                                      |
|               | حزارعت ومعاملت میں عذر واقع ہونے کے میان                                      |      | مزارعت بمی شرطیں پائی جانے کے بیان میں                                                   |
|               | عی                                                                            | P+4  | @: <                                                                                     |
| ***           | <b>⊕</b> : ♥\ <sup>1</sup> 4                                                  |      | مزارعت ومعالمت میں مالک زمین و باغ کے خود                                                |
|               | اُن صورتوں کے میان جس کہ کا شکار یا عال مرحمیا اور                            |      | متولی کار ہوجائے کے بیان ش                                                               |
|               | يدم معلوم مين موتا كدأس في محيق يا كل كيا كي جي                               | 1"11 | (a): C/4.                                                                                |
| rri           | @: Ç\\                                                                        |      | کاشتکارکائمی فیرکوحرارعت پردینے کے بیان میں                                              |
|               | مریش کے مزارعت و معالمت کرنے کے بیان میں                                      | ma   | (3): C/V                                                                                 |
|               | فعن المرادم يض كامعالمادر حرار مت عن                                          |      | الي حرارعت كے بيان من جس من معامله مشروط مو                                              |
| 1-1-1-        | <b>⊚</b> : <\/> √√                                                            | PIY  | @: \$\forall 1                                                                           |
|               | رائن می مزارعت ومعاملت کرنے کے بیان میں                                       |      | مزارعت می خلاف شرط عمل کرنے کے بیان شی                                                   |
| PPD           | <b>⊚</b> : Ç∕\!                                                               | MZ   | . Ø:Ç/\!<br>(b: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                     |
|               | الي عن وكابت كيان من جس من حرار عده                                           |      | ما لکبرز مین ودر دست کی طرف سے یا کاشتگاروعال کی<br>طرف ہے کی وہیشی کرنے کے بیان میں     |
|               | م <b>عاطات بو</b><br>داد خدمه                                                 |      |                                                                                          |
| , ,,,         | بارخ: ۞<br>معيد ميد داره مي توکيلو ميند                                       | MA   | علان من الله الله الله الله الله الله الله الل                                           |
|               | عقد مزارعت ومعاملہ میں تزویج وظلتے وعمد آخون ہے۔<br>صلح واقع ہونے کے بیان میں |      | محیق بوری تیار ہونے سے پہلے یادرختوں کے پھل<br>کیری ہونے کی حالت میں مالک زمین کے مرجانے |
|               |                                                                               | 1.   | ایرن موسے ماست میں مالک ریان مے سرجانے<br>المرت گزرجانے کے میان میں                      |
| FFA           | باب: 🚱<br>حزارعت اور معالمت عن وكيل كرتے كے ميان                              | rri  |                                                                                          |
|               | مرارطت اور موجي من وس مرت سے يون<br>ام                                        | '''  | باب: ﴿<br>ووشر مكون ميں سے أيك كي زمين مشترك ميں                                         |

| التزا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امز  |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| منح   | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منح  | مضبون                                         |
| PA-   | <b>⊚</b> : ♦//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-1- | <b>®</b> : ᡬ⁄∤                                |
|       | متغرقات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | کاشکار پر مان واجب ہونے کے بیان میں           |
| PAY   | الاضعية المناهج الاضعية المناهجة المناعجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المنا | ٣٣٢  | <b>⊚</b> : △,⁄⁄                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | مزارعت ومعالمت مين كفائت كے بيان مي           |
|       | امنحید کی تغییر و رکن وصفت بشرا نظ و حکم کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | @: <\/\!                                      |
|       | يص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | نابالغ وماذون كى مزارعت كي بيان من            |
| PAY   | <b>⊙</b> ∶ζ⁄γ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  | ⊕: ⟨৴৾৾৽                                      |
|       | بعج منذر ك قرباني واجب مونے كے بيان مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ا لک زمین و کاشتگار کے درمیان اختلاف واقع     |
| PAA   | <b>⊙</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ہونے کے میان میں                              |
| :     | قرہائی کے وقت کے میانمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1779 | <b>@</b> : ♦                                  |
| P4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | بغیر مقد کے اراضی کی زراعت کے بیان میں        |
|       | اُن صورتوں کے بیان می جومتعلق زمان و مکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ro.  | <b>⊚</b> : ♦⁄                                 |
| 1     | . <i>∪</i> <u>r</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | متفرقات مي                                    |
| 191   | Ø : Ç\ <sup>ر</sup> ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 701  | المعامله محاله                                |
|       | محل قامة الواجب كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Ø:Ç⁄V                                         |
| 244   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | معاملہ کی تغییروشرا تط واحکام کے بیان میں     |
|       | اضعیہ کے فق میں جومتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOA  | <b>.</b> ⇔γγ                                  |
| rea   | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | متفرقات يمل                                   |
|       | غیر کی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121  | مجنب النبائع مجنب»                            |
| r.r   | Ø: <\p>\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0: C/r                                        |
| '''   | أن سائل كے بيان على جوقر بانى كے جانوروں على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ذکوۃ کے دکن دشرا کط وتھم وانواع کے بیان میں   |
|       | شركت مونے معلق بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLA  | <b>⊕</b> : ♦⁄                                 |
| ٠     | ن√/ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ļ    | أن حيوانوں كے بيان مى جن كا كمانا جائز ہے اور |
| 17-0  | متغرقات مے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ·  | جس کا کھا پہنیں جائز ہے                       |

|   | ٠ |     |   |  |
|---|---|-----|---|--|
| · |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   | • |     |   |  |
|   |   |     | • |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   | - |     |   |  |
|   | • |     |   |  |
|   |   | (*) |   |  |
|   | • |     |   |  |



| - |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

## 歌歌音ではいいいのでは

إس عن تيره الواب ين

ならばくで

اذن کی تغییر شری ، رکن ، شروط و علم کے بیان میں

تعاری زویک اون یالتسرف می مخصوص نمل ہوتا ہے جب کی غلام مجور کواجازت دی جائے اور اگر غلام ماؤون کواجازت دی جائے اور اگر غلام ماؤون کواجازت دی جائے تو مخصوص ہوتا ہے تی کہ اگر مولی نے اسے غلام کو ماؤون کیا گھراس کو درجم دیے کہ اس کے کیبوں فرید ساس نے آثافریا تو اپنی ذات کے واسلے مشتری قرار دیا جائے گا ام محر نے اس کو ماؤون میں مرت بیان فرمایا ہے اور اس کا فرن نظام ماؤون پر ہوگا کہ اسے مال سے اوا کر سند مال مولی سے مور باوجوواس کے اگر اس نے مال مولی سے اوا کیا تو مولی کو بیا عقیار تیس ہے کہ اس کا واکن کیر ہو اگر چاس نے مال مولی کو الد فیرو۔

باليون:

چوامور تجارت کواسط اجازت قرار بات بین اور جونیس قرار بات این مین اور جونیس قرار بات ان کے بیان میں دواج مور تجارت کی دائی جس مرج براحمد ایت ہوتا ہاں مرح بدلات بی دابت ہوتا ہے مثلا ذید نے اپ غلام کو فریده فروشت کرتے دیکا اور فاموں مور باتو بی فلام با ذون موجائے گا خواہ بین مولی کے داسلے ہو یا فیر کے داسلے اس کی اجازت ہو یا اجازت ہو با اجازت مولی کے داسلے ہو یا فیر کے داسلے اس کی اجازت ہو با با اجازت مولی کے داسلے ہو یا فیر کے داسلے اس کی اجازت سے ہواور خواہ کا میں مور باتو بی مور باتوں مور باتوں مور باتوں اس مور باتوں اس مور باتوں اس میں ہے۔ اگر زید نے اپ غلام کو فرید و فروخت کرتے دیکھ اور فامون ہور باتوں ہو باتوں ہو بات کی مرافعت کرتے دیکھ اور فامون ہور بات کی مرافعت تمرف کو قرد دیا۔ استامات باتوں کو دیا دیا ہور کا دیا ہا ہوں کا دواجازت باتوں کو دیا جات کے مرافعت میں مواتو قرض خواہ اس کو فرد خواہ کو کا دیا تھے ہوں کے دکھ کو ایا تی خواہ جات سے ماتو کر دیا ہے۔

منع نہ کیا تو بیغلام ماذون ہوجائے گا اور تضرف جس کومولی نے مشاہرہ کیا ہے جائز نہ ہوگا تکر اس صورت بیس کہ مولی اپنے تول ہے اس کی اجازت دے دے خواہ بیڑج مولی کے واسطے ہویا غیر کے واسطے تکر بعد اس کے جوتصرف کرے اس کے تن میں ماذون ہوجائے گاب سرائ الوہائ میں ہے۔

اگراہے غلام کونکاح کرتے دیکھایا بائدی کوخود بی نکاح کرتے دیکھااور خاموش رہاتو سیجے سے کہوہ ماذون نہ ہوگا اور اگر مملوک کواؤن عام دے دیایا اس کا تصرف تمام تجارت کے حق می جائز ہے اور اس کی بیصورت ہے کے مملوک سے کے کہ میں نے تجھے تجارت کی اجازت دے دی اور کسی نوع تجارت کے ساتھ مقید نہ کیا ای طرح اگر تجارت کی اجازت بدلفظ جمع بیان کی تو بھی بہی تھم ہے یکافی میں ہادراگرایک نوع تجارت کی اجازت دی ندغیر کی توجیع تجارت کے داسطے ماذون ہوگا خواہ غیراس نوع سے صریح منع کیا ہو یاسکوت کیا ہی جمعے تجارت کے واسلے ماذ ون ہوگا یہ نہا ہیش ہا وراگراہے غلام ہے کہا کہ جمعے برمہینہ یا نجے ورہم اپنی کمائی ہے دیا كريتوياس كواسطيتمام تجارتون كي اجازت بالعطرح الرايخ غلام عكما كدجب توجيح بزار دربم اواكروي بس توآزاو ہے یاتو آزاد ہے تو بھی میں علم ہے کہ ای طرح اگر کہا کہ میں نے تھے پر برمہیندوس درہم یا ہر جعد پانچ درہم مقرر کے کہ تو جھے ادا کرے تو مجمی تجارت کے واسطے ماذ ون ہوجائے گامیننی میں ہاوراگراہے غلام سے کہا کہ کندی گریا در۔زی یار مگریز کو کام کے واسطے بٹھال تو تمام تجارت کے واسطے ماذون ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے مجھے روئی کی تجارت کے واسطے اجازت دی تو تمام تجارت کے واسطے ماذون ہوجائے گاادراگراہے غلام ہے کہا کہ پہنے کے واسطے کیڑاخرید کریا کھانے کے واسطے گوشت خرید کریا ایسے تی اور کسی چیز کو کہا تو استحسانا ماذون ند بوگااور بداذن استخد ام شار بوگانداذن تجارت اور فرق بدب كداگرايسطوركي اجازت دى جس سے عقودمرة ابعد اخرى متکررہوتے ہیں جی کہ بیمعلوم ہوجائے کہاس کی مراد نفع ہے توبیا جازت اؤن شار ہوگی اور اگر ایک سی عقد کی اجازت دی،جس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ نفع مقصور نہیں ہے تو اذن نہ ہوگا بلکہ عرف وعادت کے موافق استخدام قرار دیا جائے گاحتیٰ کہ اگریوں کہا کہ کیڑاخرید کر کے قروخت کردے تو تجارت کے واسلے ماذون ہوجائے گااور علی بندا اگر کہا کہ میرایہ کیڑا فروخت کر کے اس کے ثمن سے میہ چزخرید کرتو ماذون التجارت موجائے كا اوراس اصل عيم نے كما ب كما كرزيد نے اپنے غلام سے كما كرفلال تخص كے ياس جا اورائے تيس لوگوں کوا جارہ پر فلاں کام کے داسطے تو دے تجارت کے واسطے ماذون ہوگا کیونکہ جو خص اس سے معاملہ کرے وہ متعین نہیں ہے اس

اگرگہا کہ نقالین وخیاطین میں کام کیا کریا نقالین وخیاطین کوا پنتی اجرت پردے دے تو یہ قلام کوتجارت کی اجازت ہے اور اگر غلام کو بھیجا کہ میرے واسطے آیک درہم کا کپڑایا گوشت خریدے تو یہ استحسانا تجارت کی اجازت تہیں ہے یہ مسوط میں ہاورا گر کہا اخرید کر کے میرے واسطے آیمی قطع کراوئ تو ما ذون نہ ہوگا بلکہ بعنر ورت یہ استخد ام قرار دیا جائے گا کذائی النی اور اجارہ کی مکان اجازت تجارت کی اجازت ہے اور تجارت کی اجازت اجارہ کی اجازت ہے یہ مراجیہ میں ہے۔ اگر کسی خصومت کے واسطے وکم کیا تو نیہ تجارت کی اجازت نہیں ہے ای طرح اگر اس کوا بی تھیتی کی یا زمین کی پرداخت یا اپنی تمارت بخوائے کے مزدوروں کی تکہائی یا اپنی تجارت کی اجازت نہیں ہے ای طرح اگر اس کوا بی تکہائی یا اپنی تمارت بخوائے کے مزدوروں کی تکہائی یا اپنی تمارت کی اجازت نہائی یا اپنی تمارت کی اجازت نہائی یا اپنی تمارت کی اجازت نہائی کی اور کسی کے دو اسطے مقرر کیا تو اس میں کہا کہ میں گرائی کی گریاں الا کر فروخت کرنے کی اجازت دی تو بھی بھی تھی تجارت سے منع نہیں کرتا ہوں تو یہ اجازت ہے ای طرح اگراس کو گئریاں الا کر فروخت کرنے کی اجازت دی تو بھی بھی تجارت سے منع نہیں کرتا ہوں تو یہ اجازت ہے ای طرح اگراس کو گئریاں الا کر فروخت کرنے کی اجازت دی تو بھی بھی سے مراجیہ میں ہے۔

اگرایک شخص نے اپنے غلام کو مال دیا اور حکم کیا کہ میرے داسطے اناج خریدے تو پیمسئلہ ماذون میں دوجگہ مذکور ہے ﷺ

آگرزید کے پاس ایک بڑا گاؤں ہواوراس نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کی زیمن اجارہ پر دیا اورانان خرید کراس بی زراعت کر اوراس کے پھل فروشت کر کے اس کا خراج ادا کرتو غلام تمام تجارتوں کے داسطے ماذون ہوجائے گا یہ مسوط بیں ہے۔ اگر ایک فیص نے اپنے غلام کو مال دیا اور تھم کیا کہ میر سے داسطے اناخ خرید نے تو یہ مسئلہ ماذون میں دوجگہ فدکور ہے ایک جگہ بیتھم دیا ہے کہ غلام ماذون ہوجائے گا اور دوسری جگہ کھیا ہے کہ ماذون شہوگا اور ہمار سے مشائح نے فر مایا کہ ماذون ہوئے کی صورت میں سے تاویل ہے کہ اس کو مال کثیر دیا کہ جس سے ایک مرتبہ خرید آ سان نہیں ہے بلکہ چندم تبرکر کے خرید سکتا ہے ہیں اس صورت میں اس نے عقود دخرقہ کی اجازت دی جس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہونے کی تاویل ہے کہا دیا دیا حس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہے کہال دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہے ہیں ایک ہی عقد کی اجازت دی جس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہے کہالے دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہے ہیں ایک ہی عقد کی اجازت دی جس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہیہے کہلے دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہے ہیں ایک ہی عقد کی مورت میں ایک ہی میں ایک ہی عقد کی اجازت دی جس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہیہے کہلے دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہوئے کی تاویل ہوئے کہا تھا کہ دیا حس سے ماذون ہوگیا اور ماذون نہ ہونے کی تاویل ہیں ہوئیل دیا حس سے ایک مرتبہ خرید سکتا ہے لیا کہ خرید سکتا ہوئیل دیا حس

اجازت دی کہ جس سے ماذون نہ ہوا اور اس متی کی جانب امام کر نے کتاب میں اشارہ کیا ہے کہ صورت افن میں صریح فرمایا کہ مال کیے دیا دیا اور کہا کہ فلال شہر میں جا کرجر وکود ہے تا کہ وہ کیٹر افرید کے اپنے وسے دیو اس کو میر سے پاس لا بس فلام نے ایسا کیا تو ماذون التجارة نہ دوگا یہ مسموط میں ہے۔ اگر زید نے اپنے بیٹی اور زیمن خالص دے کرتھم کیا کہ اٹا ج فرید کر اس میں ذراعت کر سے اور مردور کر ایپر کے ان سے جداؤل تیار کرائے تا کہ بھی کو پائی پیٹی اور زیمن کا خراج اوا کر دے تو یہ تجارت کی اجازت سے اور امام اعظم نے فرمایا کرائے فلام سے کہا کہ براہی کر افغ و یوسی کے واسطے یا بطور نفخ و یوسی کے فروخت کراوریت کی اجازت سے اور امام اعظم نے فرمای کر ایپر امام و کے ہاتھ فروخت کراوریت کیا کہ بلور نفخ و یوسی کے فروخت کر تو یہ تجارت کی اجازت سے اور اگر کہا کہ میں اپنی اس کے باتھ فروخت کراوریت کیا گہا کہ بھی اپنی میں ہو ہوگا کے میں اپنی در اگر کہا کہ میں اپنی سے یہ منتی میں ہوا تا ہو کہ اس کے باتھ فروخت کر اوریت کی اجازت دی گارائی کے دون گر در نے پر میں اپنی در اور اکر کہا کہ میں اپنی سے یہ خور کر سے اور اگر کہا کہ میں اور اگر کہا کہ میں اس میں کہا رہ کہا کہ میں اور اگر کہا کہ میں اور اگر کہا کہ میں اور تی مقامات میں تجارت کی واسطے ماذون ہوگا ای طرح کی دوز یا کی سامت کی اجازت سے تمام ایام کے واسطے ماذون ہوگا تا وقتیکہ اس کوالی باز ار کے ساسے مجور شرک تا تو یہ جو باطل ہے کر اپنی اسے کے واسطے ماذون ہوگا اور کہا کہ میں نے تھے صرف ای میں تبارت کی واسطے ماذون ہوگا اور کہا کہ میں نے تھے صرف ای میں تبارت کی واسطے ماذون ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تھے صرف ای

اوراس باب سے متعلی چند مسائل ہیں۔ واضح ہو کہ اذن کو زیانہ متعقبل کے کی وقت کی طرف اضافت کرنا جائز ہوا ایسے علی خال ہوں۔
علی جاتی بالشرط جائز ہے گر جرکی تعلیٰ بالشرط جائز نہیں ہے اور نہائ کی اضافت زیانہ متعقبل کی طرف روا ہے یہ ذخیرہ جس ہے۔
اگر اسپنے غلام ہے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو یا ذون التجارة ہے تو کل کے دوزیا ذون التجارة ہوجائے گا اور اگر خلام سے یہ کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو مجور ہے تو سیحے نہیں ہے اور غلام مجور نہ ہوجائے گا اور غلام ما ذون تیں ہوتا ہے تا وقت کے ما ذون نہ ہوگا اور اگر حتی کہا کہ جس نے اپنے غلام کو تجارت کی اجاز سددی حالا نکہ غلام نیس جانا ہے تو حتی والے اس کے ما ذون نہ ہوگا اور اگر اس کی کہا کہ جس کے گرا ہوں تو منزل سے اسٹے میں جائے گا اور اگر اس کی کہا کہ والی دینے کے لئے گڑتا ہوں تو منزل سے اسٹے میں جائے۔

ایس در ہم

كتاب الباقون

كماكمير عندام عقم خريدوفروخت كروكريل في الكوتجارت كى اجازت وعدى بانهول في فريدوفروشت كى حالا تكهام نبيل جاناب كرمولى في مجمع ماذون كياب توكتاب الماذون كي روايت ير ماذون موجائ كااور ماري يعض مشائخ في فرمايا كد بلا خلاف ماذ ون موجائے كا اور غلام كا مجوركر تابدون اس كے علم كے حكى فيس باور مجورت موجائے كا تاو يكي اس كومعلوم ندموجائے اور اگر بازار میں اس کومجور کیا مالاتک اس کونیس معلوم ہے ہیں اگر اس کودومردوں یا ایک مرد ودومورتوں عاول نے خبر دی یا ایک خبر دی یا ا يك مرداوراك عورت عادل فخبردى توبالا جماع مجور موجائ كاخواها ون في اس خبرى تعديق كى مويا كلديب كى بويدجو برونيزو مس ہے اور اگرمونی نے اسپے غلام کے پاس المجی بھیجا یا تطاکھا اور اس کے پاس المجی نے پینام یا خط پہنیا و باتو ماذون موب نے گاخواد ا پنجی کیمائی ہواور اگر کسی فنول نے اپنی طرف ہے اس کو خبر دی تو کتاب الکفالت میں ندکور ہے کہ اگر مخبر ووقف عادل یا غیر عادل یا ایک مردعادل ہوتو ماذون ہوجائے گاخواواس نے مخبری تقدیق کی ہویاندی موبشر ملیکہ خبری صداقت ظاہر ہوجائے اور ظاہر ہوجانے ہماری مراد بدے کداس کے بعدمولی حاضر ہوکرائی اجازت دینے کا اقر ارکرے اور اگراس نے اون سے اٹکار کیا تی ماؤون نہوگا اور اكر مخبرايك مرد غير عادل بويس اكر غلام في مخبركي تعمد يق كي تو ماذون موجائ كاوراكر كلذيب كي توامام اعظم كزو كيد ماذون ندموة اگر چ خبر کی صداقت ظاہر ہوجائے اور صاحبین کے تزویک اؤون ہوگا اگر صدافت خبر ظاہر ہوجائے اور صدر الشبية نے قاوی صغریٰ من لكما يك غلام ماذون موجائ كا خواو مخركيما عي موكذاني أمغى اورامام الوصيفة في جراوراذن مي فرق كياب كمامام في كزرك ا یک فخص کی خبرے جمر تابت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر میخص عادل ہو یا دومر دعجر ہول او فابت ہوتا ہے اور ایک مخص فضولی کے کہنے سے ہر حال میں اذن ثابت ہوتا ہے اور میخ امام خو ہرازادہ نے میخ فقید ابو بر کمنی سے قبل کیا کداؤن وجر میں پی فرق نہیں ہے کہ غلام جسمی ماذون ہوتا ہے کہ جب غلام کے نزو کی مخبر صادق ہوا سے بی جر بھی فنولی کی خبر سے تابت نہیں ہوتا ہے مر جب کے فنول غلام کے نزد کی صادق ہواور فتوئ ای قول پر ہے كذافى فاوى قامنى خان۔

باب مو):

ان چیز وں کے بیان میں جن کاغلام ما لک ہوتا ہے اور جن کاما لک جیس ہوتا ہے

اذون کوافتیار ہے کہ ش قیت پر فرید وفروخت کرے پاس قدر نقصان پر جولوگ فیل پرداشت کرتے ہیں نینی نقصان فاحق ہو بیام اعظم کے بزد کی ہے اور نقصان کیل پر بالا جناع جا تز ہا ور نقصان فاحق پرصاحیان کے بزد کی بیش جا تز ہا ور بی فقصان فاحق پرصاحیان کے بزد کی بیش جا تز ہا ور بی فقص بالغ لا کے ماذون کا ہا اور اگر فلام ماذون نے اپنے مرض الموت میں تھے میں جایا ہی تو جی بال سے معتمر ہوگی بشر طیکداس پر قر ضدنہ ہواور اگر ہوتو ماتی سب میں معتمر ہوگی اور اگر ضداس کے تمام مندوضہ کو میدا ہوتو مشتمری ہے کیا جائے گا کہ تو جا ہوتو تمام محایا ہوتو مشتمری ہے کیا جائے گا کہ تو جا ہوتو تمام محایا ہوتو در کردیں کے بیدجو ہرو نیرو میں ہواور ماذون کو گئے سلم وقول سلم کا اختیار ہے کذائی الکائی اور غلام ماذون کو اختیار ہے کہ ان الکائی اور غلام ماذون کو اختیار ہے کہ ان الکائی اور غلام ماذون کو تعتم ہوگی دوسرے کو نقذ واد حارفر یدوفر وخت کے واسطے کیل کرے کذائی المغنی۔

ا كرغلام ماذون في اسية مدى بإعد عاعليه مون كى صورت بلى كى كووكل كيا تومثل آزاد ك جائز بالى طرح اكر وكل يا

ا النابرعبارت دليل بك بازار كافير المسيحة المستمن بي جهال ايك بادوبازار كنى كهون اورجهال البيان بوجه بندوستان كريز بي برا براء المن بالمراد بهال البيان بوجه بندوستان كريز بي براير وامول كوبان المنظم والدواعلة وكرية والول سائدان وشر بي وبان المناز وشر بي بالمراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد وا

اس کا مولی یا بعض قرض خواہ یا اس کا میٹا یا اس کا مکا تب یا اس کا کوئی غلام ماذ دن ہوتو بھی جائز ہے کذائی المهوط ۔ اَ کہ ماذ دن نے اپنے مولی کواجنی کے ساتھ قصومت ہیں ویک کیا تو جائز ہے خواہ غلام مدگی ہو یا مدعا علیہ ہوا درائی صورت ہیں اور دوسری صورت ہیں جو بیان کرتے ہیں فرق ہو دوسری حمالی کو جائز ہے خواہ غلام مدگی ہو یا معاطیہ ہو پس مولی اپنے غلام کی طرف ہے ہمقا بلہ وکس نے اپنے موکل کیا تو سے محافر اور کر دیا تو اقر ارتبی شدہوگا خواہ اذ دن مدی ہو یا معاطیہ ہو پس مولی اپنے غلام کی طرف ہے ہمقا بلہ اجبی و کیل نے امریک ہو یا معاطیہ ہو پس مولی اپنے غلام کی طرف ہے ہمقا بلہ احتیا ہو گئی ہو سکتا ہے یہ مولی اپنے غلام کی طرف ہے ہمقا بلہ اپنے فلام کی طرف ہو ہمالی ہو سکتا ہے یہ مولی اپنے غلام کی طرف ہے ہمقا بلہ اختی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ مولی ہو سکتا ہے یہ مولی ہو سکتا ہے یہ مولی ہو سکتا ہے ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو ہو گئی ہو سکتا ہو ہو گئی ہو سکتا ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

مسئله مذکوره طرفین کے نزویک 🏠

ا گرغلام ماذون نے کسی آزادکواپنی متاع فروشت کرنے کا دکیل کیا اس نے ایسے منص کے ہاتھ جس کا ماذون پر قرضہ ہے متاع فرونت كي توطرفين (٢) كيزويك من بدا جائے كا كرام ابو يوسف في اس من اختلاف كيا ہے اور اگر دونوں برقر ضه بوتو بالا تفاق غلام كے قرضه عدا موحائ كالم مغنى ميں بـ ماذون في اگردوسركى طرف سيمسى چيز كے فريد في وكالت قبول كى يس اگر ادھارخریدنے برقبول کی تو میں الوراسخساناو کالت جائز نہیں ہاورا گرنفترخرید نے برقبول کی تواسخسانا جائز ہاورا گر غیر کی طرف سے بیج كرنے بروكالت تبول كى توية تياساواستسانا جائز ہے خواہ نفذ فروخت كرنے بريااد هار فروخت كرنے برجويد يحيط ميں ہےاوراكر ماذون نے زید کی بائدی اسکے علم سے فروشت کی پر قبل تعلیم کے زید نے اس وقل کیا تو تھ باطل ہوجائے گی اور اگر ماذون نے اس وقل کیا تو ماذون کے مولی سے کہا جائے گا کہ جاہے ،اذون کودے دے اجتابت کافدیدے چنا نجیل تع کے اگر قل کرتا تو بھی محم تھا پھراس کے مولی نے خواہ کوئی فعل دونوں میں اختیار کیا ہومشتری کوخیار ہوگا کہ جا ہے تا تو رہے یا جو بائدی کے قائم مقام ہوا ہاس کو لے کرشن ادا کردے اور اگر ماذون مےموٹی نے باعدی کوئل کیااور ماذون برقر ضد ہے انہیں ہے و مولی کی مددگار برادری پرواجب ہوگا کہ باعدی کی قیت تین سال کے اعدادا كرين اورمشترى جاب بيج توز و اوراس كي تيت مؤكل كو ملي اوراكر جاب شن اواكر كي تين سال من وكيل كيموني كي مدهار یراوری سے قیمت و میول کرے اور اگر ماذون نے اپنی مقبوضہ چیزول سے زید کے ہاتھ کوئی باندی بحوش باندی کے فروخت کی مجر ماذون نے قبل شلیم کے اس کونل کرڈ الاتو عقد باطل ہو جائے گا کیونکہ غلام کوا چی کمائی میں وئی اختیار تصرف حاصل ہے جوآ زادآ دمی کوا چی ملک میں ماصل ہوتا ہے ہی جیع اسکے ماس معمون ہوگی مراس چیز کے وض جسکے مقابل فروخت ہوئی تھی اوروہ چیز زید کے باس موجود ہے ہی ضال کچھاور نددینی ہوگی اور اس صورت میں خواد غلام برقر ضہ ہویانہ ہو یکسال ہے اس طرح اگر ماذون کے مولی نے اس کولی کیا درحالیکہ ماذون مقروض نہیں ہے کیونکہ غلام اپنے موٹی کا تابع ہا سی کمائی موٹی کی خالص ملک ہاوراگر ماذ ون مقروض ہوتو موٹی قیمت کاضائن ہوگا کیونکہ اس حالت میں (۱) کینی قاضی نے اس کو و کالت ہے خارج کرویا۔ (۲) طرفین امام ابوضیفہ وقحہ۔ اس کی کمائی قرض خراہوں کی ہے یہ مبسوط میں ہے زید نے ایک غلام ماذون کوکوئی چیز سے بدوض خمن سمی کے خرید نے کے دکیل کیا مگرخمن منیں دیا تو استحسانا جائز ہے اور اگرخمن میعادی ادھار کیا تو جو چیز ماذون دکیل نے خریدی وہ اس کی ہوگی ندزید کی بیاقاوی قامنی خان

مل ہے۔

اگر مولی نے اپنے غلام ماذ ون کو ایک با عمی دی جواس کی کمائی جس ہے تیں ہواد تھم کیا کہ اس کو قروخت کرے اس نے قروخت کی اور ہنوز مشتری نے اس کو قل کیا ہیں آگر مولی نے جنابیت جس ماذ ون نے اس کو قل کیا ہیں آگر مولی نے جنابیت جس ماذ ون کو دینا اختیار کیا تو مشتری کو خیار ہوگا اور آگر فدید دینا اختیار کیا تو بھے ٹوٹ جائے گی بدی ہوئے جس ہے۔ آگر ماذ ون کو مولی نے مجور کردیا چر مشتری ماذون نے تریدی طرف سے ایک فاص غلام فروخت کرنے کی وکالت قبول کی اور فروخت کیا بھر ماذون کو مولی نے مجور کردیا چر مشتری نے غلام مجھے جس بیایا تو ماذون جو مجور ہو گیا ہے اس کا تھم تر اردیا جائے گا لیس آگر غلام تھے بہوت کو آبان یا با نکافت یا با تر ارعیب ورجائیہ عیب ایسا ہو کہ اور فروخت کیا جائے گا ایسا کی اور خوالی میں کہ کار سات میں میں کیا ہو دونت کیا جائے گا گیا تو کشتری کی دوخت کیا جائے گا گیا اور کرے گا گیر ماذون اس غلام جس مردود کو اپنی موالی ہوائی کو دائیں وسے گا اور اس سے گان دون کو دائیں کیا آور دوخت کیا گیا اور اس میں سے مشتری کو تمن اوا کیا گیا اور کی خالات میں دیک ہوئے جس دولی سے گا جائے گا گیا تو مین میاں ہوتو فروخت نہ با جائے گا گیر کو دوخت کیا جائے گا گیر کا مطالب میں سے مشتری کو تمن اوا کیا گیا اور کی خالات میں دیک ہوئے جس دولی سے گا موالی سے کو اور اس کے قوام کی دوئت کیا جائے گا گیر بھی اور اگر موکل تھدست ہوتو مجوز کو فروخت کیا جائے گا گیر بھی اور اگر موکل تھدست ہوتو مجوز کو فروخت کی جائے گا گیر بھی اور اگر موکل تھدست ہوتو مجوز کو فروخت کیا جائے گا گیر بھی اور اگر موکل تھدست ہوتو مجوز کو فروخت کی جائے کا کر میں سے مشتری کی جور کے قرض خواہ بھی جس قدر مشتری کے جور کے قرض خواہ بھی جس قدر مشتری کے جور کے قرض خواہ بھی جس قدر مشتری کے جور کے قرض خواہ بھی جس قدر مشتری کی جس قدر مشتری کی جس می ترک ہوں گیا ہوں گیر ہے موکل سے دائیں گیر میں گیر میں گیر کی میں کی جس قدر مشتری کی جس قدر مشتری کی جس قدر مشتری کے جس قدر مشتری کی جس قدر مشتری کے جس قدر مشتری کی جس قدر مشتری کی جس کھر کے میں کو جس کے دھور کے قرف خواہ کی کر کے مورک کے جس قدر مشتری کی جس کھر کے میں کے میک کی جس کھر کے میں گیر کے میں گیر کے میں کی کر کے میں گیا ہو کے جس کی کر کے میں گیر کے میں کے میک کی کر کے میں کی کو کر کے دو کر کے کر کی کی کی کر کے کر کی کر کے کر کے کر کے کر ک

اگر ماذون اور آزاد تخص کے درمیان ایک مشترک با ندی ہواور آزاد نے اس کواس کے فروخت کرنے کا تھم کیا اور غلام نے ہزار درہم کوفر وخت کی پہرا آفر ادکیا کہ میرے شریک نے تمام شمن یا تصف شمن مشتری ہے وصول کیا ہے اور مشتری نے اس کی تصدیق کی گرشریک نے کندی ہوگا کیر غلام کا اقراراس امر کے واسطیح ہوگا کہ مشتری نصف شمن سے بری ہوگا کیر غلام سے شریک نے دعویٰ پر شم کی ہوا ہے گئی پس اگر تم کھائی تو مشتری ہے نصف شمن نے میں الے گا کہ وہ وہ کووں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور اگرتم سے گول کیا تو شریک کو دھائمی تا وہ ان دے گا اور امشتری میں نصف شمن کے دو اس کو درمیان برابر تقسیم ہوگا اور اگر تم ہے گول کیا تو شریک کو مشتری بوگا اور اگر شریک ہوئے بھی اور شریک ہوئے بھی مشتری بوتھ بھی اور اگر شریک ہوئے بھی مشتری بھی ہوئے ہوئے کا دور اگر شریک ہوئے بھی ہوئے بھی ہوئے بھی ہوئے ہوئے کا دور اگر شریک ہوئے بھی ہوئے ہوئے بھی ہ

فتاویٰ عالمگیری..... طِدی کی کی کی ایسانون

مشتری کوشن سے بری کرد یا یا ببرکرو یا ہے تو بدا قرار باطل ہے ادرسب شمن مشتری کے قدر ہےگا۔

ایک غلام ماذون وزید کے عمرو پر دو ہزار درہم ہیں پس زید نے ماذون کواپنے حصہ کے درہم وصول کرنے کاوکیل کیا تو و کالت جائز نہیں ☆

آگرغلام نے ایسا قرار کیا اور شریک نے انکار کیاتو بھی بھی ہے تھم ہاوراگراس مسلمہ شریک ہی اڈون کی اجازت ہے متولی تھے ہوا پھر اقرار کیا کہ غلام نے تمام شن یا بنا حصر وصول کر لیا ہے تواس کا دہی تھم ہے جو درصورت ماذون کے متولی تھے ہوئے اور شریک پر ایسا قرار کرنے کے بیان ہوا ہے اور اگر بائع نے غلام کی نبعت بری کرنے یا بید کروینے کا اقرار کیا تو باطل ہے جیسا کہ آگرا براء یا بید کو ایسا تھا میں ہوتا ہے ای طرح اگر غلام نے اقرار کیا کہ بائع نے مشتری کوشن سے بری یا بید کیا ہے تو بھی بھی تھا ہے ، مرمشتری کا بائع پرشن سے بری کرنے کا دوئی باتی رہائی ہوتا ہے اس برتسم کی بیسا آگر شم کھائی تو تمام شن مشتری سے بری ہوگا اور امام اعظم وام محد کے نزد یک غلام کو بائع ہے تصف شمن کی ضان لینے کا اختیار ہو کے اور امام ابو بوسٹ کے نزد یک الی مصورت میں مشتری فقط بائع کے حصر شن سے بری ہوگا ہے ہم موط میں ہے۔ ایک غلام ماذون وزید کے کو پر دو ہزار ور ہم ہیں ایس نہیں ہوگا اور اگر کہ نے مائی گور کی اور کی کیا تو وکا لیت جائز نہیں ہے اور جس قدر وصول کرنے کا وکل کیا تو وکا لیت جائز نہیں ہے اور جس قدر وصول کرے گا وہ دونوں میں برا برتقیم ہوگا اور اگر کھنے ہواتو دونوں کا مال گیا اور اگر زیدنے ماؤون کے موٹی کو اس کام کے واسطے وکیل کیا تو

مجى يكي تحكم بب بشرطيكه غلام مقروض ند بواورا كرمقروض بوكاتو جائز بيد مغنى من بي-

اگر ماذون واس کے شریک زید کے بزار درہم عمرو پر قرضہ وں اور عمر و منکر ہوگیا ہی غلام وشریک نے غلام سے مولی کواس کی خصومیت میں وکیل کیااورغلام مقروض ہے یانہیں ہے پھرمولی نے قاضی کےسامنے بوں اقرار کرویا کہ دونوں نے مال وصول بایا ہے تو اس کا اقرار دونوں کے حق می جائز ہوگا اگر چدوونوں اس سے انکار کریں اور اگر شریک نے غلام پر بیدوعویٰ کیا کہ اس نے حصدوصول کیا ہے اس اگر غلام مقروض نہ ہوتو شریک اس ہے اپنا نصف حصہ لے گا جس کے واسطے و وفر وخیت کیا جائے گا اور اگر غلام مقروض ہوتو شريك كواس سے ياس كے مولى سے لينے كى كوئى را دہيں ہے جب تك كوفر ضداداندكر سے اور اگر غلام نے ابنا قر ضداداكيا اور يجم مال بچاتو اجنبی اس میں سے بفتررائے حصہ کے لے کے اور اگر ایسا ہوا کہ موٹی نے جو پچھ دونوں کی نسبت اقر ارکیا ہے اس کی نفیدیتی کی محر ماذون نے تکذیب کی خواہ ماذون مقروض ہے یانہیں ہے تو دونوں میں ہے کو کی مخص اپنے شریک سے پچھٹیس کے سکتا ہے اور اگر شر یک نے فقط ماذ ون کوا ہے حصہ کی خصومت کے واسطے دکیل کیا اور ماذ ون نے قاضی کے سامنے بیا قرار کیا کہ شریک کاعمروکی جانب مجونبیں ہے یا بیا قرار کیا کہاس نے عمروے اپنا حصدوصول بایا ہے مرشر یک نے اس سے انکار کیا تو عمرو حصد شریک سے بری ہوگا مگر ماذون ابنا حصرتمرے وصول کرے کا کیونکہ اس نے اپنے حصہ کی نسبت پھھا قرار نہیں کیا ہے چرجب ماذون اس کو وصول کرے شریک اس میں ساجمی ہوجائے گاخواہ غلام مقروض ہویا نہ ہو۔اگر ماذ ون اور زید کے تمرو پر ہزار در ہم ہوں اور وہ مقر ہو کرکہیں غائب ہوگیا پھر ماذون نے شریک پردعوی کیا کداس نے اپنا حصروصول کیا ہاور جا با کداس میں سے نصف تقیم کرا لے اور زید نے انکار کیا اور ماذون کے مولیٰ کواس مقدمہ میں خصومت کے واسطے دکیل کیا خواہ غلام برقر ضہ ہے بانہیں ہے یا ماذون کے بعض قرض خواہوں کو وکیل کیااور وكيل نے اقر اركرديا كدزيد نے عمر اپنا حصد بحر پايا ہے توبيا قرار باطل اورد ووكيل نيس إسكتا ہے اور اگرزيد نے ماذون بردعويٰ كيا ك اس نے وصول بایا ہے اور ماذون نے اس مقدمہ میں اسینے مولی یا بعض قرض خواہوں وویٹ کیا اور وکیل نے ماذون کی نسبت وصول پانے کا اقرار کردیا تو وکیل کا اقرار اس پر جائز ہے کیونکہ اس اقرار میں وکیل کی مجھمنعت نبیں ہے بلکہ ضرر ہے اور جب قرض دار حاضر ہوااوراس نے دعویٰ کیا کہ جس قدروکیل نے کہا ہے وہ ماذ ون نے وصول پایا ہے تواس ن تقمد نی شہو کی اسی سبب سے غلام کوافقیار

ہوگا کہ عمروے اپناتمام قرضہ وصول کرے لیکن اگر غلام مقروض نہ ہواور وکیل اس کا موٹی ہوتو موٹی کے اقر ارکی جواس نے اپنے ماذون کی نبعت کیا ہے تقعد این کی جائے گی اور پینی اس صورت میں ماذون عمروے میں لے سکتا ہے کذائی المیسوط۔

آیک ماذ ون مقروض ہے اور قرض خواہ نے ماذ ون کے مینے پایاپ یا باپ کے غلام یاس کے مکا تب کو وکیل کمیاس نے قرضہ وصول یانے کا اقرار کیا تو تقد این کی جائے گی کذانی المغنی۔اگر زید وغرے ماذون پر ہزار درہم قرض ہوں اور غلام نے زید کی نسبت دعویٰ کداس نے اپنا قرضدوموں بایا ہے اور زید نے اٹکار کیا اور ماذون کے مولیٰ کواس مقدمہ میں اپناوکیل کیا تو تو کیل باطل ہے اوراگر مولی نے اقر ارکیا تو اقر ارباطل ہے خواہ غلام مقروض ہویانہ ہواور اگر دوسرا قرضخوا ویعنی عمروآیا اور جو پھے ماذون کے مولی نے زید کی نسبت اقرار کیا تعاوی دوی کیااور جابا کداینا حصد نصف اس سے داپس لے توابیانبیس کرسکتا ہے اور اگر دونوں شریکوں میں سے کس نے ودسرے وغلام کے مقدمہ میں اپناوکیل کیا اس نے قامنی کے سامنے اپنے شریک کی نسیت اپنا حصدوصول یانے کا اقرار کیا توبیا قراراس برادراس كے شريك پر جائز ہوگا اور قرضيش سے پانچ سودرجم كم موجائي سے چروكل كم شريك نے جب باتى پانچ سودرجم وصول تے تواس کا شریک اس میں آ دیعے کا ساجمی ہوجائے گار مبسوط میں ہے جاننا جاہے کہ موٹی اپنے غلام ماذون سے اجنبی کی طرف ہے ان کا قرضہ وصول کرنے کا وکیل نہیں ہوسکتا ہے جی کہ اگر موٹی نے اقرار کیا کہ اس نے میرے ماذ ون غلام ہے اپنا قرضہ وصول پایا ہے تو اقرار میج نہیں ہادرغلام بری نہ ہوگا ای طرح اگر مولی نے کواہوں کے سامنے قرضہ وصول کیا تو وصول مجے نہیں ہے یعنی غلام اس اجتبی تے قرضہ یے بری ندہوگا اور بیکم مولی کے حق میں ہے بخلاف غلام کے کداگر اس کوکس اجنبی نے اس کے مولی سے اینا قرضدو صول کرنے کاوکیل کیااورغلام نے تعول کیا تو تو کیل بیج ہے کیونکہ وہ جو پچھوصول کرے گااس میں اجنبی کی طرف ہے عامل ہے اپ واسطے پچھ نہیں کرتا ہے اور اپنی جان یا مال کی براءت کے نہیں کرتا ہے۔ پھرواضح ہوکہ جب غلام کا وکیل ہونا اس معاملہ میں بیج تفہرا تو ہم کہتے جیں کے اگر مولی نے کوا ہوں کے سامنے اپنے ماذون وکیل کو اجنبی کا قرضہ ادا کیا تو مولی بری ہوجائے گا ای طرح اگر غلام نے إقرار کیا كه ي نے اپنے موكل كا قرضه وصول كيا تھا تكر ميرے باس تلف ہو كيا تو اقر ارتجے ہے بيني اس كامولي قرضہ سے بري ہو جائے كا تكر غلام ے وصول کرنے اور آلف ہوجانے برقتم لی جائے گی ہی اگر قتم کھائی تو ہری ہو گیا اور اگر کول کیا تو یہ مال اس کی گردن پر پڑے گا جس كواسط قروخت موكاليكن اكرمولي اس كافديد در وقروضت ندموكا يميط مي ب-

ا معنی میں اس قول کے کہ بیاقر اراس برادراس کے شریک پر جائز ہوگا۔

اس قول سے اشارہ ہے کہ اگر اس فے مؤکل سے وصول یانے کا افر ارکیا تو میچ ہے والنداعلم۔

غلام بجور نے اگر فالد کی طرف ہے فالد کے کسی مال معین فروخت کرنے کی وکالت ببول کی تو جائز ہاور جب نے کردی تو جائز ہوگی اور اس کا تمن فالد کو طبح گا گر تھے کا عہدہ فالا مرکز جوگی اور اس کا تمن فالد کو طبح گا گر تھے کا عہدہ فاح مرکز علی میں بچھ عیب پایا تو اس ہے مقابلہ علی خصم اس کا پیغلام نہ ہوگا بلند ما لک متا بلہ علی فالد ہوگا ہیں اگر حتم فالد ہوگا ہیں اگر حتم فالد ہوگا ہیں اگر حتم فی ہوئے جائے گی کہ واللہ علی مشتر کی نے جید ہوئے جس بچھ عیب پایا تو اس ہے مال کا پیغلام نہ ہوگا بلند ما لک متا بلہ علی کہ واللہ علی فروحت کیا کہ اس میں بیعیب تھا میں اگر حتم کی کہ واللہ علی ہوئے والد میں فروحت کیا کہ اس علی بیعیب تھا کہ اس میں اگر حتم کی کہ واللہ علی فروحت کیا کہ اس میں بیعیب تھا کہ اس میں اگر حتم کی کہ واللہ علی ہوئے ہوئے کہ متابع علی ہوئے گا کہ مشتر کی اور گر مشتر کی ہے متابع علی ہوئے ہوئے گا کہ مشتر کی اور گر مشتر کی انہ میں بیعیب تھا کہ وہ بیش کے متابع ہیں فالم ہوئے گا کہ مشتر کی اور گر گر ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے گیا کہ مشتر کی اور حتم کی گر کی دو مفالم آزاد ہوگیا تو تاخی اس کے آزاد ہوئے گیا کہ مشتر کی اور حتم کی گر کی کہ کہ وہ فلام آزاد ہوگیا تو قاضی اس گوائی سے اس فلام آزاد ہوگیا تو قاضی کی گوائی سے اس فلام آزاد ہوگیا تو قاضی کی گوائی سے اس فلام آزاد ہوگیا تو تاخی کی گوائی سے کہ کو کا ہوئے گیا کہ وہ بیش کر چکا ہوئے بھو کی گوائی کی گوائی ہوئے گیا ہوئے بھول کر ایا ہوئے مشتر کی ہوئی پر ایک می گوائی ہوئے گر کی شرک نے گا اور اگر فلام نے فلام آزاد ہوئی ہوئے مشتر کی اس سے واپس کے گواؤر اگر شن فلام کے پائی فلام آزاد ہوئی ہوئے مشتر کی اس سے واپس کے گا اور اگر فلام نے فلام کے پائی کو گا ہوئی ہوئے مشتر کی اس سے واپس کے گواؤر اگر شن فلام کے پائی سے خلاص کر ایا ہوئے مشتر کی اس سے واپس کے گا اور اگر فلام نے فلام کے گا ہوئی گی گی ہوئی ہیں ہے۔

اگر ماذون نے زید کے بڑاردرہم فصب کر کیے اور اس ہے جمرو نے وصول کر لیے اور اس کے پاس آلف ہو گئے گھرزید حاضر بوااور

اس نے بیافقیار کیا گئرو سے تاوان لی فو ماذون بری ہوجائے گا گھرا گرماذون بیاس کے مولی کو عرو سے اپنے تاوائی درہم وصول کرنے کادکیل
کیا تو وکیل کا قراد وصول جائز ہے ای طرح اگر مالک نے ماذون سے تاوان لیرٹافقیار کر کے عمروکو وصول کرنے کا وکیل کیا تو وہ بھی جائز ہے

میکن اگر ماذون کے مولی کو اس سے وصول کرنے کا وکیل کیا تو جائز نہیں ہے اگر مولی نے اس صورت میں وصول پانے کا اقراد لیا تو باطل ہوگا۔
اگر مولی نے غلام مقروش کو مدیر کیا اور قرض خواہوں نے بیافتیار کیا کہ مولی ہے اس کی تھ ہے تا اس لیس پھر مدیر کو بیتا وال مولی ہے وصول
کرنے کا وکیل کیا تو بیتی جائز نہیں ہے اس طرح آگر مدیر سے دامنگیر ہوکر وصول کرتا افتیار کیا اور مولی کو اس سے وصول کرتا تھیار کیا اور مولی کو اس سے وصول کرتا تھیار کیا تو بیتی ہوگر تھرا کر ویتا وال مولی کو بیات تھا تی کا وکیل کیا تو بیتی مولی ہوگر تھرا کر ویتا دی کو بیات تھا تی مولی کیا تو بیتی ہوگر کی گرا کی مولی ہیں جائز نہ وگا اور اگر ویا تو از در کردیے کو مولی کیا تو بیتی تھا اور کی کو کی مولی کیا تو بیتی تھا تی مولی کی تو میں جائز نہ وگر اور کرنے کے امرون کی کیا تو جائز نہ وگا اور اگر ویا تو اور دی کی تو میلی کیا تو بیتی تھا تی مولی کیا تو بیتی تو بھی جائز نہ وگر اور کی کیا تو بیتی تھا تھر مولی کیا تو بیتی تھا تو کردی کیا تو بیتی تو بھی کیا افتیار ہے کو افتیار ہے ک

یکی عم ہوگا یہ جسوط علی ہے۔ ماذون کو اختیار ہے کہ زیمن اجارہ پرد ہیا ہے یا سرارعت پرد ہے یا لیخواہ جا اس کی طرف ہے تھم ہو یا کا شکار کی طرف ہے بیان اس بیان اس بیان کی شکار کی طرف ہے بیان کی اس میں زراعت کرے کذائی البین اورائی کو بیافتیار نبیل ہے کہ گیبوں فرید کے گئی پر بودے کذائی البہایہ۔ اورائی کو بیافتیار نبیل ہے کہ گیبوں دو ہر فی محفی کو اس غرض ہو یا نہوا درائی کو بیان کی بربودے کذائی البہایہ امام ابربوسٹ اورام مجد نے قربایا کہ ماذون کو کفالت بالنفس یا بالمال جا رفید ہے خواہ ماذون مقروض ہو یا نہواورا گرم اون کے مولی نفس کے اس کو کفالت کی تو جا مزہ برطیک اس پر قرضہ نہواورا گرفر ضہ ہوتو نہیں جائز ہے اور مش الاکم سرخمی فرماتے سے کہ اگر ماذون نے کفالت بالمال کو تبول کیا خواہ باجازت مولی ہو یا بلا اجازت ہواورائی پرقرضہ تھا تو بعد آزادی کے ماخود نہوگا ہے ذخرہ میں ہے۔

مولی نے شرکت مفاوضہ کی اجازت مرحمت کی تو وہ اجازت کن تجارتوں کوشامل ہوگی 🌣

ع شرکت عنان اور مفاد ضه کابیان کماب الشرکته مین دیمهور ع مفاوض على سيل العوم تمام تجارات مي جائز نه وى اور جب بعدا جازت مونى كيجى تمام تجارات مى جائز ، بوكى توكياعلى سيل الخضوص ايك بارجائز ، بوكى سوام محد في ال مسئله كوكماب مين نبيل لكعاب اور في الاسلام في الجي شرح من لكعاب كه كينه والا كه سكما ب كه جائز ب اور كينه والايد بحى كه سكما ب كفيل جائز ب يدميط مي ب اور ما ؛ ون كويدا نقيار ب كر تجارت كى اجازت و اورم كاتب كا اور شرك عنان كالي جيز مي جودونول كي شركت كى ب يحتم ب -

ہمارے سٹائخ نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہو ہ یہ ہے کہ نوع ناص کے مضارب نے اگرا پی مضاربت کے غاام کو تجارت کی اجازت دی تو یہ غلام آیا جہتے تجارت کے واسطے ماذون ہوگا یا ای نوع خاص کے واسطے اور بٹس الائر مرتس نے فرمایا کہ میر سے زویک احتیار ہے کہ ہال کو مضاربت کے واسطے میر سے زویک احتیار ہے کہ ہال کو مضاربت کے واسطے میر سے زویک اور بیت اور جادون کو اختیار ہے کہ اپنی زمین میں ذراعت کر اور و دیعت دے اور و دیعت دے اور و دیعت دے اور اور بیت کے اور عاد میں الدخیر واور اس کو ہمار سے نویل میں نی اس خاص کے واسطے بیا ہو و دیعت دے اور و دیعت دے اور و دیعت دے اور و دیعت دے اور اور ہوت کر اسطے بیا ہو و دیعت دے اور اور ہوت کر اسطے بیا ہو ہو تو کہ اختیار ہے کہ اپنی بیانہ کی لو با نوی ماز و کہ اور بادون کو احتیار ہے کہ اپنی بیانہ کی لو با نوی ہو تو کہ اور بادون کو احتیار ہو کہ ایک باندی لو دورہ ہو بائی پر اجارہ و سے کا اختیار ہو گئی خاص کے اور بادون کو احتیار ہو گئی ہو اور اور ہوت کر ہو تو کہ اور بادون کو احتیار ہو گئی ہو کہ باز ہو کہ ہو گئی ہو

ال نوع خاص شلامضارب سے شرط تھی کہ وہ خااموں کی تجارت کرے۔

ع مكاتبت يعن اكراس في اليخ كى غلام كومكاتب كياتو وطال بــ

ا آزاد بوجائے گائی ودے کے سال بھوٹی کی اجازے لاج ہے۔

قر ضدیں لےلیں کے بیمسوط میں ہےاور قرض خواہوں کواختیارے کہ تحقیق کے پہلے عقد کتابت کو باطل کردیں اوراگر باطل نہ کرائی بہاں تک کدمکا تب اواکر کے آزاد ہو کمیا تو مولی اس کی قیت قرض خواہوں کو تاوان دے گا بیجیط میں ہے۔

تو ماذون کو آسمان بہت کم خرج دورت کرنے کا اختیار ہاور بی کم استمانا ہاوراس کو بردی ضیافت کا اختیار نہیں ہے پھر
آسمان و چھوٹی دھوت اور بردی دھوت کے درمیان حسد فاصل مرور ہے ہی تی تھی تھی بن سلم ہے دوایت ہے کہ بیہ مقدار مال تجارت پر
ہے ہی اگراس کا مال تجارت مثلاً دی ہزار درہم ہوں اوراس نے دی درہم خرج کرکے ضیافت کی تو آسمان و چھوٹی ہے اوراگر دی درہم
ہوں اوراس نے ایک وانگ خیافت می خرج کیا تو عرفا بیمرف کیر ہے بیتقریقواس کی دھوت کے باب میں ہوئی اور دہا کلام ہدیمی
سوہم کہتے ہیں کہ ماذون کو ماکولات میں خورش کی چیزیں ہدیہ کرنے کا اختیار ہے اور ان کے سواتے درہم و دینار کے ہدیما اختیار ہیں
ہواور اس می مشارکے نے فرمایا کہ ماکولات میں بھی ای قدر ہدیہ کرسکا ہے جس قدر دھوت میں صرف کرنے کا اختیار ہے بیچیط میں ہے
اور واضح ہوکہ غلام ماذون کی دھوت تھول کرنے اور اس کے کہڑے یا جہ پا یہ کو عاریت لینے میں شرف کی خود میں ہو یا نہ ہو یا
ان چیز دن میں ہے جو عاریت کی جی کوئی چیز مستھیر کے پاس کلف ہو گئ تو اس پر صان لازم نیس آتی ہے خوا ماذون مقروش ہو یا نہ ہو یہ مبسوط میں ہے۔ ماذون کا کپڑ ایہنا محروہ ہے بی خلاصہ میں۔

اگر ماذ ون نے کوئی باندی خرید کرکے قبضہ کیا پھر بائع نے ثمن ماذون کو ہبہ کر دیا تو جائز ہے ہ

امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام مجور کو ایک روز کی خوراک دی تو اس کو اختیار ہے کہ اس کھانے می اپنے بعض رفیقوں کی دعوت کرے بعنی شرعاً مجھے ڈرٹیل ہے اوراگر ایک مہینہ کی خوراک دی تو تھم اس کے خلاف ہے اور عورت کو شرعاً مجھے مہیں ہے کہ اپنے شوہر کی بلا اطلاع اس کے گھر میں ہے شک گردہ روثی وغیرہ کے خفیف چیز صدقہ کرد ہے کذائی الکانی ۔ قال رضی اللہ عنہ اللہ صحیّق لین حق کا فیوت یورا ہونے سے پہلے۔

ے مدفاصل یعن کول مدمیان کرنا ما ہے جس سے ابت ہوکداس مدتک چھوٹی دعوت ہے پیراس سے تجاوز کرے تو بری دعوت ہو جائے گ۔

اور ہمارے عرف میں ہوگی و بائدی نقد مال صدقہ کرنے کے تق میں ما ذونہیں ہوتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ماذون نے کوئی بائدی فروخت کر کے مشتری کو دے دی چرخمن پر قبعنہ کرنے ہے جہنے یا بعد تمام نمن یا پچھ مشتری کو جبہ کرویا یا مشتری کے ذمہ سے کم کرویا تو بید باطل ہے اور اگر مشتری نے بیٹے میں پچھ عیں پچھ عیب لگا یا اور ماذون نے قبعنہ سے یہلے یا بعد پچھ من ہرکرویا یا کم کرویا تو جائز ہے لیکن اگر تمام خمن ہر کہ یا تو جائز نہیں ہے اور اگر ماذون نے کوئی بائدی خرید کر کے قبعنہ کیا چربا کع نے ثمن ماذون کو ہرکرویا تو جائز ہوگی ہائدی خرید کر کے قبعنہ کیا چربا کع نے ثمن ماذون کو ہرکرویا تو جائز ہوگی ہے ای طرح اگر باکع نے اس کے مولی کو جبہ کیا اور اس نے تعول کیا تو بھی بھی تھم ہے کہ بیصورت بمزولہ غلام کے ہرکرنے کے ہوگی خواد غلام ہو یا نہ ہوا والے گا اور شن ماذون پر بحالہ خواد غلام ہو یا نہ ہوا دا گا اور شن ماذون پر بحالہ بالی ہو جائے گا اور شن ماذون پر بحالہ بالی ہو جائے گا اور شن ماذون پر بحالہ بالی ہو جائے گا اور شن ماذون پر بحالہ بالی رہی گا

ندكر عاليمبوط مل إ-

اگرزید نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی پھرائی ماؤون کا کی فضی آزاد یا غلام یا مکا تب پرٹمن کھیا مال فصب واجب
ہوااور ماؤون نے اس کومہلت و ب دی تو اسخے مہلت دینا جائز ہاورا کر ماؤون نے اس سے اس طور سے سلح کی کرایک تہائی
ہائنعل وصول کر بے اور ایک تہائی کے واسلے مہلت دینا جائز ہو ڈ دی قو مہلت دینا جائز ہاور چھوڑ دینا باطل ہاورا کریے
مال جو واجب ہوا ہے قرض ہو بعنی ماؤون نے اس کو قرض دیا ہو پھر ماؤون نے اس کومہلت دی تو پھراس کو اعتیار ہوگا کہ مہلت سے
مال جو واجب ہوا ہے قرض ہو بعنی ماؤون نے اس کوقرض دیا ہو پھر ماؤون نے اس کومہلت دی تو پھراس کو اعتیار ہوگا کہ مہلت سے
مال مور کرکے فی الحال اس سے وصول کرے کذائی المغنی اور اگر اس طور پر راضی دہے تو بہتر ہے بیچیا میں ہے۔ اگر ایک فتض نے اپنے
غلام کو تجارت کی اجازت دی پھراس کے اور ایک شخص زید کے عمر و پر ہزار در ہم واجب ہوئے جن میں دونوں قرض خواہ و شریک ہیں بھر
ماؤون نے عمر وکوا ہے حصہ کی مہلت دی حالا تک فی الحال واجب الا واتھا تو امام اعظم کے نزد یک تا خیر باطل ہے اور مال ویمائی فی الحال
واجب الا دار ہے گا اور دونوں قرض خواہوں میں اگر کوئی کی وصول کرے گاتو وہ اس کے اور اس کے ترکی صول کیاتو خاص اس کا ہوگا ماؤون
ماحین کے نزد یک تاخیر جائز ہواون تی جادرت جائے ہوئیں دی ہے اگر اس نے پھومول کیاتو خاص اس کا ہوگا ماؤون

پھر جب میعاد پوری ہوگی تو ما ذون کو خیار ہوگا جا ہے شریک سے جواس نے دصول کیا ہے اس کا آدھا ۔ لے بھر دونوں ٹل کر باتی مال ترض دار سے دونوں ٹل کر باتی مال ترض دار سے دوسول کر ہے گئے ہال ترض دار سے دوسول کر سے اورا گرا دون نے میعاد پوری ہونے سے پہلے کھے مال ترض دار سے دوسول کیا تو اس کے شریک کو اختیار ہوگا کہ اس می سے نصف تغییم کرا لے ای طرح آگر تم مال قرضہ معادی ہوا ورا کیک شریک نے میعاد پوری ہونے سے پہلے پچھ دوسول کیا تو دوسر سے کو تغییم کرا لیے تا کہ افتیار ہوگا کہ دی گیا تو دوسر سے کو تغییم کرا لیے کا افتیار ہے۔ اگر قرض فی الحال واجب الا وا ہو پھر ماذون نے ترض دار کو ایک سال کی مہلت د سے دی پھر شریک نے اپنا حصد وصول کیا پھر سال گر رہے ہے پہلے ترض دار نے خود دی وہ میعاد مہلت جو ماذون نے برضا مندی دی پھر شریک نے دوسل کیا پھر سال گر رہے ہے گئے ترک سے معاد ترک ہو تھی ہوں ہو ہے ہو گئے ہو سے معاد گر رگی تو آس کو اختیار ہوگا چا ہے شریک کے متبوضہ میں ساجمی ہو جو شریک ہو ترک ہوں ہوں ہوں کا اختیار ہوگا چا ہے شریک کے متبوضہ ہوا نے گا اورا گر مرف دار کر سے دوسول کیا جو شریک کے متبوضہ جائے گا اورا گر ترض دار کو کا افتیار ہوگا اورا گر ترض دار کو کا افتیار ہوگا اورا گر ترض دار کو کا افتیار ہو اورا گر بال فی الحال واجب الا واجوانا ورشریک نے اپنا حصد وصول کیا تو ما ذون کو اپنے شریک کے متبوضہ بھی ساجھا کرنے کا افتیار ہوگا ہوا تا ہوگیا تو ماد موسل کیا تو مادون کے ترک مہلت دیا جائز ہوگیا ہو مادین کے فرد کر کے مہلت دیا جائز ہوگا ہوں دوسری کیا دون کو دی خواہ شریک کے متبوضہ بھی میں شرک کی کوئی راہ تیں ہے جو جب میعاد گذرگی تو آس کو ترک میں میاد کر دی ہو کہ تو ک کوئی دار تیں ہو جب کے میادت دیا جائز ہوگا تو اس کو ترک کوئی دار جیس میعاد گذرگی تو آس کوئی دار جیس میعاد گذرگی تو آس کوئی تو تو بیا تھوں کوئی دار جیس میعاد گذرگی تو آس کوئی دار جیس میعاد گذرگی تو آس کوئی دار جیس میعاد گذرگی تو آس کوئی دار جیس میں کوئی دار جیس میعاد گذرگی تو آس کوئی دار جیس میں کوئی دیا گوئی دار جیس کے متبوضہ میں کوئی دار جیس کے کوئی دار جیس کوئی دیا گوئی دوسری کوئی کوئی دوسری کوئی دوسری کوئی دوسری کوئی کوئی کوئی دوسری کوئی دوسری کوئی کوئی د

اگرادائے مال کی ایک سال میعاد ہواور شریک نے میعاد ہے پہلے دصول کرلیا پھر غلام نے قرض دارکوا یک سال آئندہ کی بھی مہلت دے دی خواہ اس کوشریک کے دصول کرنے کا حال معلوم ہے یائیں تو صاحبین کے نزدیک اس کا مہلت دینا جائز ہے ادر جب تک پورے دونوں برس نے گزریں تب تک شریک کے مقبوضہ میں ساجھانیس کرسکتا ہے اور اگر مال فی الحال واجب الا ادا ہواور شریک نے اپنا حصدوصول کیا اور ماذون نے میں ال ایک کو پر دکر دیا تو جائز ہالا میک جو پکو قرض دار پر ہے وہ ذوب جائے ہیں اگر ذوب گیا ترک کے متبوضہ میں شریک ہوجائے گا اور اگر مال ایک سال کی میعاد پر ہوا اور ماذون نے قرض دار سے اپنے حصد کے وض ایک باندی خری تو شریک کو افتیار ہے کہ اپنے نصف حصہ کو اسطے ماذون کو ماخوذ کر کے درہم دصول کر ہے ہیں اگر شریک نے اپنے نصف حصہ کو ماذون سے درہمول سے وصول کیا چر ماذون نے باندی میں عیب پایا اور بھکم قاضی اپنے بائع کو واپس کیا تو چر مال قرض اپنی میعاد پر حود کر سے گا اور فالم اپنی سے جو پھھاس نے وصول کیا ہو اپس کیا تو ہو اپنی کیا تو پھر مال قرض اپنی میعاد پر حود کر سے گا اور فالم اپنی سے جو پھھاس نے وصول کیا ہو اپس کیا تو اور اپنی کیا تو پھر مال قرض بابا قالہ واپس کی ہوتو کر ہے ہو ہوں نے وہ باندی قرض دار پر میعاد آنے پر واجب الا واہوں گھر میں ہوتو بھی بھی ہم میں میں میں میں میں شریک کے بانی حصد پانچ سودرہم قرض دار سے پورے تبعنہ ہرا دورہم میں خریدی ہوتو بھی بھی ہم می مرفر قراس تدر ہے کہ اس صورت میں شریک اپنا حصد پانچ سودرہم کا مل ماذون سے لے لے گا چرا کر بلا تھم تو بی بی تھی میا تا تا دون سے لے لے گا چرا کر بلا تھم تھی بی میاد سابقہ پر واجب الا واہوتو آئی میعاد پر واجب الا واہوتو آئی میں میں تر کے کر دیا کہ جسی تین دوز تک خیار ہے جو کہ ان ان کا تی ہو تا کہ کے کر دیا تھو ہو کہ کہ ان ان کا تی ۔

اقالہ بھی ماذون کا تھم ش آزاد کے ہیں اگر ماذون نے کوئی باندی خریدی اوروہ اس کے پاس برحدی ہیں اس بھی ہی جہ خواتی ہے ہوگی ہیاں تک کرشن اس کی تھے ہے۔ اس قدر شارہ لوگوں کو برداشت می نیس آتا ہے بھر ماذون نے اس کی بھی کا اقالہ کرلیا تو امام اعظم کے فزد یک جائز ہا ورصاحبین کے فزد یک جائز نہیں ہے یہ سبوط میں ہاورا کر ماذون نے ہزار درہم کوایک باندی فرید کرشن اداکر نے سے پہلے اس پر قبضہ کرلیا اور پھر بائع نے اس کوشن ہے بری کردیا پھر باہم بھی کا اقالہ کیا تو امام اعظم کوایک باندی فرد یک بی کا اقالہ کیا تو امام اعظم کے اور امام اعظم کے اور امام اعظم کے اور امام اعظم کے اور امام اعظم کے فرد یک بھی کا اقالہ باطل ہے کذائی الکائی اور اگر ماذون نے باندی پر قبضہ نہیں ہو جاز اور اس کے بائع نے اس کا شن اس کو بہد فرد یک اقالہ کیا تو بھی ہی تھی ہی جاور کردیا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی بھی جی جی می میں دوسر سے داموں پر اقالہ کیا تو بھی بھی جی اور اگر دونوں نے بھر دونوں نے اقالہ کیا تو بھی ہی تھی ہے اس طرح اگر اس میں جب پایا اور داخی نہ بھوا یا باندی کو دیکھا نہ تھا پھر جب دیکھا تو

راضی نه موااور مج تو روی حال نکه بالع حمن اس کو ببد کر چکا ہے تو اُنا باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔ ابان میں منتقی سے منتول ہے کہ ماذون نے اپن تجارت میں سے ایک غلام فروخت کیا بھر موٹی نے اس کو مجود کرویا بھرمشتری

ل بد مال بعن جوشر يك في وصول كيا بهاس كوماذ ون في تريك كوبير دكرد يا اوعر خود ماذون في محد اليا-

ع العناس على الك فولى يروكن جس س قيت يره حال بهار يهال مك قيت وحك بهالخ

کے پاہی تبخہ کرلیا گھر پاہم اقالہ کیا حالا تکہ عرض توباتی ہے عرض تلف ہو چکا ہے یا بعد اقالہ کے تلف ہواتو اقالہ پورا ہو جائے گا اوراگر خمن باتی ہو محرع ض تلف ہو کیا ہو خوا قبل اقالہ کے یا بعد اقالہ باطل ہے کذائی المب وطام محر نے فرمایا کہ تلام ماذون نے اپنی کمائی میں سے کوئی مال میں فروخت کیا اور مشتری نے بعد قبضہ کے اس می عیب لگایا اور عیب خواہ ایسا ہے جس کے مشل پیدا ہو سکتا ہے اور بھے سکتا ہے اور اس نے ماذون سے محاصمہ کیا اور ماذون نے بغیر تھم قاضی بااسم وبلا کواہ جوعیب پر شاہد ہوں تبول کر لیا تو جائز ہے اور بھے فوٹ جائے گی اور اگر قبول نہ کیا یہاں تک کہ قاضی نے بھوائی کواہان یا با نگار تم یا باتر ارعیب واپس کرنے کا تھم دے دیا تو جائز ہے یہ مغتی میں ہے۔

اگر ماذون نے ہزاد درہم کوایک با عمی فروخت کی اور باہمی قینہ ہوگیا پر مشتری نے اس کا باتھ کا ٹایا اس ہوگا بدول کی کے بعد اس کی آنکے جاتی رہی پر دونوں نے بڑے کا قالہ کرلیا حالانکہ اس ہے ماذون کو فرز بھی تو اس کواختیار حاصل ہوگا جا ہے لیے بارٹی باحثری کو واپس کرد ہاوراگر ہاتھ کا اختر کرلیا جالانکہ باور اس پر ارشیا عقر داجب ہوا پر ووٹوں نے بچے کا قالہ کرلیا حالانکہ غلام جاتا ہے تاہمی جاتا ہے قامام افقات کے دوراگر باتھ کا باتھ کی اور ذید نے اس پر قبنہ کرلیا پر اس میں میب پاکر غلام کو لے جاکر علی ہے۔ اگر غلام ماذون نے ذید کے ہاتھ ایک بائمی فروخت کی اور ذید نے اس پر قبنہ کرلیا پر اس میں میب پاکر غلام کو لے جاکر علی ہو اس کی اور گواہ دیکے ہوئے کہ اور نام کو وہ بائمی کو اپس کر فاور کی اور کو اور کے دوسرا عیب جو مشتری کے پاس تھا در کھا جو غلام کو وہ بائمی کو اپس کر کوائی کر کے اس کے بعد اس میں ایک دوسرا عیب جو مشتری کے پاس تھا در کھا جو غلام کو وہ اندی واپس کے معلوم نہ ہوا تھا اور نہ قاضی کو مطوم ہو انقلاق ماذون کے پاس تھا اور نہ کھی جو غلام کو وہ بائمی کی معلوم نہ ہوا تھا اور نہ قاضی کو مطوم ہو انہی کہ معلوم نہ ہوا تھا اور نہ تھی کو جو بائر در کھ کر بائمی کہ سے بائی در کھی جو عیب ماذون کے پاس تھا اس کے تھا ہو تھی ہے۔ واپس کر لے اور اگر جا ہے بھی شری ہے۔ پاس تھا اس کے تھا ہو تھی ہے۔ واپس کر لے اور اگر جا ہو تھی ہے۔

اگر بعد فنخ کے بائع کے یاس باندی میں زیادت منفصلہ بیدا ہوگئ تو مشتری اس کونبیں لے سکتا کئے

اگر ماذون نے زید کے ہاتھ ایک ہائدی بعوض ایک ہائدی کے فروخت کی گھروونوں نے اقالہ کرلیا اور بھوڑ بھنٹیس کیا تھا کہ برایک ہائدی کی قیت بھی بزار درہم ہے قو ہرایک ہائدی کی قیت بھی بزار درہم ہے قو ہرایک ہائدی کا وراس کے بچکو لے لے گا اوراگر بعد اقالہ کے بشند نہ کیا یہاں تک دونوں بائدیاں مرکش قو ہرایک اپنی بائدی مقبوضہ کے بچکو گا اوراگر بعد اقالہ کے بشند نہ کیا یہاں تک دونوں بائدیاں فرقہ ہوں قو ہرایک اپنی بائدی مقبوضہ کے بچکو گا اوراگر بعد اقالہ کے بشند نہ کیا گھا اوراگر دونوں بائدیاں ندہ ہیں قو ہرایک اپنی اپنی بائدی دونوں بائدیاں ندہ ہیں قو ہرایک اپنی بائدی ہوں قو ہرایک اپنی بائدی دونوں بائدیاں ندہ ہیں قو ہرایک اپنی بائدی ہوں تو ہرایک بائدی بائدی ہوں تو ہرایک بائدی بائ

بار جهار):

## ماذون پرقرضہ چڑھ جانے اور مولی کا ماذون میں بطور بھے یا تدبیر واعمّاق وغیرہ کے تصرف کرنے کے مسائل کے بیان میں

مارے مشارکے میں ہے بعضوں نے فرمایا کہ اس کی مت قاضی کی دائے پر ہے ہیں اگر پی کھدت نہ گذری اور قاضی کی دائے میں انتظار کی میعاد گزر میکی آؤ غلام کوفر و خت کرد ہے گا اور اگر اس کی دائے میں مدت نہیں گزری بلکہ انتظار کی مخبائش معلوم ہوئی تو فروخت نہرے گا اور فقیہ ابو بکر بلی ہے منتول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ انتظار کی مدت تمن روز ہیں ہیں اگر تمن روز گزر نے پر اس کو مال غائب کے برآ مد ہونے یا قر ضدوصول ہونے کی امید ہوتو انتظار کرے ، یہاں تک کہ مال غائب برآ مد ہویا قر ضدوصول ہواور اگر ایسانہ ہو یا تیم منتوب بینی کوئی چیز خصب کر کے تلف کی جس کا تاوان لازم آیا اور جب و زیمت سے منکر ہوتو ضائین ہو جا تا ہے۔

ورآ مالین وصول جونے کی امید ہے۔

لین تمن روز کے گزرنے پرامید نہ ہوتو فرو خت کرد ہے بھرا گردونوں تولوں کے موافق انتظار کی مدت گزرگئی اور مال غائب برآ مدنہ ہوا اور قر ضدوصول نہ ہواتو قاضی غلام مقروض کوان کے قر ضد میں فرو خت کر ہے گا بیسب اس صورت میں ہے کہ مولی حاضر ہواورا گرمولی غائب ہوتو جب تک مولی حاضر نہ ہوتاضی اس غلام کوفر خت کیا تو عائب ہوتو جب تک مولی حاضر نہ ہوتاضی اس غلام کوفر خت کیا تو مثل کے حاضر ہونے پر قاضی نے اس غلام کوفر خت کیا تو مثن نے کرد کھے گا کہ اگر من سے تمام قرضے اوا ہو سکتے ہوں تو ہرایک قرض خواہ کواس کا پوراحق اواکرد سے گا پھراگر کھے ہاتی رہاتو مولی کو دے وہ کا اور اگر خمن میں سے اداکرد ہے گا پھر جو بھی دے دے گا اور اگر خمن میں سے اداکرد سے گا پھر جو بھی ہوا کے مراکب کا قرض دو اوکواس کے حصد رسید خمن میں سے اداکرد ہے گا پھر جو بھی ہوا کی دائیں ہوتا ہوتا ہے ، ید خمرہ میں ہے۔

اگر غلام نے بعد فروخت ہونے کے ایسا اقر ارکیا اور مولی نے اس کے اقر ارکی تقد بن کی تو قرض خواہوں کے تن میں دونوں کے قول کی تقد بن جائے گا ، پر اگر فلاں غائب نے حاضر ہوکرا ہے تن دونوں کے گواہ چیش کی تو جس قدر قرض خواہوں نے تمن دصول کیا ہے ان سے بقدرا ہے حصہ کے لیے اور آخر فلاں غائب نے جائے گا اور آگر قاضی نے چاہا کہ قرض خواہان حاضر سے غائب کے آنے سے تک مضبوطی کے واسطے کوئی گفیل لے اور قرض خواہوں نے اس سے انگار کیا تو وہ لوگ اس امر پر مجبورت کے جائم کی گرفت کی فاطر کھیل دے دیا تو جائز ہے اور اگر غائب نے حاضر ہوکر گواہ دیے کہ قبل بھے کے غلام مجبورت کے جائم کی گرفت اگر انہوں نے بخری خالم کوئی خواہوں حاضر نے قبل دیا ہواور فلاں غائب کاحق ہواتی گواہان جا بت مواتو اس کو اختیار ہوگا کہ جائے قرض خواہوں سے اپنا حصہ لے لے یا کفیل سے دصول کر لے پر کھیل ای قدر مال قرض خواہوں سے وائی لیاس کے ایمن نے قرض خواہوں کے واسطے غلام کوفر وخت کیا تو عہدہ تھا اس

ے ذرنہ ہوگا یہاں تک کدا گرمشتری نے غلام میں حیب پایا تو قاضی یا اس کے امین کو والبی نہیں کرسکتا ہے لیکن قاضی ایک وصی مقرر کرے گا جس کومشتری والبی کردے گا ای طرح اگرمشتری ہے یا قاضی یا اس کے امین نے ٹمن وصول کیا اور اس کے پاس ضائع ہوگیا پھروہ غلام مشتری کے پاس ہے استحقاق ٹابت کر سے لیا گیا۔

مسئلہ فذکورہ میں مشائخ کے اختلاف کی وجہ ا

و مشری اپناتمن قاضی یا اس کے این سے والی تبیل لے سکتا ہے بلکہ فقط قرض خواہوں سے والی لے گا پھرا گروہ ظلام اس کے بعد آزاد ہوگیا قو قرض خواہوں اس کے این تر خدوصول کریں گے اور بیق ظاہر ہے گرجو پھرانیوں نے ڈائٹر پھرا ہے وہ پھی والی لیس کے یا تبیل قو اس کا ذکر کی کتاب بھی تبیل ہے اور اس کے بیٹ اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے شرح کتاب الما ذون بھی ذکر کیا کہ قاضی نے اگر اپنے ایمن کو ماذون بدیوں کر وخت کے واسطے بدر خواست قرضخو اہان تھم کیا ہی اگر یوں کہا کہ بھی نے تھے اس غلام کی فروخت کے واسطے ایمن مقرر کیا تو ایمن اس صورت بھی تو کا عہدہ دارتہ ہوگا لین تا کا عہدہ اس کے خدمہ اس کے داست مشاک نے اختلاف کیا اور سی کے عہدہ اس کے داست کے واسطے کہا اس سے ذیا وہ پھر نہ کہا تو ایمن اس مشاک نے اختلاف کیا اور سی کے عہدہ اس کے دارتہ ہوگا ہوں تھی مشاک نے اختلاف کیا اور سی کے عہدہ اس کے دور اس کی کہا تھی ہوگیا تو اس مشاک نے اختلاف کیا اور سی کہ مقرر کے بوتے وہ کی دور ایمن کیا تو خاصی اس کو تھی کر دیما ہم اس مشاک نے اختلاف کیا اور شروک کے بوتے ہو کہ کہ کیا دور ایمن کیا تو خاصی اس کی کہا تا وان شددے گا اور اگر دور افتی بہد ہو کہا تھا ہم کہ موقو بقدر کی کے قرض خواہوں کو دے دیا جا کا داکر کے باتی قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا۔ گر دیما تو اور کی کا تا وان شددے گا اور اگر دور افتی نے بہد سے کیا تو اور کی کو تا واں کو دور افتی نے بہد ہو کہا کہ کہا تا وان شددے گا اور اگر دور افتی نے مشل می کہا تا وان شددے گا اور اگر دور افتی نے مشل می سے مشل می کہا تا وان شددے گا اور اور کی تا تا وان شددے گا والی کو تا تا وار کی بی تا تا وار کی بی تا وار کی بی تا وار کی بیا تھا ہم سے مقطع ہو گیا تھا ہم سی مشی میں ہم

مولی پرواجب ہوگا جوا سے غلاموں سے لیاجاتا ہے اس سے جس قدرزیادولیا ہو وسب واپس دے سے مبسوط میں ہے۔

فلام ماذون جمس طرح قرضتجارت كواسط فروخت كياجاتا بالى طرح جو يزجن تجارت سے باس كواسط بحى فروخت كياجائي الكرا يك فل نے اپنے غلام كوتجارت كواسط اجازت دے دى تو جو بحري اس برقرضتجارت كا المم اليو يوسف اورا مام محري نے فرما يا كدا كرا يك فل نے اپنے غلام كوتجارت كواسط اجازت دے دى تو جو بحري آس برقرضتجارت كا يا فعسب كا ياو د بيت كا جس سے انكاركيا ہے يا جو پايدى كو فيوں كا شنے كى دجہ ہے يا مضاربت يا بضاعت يا عاديت كى وجہ ہے جس سے انكاركيا ہے يا كيڑے كى قيت جس كوجلا و يا ہے يا مردوركى مزدوركى يا بائدى كا مهر جس كو خريدا بحراس برتحقات تابت ہوا اور ماذون نے اس سے دلى كى ہے بيسب اس پر لازم ہوگا كداس ميں فى الحال ماخوذ ہوكر فروخت كياجائے گا يہ محيط على ہے۔ بعض مشائ نے فرمايا كہ جو پايدى كو كوئوں كا شنے يا كيڑا اجلا و سے كى صفان كا تھم جو بحدد كركيا ہے بيا كى صورت برحمول ہے كہ ماذون نے بہلے چو پايد يا كيڑا غصب كر كے ليا پھراس كى كوئوں كا ش واليس يا جلاديا ورندا كر قضد ہے بہلے كوئوں كا ش والى الى اس موافق فى الحال اس موافق فى الحال اس موافدہ نه موتا چاہے اورندنى الحال فروخت كياجائے بال امام محر كے قول كے موافق فى الحال اس ميں واحدہ نه دوتا چاہے اورندنى الحال فروخت كياجائے بال امام محر كے قول كے موافق فى الحال اس موافدہ نه دوتا چاہے اورندنى الحال فروخت كياجائے بال امام محر كے قول كے موافق فى الحال اس موافدہ نه موتا چاہے اورندنى الحال فروخت كياجائے بال امام محر كے والے الحال فروخت كياجائے كا يو معن ش مى ہے۔

اگرایک شخص نے اپنی باندی کو تجارت کی اجازات دی پھراُس کے بچہ پیدا ہوا تو کیا اِس باندی کا

'قرضه اس کی اولا دیر بھی جاری ہوگا 🖈

ا متعنق الخ یعن اس تمام کما کی وصاصلات ہے تر خساوا کرنے کاحق متعلق ہوجائے گااور میکل مال اس قر خسین لیاجائے گان نانچیآ کندومسئلہ اس کی مثال ہے۔ عنس تجارت مثلاً تاجروں میں وستور ہوکہ یا ہم کنالت کرتے ہوں تو یہ کنالت بھی جنس تجارت سے بہت و کنالت میں بھی ماخوذ ہوگا۔

ت فروفت الخ بلكة كندوة زادبوجاني يراس عمواخذ وبوكار

اگر ماذون نے کی مخص ہے کی مقام معلوم تک کے واسطے ایک جائور مستعادلیا پھرائ کو دوسری جگہ لے گیا یہاں تک کہ خالف ضامی قرار پایاتواس کی حائت میں فروخت کیاجائے گایہ فروش ہے۔ اگرایک جورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا لیس اگر یہ نکاح باجازت مولی ہوتو دین مہر کے واسطے فروخت کیاجائے گا۔ پھر قاضی کے فروخت کرنے کی صحت کے واسطے قرض خواہوں ادرموٹی کا نیچ کا اجازت دی اوراس پر قرضہ پڑھ گیا ہی کو تجارت کی اجازت دی اوراس پر قرضہ پڑھ گیا ہی کی کو تجارت کی اجازت دی اوراس پر قرضہ پڑھ گیا ہی کو کوئی چیز ہدیا صدقہ دی گئی اوراس نے پھے مال تجارت و فیرہ سے حاصل کیا تو اس سب مال کے حقد ارموٹی سے زیادہ اس کے قرض خواہوں کا قرضہ اور کیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔ اگرا کی شخص نے اپنی بائدی کو تجارت کی اجازت دی پھراس کے بچہ بیدا ہوا تو کر خواہوں کا قرضہ اس کی اولا د پر بھی ساری ہوگا ہیں اس کی دوسور تی کیا اس بائدی کی اور اس کے دوسور تی کیا ہی بائدی کو ترضہ اس کی اولا د پر بھی ساری ہوگا ہیں اس کی دوسور تی میں باتری ہوگا ہیں اس کی دوسور تیل اس کے بچہ بی اگر قرضہ وار ہوئے کے بید بی ساری ہوگا کی قرضہ میں اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی فروخت کیا جائے گائین اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے اس کے بچہ پر بھی ساری ہوگا کو قرضہ میں اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی فروخت کیا جائے گائین اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے و اسانہ ہوگا ہیں ہیں۔ اس کے بچہ پر بھی ساری ہوگا کو قرضہ میں اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی فروخت کیا جائے گائین اگر مولی دونوں کی طرف سے فدید دے واب اسانہ ہوگا ہونی شرف ہے۔

اگر غلام نے اپنی حیات و صحت میں بعد مقروض ہوجانے کے اقر دکیا ہی مرامقبوضہ مال میر ہے مولی کا ہے جواس نے جھے دیا
تھا اور گواہوں کے سامنے مال دینا کا بت و معلوم ہوا گر گواہ لوگ مولی کا مال بعید ہیں بہنچا نے ہیں تو غلام کا اقر ارتیج نہ ہوگا اور اگر کی
اجنبی کے واسطے ایسا اقر ادکیا تو بھے ہے اور اگر مولی نے اپنے گواہ پیش کیے کہ یہ مال اور ہے جو میں نے غلام کو دیا تھایا قرض خواہوں نے
ایسا اقر ادکیا تو وہ مال مولی کو ملے گا یہ مغنی میں ہے۔ اگر غلام پرنی الحال واجب الاوا قرضا ور بہلے قرض خواہوں نے اس کر شن الحال والا قرض اور اکر پہلے قرض خواہوں نے جو کہ کے لیا ہے وہ انکی
سے نی الحال والا قرض اور اکر پہلے قرض خواہوں کے واسطے فروخت نہ کیا تو دو مروں کے واسطے فروخت کر ہے گا اور اگر فی الحال والے قرض خواہوں نے جو الحول اور خواہوں کے واہوں کے واسطے فروخت کر کے ان کوان کا حصد و سے کر باتی مولی کے پاس و سے درے گا ہمال تک خواہوں کے مواہوں کے میں اور اگر مولی ہے اس کو اسطے فروخواہوں کے باس و سے درے گا اور میا والوں کے مقبوض خواہوں کے واہوں کے واہوں کے واہوں کے مقبوض خواہوں کے مقبوض خواہوں کے معبود والے قرض خواہوں کے مقبوض خواہوں کے واہوں کے معبود والے قرض خواہوں کے واسطے ضامن ہوگا ور میا والوں کے مقبوض میں واتو میا میں مولی نہ ہوا بلکہ ڈوب گیا تو دو مرے قرض خواہوں کے واسطے ضامن ہوگا۔ اگر مولی ہے وصول نہ ہوا بلکہ ڈوب گیا تو دو مرے قرض خواہوں کے واسطے ضامن ہوگا۔ اگر مولی ہے وصول نہ ہوا بلکہ ڈوب گیا تو دو مرے قرض خواہوں کے واسطے ضامن ہوگا۔ اگر مولی ہے وصول نہ ہوا بلکہ ڈوب گیا تو دو مرے قرض خواہوں کے والوں کے مقبوض میں مقبوض ہوں میں والے کو وہوں کے واسطے ضامن ہوگا۔ اگر مولی ہے وصول نہ ہوا بلکہ ڈوب گیا تو دو مرے قرض خواہوں کے والوں کے مقبوض میں مولی ہو کر وہوں کے واسطے خواہوں کے واسطے ضامن ہوگا ور کو کر باتوں کے واسطے خواہوں کے واسطے خواہوں کے واسطے خواہوں کے مقبوض کی والوں کے مقبوض کے واسطے خواہوں کے واسطے میں کو واہوں کے مقبوض کی واسطے کو واہوں کے مقبوض کی واسطے کی واسطے کو وہوں کو واہوں کے مقبوض کے واسطے کو وہوں کے واسطے کو وہوں کو وہوں کی کو وہوں کو وہوں

جائیں سے چردونوں ل کراس قرضددارے جس کومونی نے ادا کیا ہے واپس کیں سے بیٹا تارخانیدیں ہے۔

اگر قاضی نے قرض خواہ کے واسطے غلام نہیں فروخت کیا بلکہ مولی نے فی الحال والے قرض خواہوں کے واسطے ان کی رضامندی ہے فروخت کیا تو بھے جائز ہے پھراس تمن میں ہے نصف تمن فی الحال والے قرض خوا ہوں کودے گا اور نصف تمن مولی کے سردكياجائ كا پر جب ميعادوالول كاونت آئ كاتووولوگ مولى عانعف قيمت في سكت جي نعف تمن لين كى كوئى راونيس ب اورا کرنصف قیمت مولی سے وصول ندہو کی و وب کنی تو جن قرض خواہوں نے نصف حمن وصول مایا ہاان سے بی قرض خواہ کی تیس لے عظتے ہیں اور اگر مولی نے اس کو بدون تھم قاضی و بدون رضائے قرض خواہاں فرو شت کیا ہوتو تھ باطل ہے ہیں اگر ان لوگوں نے اجازت وے دی یا مولی نے ان کا قرضہ دے دیا یا تمن اوائے دین کے لیے کافی تھاوہ مولی نے ان کودے دیا تو تھے نافذ ہوجائے کی سمبسوط میں ہے۔اگرمولی نے بدون رضامندی قرض خواہوں کے اپنے غلام ماذون قرض وارکوفروخت کر کے مشتری کے سپر دکرویا پھر قرض خواہوں نے حاضر ہوکراسیے قرضد کی وجد سے غلام کا مطالبہ کر کے بیج کوشنج کرنا جایا حالاتک بائع ومشتری دونوں حاضر ہیں تو قرض خواہوں کو منے بین کا اختیارے اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ قرض خواہوں کو اپنا قرضہ وصول نہ ہوتا ہواور اگر شن وصول ہوتا ہواوراس سے قرضہ پوراادا ہوتا ہوتو منخ بیچ کا اختیار نہ ہوگا لیس اگر دونوں عاقدین بائع ومشترِی میں ہےکوئی غائب ہولیس اگر مشترى غائب موادر بالع مع غلام كے حاضر موتو بالا جماع قرض خوا موں كوبائع سے خاصمه كرنے اور فتح كرنے كا اختيار نبيس بادراگر فقامشر ک مع غلام موجود موتوامام ابوعنیفدوام محد نفر مایا کمشری کے ساتھ خصومت نبیل کرسکتے ہیں بیغنی میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی صورت میں اگر بعض قرض خواہان نے صان قیمت لینا اختیار کمیا اور بعضوں نے حمن

لينا پيند كياتو أن كوريا ختيار حاصل ہے

اكر قرض خواجول في مشترى وغلام ماذ ون برقابون بإيايا فقط بالع برقابو بإيااوراس علام كى قيمت كى حمان ليني ما تى توان كو السااختياد ب جرجب بائع سيعي مولى سانهول في ضان ما لي توجرا يكترض خواه اسيند يور حقر ضد كحساب ساس قيت شر یک قرار دیاجائے گااور باجم موافق حصدرسید کے تقلیم کرلیں مے اور غلام کی تھے جائز ہوجائے کی اور تمن موٹی کے وے دیا جائے گا اور قرض خوا ہوں کو پھر اس غلام سے پچھ وصول کرنے کے راہ نہ ہوگی جب تک کدا زاد نہ ہوجائے چنانچدا کر غلام ان کے قرضہ میں فرونت کیاجا تا تو بھی میں تھم تھا اور اگر انہوں نے تھے کی اجازت دے دی تو تمن ان کا ہوجائے گا اور بالغ قیمت ہے بری ہوجائے گا مجرا كرقرض خواموں كووصول مونے سے يہلے بائع كے باس تلف موكياتو قرض خواموں كا مال كيا اور بائع معان تيت سے برى ربا بجر جب غلام آزاد ہوجائے تو ہر قرض خواہ اپنے تمام قرضہ کے واسطے اس کا دامنگیر ہوسکتا ہے اور اگر بائع کے باس تمن تلف ہوجائے کے بعد قرض خواہوں نے تیج کی اجازت دے دی تو اجازت سیح ہے اور رقرض خواہوں کا مال کمیا ایسا بی ظاہر الروایہ میں ندکور ہے اور اگر بعض قرض خوابان نے منان قیت لیماا فتیار کیااور بعضوں نے تمن لیما پیند کیا توان کو بیا فتیار حاصل ہےاور ایسا کرنے کا فائدہ بیہ كمثلاً قيت اس كى بنسبت عمن كزياده بويس جنول في قيت لنى اختيار كى سان كوبا عنبار قيت كان كا حصد ملي كا اورجنول نے من اختیاد کیا ہال کومن کے حساب سے حصہ ملے گا۔

چنانچا کرچارقرض خوه اموں اور ایک نے صان قیت پیند کی تو اس کو چوتھائی قیت ملے گی اور باقیوں کو جنھوں نے خمین لیما پیند كياب ان كوتمن جوتما ألي ثمن ملے كا اور باقى جوتما ألى ثمن مولى كو ملے كا اور يور عامل كا كا فذ ہوجائے كى اور يتكم بخلاف السي صورت کے ہے کہ باکع وحشری مع غلام کے جومشری کے تبغنہ میں ہے حاضر ہوں اور اگر بعض قرض خوا ہوں نے بیج کی اجازت دی اور بعضوں نے باطل کیا تو بائے ہوں نے باکع وحشری کے اور خلام میں ہے جس کے جائز نہ ہوگی کذائی الحیط ۔ اگر قرض خوا ہوں نے باکع وحشری سے جاجی غلام کی قیمت تاوان لیس ہی اگر مشتری سے قیمت تاوان لیس ہی اگر مشتری سے جاجی خلام کی قیمت تاوان لیس ہی اگر مشتری سے قیمت تاوان لی تو مشتری اینا تھے جائز جائے گی اور واضح ہوکہ دونوں میں ہے جس محض ہے قرض خوا ہوں نے تاوان لیما اختیار کیا اس کے بعد دوسرا منان سے ہمیشہ کے واسطے بری ہو جائے گا بینی پھر بھی دوسرا منان سے ہمیشہ کے واسطے بری ہو جائے گا بینی پھر بھی دوسرا منان سے ہمیشہ کے واسطے بری ہو جائے گا بینی پھر بھی دوسرا منامن نیس قرر اردیا جاسکتا ہے کذائی آمنی میں ہے۔

اگرقر فرخواہوں نے بائع یامشری سے تاوان قیت لیا پھر غلام طاہر ہوااور قرض خواہوں نے جا با کہ جس سے قبت کی اس کووائیں و سے کر غلام کو لے لیس قو و یکھا جائے گا کہ اگر قرض خواہوں نے اسپے زام کے موافق تاوان لیا ہے بعنی وگوئی کیا کہ غلام کی قبت اس قدر ہے اور جس کو ضامی شہر ایا ہے اس نے انکار کیا ہی قرض خواہوں نے گوہ چیش کر کے اپنا دموی فاجت کیا یا معاملے سے تھے۔ اس قدر ہے اور جس کو ضامی شہر ایا ہے تو ایک صورت میں غلام کوئیں لے سطح جیں اور اگر ضامی کے زام کے موافق قیت پائی ہوں کے بیش اور اگر ضامی کے زام کے موافق قیت پائی ان کے در گوئی کے کواہ جیس ہی ہوں ان کوز م سے خواہوں کے ہیں اس کے در گوئی کے کواہ جیس جی موافق کے موافق ملے قواس صورت میں غلام کو لے سکتے ہیں پھر واضح ہو کہ اگر قرض خواہوں کے خواہوں کے بیش اور مورت میں غلام کو لے سکتے ہیں پھر واضح ہو کہ اگر قرض خواہوں کو اپنی کر مسلکا ہے یا نہیں تو اس می عیب پاکر بھکم قاضی بائع مولی کو واپس کیا تو مولی کہ واپس کیا گیا تو قرض خواہوں کو میب ایسا ہو کہ اس کے دوسور تیں ہیں ہو سکتا ہے اور ہوا ہے کہ بائع یو اپنی ہو سکتا ہے اور ہوا ہوں کو واپس کہ ساتھ کہ اس کے حاس جیب ہو کہ اس کے موافق کے واپس کی اس کے حاس جیب ہو کہ اس کے موافق کی کواپس کی اس کے حاس جیب ہو کہ اس کے موافق کی کیا گیا تو قرض خواہوں کو واپس کہ اس کے دور آگر ایسا عیب ہو کہ اس کے موافق کے اس جیب ہو کہ اس کے موافق کی کو اپنی کو اپنی دیسا تھیں کو اپنی دیسا تھیں ہو کہ اس کے موافق کی کھر کیا گیا تو قرض خواہوں کو واپس کہ ساتھ کے اس کے موافق کے اس کے موافق کیا گیا گیا تو قرض خواہوں کو واپس دیسا کی ہو انہ کی کہ کو کہ کی کے موافق کی کو اپنی کی گوائی گوائی کو کہ کو کی کو کہ کی کیسا گیا گیا تو قرض خواہوں کو واپس کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کے مسلم کے مسلم کی کھرا کو کو کہ کی کو کہ کی کے کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کے مسلم کے مسلم کی کھر کی گوائی گوائی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کھر کی گوائی گوائی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کو کہ کو

اگر ہاتھ کے اقرارعیب کی وجہ ہے واپس کیا گیا ہوتو قرض خواہوں کو واپس تیس دے سکتا ہے لیکن اگر اس اس کے گواہ چیش کر
دیے کہ مشتری کے خرید نے سے پہلے یہ عیب اس غلام بی سوجود تھا یا اس اس پرقرض خواہوں سے تسم طلب کر سے اور وہ کھول کریں تو
والیس دے سکتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہائع کو مشتری کے ہاتھ فرو فت کرنے کے وقت اس عیب ہے آگا تھی ہوا ور اس وجہ بی
دوصور تیس بیں کہ اگر قاضی نے اس پرعیب وار غلام کی قیمت کی ڈگری کی ہوتو اس کو اختیار نہوگا کہ قرض خواہوں کو غلام واپس کر سے اور
دوسور تیس بیں کہ اگر قاضی نے اس پرعیب سے سالم غلام کی ڈگری کی ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ قرض خواہوں کو غلام واپس کر سے بیش طیکہ عیب ایسا ہو کہ
اگر قاضی نے اس پر برعیب سے سالم غلام کی ڈگری کی ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ قرض خواہوں کو غلام واپس کر سے بیش میں ہوتو ہوں ہوگیا ہو ہوں ہوگیا ہو ہوں ہوگیا ہو ہوں ہوگیا ہو ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہوگیا ہو ہوگیا ہوگیا ہو ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو ہوگیا ہوگیا ہو ہوگیا ہو

ل کینی درصور میکداد اگر نے کے۔ ح زعم ضامن یعنی ضامن جس قدر کا ہوتا ہے۔

اگر قرض خواہوں نے موتی ہے قیمت حاصل کر لی مجروہ غلام مشتری کے پاس طاہر ہوااورمشتری اس کے عیب قدیم سے والقف ہوا اور ہنوز اس نے واپس نہ کیا تھا کہ اس میں دوسراعیب مشتری کے باس بیدا ہو گیا تو مشتری اس کومولیٰ کو واپس نہیں دے سكتا بيكن فقصان عيب قديم واليس في سكتاب اوراكراس في نقصان عيب مولى سه واليس لياتو مولى كوا عنيار نه بوكا كرقر ض خوابون ے بقدر تفسان عیب کے والی لے اور سیمسکداس کتاب میں باا ذکر خلاف ندکور ہے اور ہمارے بعض مشاکخ نے فرمایا کہ بیفقد المام اعظم كاتول بكرام ابو يوسف اورام مخر كيزويك بقدرنقصان عيب ك قرض خوابون سدوابس ليسكم باوراس كناب ك بعضتوں میں میا ختلاف مرت خور ب میعط میں ہے۔ اگر مولی نے ماذون کا کوئی غلام رقیق آزاد کیا حالاتکہ ماذون برقر ضہ بیس آیا بیفتن نافذ ہوگا یا نبیس آو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو ماذون پر قرضہ منتخرق ہوگا یا غیر منتخرق ہوگا ہیں اگر غیر مستخرق ہولینی اس کے تمام مال وجان كومحيط ندموا توامام اعظم ببليفرمات تف كمعتق نافذند موكا بمررجوع كيااور فرمايا كمنافذ موكااورا كرقر مدمتغزق موتوامام اعظم کے نزد کیے عتق مولی نافذ ندہوگا اس صورت میں ان کا ایک بی تول ہا درصاحیین نے فرمایا کہ جرحال میں اس کا عتق نافذ ہوگا۔ بياختلاف جوامام اعظم اورصاحبين كدرميان بيرايك دوسر مسئله يرحتفرع باورد ومسئله يب كهفلام يرقر ف بونا آيا غلام کی کمائی میں مولی کی ملکیت واقع ہونے کا مانع ہے یائیس سوامام اعظم کے فرد دیک اگر قرضہ میں فرق ہوتو مانع ہےاوران کا اس صورت من میں ایک تول ہواور اگر غیر متفرق ہوتو امام اعظم سے دوقول مروی میں پہلاقول بیہ کہ مانع ہواور دومرایے تول ہے کہ مانع نہیں ہے اورصاحبین کے زویک مانع نیں ہا کر چہ قر ضرمتعزق ہوئیکن مولی اس کی کمائی میں تعرف کرنے سے منع کیا جائے گا جب بدؤ ہن تعین موكياتوجم كيتے بيل كـ اكرمولى في غلام كى كمائى كاغلام آزادكياتوامام اعظم كنزديك ضامن ند موكااورصاحبين كنزدكي ضامن موكا خواہ تنگدست ہویا خوشحال ہولیکن اگرمولی تنگدست ہوتو قرض خواہ کوغلام آزادشدہ کا قیمت کے واسطے دامنگیر ہونے کا اختیار ہے مجرغلام آزادشدویہ قیت این آزاد کنندہ بعنی مولی ہے واپس لے سکتا ہے بخلاف اس کے اگر ماذون نے خود آزاد کیااور ماذون کی تحکدی میں آزادشدونة قرض خوابول كواسطا في قيت سعايت كركادا كي توية قيت مولى عدوابس نبيس السكما بكذاى أمغنى اكرموالى نے اپنے ماذون مدیون غلاموں کو آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد کیک آزادن ہوں مے اوراس سے بیمراد ہے کہ قرض خواہوں کے تن میں آزاد شہوں مے اوران کوا تقیار ہوگا کہان غلاموں کوفروخت کرائے ان کے تمن سے اپنا قر مسد صول کریں مرمونی کے تق میں وولوگ بالا جماع آزادہوجا کی مے حتی کدا کر قرض خواہوں نے ان کوائے قرضدے بری کیایا مولی کے ہاتھ ان کوفرو خت کیایا مولی نے ان کا قرضدادا کر دیا تو و آزاد ہوں مے اور صاحبین کے نزویک مولی کا عنی نافذ ہوگا اور قرض خوا ہوں کے واسلے مولی ان کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیک خوشحال ہوادرا کر تنکدست ہوتو بیلوگ اپنی اپنی قیمت سعی کر کے قرض خوا ہوں کوادا کریں سے پھرمولی ہے واپس کیس سے بیزائع میں ہے۔ اگر ماذون پر بہت قرضہ ہو گیا اور موٹی نے اس کوآڑاد کر کے جو پچھاس کے پاس تھادہ سب مال الے کر تلف کر دیا پھر قرض خواہوں نے غلام کا دامنگیر ہونا پیند کر کے اس سے قرضہ وصول کرلیا تو غلام اس مال کی قیمت میں سے جواس سے مولی نے لیا ہے بعقداس قرضے واپس اع اور اگروه مال بعین قائم موتو غلام دامنگیر جو کراس میں بعقد رقرضے جواس نے اوا کیا ہے لے اوا جس قدر نے رہاوہ سب موٹی کا ہوگا اور اس طرح اگر ترض خواہوں نے ماؤون کو قرضہ معاف کر دیا اور ماؤون کو پھے ادانہ کرنا پڑاتو بہمی سب مال مولی کا ہے، غلام اس میں سے مولی ہے چھدوا پستبیں لے سکتا ہے۔ای طرح اگر ماذون بائدی ہواوراس کوآزاد کر کے اس کا مال اورفرز عداور ہاتھ کشے کاجر ماند یعنی و بت مولی نے لے لی اور حال بدے کیل والا وت و جنایت کے اس پرقر ضدج مرکیا تھا پرقرض ا منتفرق ای تدرقر فدک جو محمد ادون کے باس سے سب رمحیط اور خواولوگ حاضر ہوئے تو مولی اس امر پر مجبور کیا جائے گا کہ اس کا مال اس کودے دے تا کہ اپنا قر ضداد اکرے اور فرز ندو جر مانہ والیس ویٹے پر مجبور نہ کیا جائے گا اگر اس کوآز اونیس کیا ہے گر بائدی فروخت کی جائے گی اور اس کے ٹمن اور ہاتھ کی دیت جس ہے قر ضدادا کیا جائے گا اور اگر موٹی نے اس کوآز ادکیا ہوتو قرض خوا ہوں کوا تھتیار ہوگا کہ موٹی ہے اس کی قیمت تاوان لے بھراس کا بچہ بھی ان کے قرضہ می فروخت ہوسکتا ہے۔

مولی ہے جرماند یعنی دیے بھی وصول کر بھتے ہیں پھر بھی اگر پھرقر ضرباتی رہاتو ہاتی کے واسطے ہاندی آزاد شدہ کے دامنگیر ہوں کے اوران کو یہ بھی اختیار ہے کہ مولی کو پھوڈ کرتمام قرضہ کے واسطے ہاندی کے دامنگیر ہوں ہیں اگرانہوں نے ہاندی ہے دامنگیر ہوں کے اوران کی ہوگی اور ہاندی کو بیا فقیار نہوگا کہ بچہ اور دے مولی سے مولی دیے سب مولی کو پپر در ہے گی اوران کی ہوگی اور ہاندی کو بیا فقیار نہوگا کہ بچہ اور دے مولی سے واپس لے بھیے کہ اس کو اپنی ذات کی قبت واپس لینے کا اختیار نہوگا کہ مولی نے جو پھی ال اس سے لیا ہے وہ وہ اپس لیا کی طرح اگر مولی نے وہ ہاندی آزاد کر دی تو قرض خواہوں کو اختیار ہے جا ہیں تر ضرکے واسطے ان کے قرضہ کے واسطے ہاندی کے دامنگیر ہوں یا تمام قرضہ کی قرضہ کے واسطے ہاندی کے دامنگیر ہوں یا تمام قرضہ ہاندی سے وصول کرلیا تو مولی کو اس کو اختیار ہوں کے واسطے ہاندی کے دامنگیر ہوں کی اجازت سے مولی نے وہ ہاندی مکا جبہ کردی تو بھی قرض خواہوں کی اجازت سے مولی نے وہ ہاندی مکا جبہ کردی تو بھی قرض خواہوں کو اختیار ہو کہ جو بھی مرح اگر قرض خواہوں کی اجازت سے مولی نے وہ ہاندی مکا جبہ کردی تو بھی قرض خواہوں کی اجازت سے مولی نے وہ ہاندی مکا جبہ کردی تو بھی قرض خواہوں کو اختیار ہو کہ کی مولی نے وہ ہاندی مکا جبہ جب جب بھی ان کو اپنے کی چو قرضہ نے واسطے کی حقوم نے دوسائی کی مکا جبہ جب جب بھی ان کو اپنے کی چو قرضہ سے واسطے کی حقوم نے دوسائی کی مکا جبہ جب جب بھی ان کو اپنے کی چو قرضہ سے واسطے کردی کو کہ کی اور جس کی دو ہاندی مکا جبہ جب جب بھی ان کو اپنے کی چو قرضہ نے واسطے کردی کو کہ کو کہ کو کہ کہ ان کو اپنے کی چو قرضہ نے کو کا کا فقیار کی سے دوسائی کی مکا جبہ جب جب کی ان کو اپنے کی چو قرضہ کو کا کو کو کا کا خواہوں کو کا کو کی کو کردی کو کو کو کا کا خواہوں کی کو کردی کو کو کو کی کو کردی کو کو کو کی کو کہ کو کردی کردی کو کردی کردی کردی کو کردی کو کرد

اگرمولی وقرض خواہوں میں اختلاف ہوا کے قرض خواہوں نے مولی سے کہا کے تو نے غلام کوآزاد کردیااور ہمارا تجھ پر قیمت لینے کا استحقاق ہے اورمولی نے کہا کہ میں نے آزاد نہیں کیا تو مولی کا قول قبول ہوگا ہما

پر اگرمولی نے تمام مال کتاب وصول پلیا اور وہ باخری آزاد ہوگئ تو قرض خواہوں کو اختیار ہے چاہیں موٹی ہے تمام مال
کتابت وصول کر کے ماتی قرضہ کے واسطے باندی کا بلو پکڑیں یاباندی ہے تمام قرضہ وصول کریں اور اگر انھوں نے باندی ہے تمام
قرضہ وصول کیا تو مال کتابت جومولی نے وصول کیا ہے سب موٹی کو دے دیا جائے گا پیمسوط بی ہے۔ جامع الفتاوی بی انکھاہے کہ
ماذون پرچار ہزارور ہم قرض ہیں اور اس کے پاس اس قد راسباب موجود ہے جس کی قیست تین ہزارور ہم ہیں پھر موٹی نے اس کا بیما اللہ کا دون پرچار ہزارور ہم ہیں پھر موٹی نے اس کا بیما اللہ کا دون اور خواہوں کو اختیار ہوگا چاہی آزاد شدہ سے اپنا قرضہ وصول کریں اور وہ اپنے موٹی ہے تین ہزار درہم مین انسان کیں اور موٹی اس آزاد شدہ وے پھوٹیس لے سنتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر موٹی وقرض خواہوں میں اختیاف ہوا کہ قرض خواہوں نے موٹی سے کہا کہتو نے غلام کوآزاد کر دیا اور ہمارا تھے پر قیمت لینے میں ہے۔ اگر موٹی وقرض خواہوں میں اختیاف ہوا کہ قرض خواہوں نے موٹی کا تو ل جو گا دورہ و غلام قرض خواہوں نے کہا کہ ہو ہوگا دورہ و غلام قرض خواہوں نے کہا کہ ہو کہ ہوگا دورہ و غلام قرض خواہوں کے اقراد کی خواہوں کے ہوئی کا تو ل خواہوں کی اور بہ بریت نہ ہوئی اور ان کا قرضہ ان کے اقراد کی طرف النا اس کے اسلام کی بریت کو میٹی میں ہوئی کا تو رائے النا کا سے میں اختیار کی خواہوں کا اقراد کی خواہوں کی اور خوت کیا جاس کی اور دس کی میت نہ ہوئی اور خوت کیا جاستان کے قراد کی خواہوں کا اقراد کیا ہوئی کا دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کیا کہ دورہ کی کا دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی کو کی کو کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی کو کر کیا کہ کو کو کی کو کیا کہ دورہ کی کو کو کی کو کی کو کیا کہ کو کو کی کو کیا کو کر کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کر کی کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کور

علام ماذون مدیون کواگراس کے مولی نے بلا اجازت قرض خواہان کوفروخت کیااورمشتری نے قبل قبضہ کے اس کوآ زاد کردیا تو محتق موقوف رہے گا پھراگر قرض خواہوں نے بیچ کی اجازت دے دی یا مولی نے ان کا قرضہ ادا کردیایا انہوں نے غلام کوقر ضرمعاف کر یا۔ اقرار یعنی قرضخواہوں نے جب بیاقراد کیا تونے بیغلام آزاد کردیا ہے تواس اقرارے لازم نہیں آتا ہے کہ غلام بری ہوگیا۔ دیاتو علی مشتری نافذ ہوگا اورا گرقرض خواہوں نے اجازت تھے ہے یا مولی نے ان کے قرضہ اوا کرنے سے انکار کیاتو عیق باطل ہوگا اور و خلام قرض خواہوں کے قرضہ یل فروخت کیا جائے گا اور اگر مشتری نے بعد قبضہ کے مشتری کا آزاد کرنا فذ ہو جائے گا اور جب بعد قبضہ کے مشتری کا آزاد کرنا فذ ہو اتو اس کے بعد قرض خواہوں کو اختیار ہوگا ہا ہیں تھے کی اجازت دے کرشن لے لیس یا ہا گئے ہے قبت کی صنان لیس اورا گرقیمت خلام تا وان کی تو مولی کی تھے نافذ ہو جائے گی اور شن ای کو ملے گا یہ بچیا ہی ہے اورا گرمشتری نے اس کو آزاد شکیا بلکہ تھے ایہ کہ کا میں ہوگی لیمن قرض خواہوں نے اجازت دے دی کا مولی نے قرضہ اوا کر دیا یا تھی اور اگر مولی نے اس کو قرضہ کا فی تو ہوں نے اجازت دے دی کا مولی نے قرضہ اوا کر دیا یا تھی اور اگر مولی نے اس کو قرض خواہوں کو تا وان قیمت اوا کر دیا تو ہیں افذ ہو جائے گا اور آگر مولی نے اس کو قرض خواہوں کو تا وان قیمت اوا کر دیا تو ہیں افذ ہو جائے گا اور موہوں کو تا وان قیمت اوا کر دیا تو ہیں افذ ہو جائے گا اور موہوں کو تا وان قیمت اوا کر دیا تو ہیں افزی ہوگی اور موہوں کو تا وان تو تیت واجب نے ہوگی اور موہوں کو تا ہوں کو خواہوں کو قاموں کو گل کے قیمت واجب نہ دوگی اور موہوں کو خواہوں کو فل مولی کو دیا جائے گا اور موہوں کو خواہوں کو فلام کیا کی گھر تیت واجب نہ دوگی اور نہ قرض خواہوں کو فلام کیا کی کو گھرت کی کو دیا جائے گا اور موہوں کہ پر اس کی کھر تیت واجب نہ دوگی اور نہ قرض خواہوں کو فلام کیا کی کھر تیت واجب نہ دوگی اور نہ قرض خواہوں کو فلام کیا کی کو دو خواہوں کو فلام کے کہ کو کی دولی کو کھر کا کو جائے گا اور کر خواہوں کو فلام کیا کہ کی کھر تی کو کھر کی کو دو خواہوں کو کا کھر کیا گھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کو کے بعد کی کھر کی کھر کو کھر کو کھر کی کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو

پراگرموٹی نے اس غلام میں کوئی عیب پایا جس سے قیت میں بسبت اس قیت کے جواس نے ڈاٹھ بحری ہے تعمان آتا ہے و موٹی کو افقیار ہوگا کہ قرض خواہوں کو غلام دے کراپئی قیت واپس کر لے اور اگر ہہ سے رجوع کر نے کے بعد عیب پر واقف ہو نے پہلے موٹی نے اس کو آزاد وار در کر دیایا اس میں کوئی عیب پیدا ہوگیا تو جس قدر حجے سالم کی قیت اور عیب دار کی قیت میں تفاوت ہے ہیں ترض خواہوں کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ غلام کی قیت موٹی کو واپس کے سکتا ہے گر آزاد اور در ہر کر نے کی صورت کے سوائے اور صورت میں قرض خواہوں کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ غلام کی قیت موٹی کو واپس کر کے غلام کو لے کراپ ترض میں فروخت کر ہیں گئی اور اس کا مطالبہ نہ کر سے در اس کے خواہوں سے نفصان کا مطالبہ نہ کر سے در اس کو اس کے لیے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ اگر موٹی نے موٹی ہوتی ہوتی ہوتی اس کی بیدا ہوگی۔ اگر موٹی نے موٹی سے قیت ڈاٹھ کی پھر مشتر کی نے غلام میں ایسا میب ماذوں کو فروخت کی اور اس کے لیے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ اگر موٹی نے موٹی سے قیت ڈاٹھ کی پھر مشتر کی نے غلام میں ایسا میب ماذوں کو فروخت کی بیدا ہوگی اور مشتر کی نے بائع سے قیت نفسان عیب قد مے واپس کی قوبائع کو اس کے بیدا ہوگی اور مشتر کی نے بائع سے قیت نفسان عیب قد مے واپس کی قوبائع کو میں موسل ہے اور اس کے قیت واپس کے واپس کی قوبائع کو میں سے بیدا ہوگی اور مشتر کی نے بائع سے قیت نفسان عیب قد مے واپس کے مان کی وبائع کو میں سے بیدا ہوگی کوئی دار کے دائی کے دائیں لے سکت کی سے بیدا ہوگی کوئی دار کی کوئی دائیں کے دائیں لے سکت کوئی دائی ہو بائع کی میں سے بیدا ہوگی کوئی دائیں لے سکت کوئی سے دائی کے دائیں لے سکت کوئی دائیں کے دائیں لے سکت کوئی دائی کوئی دائیں کے دائیں لے سکت کوئی دائیں کے دائیں لے سکت میں سے بیدا ہوگی کوئی دائیں کے دائیں کے دائیں لے سکت کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے سکت کوئی دائیں کے دائ

اگر غلام ماذون نے اپنے مولی کے ہاتھ کوئی چیز اپنی کمائی کی چیزوں جس بیسوض مثل قیت کے فروخت کروی تو جائز ہے بھر طیکہ قرض دار ہواورا گرقرض دار نہ ہوتو جائز نہیں ہاور صورت جواز جس آگرشن وصول کرنے سے پہلے ماذون مدیون نے جی اپنے مولی کے ہاتھ فروخت کی تو امام کے پردکر دی تو مولی کے ذمہ ہے شن سما قط نہ ہوگا ہے جائر ماذون مدیون نے کم قیمت پراپنے مولی کے ہاتھ فروخت کی تو امام اعظم کے نزد یک نی جائز ہو فواہ تھوڑ انتصان ہو یا بہت ہواور صاحبین کے نزد یک نی جائز ہو فواہ نقصان تھیل ہو یا کثیر ہو گرمولی کو یہ افتصار دیا جائے گا کہ یا تو اس نقصان کو پورا کردے یا تی تو زدے اور یہ جوہم نے بیان کیا یہ بعض مشاک کا بیان ہے بعض مشاک نے فرمایا کہ جو کہ امام اعظم کے کہ کہ جائز ہو خواہ شک تھوٹ پر فروخت کی ہواور اجبنی کے ہاتھ فروخت کی تو امام اعظم کے نزد یک جائز ہوئوں کہ جو ان خواہ ہو کہ اور کہ کہ باز وی سے بیت کہا جائے گا کہ شن کا نقصان کیل والی کی تھوٹ میں امام اعظم کے نزد یک اصل ہے ہے کہ ماذون نے اگر اجبنی کے ساتھ معاملہ کیا تو تقسان قیل و اس کی تھروہ میر جودئی ہے ہورا کر دے ہی امام اعظم کے نزد یک اصل ہے ہے کہ ماذون نے اگر اجبنی کے ساتھ معاملہ کیا تو تقسان قیل و اس کی تھروہ میر جودئی ہیں۔ کہ امام آغظم کے نزد یک اصل ہے ہوری کردے معاملہ کیا تو تقسان قیل و اس کی تھروہ میر جودئی ہیں۔ کہ امام آغظم کے نزد یک اصل ہے ہوری کردے معاملہ کیا تو تقسان قیل و اس کی تھروہ میر جودئی ہیں۔ کہ دوری کے ایک میں امام آغظم کے نزد یک اصل ہے ہوری کردے معاملہ کیا تو تقسان قیل و

کیرکائل ہوسکتا ہے اورامام ابو یوسف وامام میر کے نزدیک اگر اجنبی مخف کے ہاتھ برابر قیت پر یافتظ اس قد رنقصان ہو کہ لؤگ اس کو انداز و سے برداشت کرتے ہیں فروخت کیا تو جائز ہے اورا یے نقصان کی صورت علی مشتری سے بینہ کہا جائے گا کہ تمن کو پوری قیت کک بڑھا دے کا دائی المخی ۔ اگر فلام ماذون نے اسپے مقبوضہ مال تجارت سے مولی کے مرض الموت علی کوئی چیز فریدی یا فروخت کی بھرمولی نے اس مرض عمی انقال کیا اور غلام نے اس فرید و فروخت عمی محابا قال کی تعرف ایا ما عظم کے نزدیک بیری محابا قال کی جرمولی نے اس مرض عمی انقال کیا اور غلام نے اس فرید و فروخت عمی محابا قال کی تعرف کے نزدیک بیری محابا قال کی تھا ان اللہ کے ساتھ ہوکہ جس قدر لوگ اپنے انداز و سے برداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے بشر طیکہ محابا قاس قدر نہ ہوکہ مولی کے تہائی مال سے تجاوز کر جائے۔

غلام کے رقبہ اور اس کے پاس کے مقبوضہ مال کومحیط ہوتو محابات مشتری کے سپردیا نہ کی جائے کی خواہ کیل ہو یا کثیر ہو محرفلیل محابات کی

صورت می مشتری کواختیارد باجائے گایہ بالا جماع ہے۔

اگرکٹر ہوتو بھی اہام اعظم کے زو یک بھی تم ہے کہ مشتری مخارکیا جائے گا اور صاحبین کے زویک مخارئیں کیا جائے گا اور سے جوہم نے ذکر کیا ہے اس وقت ہے کہ ماذون نے اجنی کے واسطے کابات کی جواور اگر موٹی کے بعض وارثوں کے ساتھ محاملہ میں ایک کابت کی جواور موٹی اس موٹی اور وارث کو افقیار ندویا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک کا جو جائز ہوگی اور وارث کو افقیار ندویا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک کا جائز ہوگی اور وارث کو افقیار دیا جائے گا کہ جائے کا کہ جائے تھے تو ڈوے یا پوری قیت تک شن پورا کردے اور کابات میں ہے کہ بھی وارث کو بہر دند کیا جائے گا اگر چرموٹی کے جہائی مال میں برآ مد ہوتی ہوگین آگر باتی وارث کو اجازت دے وی تو ہوسکا ہے اور بہری تھم وارث کو بہر ویا نہ ہو بیا نہ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو بیا نہ ہوگیا خوا موٹی پر قر ضد ہو یا نہ ہو بیا نہ ہو یا نہ ہو بیا نہ ہوگیا خوا موٹی پر قر دند کی تو جائز ہے بھر اگر شن وصول کرنے سے پہلے جو اس کے بہر دکر دی تو شن باطل ہو جائے گا اور جب شن باطل ہو جائے گا اور بطال ہوگا اور موٹی کو بیان کہ کو یا اس نے بغیر تمن فروخت کر دی بین ہو ہو گا در بطال ہوگا اور موٹی کو ایاس نے بغیر تمن فروخت کر دی بین کی جائز نہ ہوگی اور بطال نائمن سے میم واد ہے کہ تعلیم تمن واس کے مطالبہ باطل ہوگا اور موٹی کو افقیار ہے کہ تعلیم تمن کے واسطے دوک کے اسے مطالبہ باطل ہوگا اور موٹی کو افقیار ہے کہ تعلیم تمن کے واسطے دوک کے ایک تو جائز ہے کہ تعلیم تمن کے واسطے دوک کیا تو جائز ہے کہ تعلیم تمن کے واسطے دوک کیا تو جائز ہے کہ تعلیم تمن کے واسطے دوک کیا تھے کہ تو تو تو تو تو تو کر کہ جائز ہوگیا گا تھی کو اس کے میں کو تو تو تو کر کیا تھیا گا تھی کو دو تو تو کر کیا تھی کو دو تو تو کر کیا تھی کہ کیا تھی کو دو کہ تو تو کر کہ کیا تھی کو انداز کیا گا تھی کو دو کہ کی کر دوکھ کیا تھی کو دو کہ کی کر دوکھ کی کو دو کہ کی کر دوکھ کی کر دوکھ کی دوکھ کی کر دوکھ کیا گا کہ کو دو کو کر کر کر کر تھی کو دو کہ کر دوکھ کی دوکھ کی دوکھ کی دوکھ کو دوکھ کی دوکھ کی دوکھ کی دوکھ کی کر دوکھ کی دوکھ کر کے کر دوکھ کی د

اگرش می کوئی اسب میم را دو تا ہوں کے ہاتھ فروخت کی اور اس کی قیمت سے فرید اسباس کا مطالبہ کر سے بیٹنی میں ہے اور اگر مولی نے اپنی متاح اسپنے ماذون کے ہاتھ فروخت کی اور اس کی قیمت سے فیادہ وہ وہ موں پر خواہ فریادتی قبل ہویا کیٹر ہوفرو فت کی تو فریاد ہوگی کے باتھ فروفت کی اور مولی کو فیارہ وگا کہ چاہے تھے تو ڈو سے یا قیمت میں سے فریا دی گوئی کو کم کرو سے بیکائی میں ہے۔ اگر ایک خالم ماذون قرض دارہ واور اس کے ہاتھ اس کے مولی نے اپنے مقبوط اس سے مولی اپنا قرضہ وصول کر لے گا پھر باتی قرض خواہوں کا حصہ ہوگا کا امر کئی بالمور قرضہ دارہ واور اس کے ہم فراس کے میں مولی کا فاام پر جمنی بلور قرضہ وار مولی کے فروخت ہوگا کا میں سے مولی اپنا قرضہ وصول کر لے گا پھر باتی قرض خواہوں کا حصہ ہوگا اور اگر اس میں نقصان رباتو بقور نقصان کے قرضہ باطل ہو جائے گا بیٹا تا رضانہ ہے منظول ہے۔ اگر ماذون پر دوشر کیوں کا قرضہ وسم قبل مولی ہوگا اور اس کے قرضہ وار کر ہوگا اور اس کے قرضہ وار کر ہوگا اور جو باتی ور مولی کا ہوگا اور موہوب لہ کا شریک یا مولی و فلام پر پھری تنہ ہوگا اور اگر مولی نے وہ فلام آیک سب وصول کر لے گا اور ہو باتی ہوگا اور موہوب لہ کا شریک یا مولی و فلام پر پھری تنہ ہوگا اور اگر مولی نے وہ فلام آیک سب وصول کر لے گا اور وہ باتی کا اور دونوں اس کے قرضہ فراہ کی کو بہت کیا ہوگا اور موبوب لہ کا شریک یا ہوگی و فلام پر پھری تنہ ہوگا اور اگر مولی نے وہ فلام آیک ہو وہ فلام دونوں کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور دونوں اس کے قرض فراہ کی ہوگی وہ فرار کر اس کے قرض فراہ کی کی کی میاد آ جائے تی وہ فران موبوب لی کھر کر دیے گا اور اگر مولی کے پائی وہ قرض کو اور آگر مولی کے باتھ وہ کی کھر فروخت کیا ہوگی کو کی در اور کی کوئی در اور کی کی کھر ضرف کی کھر کی میاد آ جائے تی وہ فران کو اور کی کوئی در اور کی کھر کی موبوب کی کھر کر دیے گا اور اگر مولی کے پائی وہ قرن کھر کی کہر کی کہر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کوئی دائی کی کھر کوئی دونوں کے اور کھر کی کھر کی دونوں کی کھر کوئی دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھر کی دونوں کے دونوں کوئی ک

ا سپر دشار کے بینی کی کے زو کی ندوی جائے گی بیکن قبل و کثیر میں اہائم کے زویک مشتری ہے کہا جائے گا کہ جائے گی پوری کردے اور صاحبین نے کثیر میں اختلاف کیا ہے۔ ج سعیفا ، پوراوصول کرنا مونی نے مقروض ناام ہے جوشن میں بر حالیا و وقرض خوابوں کا حق ہے۔

اعماق كى ايك بيجيده صورت كى وضاحت ا

اگرمولی نے اپنے ماذون مدیون کو مدیر کیا تو تد بیر جائز ہاور قرض خواہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کی تدبیر کوتو ڈویں اور جب تدبیر نہیں تو ڈویس کے بیار نہوگا کہ اس کی تدبیر کوتو ڈویں اور جب تدبیر نہیں تو ڈویس کے اسٹے معاہت کراویں اور ان دونوں ہاتوں میں ہے جس بات کو اعتیار کر لیا پھر دوسری بات کا ان کو استحقاق ندر ہے گا باطل ہوجائے گا ہیں اگر مولی ہے تیت

ل جنایات جمع جنایہ بمنی برم جس کی مزامل جرماندلازم آئے اوروواس قدر جرم ہو مے کداس کے دقبہ کومیط میں۔ علی لیعنی استیلا ممورت آزادی ہے۔

کی مثمان حاصل کی قو جب تک نمام آزاد شہوت تک نمام سے مطالبہ وغیرہ کی کوئی راہ ان کو حاصل نہ ہوگی اورہ و غلام بحالہ ماذون باتی رہے گا اورا گرغلام سے سی کرانا اختیار کیا تو اس کی سعایت سے تمام و کمال اپنا قر ضدومول کرلیں گے پھر غلام بحالہ ماذون باتی رہے گا بھر جب باذون رہااوراس نے اس کے بعد خرید و فروخت کی اور اس پر پھر بہت قر ضہ پڑھ کیا تو قرض خواہوں کو پھی اختیار ہوگا کہ غلام کو ماخوذ کر کے اس سے اپنے قرضہ کے واسطے سی کرادی گران لوگوں کو مولی سے مواخذہ و مطالبہ قیت کا پچھا ختیار نہ ہوگا ہا منام سے سعایت کرا گئے ہیں بخلاف پہلے قرض خواہوں کے جن کا قرضہ در کرتے سے پہلے غلام پر عائد ہو چکا ہے کہ ان کے واسطے مولی اس کی مسامت ہوگا پس اگر دو مرح قرض خواہوں نے غلام سے سعایت کرائی اور مال سعایت سے اپنا قرضہ وصول کیا تو پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے موال کرلی ہے اس سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور جو پچھا کہ اس سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور جو پچھا کہ اس سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور اگر و و مدید آل کیا گیا سعایت ہیں ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور آگر و و مدید آل کیا گیا گیاں تھی تعمون ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور آگر و و مدید آل کیا گیا گیاں تھی تعموں نے تھیت تاوان کی ہے تعوز ایا بہت پچھا تحقاق نہ ہوگا اور آگر و و مدید آل کیا گیا کہ خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیت حاصل کرلی ہے پچھ نہ طرح کا بھی گی دوسرے قرض خواہوں تھیت میں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیت ماس کی کھینہ ملکی کہ کے دوسرے قرض خواہوں تھیت میں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے مطاب تھیت میں ہے کھی نہ ملکی کھی ہو مولی کے معان تھیت میں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیت میں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیت میں سے پہلے قرض خواہوں کو جنھوں نے مولی سے معان قیت ماس کی کھی کے دوسرے قرض خواہوں تو تو مولی کے معان تھیت میں سے پہلے تو مولی کے مولی کے مولی سے معان تھیت میں سے دو مولی کے دوسرے قرض خواہوں کو مولی کے مولی کے دوسرے قرض خواہوں کو مولی کے دوسرے قرض خواہوں کو مولی کے دوسرے قرض خواہوں کی مولی کے دوسرے قرض خواہوں کے دوسر کے دوسر کے دوسرے قرض خواہوں کے دوسر کے دوسر کے دوسر

اگر خلام ماذون پر تمن بزاردرائم تمن محضوں کے قرض ہوں اور ماذون کی قیمت ایک بزاردرائم ہو گھر مولی نے اس کو مد برکردیا ہیں بعض قرض خواہوں نے مولی ہے تیت لیمنا اختیار کیا اور بعض نے غلام ہے سعایت کرانا پند کیاتو ان کوایا اختیار ہوگا ہیں اگر دو قرض خواہوں نے معنان قیمت افتیار کیا اور بعض نے غلام ہے سعایت غلام ہے کہ گھرجم نے سعایت غلام ہے اگر دوسرے دونوں قرض خواہوں کی قیمت وصول کرنے ہے پہلے اس نے اپنا حصد سعایت غلام ہے لیاتو اس کے مقبوضہ میں دونوں قرض خواہوں کی قیمت وصول کرنا اختیار کرنے والے نے مولی سے اپنا حصر ضان لیمنا چا بایا دوسرے دونوں قرض خواہوں کی بعد صان لیمنا چا بایا دوسرے دونوں قرض خواہوں کی مقبوضہ تیت افتیار کرنے والے نے مولی سے اپنا حصر ضان لیمنا چا بایا دوسرے دونوں قرض خواہوں کی بعد صان لیمنا چا بایا دوسرے دونوں قرض خواہوں کو بھی بعد صان کیمنا خیست اختیار کرنے والے مشارکت یا سعایت خانم ہے دصول کرنا اختیار کرنے والے مشارکت یا سعایت خانم ہے دصول کرنا اختیار کرنے والے مشارکت یا سعایت خانم ہے دصول کرنا اختیار کرنے کہ بعد بیرچا با کہ حدیم والے قرض خواہوں کو دونت کریں والیات ہیں کہ کے بعد الرحدید کے بعد بیرچا با کہ حدیم والی قرض خواہوں کا قرضہ کرتے گیا تو مدیم کی کہ بیرک کے بین میں کے کی کو بیا فتیار نے ہے بعد الرحدید کے اور اس کے درمیان مشترک ہوگی اور ان سے مول کرنا اختیار کیا ہور پھیلے قرض خواہوں کے درمیان مشترک ہوگی اور ان سے مول کرنا اختیار کیا ہور کے دورہ والی تو بیاتی کو دیا جائے گئی ہم سول میں ہورہ والیوں کو بیافتیار کیا ہورہ کے کہ کے لیاتو بیاتی کو دیا جائے گئی ہم سے بھیلے مشارکت کے جسلے تو میان میں جو ساجہ کی کو بیافتیار کیا گئی میں میں جو کی اور اس کے دورہ کی کو کیا خواہوں کے دورہ کی کو کیا ہورہ کی کو دیا جائے گئی ہورہ کو کیا ہورہ کی کو کیا ہورہ کی ہورہ کی کو کیا ہورہ کے کہ کو لیاتو بیا کو کو بارے گئی ہم مورہ ہورہ ہورہ کو کیا ہورہ کی سے کی کو بیا ہورہ کیا ہورہ کو کیا ہورہ کیا ہورہ کی سے کی کو کیا ہورہ کی کو کیا ہورہ کیا ہور

اگر قرض نواہ اس سے واقف ندہوئے کہ مولی نے اپنے ماذون مقروض کو مکا تب کردیا ہے یہاں تک کہ مکا تب نے سب بدل کتابت اواکردیا اورا زادہو گیا تو مولی پراس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ ٹی اٹھال آزاد کرنے میں واجب ہوتی تھی پھراس کے بعد قرض خواہوں کو بیافتیار دہے گا کہ چاہیں مولی سے غلام کی قیمت تاوان لیں اور جو پھراس نے مکا تب سے لیا ہوں کے باگر اپنے درمیان حصہ رسید تقسیم کرلیں نے اوراگر پھر قرضہ باتی رہاتو تی اٹھال مکا تب آزاد شدہ سے مواخذہ واسطے مطالبہ کریں کے بائر چاہیں تو اپنے بورے قرضہ کے واسطے مطالبہ کریں کے بائر چاہیں تو مولی کو سے قرضہ وصول کیاتو مولی کو در قرضہ کے واسطے غلام سے مواخذہ وافتیار کریں ہیں اگر انہوں نے غلام سے مواخذہ وافتیار کرے اپنا تمام قرضہ وصول کیاتو مولی کو

و منبس الخ ين ان كويد وتهاريس ب كريس كريم غارم يرسول ري ك.

ع وولعنی مال تنابت اس النے کدمونی نے صوف ماذون کی کمانی اوراس کارقبر بادکر کے قرضنو ابول کا نقصان کیا ہے تو ای قدرضامن جوگا۔

غلام کی قیمت اور مال کتابت بھی سپرورے کا اور غلام کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ اس میں تھوڑ ایا بہت اینے مولی ہے واپس لے بیشنی على ب- الرغلام نے مجمع مال كتابت اداكيا اور مجمع بائى رہاكدات على قرض خوا واكرموجود بوئ يعنى ان كو محاسى بوئى تو ان كوافقيار ہوگا کہ جا ہیں کمابت کو باطل کریں اور وہ غلام ان کے قر ضہ میں فروخت کیا جائے گا اور اگر انہوں نے کمابت باطل ندکی بلک اجازت دےدی تو کابت جائز ہے اور جو کھے مال مولی نے اجازت کابت سے میلے وصول کیا ہے اور جو کھے باتی رہاسب قرض خواہوں می حصدرسید تقلیم ہوگا اور اگر وہ مال کتابت جوموٹی نے قبل اجازت کے وصول کیا ہے اس کے پاس تلف ہوگیا پر قرض خواہوں نے اجازت وے دی تو کتابت جائز ہے اور موٹی اس مال مقبوضہ کی کتابت کا ضامن نہ ہوگا۔ اگر بعض نے کتابت کی اجازت دی اور بعض نے اجازت نددی تو جب تک سب قرض خواہ اجازت نددی تب تک کتابت جائز ند ہوگی اور اگر انہوں نے کتابت تو زوینے کا قصد کیا اوراتے میں مونی نے ان کا قرضہ یا خود غلام نے ادا کردیاتو بھراس کے بعدان کو کتابت باطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ جیط میں ہے۔

اكر ماذون كاقر ضدميعادي موتومولي كواس مندمت لين كااختيار باوراكر في الحال واجب الا داموتو قرض خوامول كواس ے ممانعت کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگر مولی نے ماؤون کوسفر میں ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو درصورت میعادی قر ضہ ہونے کے قرض خوا ہوں کوممانعت کا اختیار نہ ہوگا اور اگر فی الحال واجب الا وا ہوتو منع کر کئتے ہیں ای طرح موٹی اس کور بن کرسکتا ہے اور اجارہ وے سکتا ہے بشرطیکہ قرضہ میعادی ہو پر اگر مدت اجارہ گذرنے سے پہلے قرضہ کی میعاد آئی تو بیفدر لے ہوگا اور قرض خواہ لوگ اجارہ تو ڑ سكتے ہيں مرر بن راہن كى طرف سے لازم ہوكا اور ميعاد آجانے پر قرض خوا ہوں كور بن كے تو زنے كا اختيار ند ہوگا جيے كدان كواس تاج كور في اختيار بين موتا ب جومولي كى طرف سافذ بوكى ليكن مولى ساس كى قيت كى صان لے سكتے بين محراكرايا مواك جب قرض خواہوں نے اس سے معمان لینے کا قصد کیا تب اس نے فک رہن کر کے قرض خواہوں کے سپر دکر دیا تو معان سے بری ہو جائے گااور اگرقامنی نے اس پر منان قیت کی ڈگری کروی اس کے بعداس نے مک رہن کیاتو اس پر قیمت واجب ہوگی اور غلام ای کا ہوگااورقرض خواولوكوں كوغلام لينے كى كوئى راونہوكى اوراكرمولى نے مكد بن سے انكاركيااورقرض خوابوں كے نام غلام كى ذكرى بوئى کہاس کوائے قرضہ میں فروخت کریں تو ان کوابیاا تعتبار ہوگا بیمسوط میں ہے۔غلام ماذون قرض دارکواس کے مولی نے ایک مخص کے باته فروفت كيااوراس كوك قرضه عام كياتو قرض خوابول كوئ ردكرد يخ كالفتيار بوكا اوراس كى تاويل بدے كرية كم اس وقت ہے كدقر من خواداس كے عمن كوومول يا سكتے ہوں اور جع عن محابات نہ ہوتو ان كورد جع كا اعتبار نہ ہوگا مرسح يد ہے كدا كرخمن ان كے قرضه كاداك واسطىكانى ند موتوان كوتع ردكرن كااغتيار موكابيجا مع صغير على ب-

کل حق ہے معدوم کرنے کی ایک صورت کا بیان ایک

ا کراینے قرض دارغلام کوفروخت کیا اورمشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر بائع غائب ہو کیا تو مشتری قرض خواہوں کا خصم نہ مغمرایا جائے گا جرطیک قرضدے انکار کرے سام اعظم اورام محرکا قول ہاوراگرمشتری نے ان کے قرضہ کی تعمدیق کی توبالاجماع قرض خواموں کوردیج کا اختیار موگا ادراگر با نکع حاضر اورمشتری غائب ہوتو بالا جماع قرض خواموں اور با نکع بھی خصومت نہ ہوگی تا وقتیکہ مشترى ماضرف موليكن قرض خوامول كوبائع عضان قيت لين كانحتيار موكااور جب صفان قيت لي لي توسيح جائز موجائ كي اورشن بائع كا موكاادرا كرانبول في اجازت التي وي وي توحمن لي يحت جي يتبين عن بيداكر ماذون يرقر ضدنه موادرموني في الساكوهم ديا

ل غدر ہوگا ین اجارہ مع ہونے کے لیے بیفدوشری معبول ہے۔

ع قول اوراسكواصل من (واعمله بالدين )اورشايد سي بياعلمه بالدين اورمقاديب كدمشترى بعدة كابى كردنبين كرسكتا بيائين قرضخو اوروكرا سكة بين يه

ایک غلام ماذون التجارة نے ایک باندی خریدی اوروہ قرض دارنین ہے ہیں موئی نے ای کے ساتھ باعدی کا نکاح کرویا تو جائز ہے وہ باعدی تجارت ہے باہر ہوگئی کہ ماذون اس کو قروخت نہیں کرسکتا ہے اور اس کے بعد اگر ماذون پر قرضہ بڑھ کیا تو قرض خواہوں کے واسطے وہ باندی فروخت نہی جائز ہوگا اور اگر ماذون نے قرض داری کی حالت عی باندی فرید کے اور اگر ماذون کے اور اگر ماذون نے قرض داری کی حالت عی باندی فرید کے باذون کے نظفہ سے ساتھ نکاح کردیا تو قرضہ کی وجہ سے نکاح جائز نہ ہوگا اور ماذون کو افتتیار ہوگا کہ اس باندی کو اور اس باندی سے جو بچہ ماذون کے نظفہ سے پیدا ہوا ہے فروخت کر لے اور اگر بعد تزویج کے مولی نے اس کا قرضہ ادا کردیا تو جائز ہے جیسا کہ قرضہ نہ ہونے کی ضورت میں جائز تھا ہیں یہ بھی بحز لداس کے سے میمنٹی میں ہے اور اگر ماذون نے مولی کے تھم سے ذید کی طرف سے بزار در ہم کی کفالت کر کی حالا نکہ اس پر بھی بحز لداس کے سے میمنٹی تھا وہ مدد و مرکز دیا۔

قر ضہیں ہے پھر مولی نے اس کوفر وخت کیا تو مکنول لہ کواس کی تیج تو ڑ دیے کا اختیار ہوگا اورا گر بجائے کفالت مال کے زید کی طرف سے کفالت بالنس تیول کی ہوتو مکنول لہ کو تیج تو ڈیے کا اختیار نہ ہوگا لیکن خلام سے جہاں کہیں ہوگا کفالت کا مواخذ و کرسکا ہے اور بیامر غلام میں عیب شار ہوگا اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا کہ جا ہے اس عیب کی وجہ سے واپس کر دے اورا گر اس طور پر کفالت ہو کہ اگر مطلوب تھوکواس مدت تک تیرا حق جواس پر ہے اوالہ کر سے قر عمل اس کفس کا فیل ہوں تو الی کفالت کے عیب کی وجہ سے مشتری واپس کہیں کرسکتا ہے تا وقتیکہ شرط کا وجود تھتی نہ ہوئی جانے ہے فلام پر کفالت واجب ہوجائے تو مشتری اس کوواپس کرسکتا ہے تاوقتیکہ شرط کا وجود تھتی نہ ہوئی ہواورا گر اس کو وقت خرید کے معلوم ہوگیا ہوتو پھر اس عیب کی وجہ سے بھی واپس جبر کی کہیں جیس کی وجہ سے بھی واپس کرسکتا ہے یہ موط ش ہے۔

موتی نے اگر قرص خواہوں کی اجازت ہے ماذون کو فروخت کیا تو سیح ہاور قرص خواہوں کا حق شی کی طرف تو ل ہوجائے گا دراورموٹی بخو لدو کی بخولہ کو گا دراورموٹی بخولہ کو گا اور اس کے پاس تف بو کیا تو بحق می خواہوں کا مال کیا لیکن قرض خواہوں کا قرضہ ما قط نہ ہوگا گلہ جب خلام آزادہ و جائے گا تو اس سے مواخذہ کریں کے بیتا تارہ فائید میں ہے۔ اگر موٹی نے اپنے غلام ماذون کو تھے دیا اس نے ذید کی طرف ہے عمرو کے واسلے بڑار درہم کی کفالت اس طورے کی کداگر زید بدون عمر و کا مال بڑار درہم ادا کے ہوئے مرکبیا تو ماذون اس ماں کا ضام من ہے تو بدو ہو ہو کہ اس کو اسلے بڑار اگرموٹی نے عمرو کے ہاتھ سے غلام بڑار درہم کو یا کو برخ اس کر اگر دیا تھا میں کا مقام میں مول کر کے جو جاہے کر سے پھراگر ملکول عند بعنی زید بدوں ادائے مال عمر کے یا تو خریدار یعنی عروضوں کی سے کہ کو اور اگرموٹر اس کے گا افتیارہ وگا کہ اس کو اپنے ادائے قرض میں شار کر لے گا اور اگرموٹی کے پاس و می گئر تھا ہوگیا پھر مشتری نے غلام میں کی جو بہ کہ اور ایک کو اپنی کو اپنی کو ایک کو اپنی کو می کو دیا تھا وصول کر کے گئر نہ مول کو اپنی کو میا ہوگیا ہوگی کے بات اس کا می کھروز اس کے تو میا ہوگیا ہوگر مشتری نے غلام میں کی جو بہ کہ اس اس کے شن سے اپنی کو میا موٹر کر دور آئمن بنسبت اول کے مور کو میں گئر خور میں کہ واجب کی بیا تر ضد میں لے لے گا اور اگر دور آئمن بنسبت اول کے میں جو اس نے مولی کو دیا تھا وصول کر لے گا گھرا گر کھری گئر کی میں می کھروز اجمال کے گئر نے اور کے کہ کو تا کا مور کی جو گئر کی اس کے گئر کی کھری کو ایک کو کھروز کو ان کو کہ کو گو گھرا گو کھری گو کہ کو برا تھر کو کہ کو کھرا گو کہ کو گھرا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر

بار پنجر:

جس سے ماذون مجور ہوجاتا ہے اورجس سے مجور تہیں ہوتا ہے

جس سے ماذون مجورہ وجاتا ہے اور جس سے مجور نہیں ہوتا ہے اس کے اور جواتر ارمجور سے متعلق ہے اس کے بیان میں جانا چاہے کہ جر سے اذن باطل ہوجاتا ہے لیکن بیشرط ہے کہ جرشل اذن کے ہوئی کہ اگر اذن عام ہو بایں طور کہ اس کو الل بازار جانے ہوں تو جم جب کار آمد ہوگا کہ جب جربھی عام ہولیتی اکثر اٹل بازار اس سے دانف ہوجا کیں اور اگر اس سے کم ہوتو کار آمد نہ ہوگا بایں طور کہ ایک مخص یادہ محضوں کے سامنے یا تمن آ دمیوں کے سامنے یا ہے گھر میں مجور کیا خواہ غلام اس سے دافق ہوجائے یا دافف نہ ہو میجرکار آمد نہ ہوگا اگر اذن خاص ہو بایں طور پر اس کی اٹل بازار میں بینجر منتقر نہ ہوئی ہو مثلاً ایک یا دویا تمن محضوں کے سامنے غلام کو اس عیب الح لیمن یہ کار تا جوایک طرح کا عیب ہا ہو بین عربین کہ بانعل اس سے داہی کر سکے۔

ع يعنى الرسولي في فودكس كام على لف كيابوتو شامن بوكادرا كرتلف بوكيابوتو ولحرضامن فيوكا

ماذون کیا ہوتو اگرانمی اوگول کے سامنے غلام کو ججور کیا اور غلام واقف ہو گیا تو پیچر کار آمد ہوگا یعنی غلام مجور ہوجائے گا پیمغنی میں ہے۔ اگر اذن فقل غلام کے سامنے ہوتو ای کے سامنے اس کو ججور کر دینا کار آمد ہوگا۔

قال المترجم

حاصل سد ہے کداذ ن وجیر شک باعتبار عموم وخصوص علم ماذون وعدم علم کے عرفاً مقابلہ ومساوات ہوتی جا ہے اور اگر ماذون کسی شہر کو تجارت کے واسطے کیا چرا کشر اہل بازار مولی کے مکان پر آئے اور ان کے سامنے شہاوت کے ساتھ مولی نے ماذون کو مجور کیا حالانک غلام اس سے دافعت نبیل ہے تو وہ مجور نہ ہوگا اور بیام اس کے حق می جرنہ ہوگا ای طرح اگر غلام اس شہر میں موجود ہو گروہ جرسے واقف نہ ہواتو میامراک کے حق میں حجرنہ ہوگا اور جو بچھائ نے بل حجر سے واقف ہونے کے اپنے الل بازار وغیرہ کے ساتھ تصرف کیا وہ سب نافذ ہوگا اور جب ایک یادوروز کے بعد غلام اس ہوا تف ہوا تو واقف ہونے کے وقت ہو وجور قرار دیا جائے گا اور قبل وتو ف کے جوخر بدوفروخت اس صصادر ہوئی ووسب جائز ہوگی بیسوط میں ہاوراگر ماذون کے مجور کرنے کے بعد غلام کے آگاہ ہونے سے يهليمونى نے اس كوفريدوفرو خت كرتے ويكمااورمنع ندكيا جرغلام كومجور مونامعلوم مواتو استحسانا ماذون باقى رہے كاميمنى من باوراكر مولی نے ماذ ون کوفروخت کیا ہیں اگر اس پر قر ضدنہ ہوتو مجور ہو جائے گا خواہ اہل بازار واقف ہو جا نمیں یا نہ ہوں ادرا گراس پر قرضہ ہوتو مشترى كے تبعد كرنے سے يہلے محور ند موكا بخلاف صورت اوّل كے كداس على نفس وج سے مجور موجاتا ہاور بياس صورت على بك قرضانی الحال واجب الا وابواورا كرغلام كا قرضه ميعادي بوتو مولى كواس كى ج عيم انعت ندكى جائے كى يرفراوى قاضى خان مي ب\_ ا گرمونی نے ماذون کی مخص کو ببدكرد يا ادرمو ،وب لدنے تبضه كرايا تو مجور ،وجائے كا بجرا كر ببدے رجوع كيا تو اجازت عود ند کرے کی اور بھی تھم تنے کی صورت ہیں ہے کہ اگر مشتری نے ماذون ہیں کوئی عیب یا کر بھکم قاضی اس کووا پس کیا تو اجازت عود نہ کرے کی اگر چیموٹی کی قدیم ملک پھر ووکرائی ہے میچیط میں ہے۔اگر موٹی نے ماذون کوبطور پیج فاسد کے بعوض شراب یا سور کے فروخت کر مے مشتری کے سپرد کیاس نے مشتری کے بصنہ می خرید وفروخت کی مجربائع کودائیں دیا گیا تو وہ مجوررے گاای طرح اگراس پرمشتری نے ہائع کے تھم سے ہائع کے حضور باعدم حضور میں تبضر کیا بابائع کے حضور میں بغیراس کے تھم کے تبضہ کیا تو بھی بہی تھم ہاورا کر بعد افترال کے بلاتھم بائع کے اس پر بعند کیا تو مجور نہ ہوگا اور اگر مرداریا خون کے عوض فروخت کیا ہوتو بسبب بطلان تھ کے ان سب صورتوں میں مجورت ہوگا میمسوط میں ہے۔ اگر مولی نے بطور سے سیح کے تین روز کی اپنی خیار شرط پر فرو خت کیا تو جب تک سے تافذ ند ہو جائے تب تک وہ غلام ماذون رہے گا کیونکدمولی کی ملک سے خارج نہیں ہوااور اگرمشتری کے واسطے خیار کی شرط معمری ہوتو مجور ہو ، جائے گا برخزان المعتمن میں ہے۔ اگرمولی نے اہل بازار کے حضور میں اپنے باذون کومجور کیا حالانک غائب ہے اور مولی نے اس كے پاس تجرے آگاہ كرنے كے واسط ايك المحى بيج وياس نے غلام كوآگاہ كرديا تو غلام مجور موجائے گاخواہ وہ المجي آزاد مويامملوك مو خواه مورنته ہویا مرد ہوخواه عادل ہویا فاسق ہوای طرح اگر اس کوخط لکھ کر بھیجا اور خط بگنج کیا تو مجور ہوجائے گا خواہ نامہ برآ زاد ہویا لے عامہ پر یعنی چوشخص خط الما ہے اس میں بھی مثن پیغام کے مددومدالت وآزادی وغیر وشرط نہیں ہے۔

مملوك بوخواه مرد بويالز كاياعورت بوخواه عادل موياقاس مويد فني مي ب\_

فرمایا کةرمد باطل موجائ كابینا تارخانیم ب-

مسئلہ مذکورہ میں اگر غلام دارالحرب میں جا ملنے اور مشرکوں کے ہاتھ گرفتار ہونے کے بعد قید ہو کر آیا تو أس كامولى إس كاحقدار موكااور جوقر ضهاس يرتفاوه بحاله باقى رب كابيامام اعظم كنز ديك ب اگر ماذون کو مجور ہوجانے کی خبر کسی ایسے خص نے دی جس کھولی نے بیس بھیجا تھا تو امام اعظم کے قیاس میں مجورت وگا جو انتیکہ اس کو ووخف رشدي يااكي مخض عادل جس كوغلام بهجات بوخرندد اورامام ابويوست وامام محرز فرمايا كدجس مخض مورت يامرو يالزكاس كويةجر دے دیتو مجور موجائے گابعد ازا تک خبر کی موکدانی المب والے ول بعد از آ تک خبر کی مواس آول کے میعنی میں کداس کے بعد مولی آ کرا قرار كرے كديس فے مجود كيا ہے اور اگر اس نے انكار كيا تو مجورت ہو كا يہ يط مس ہے۔ اگر ماذون پر جنون كم مطبق طارى ہو كيا كہ جس سے افاقد نہیں ہوتا ہےتو مجور ہوجائے گا پراگراس کے بعداس کوافاقہ ہوگیا تو اذن عودنہ کرے گابیسراج الوباج میں ہواورا کرجنون مطبق نہ ہولیعنی جنون سيمتون موجاتا موجرافاق موجاتا موتو مجورن موكا يجرجنون طبق كى عد من اختلاف كياب ام محر في الراكرايك مهيند عم مو توجنون مطبی نیس ساورا گرایک ممیند یازیاده بوز مطبق ب محرائ ول سدجوع کیااورکها کدایک سال کے مطبی نیس بادرایک سال بإزياده تك مطبق بيد منى م باور فتدى من بكراكر ماذون مرتد جوكيا لؤامام اعظم كنزديك جحور موجائ كالورصاحبين كنزديك ہوگا پھر جبدارالحرب میں جاملاتوونت لحوق سے سائبین کے نزد یک اورونت ارتداد سے امام اعظم کے نزد یک مجور ہوگااوراگراس بر بے ہوتی طاری ہوئی بعنی بدون نشہ سے ہو سے اعماء طاری ہواتو مجورنہ ہوگا بیراج الوہاج میں ہے۔ اگر دارالحرب میں جالمنے اور مشرکوں سے ہاتھ گرفمار

ہونے کے بعد قید ہوکرآیا تو اس کا مولی اس کا حقد ار ہوگا اور جوقر ضداس برتمادہ بحالہ باقی رہے گابیام اعظم کے نزد یک ہے اور صاحبین نے

اگر ماذون بھاگ گیا تو ہمارے علائے شاشہ کے نزد یک ججور ہوجائے گا پھراگر اباق سے واپس آیا تو کیا اذن عود کرے گایا نہیں، سواس صورت کوامام محر نے کتاب میں ذکر نیس کیا اور مشارکے نے اس میں اختلاف کیا ہے اور سیح بیرے کے مود نہ کرے کا بیمیط میں ہے۔ اگر غلام نے حالت اباق می خرید و قروخت کی تو اس میں سے اس پر کوئی عقد لازم نہ ہوگا پھر اگر غلام کے ساتھ محاملہ تھ كرف والے فيديكا كدخلام بما كا بوائدتما بلكمولى في اس كو بميجاتما اورمولى في كما كد بما كا بواتما تو قول اى كالياجائ كاجس في غلام سے بچے کا معاملہ کیا ہے اور مولی پر کواہ لانا واجب موكا كرمير اغلام محاكا مواقعا اور اس نے حالت اباق على اس كے ساتھ خريدو فروخت کا معاملہ کیا تھا اور اگر دونوں نے اپنے وعوے کے کواہ پیش کیے توجس نے غلام سے معاملہ بھے کیا ہے اس کے کواہ مقبول ہوں مے اور اگر مولی اور معاملہ کرنے ولالے نے غلام کے اباق پر اتفاق کیا گرمعاملہ کرنے والے نے بیکھا کہ میں نے اباق سے بہلے اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور مولی نے کہانیس بلکہ بعدایات کے معاملہ کیا ہے تو بھی معاملہ کرنے والے کا تول لیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ چش کے تو بھی بائع کے گوا مقبول ہوں کے بیمغنی میں ہے۔ اگر غلام مد بر کو ماذون کیا ہواور وہ بھاک کیا مجور نہ ہو گااور اگر غلام ماذون کو مستحض نے غصب کیاتو کتاب میں اس کا تھم نہ کورنیس ہاور مشائخ نے فرمایا کہ سیجے ہے کہ مجور نہ ہوگا اگر ماذون کوئر بی وخمن نے قید كرلياتو دارالحرب مي محفوظ كرينے سے بہلے مجورت ہوگا اور جب دارالحرب مي محفوظ كرلياتو مجور ہوجائے كا بحراكراس كے بعدوہ غلام اس كيمولى كيم باتحدا ياتو ماذون شهوجائ كالعنى اذن عود ندكر كاليرفاوي قاضى خان مس ي

غلام ماؤون نے ایک غلام خرید کراس کو تجارت کے واسطے اجازت دی حتی کہ اجازت سے ہوئی پھرمولی نے دونوں میں ۔

یا جنون منظبق کها گیا که ایک ماه تک برابر مجنوب رہادرای ہفتوی ہے نیکن اس مقام پر شایدا یک سال بولوق جامکنا۔

ایک کو مجور کیا ہیں اگر دوسر ہے کو مجور کیا تو اس کا مجور کرنا سی خین ہے خواواق لی قرض ہویا نہ ہواور اگر اق ل کو مجور کیا تو ہو جائے گا پھر آیا دوسرا بھی مجور ہوجائے گایا نہیں سواکراق ل پر قرض ہوتو مجور ہوجائے گااورا کراق ل پر قرض نہ ہوتو دوسرا مجور نہ ہوجائے گا۔ قال المتر جم ہے

ع لاق معنى قاضى في تقم و يا كه فلان مرقد جا كركافرون مي ل مياب-

فزلتة أمغتين عمد ہے۔

اگرموٹی نے ماذون کو ججور کیا اوراس کے پاس بزار درم تھان کوموٹی نے لے نیا پھر ماذون نے بیا ترار کیا کہ یہ مال فلال شخص کا میرے پاس و دیعت تھااور موٹی نے اس کی بحذیب کی تو اقرار میں بچانہ تھبرایا جائے گا پھر اگر آزاد کیا گیا تو اس اقرار کی وجہ سے اس کے ذمہ بچھلائی نہ ہوگا اورا کر ججور کیا گیا اوراس کے پاس بزار کی وجہ سے اس کے ذمہ بچھلائی نہ ہوگا اوراکر جور کیا گیا اوراس کے پاس بزار درہم خلال میں جزار درہم قلال محض کی و دیعت یا مضاربت یا قرض یا

ا مجوت قر خدین جمیل قرضه فره جائے کے بعد بنی .

فصب کے میرے پاس ہیں اوراس کی تقدیق نے نہ گی گی اورصا حب قرض نے بددہ ہم اپنے قرضد میں لے لئے پھر فلام آزاد کیا گیا تو اس پر بزار درہ ہم قبل اوراس کے باس بزار درہ ہم ہیں اس نے اپنے اور بزار درہ ہم قبل اس نے استے اور بزار درہ ہم قبل اس کے داستے ما نوذ ہوگا۔اگر ماذون کو جو کیا اوراس کے پاس بزار درہ ہم جی اس نے اپنے اور بزار درہ ہم قبل اس نے استے اور اس کے اور ساحب وربیت اس کا دامنگیر ہوگا۔ جب صاحب قرض کو جس کے واستے اقراد کیا ہے بدورہ موسے ہوں گے اور کیا گیا تو بعد آزاد صاحب وربیت اس کا دامنگیر ہوگا۔ اگر پہلے صاحب وربیت کے واستے اقراد کیا ہوتو بدورہ مصاحب قرض اس سے بعد آزادی کے اور صاحب قرض اس سے بعد آزادی کے اس کے دوبیت کو دید جائیں گیا اور وربیت باطل ہوگا اور بہ بزار درہ ہم موٹی لے لیا اور بہت قرض کے داستے موافذہ کر سے وافذہ کر سے وافذہ کر سے وافذہ کر سے وافذہ کر سے وافزہ میں ہوا ہوتوں کے دار ہوجائے تو صاحب وربیت اس سے موافذہ و شرک سے واستے قرض کے دار ہوجائے تو صاحب وربیت اس سے موافذہ و شرک سے واستے قرض کے دوبیت برار درہ ہم قبل اور بیت ہی تو دار ہم کیا ہم کا تو اس سے دونوں اس سے موافذہ کر سے کا در ہم فلال محق کی دوبیت ہی تو ہم اور ہم ہم قبل کے دونوں اس سے موافذہ کریں گے اورا کراس اقرار مصاحب وربیت کے دید سے شروع کے اور جب آزاد دوبی کے دار اگر اس اقرار مصل میں پہلے دوبیت کو دید ہم کیا گئر موجائے گاتو ماڈون نے کہا گئر دونوں سے موافذہ کریں گے اورا کراس اقرار مصاحب وربیت کو دید جائیں گیا اور ماڈون نے کہا گئر دونوں سے برار درہ ہم دونوں میں برار دوبی کیا اور میں برار دوبی کیا اور میا کہ کہا گئر دونوں سے برار درہ ہم دونوں میں برار درہ ہم دونوں میں برار درہ ہم دونوں میں برار دوبیت کو دید ہو کہا کہ تم دونوں ہے بر موبائے کہا کہ تم دونوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں کہا کہ تم دونوں ہوتوں میں برار دوبی کیا گئر کو دونوں ہوتوں کہا کہ تم دونوں ہوتوں کو کہا کہ تم دونوں ہوتوں کو کہا کہ تم دونوں ہوتوں کہ کو کہا کہ تم دونوں ہوتوں کو

اگراپ غلام اذون کو تجور کیا جمراس کو دوبار واجازت دی جی با دون نے دوبار واؤن کے زمانہ جی بیا تر ارکیا کہ جی نے

بعد تجور ہونے کے بیا اترار کیا کہ جی نے اس محص سے بزار درجم زمانداؤن اول جی خصب کر لیے یا قرض لیے سے بہ کا اگر مقرلہ نے

اس کی اس بات جی تصدیق کی قو غلام سے فی الحال اس کا مواخذ و ند کیا جائے گا بلکہ بعد آزادی کے مواخذ و کیا جائے گا اور اگر مقرلہ نے

اس کی احمد بیجا کہ تبیل قو غلام سے فی الحال اس کا مواخذ و ند کیا جائے گا جلکہ بعد آزادی کے مواخذ و کیا جائے گا اور اگر مقرلہ نے

اس کی تحذیب کی اور مید کہا کہ تبیل قو نے دوبار واجازت پائے کے بعد ایسا آفر ادکیا کہ جی نے اس محتمل سے صالت جرجی بزار

ورجم نصب کر لیے جیں مید تھم ہے کہ ماذون سے فی الحال مواخذ و کیا جائے گا خواہ تقرلہ اس کی تحذیب کر کے یا تقد این کر سے مین فی میں ہے۔ اگر اپنے غلام کو تجود کیا اور اس کے پاس بزار درہم جی اور اس کے تحضل کے واسطے بزار درہم قرض بڑار درہم میں برار درہم میں ہور ہور ہور کی سے اگر اپنے غلام کو تجود کیا اور اس کے پاس بزار درہم جیں اور اس کے ذاخر کی اس کو اجازت دوبارہ واس اور کی تجرب کیا تو اور میں ہور ہور جی و جی اور کہ اور کیا گیا تھور کی جو اس کو اجازت دوبارہ واس اور کیا گیر جب آزاد درہم جود جی ہور کیا گیر درسر می جس کے اس کے برار درہم جی دیا س کی جائے گیر جب آزاد درہم اس کے پاس مور جود جی رو کہ اور کیا گیر ہور آزاد کیا گیا تو جائے کیا گیا تو جو بڑار درہم اس کے پاس مورجود جی روہ کیا گیر کی اس کے قرضہ والے باضوص دیے جائے گیر کی اس کی تو خدال کیا گیر ہور آزاد کیا کہ بی تر می اس کی تر خدال میا تھور کیا گیراں کی اس کی تر خدال کیا گیا تو اور اس کی تر خدال کیا گیا گیا گیر کیا گیر کیا گیر کیا گیراں کی تو خدال کیا گیا ہو کہ کیا گیا گیر کیا گیر کیا گیراں کی تر خدال کیا گیر کیا گیراں کی تر خدال کیا گیراں کی تر کیا گیراں کی تر خدال کیا کہ کی تر کیا گیراں کی تر خدال کی کی تر کیا گیراں کیا ہوگی اس کی تر خدال کیا گیراں کیا گیراں کی تر خدال کیا گیراں کیا گیراں کیا گیراں کی تر خدال کیا گیراں کی کیراں کیا گیراں کیا گیراں کی کیراں کی کیراں کیر

ا تفدیق بین مولی نے اس کی تعمد بین سکی توبالنعل ماخوز نبیس بوسکتا۔

م اول اس بے کدافر اوک وجہ سے اس کا استحقاق باطل نبوگا بلک مقری گرون بر الزم آ سے گا۔

اگر خلام بجورشدہ نے کی تحض کے بڑار درہ م کف کردینے کا اقرار کی آزاد ند ہوتب تک ان سے موافذہ ذکیا جائے گا اور بعد آزاد ما خوذہ ہوگا اورا گراس کی طرف ہے کی تحض نے ٹیل اس کی آزادی کے اس قرضہ کی کفالت کر کی تو گفیل فی الحال ما خوذہ ہوگا اورا کی کو صاحب قرض نے قرید کر کے آزاد کیایا اپنے پاس دکھا تو غلام سے اس کا قرضہ باطل ہوجائے گا کی تیل فیل سے موافذہ کر کے جس قدر مال کی اس نے جانون کی ہے اس سے اور تن بھی ہے جو مقدار کم ہودہ وصول کر سے گا اورا گرفید یا اندہ ہو بگد ما لک نے جس قدر مال کی اس نے جانون کی ہے اس سے اور تن بھی ہے جو مقدار کم ہودہ وصول کر سے گا اورا گرفید یا لک نے بہد سے دج راکھا کو آلام ہے جو اور کو نظام ہے گرفید کے جس قدر میال ہوگا پھراگر ما لک نے بہد سے دج راکھا تو انام محتل ہے گئی گوئی ہو اورا می ابو پوسٹ کے قرار پیعدر جوح کے قرفہ مودکر سے گا ہم سوط بھی ہے۔ اگر ایک تحض نے اپنے خلام کو تھارت کی اجازت دی اورا ہی ہو اورا ہی سے باس بڑار دورہ میں ہیں اور بیم معلوم ہے کہ دورہ میں ہیں گا می کو گئی گئی گئی گئی ہو تا اس کو ان کو تعل سے افراد کی کہ کا کی خوال کی سے بھی خلام کو تھارت کی اجازت دی اورا ہی کہ دورہ میں ہو اورا ہی کے باس خلام کو تھارت کی تا ہم کو تو اس کے قول کی خوال کو تو اس کے باس خلام کو تو اس کے قول کو تا ہم کو تو اس کو تا ہم کو تو اس کے قول کو تا ہم کو تو اس کے باس خلام کو تو اس کے قول کو اس تھی ہو گئی کی جائے گئی بیام اعظم کو قول ہو اور مالا میں کے باس خلام کو تو اس کے اورہ تو رائے گئی جو اس کی بیاں موال کی تو ان کی کہ کہ بیاں کی تو اس کی میں کے جو بی کہ بیاں کی دورہ کی بیاں کی دورہ می اس کے قول کے اورہ تو کہ کی جو ان کی بیاں کی دورہ کی اس کی دورہ می اس کو لی کی مورٹ کی جو ان کی ہو سے کی بیاں کی دورہ می اورہ کو کی حالت کی موالت کی موال کی بیاد میں موالت کی موال کی کو دورہ کی کی دورہ کی اس کی دورہ میں اورہ کو کی موال کی کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی کر دورہ کی کو ان کی موال کی کی دورہ کی کی دورہ کی کو دورہ کی دورہ کی کو دورہ کو دورہ کی کو د

ع حروضت الخ كيوكساب اذون بهاورا كرافراد كوقت مجور بوتا تواجى مواخذ وند بوتاجب تك أزاد ند بوتا به

فتأوى عالمگيرى..... جاد 🕥 کيان المافون

قرضة في الم الم المنظم كنزويك بيمال مقرله كودياجائكا اورصاحبين كنزويك بيمال مولى كابوكا يمسوط على ب\_

## غلام ماذون اوراس کے مولی کے اقر ار کے بیان میں

اگر غلام نے قرضہ کا اقرار کیا تواس کی دوسور تمی ہیں اگر اس نے قرضہ تجارت کا اقرار کیا تو اقرار حق مولی ہیں تھے ہوگا لینی غلام فی الحال ما خوذ ہوگا خواہ مولی اس کی تصدیح ہوگا ہیں ۔ اگر تجارت کے مواسے کی دوسری دجہ ہے قرضہ کا آخرار کیا تو فی الحال ما خوذ شہوگا بلکہ بعد آزادی کے مواخذہ کیا جائے گا کہ بالاصل ہیں امام جمہ نے قرمایا کہ اگر ماذون غصب کا یاود بعت کا جس سے انکار کر گیا تھا یا مضاریت کا بینا عت کا بیا عاریت کا جس سے منکر ہوگیا تھا یا کی چو پائے کی کوچون کا نے کا یا کی کپڑے کے جال ڈالنے کا افراد کیا یا کی اجرا جس سے منکر ہوگیا تھا یا کی چو پائے کی کوچون کا نے کا یا کی کپڑے کے جال ڈالنے کا اقراد کیا یا کی اجرا ہوگیا گیا گیا ہوگی گئی گھروہ وہ سے تعاق کے میں لے لے گئی اقراد مقراد کیا تو بیسب ایسا قرضائی کے ذمہ ہوگا جس کے داسطے نی الحال ما خوذ ہوگا اور مشارخ نے فرمایا کہ کوچیس کا نے اور کپڑ اجلانے کا جو تھم نے کور ہو جو ایکی صورت پر محمول ہے کہ جب اس نے ان دونوں چیزوں پر قبضہ کرکے کوچیس کا نے اور جلانے کا اقراد کیا ہوتا کہ قبضہ کے خواہ دیا ہوتا کہ قبضہ کے ایس کی کو تھندے کہ جو یا یہ کی کوچیس کا نے اور وقت قبضہ سے پہلے چو یا یہ کی کوچیس کا مند والی اور وقت قبضہ سے پہلے چو یا یہ کی کوچیس کا مند والیاں یا خوذہ ہوگا ہو جو گا ہو کہ گار میں ہوگا ور نہ اگر قبضہ سے پہلے چو یا یہ کی کوچیس کا مند والیوں ہوگا ور نہ اگر قبضہ سے پہلے چو یا یہ کی کوچیس کا مند والیوں یا میار کی اور اس سے مواخذہ و نہ ہوگا ہو چیا ہی کی کوچیس کا مند والیوں یا کور نہ اگر قبضہ سے پہلے چو یا یہ کی کوچیس کا مند والیوں کی کو اس سے مواخذہ و نہ ہوگا ہوچیا ہیں ہے۔

اگر ہوں اقراد کیا کہ بی نے اس با کرہ سے بدوں اجازت اپنے مولی کے نکاح کر کے اقتصاص کیا ہے تو اس پر کچھال زم نہ ہو گااورا گرمولی سے نزکاح فاسداس کے افتصاض کے اقرار کی تعدیق کی ہوتو پہلے قرض خوا ہوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا پھراگر کچھ مال

ل انگار كيونك و و يت الانت بعدا نكار كه شانت بو جاتى بوجلى بنداعاريت وغيروش انگارشرط ب برا اجتماق و نكرائ سورت مي اقراد ارايات س انديموني كي تعديق سي في الحال جرم واجب المواخذ و بور سي مولى اغ يني غاوم في بغير اجازت مولى كي الروس نكاح رك التعاش كافراري قد مونى في كها كديري سي سي

اگر ماذون نے کسی شخص سے ایک غلام خر بیرااوراس کوشن ادا کر دیا خواہ اس برقر ضہ ہے یا نہیں ..... ہے۔

اگر ماذون نے ان میں ہے کسی بات کا اقرار نہ کیا لیکن بیا قرار کیا کہ بائع نے بیرے ہاتھ فروخت کرنے ہے پہلے بیغلام

قلال شخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلال شخص نے اس کے اقرار کی تقعد بی کی گر ہائع نے بحک فی یا ذون اس اقرار میں ہائع کے

حق میں صادق قرار نہ دیا جائے گا تا کہ بائع سے اپناٹمن والیس کر لے مگراہے جق میں بچا شار ہوگا اوراس کو تھم دیا جائے گا کہ فلاں شخص

ال ماری یعنی بہلے یملؤے تھا بھر آزاد کیا گیا ہے خواہ ہائدی ہویا ناام ہو۔ سی سفر ہے جس مملوک کے قت میں آزار کیا ہے۔

اگر قامنی ہے قرض خواہوں ماؤون نے ماؤون کی بھے کی درخواست کی ہی قبل قروخت کے جانے کے ماؤون نے اقراد کیا کہ فلال عائب کا جھے پراس قدر قرضہ ہے اور مولی اور قرض خواہوں نے اس کی تصدیق یا بحذیب کی تو غلام کی اس اقراد میں تصدیق کی جائے گی اور غلام نروخت کر کے عائب کا حصدر کھ لیا جائے گا اور اگر غلام نے اقراد نہ کیا بہاں تک کہ قاضی نے اس فروخت کر و خت کر دیا چراس کے بعداس نے ایسا قراد کیا تو تھدیق نے کی اور اگر مولی نے اس کے اقراد کی تصدیق نے اس کی اور اگر مولی نے اس کے اقراد کی تصدیق کی سورت کی اگر اس پر دومرا قرضہ ہو اتو اقراد سے نہ ہوگا اور اگر دومرا قرضہ نہ ہوتو سمجے ہوگا چر اگر ہمارے اس مسئلہ کی صورت

محدوون الحال ميں ملك بعد آزادى كے ماخوذ موكا اور كرمقرار نے اس كى تكذيب كى تونى الحال ماخوذ موكا يوجيط من بے۔

ای طرح اگر تابانی یا مستوه مجدوار ما و و نیاستم کا اقراد کیا تواس کا مجی کی تھم ہے بیمبوط میں ہے۔ اگر ما وون نے کا لانات بالمال کا اقراد کیا تو ایک تین ہے بیمراجیہ میں ہے۔ خلام ما وون نے آگرا ہے آزاد کے واسطے اقراد کیا کہ اگر خلام کو آزاد فرض کریں تو خلام کی گوائی اس کے لیے مقبول ندہوجیہ بوی تواس کا اقراد گری نے نہ دوگا پر فائ کی تواضی خان میں ہے اور ایسنا ہی ہے کہا گر ما وون نے کی غلام یا آزاد پر جنایت یا ایسے مہر کا جو برکاح تی یا فاسد یا بطور و کی شہد کے اس پر واجب ہوا ہے آقراد باطل ہے جب تک آزاد نہ وہ اخوا خوز ندہوگا اور اگرا ہے امر کا اقراد کیا جس سے قصاص لینے میں نام میں ہے۔ (ولو کان العبد صفیر الو کان صغیر احرا او معتوجاً فاقر وا فعید الانات انہو قد اقراد بذلك کا افتیار ہوگا پر فہا ہے۔ (ولو کان العبد صفیر اور اگر ما ذون نے مولی کے مرض الموت میں خصب یا تی یا قرضیا وو بعت موجود و بعید ہا۔ اور اگر مولی پر قرام کی اور بعت میں دو جواس کی صوت میں داجب ہوا ہوا واصور تمی موجود و بعید ہا۔ اور قرام کا قراد کیا تو اس کی دو مور تمی کی بر کر خدمو ہوگی کے مال اور فلام کے دقیداور مال می موجود ہو تھی کو تر خدم کے والی اور اکر ایک اور اس کی دو بیات کی مرض الموت میں موجود ہو تا کہ اس موجود ہو جواس کی صوت میں دو جواس کی صوت میں دو جواس کی صوت میں دوجود ہو ہو تی ہو تا ہا کہ موجود کی کے مال اور فلام کے دقیداور مال می الی اور فلام کی دقید میں اقراد کیا ہو قالام کا اقراد میں موجود ہو میں کے دار اور موجود کی کے مال اور مادوں کے در خد کے مرض الموت میں دیجو ہو کیا تر ادارہ کی کے در خد کے در خواس کی تا ہو کہ کے در خواس کی کے در خواس کی اس میں کی جو خواس کی در خواس کے در خواس کی دو خواس کی دو خواس کی در خواس کی د

اگرمونی کے ترک کے اور وقی خلام واس کے مقبوضہ ال میں قرضہ مونی ہے ذیا دتی ہوتو غلام کا اقر ارسیح ہوگا اور پہلے مونی کا قر ضدادا کیا جائے گا اور جو پکھ باتی رہے گا وہ خلام کے قرض خواہوں کو سلے گا اور اگرمونی کا مال غائب ہو اور غلام اور اس کا مقبوضہ اسہاب فروفت کر کے مونی کا قرضہ اوا کیا گیا ہمرونی کا مال ہاتھ آیا حالا تکہ مونی کے قرضہ کی کا مال ہاتھ آیا حالا تکہ مونی کے قرضہ کی کا مال مونی کے مونی کا مائی قرضہ اوا کیا جائے گا ہمرجو پکھائی میں ہے باتی رہائی میں قاضی خور کر کے بعد رفظام کے تمن اور اس کے اسہاب میں قاضی خور کر کے بعد رفظام کا قرضہ اس سے بھی اور اس کے اسہاب میں قاضی خور کر کے بعد رفظام کا قرضہ اور اس سے فلام کا قرضہ اس سے بعد رفظام کا قرضہ اس سے بھی اور اس سے کہ جب مونی کے حور اس سے گا اور اس سے خلام کے قرض خواہوں کا بھی حق تر ہم ہوگی کہ ان قرض خواہوں کا بھی حق تر ہم ہوگی کہ ان قرض خواہوں کا بھی حق تر ہو گا کہ وہ اور سے مسب اس صورت میں ہے کہ جب مونی ہو محت کا اور شاید می ترجہ ہے کہ ان قرض خواہوں کے ماتھ حمدر مدشر کے ہوگا ۔ سے بافل سے مواد سے کہ فاول ماخو ذہ ہوگا ۔ سے بافل سے مواد سے کہ فاول ماخو ذہ ہوگی کہ ان قرض خواہوں کا می اس مورد کے مورد ہو گا تر ان کیا کہ اور اس کے مورد ہوگی کہ ان قرار کیا گا اور ان کیا کہ اور اور کی ان اور کی کہ اور ان کیا کہ اور کی کہ مورد کے ان کی اور کیا کہ اور کی کہ اور کی کہ ان کو دورد کے میں برات خود مورد ہے مورد ہو اورد کی مضاد رہ تھ میں بیاں کی دورد سے قرض کو میں مورد سے کہ خلام اس سے محرد ہو ہائے۔

قرضہ ہواور غلام پر قرضہ نہ ہوگراس نے موٹی کے مرض الموت میں اپنے او پر قرضہ کا اقرار کیا ہواور اگر دونوں میں سے ہرا یک پر ایس قرضہ ہو جوموئی کی صحت میں واجب ہوا ہے اور غلام نے اپنے او پر موٹی کے مرض الموت میں قرضہ کا اقراد کیا تو اس مسئلہ میں چند صور تیں جارے ایک رید کہ غلام کے وقیدواس کے مقبوضہ مال میں غلام کے قرضہ سے جوموٹی کی صحت میں واجب ہوا ہے تریادتی ہو گرقرضہ مولی سے زیادتی نہ ہواور اس صورت میں غلام کا اقرار سے نہ ہوگا اور غلام کے رقبدواس کی کمائی سے پہلے غلام کا ووقرضہ جومولی کی صحت میں واجب ہوا ہے اواکیا جائے گا مجر جو پھوزیادہ فتار ہائے اس سے مولی کا قرضہ اواکیا جائے گا۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ غلام کے رقبہ اس کی کمائی جی غلام کے تر ضداور مولی کے قرضہ دونوں کی بلسبت جو دونوں پر حالت صحت موتی جی واجس بوا ہے تا ہوتی ہوتا اس صورت بیلی خالم کا اقراداس قد رمائی جی جو دونوں کے قرضہ دارا کیا جائے گا پھر خلام کا وہ قرضہ جو موٹی کی حالت صحت جی واجب ہوا ہوا کہا پھر جو کچھ باتی رباوہ غلام کے اقرادی قرضہ نام کے بھر ایسا ہوت جی دیا وہ غلام کا اقرادی قرضہ نام کے بھر نام کا اقرادی قرضہ نام کے بھر ایسا ہوت کی سے اس موت میں بلسبت قرضہ نام کے بھی زیادتی شہوتو اس صوت میں غلام کا اقرادی نہوگا ایسا تی امام جو آئے اس مسئلہ کی تاب بھی ذکر کیا ہے۔ اگر موٹی پر قرضہ نہوگر غلام پر ایسا قرضہ ہوجو ہوئی کی صحت میں واجب ہوا ہے اور دہ غلام کا اقراد کی جو بھی اور خرضہ نواجوں کی موٹی اس موٹی میں مرکب اقراد کی جو بھی اور خرضہ نواجوں کی محت کی موٹی اس موٹی میں مرکب الموت میں مرکب الموت میں مرکب الموت میں مرکب الموت میں موٹی پر قرضہ نواجوں کو مصدر میں تقریم کر دے گا کی کو کی پر مقدم شکرے گا۔ ای طرح آگر موٹی کے مرض الموت میں در حالیہ موٹی پر قرضہ نیں اس کے مسب قرض خواجوں کو مصدر میں تقریم کر دے گا کی کو کی پر مقدم شکرے گا۔ ای طرح آگر موٹی کے مرض الموت میں در حالیہ موٹی پر قرضہ نیں خالم جب بھی بھی اقراد میں در یہ جب بی بھور ہوتا ہے کہ جب موٹی پر در سے بھی بھی خور در ہوتا ہے کہ جب موٹی پر محت کا قرضہ موٹی پر محت کا قرضہ موٹی ہیں اس سے جب بی بھور ہوتا ہے کہ جب موٹی پر صحت کا قرضہ موجود ہوا دراگر موٹی پر موجود کی سے دب بی بھور ہوتا ہو کہ دور ایسا کے درسے موٹی ہیں موٹی ہیں اس کے درسے کی جور شدہ ور کیا ہو کیا ہو ہور ہور اور اگر موٹی پر موجود ہوا دراگر موٹی پر موجود کیا گر موٹی ہو موجود ہوا دراگر موٹی پر موجود ہوا دراگر موٹی پر موجود ہوا دراگر موٹی پر موٹی ہو تو اور کی موٹی ہو کیا ہو کی موٹی ہو کیا ہو کیا ہو کیا گر کیا گر کی کی کی موٹی ہو کیا گر کر کیا گر کی کر کیا گر کیا گر کیا گر کی کر کیا گر کیا گر کیا گر

دیے جائین کے بیمبوط میں ہے اور اگرموئی نے بزاد درہم کا اقرار کیا چر بزار درہم کا اقرار کیا چر بزار درہم کا اقرا اپنے مرض میں کیے چرغلام نے اپنے اوپر بزار درہم کا اقرار کیا تو قاضی غلام کوفرو دست کر کے اس کا تمن مولی کے قرض خواہوں اور غلام کے قرض خواہوں اور غلام کے قرض خواہوں ہے اپنے اوپر بزار درہم کا قرار کیا چرخلام نے اپنے اوپر بزار درہم کا اقرار کیا چرمولی نے اپنے مرض میں بزار درہم کا اقرار کیا چرمولی نے اپنے اوپر بزار درہم کا اقرار کیا چرمولی مرکبا تو قاضی غلام کا تمن دونوں قرض خواہ مولی اور تیسر ہے قرض خواہ غلام کے درمیان تین جھے کر کے تقیم کردے گا یمنی میں ہے۔

مئلك ايك صورت جس مي الرمولي في غلام كوفروخت ندكيا بلكدر بركردياتو قرض خوابول كواختيار بوگا ا

اگرائے مرض میں غلام پر قرضہ کا اقرار کیا اور ہاتی مسئلہ بحالدر ہاتو بہلی قیت خاصة قرض خواہان مولی کوسطے کی پھر غلام اپنی قیت خاصة قرض خواہان مولی کوسطے کی پھر غلام اپنی قیت کے واسطے می کرکے خاصة اپنے قرض خواہوں کو اوا کرے گا اور اگر مولی نے اس پر قرضہ کا اقرار نہ کیا بلکہ خطا ہے کسی جنایت کا است کی جات کا اور اگر مولی نے اس پر قرضہ کا اقرار نہ کیا بلکہ خطا ہے کسی جنایت کا اس کی جس قدراس سے ذائد نہ دو وہ باطل ہوگا چنا نچا و پر میں کہنا ہوں کہ دار ہے گئی ہو جو کی اس قول کے کہ جس قدراس سے ذائد نہ دو وہ باطل ہوگا چنا نچا و پر میں کندرا۔ فاقیم

اقرارکیاتو مولی کواختیارہوگا جا ہے اس کودے وے یااس کا فد پدوے دے ای طرح اگر ماذون کی مقبوضہ ہا نمری یا غلام کی نسبت قرضہ یا جاتے ہوئے ہیں ہولئے ہولئے ہیں ہولئے ہیں ہولئے ہ

اقراركياتواس پر بوراقر ضداجب بوگاچنا نيواكرمولى سے يواقر اربالكل نديايا جا تاتو بھى بى تھم تھا يمسوط من ہے۔

اگروہ ال فصب جس کا اپنے مرض عی اقر ادکیا ہے گواہوں نے معائد کیا ہو یا عادیت وود بیت وغیرہ کا معائد کیا ہو ہی اگر

گواہ لوگ وہ بال فصب بیا ود بیت وعادیت کو ابینہ پہلے نے ہول قو مقر لداس بال کا ستی ہوگا یہ بی ای کو دیا جائے گا اور اگر وہ لوگ بال فصب و عادیت و یعادیت و بیاد کے ابینہ نہ پہلے نے ہول مرف انہوں نے فصب کرنا و عادیت و بیا و ود بیت و بیاد کے ابین ہوتو مقر لداس کے محت کے قرض خواہوں کے ساتھ والی مرف میں اس پر گواہوں کے ساتھ وابیت ہوکر لازم آئے قو مرض کا قرض خواہوں کے ساتھ واہوں کے ساتھ واہوں کے ساتھ واہوں کے ساتھ واہوں کے ساتھ کے سال کر دیا جائے گا بیمنی میں ہے۔ اگر اس پر صحت کا قرضہ نہ ہواور مرض کا قرض خواہوں کے ساتھ کے سال کر دیا جائے گا بیمنی میں ہے۔ اگر اس پر صحت کا قرضہ نہ ہواور مرض میں اس نے اپنے اوپر بزار درہ ہم کا اقر ادکیا اور بیا قرار کیا کہ میں نے بزار درہ ہم من ہی کے جو اس کے مرض میں فلاں مشتری پر مرض میں اس بی تو ان کے مرض میں فلاں مشتری پر مرض میں برقر مدے اقراد کے ابداس کو کا دورا کی اور ایک بزار درہ ہم کی سے براد درہ ہم کی اوراکیا۔ یعنی اوراکی کر میں گے۔ یعنی میں برقر مدے اقراد کیا دوراکیا کہ بی اوراکیا کہ بی اور دیت ہم کی ہوئی میں برقر مدے اقراد کی اوراکیا۔ یعنی اوراکیا کہ بی اور دیت کو اوراکیا کہ بی اور دیت میں برقر مدے اقراد کی اوراکیا۔ یعنی اوراکی کر بیا ہے کہ براد درہ ہم کی براد دورہ کا بین اوراکیا۔ یعنی اوراکیا کہ بی اور دیت کی براد دورہ کی براد دورہ کی براد دورہ کی بیدا کر دورہ کی کو دورہ کی کر اس کی مرض میں کو دورہ کی کر دورہ کو دورہ کر دورہ کر دورہ کر دورہ کی کر دورہ کر

قوله عاد سے کو بجید بہوانے ہوں بعنی وہ مال عین ہوجو کوابوں کی شاخت على موجود ہے۔

واجب ہوئے تعے وصول پائے ہیں تو اس کے وصول پانے پر تھد ہیں نہ کی جائے گی لیکن جو اس پر آتا ہے وہ اس کے اور دوسر قرض خواہوں کوادا کیا بعض کو خواہ سے درمیان پر ابر تقسیم ہوگا۔ اگر ما ذون بہار ہوگیا اور اس پر صحت کے قرضہ وجود ہیں پس اس نے بعض قرض خواہوں کوادا کیا بعض کو ندیا تو بید ہوئز ہوگا بیم مسوط ہی ہے۔ اگر ما ذون نے اپنے مرض ہی ہزار درہم قرضہ کا قرار کیا پھر و دوسر مے فض کے واسطے ہزار درہم و دیعت ہے و دویوت کے موجود نویس ہے تھر اور کر میان پر ایر تقسیم ہوں کے جیسے آزاد فض کی و دیعت ہے اور کر چوہو جود نویس ہوں گے جیسے آزاد فض کے ایسے اور کر صوبے تو یہ ہزار درہم و دیعت کے صاحب و دیعت اور قرض خواو کے درمیان پر ایر تقسیم ہوں گے جیسے آزاد فض کے ایسے اقرار میں تھا اور اس نے اقرار کیا گے درمیان پر ایر تا تھی ہوں گے جیسے آزاد فض کے ایسے اقرار میں تھا ہوں گر خدتھا اور اس نے اقرار کیا گر میں نے اپنا قرضہ وصول بایا ہے تو اس کا اقرار سے جو میں دار بری ہوجا ہے گا۔

ای طرح اگراس نے اپنال قرصول پر نے کا اقراد کیا جوائی کا صاف صحت بھی واجب ہوا تھا اور اس پرمرض کا قرضہ موجود ہے تو بھی اقراد وصول بچے ہوگا۔ بیتھم تو حالت صحت کے قرضہ وصول پانے کا ہے اور اگرا سے قرضہ کے وصول پانے کا اقراد کیا جو حالت مرض بھی اتر ادوصول بچے نہ ہوگا نہ اس کے قرض وار کی سے اس کا اقراد وصول بچے نہ ہوگا نہ اس کے قرض وار کی ہوا ہے کا اور اس کا آفراد کی اس کے قرض خواہوں کے ساتھ کے سال شہو جو اسلے بچ ہوگا اور شامل کے قرض خواہوں کے ساتھ کے سال شہو جو کھا اور آگر ما واقع ہوگا جی ہوگا جی ترضی خواہوں کے ساتھ کے سال شہو جو کھا اور آگر ما افراد کی ہوگا جی ہوگا جی ہوگا گراس کے قرض خواہوں کے ساتھ کے سال کر دیا جائے گا جو پھوائی پر آتا ہے اس بھی ہے اس قدر دھے جو اس کے حصہ میں واقع ہو گورہ کا دون مریض ہو لیوں کو اور کی اور جو پھوائی پر باقی دے گا وہ کھوائی پر آتا ہے اس بھی ہوائی وحصہ ہوائی ہو گھوائی ہو گھوا

کوفروفت کر کے مشتری کودے دی پھراس سے تمن وصول پاے کا اقر ارکیا تو ایساا قرار جائز ہے گرموٹی کے ماذون و مکاتب کے ہاتھ فروخت کرنے کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ماذون کے دکیل نے ایساا مرکیا تو اس کا اقرار بحنولد کر ارماذون کے ہے۔ اگر ماذون کا بیٹا آزاد ہواور اس نے اپنے ہاپ یا باپ کے مکاتب پا یہ دی یا اس کے ماذون مقروض یا غیر مقروض کا مال لے کر تلف کردیا پھر ماذون نے اقرار کیا کہ میں نے یہ مال اس تلف کنندہ سے وصول بایا ہے تو امام اعظم کے نزدیک اس کے قول کی تعمدین نے ہوگی خواہ ماذون مقروض ہو یا نہ ہواور صاحبین کے نزدیک تعمدیق کی جائے گی اور اگر تلف کرنے والا ماذون کا بھائی ہوتو اس سے وصول پانے کا اقرار ما جائز ہوگا اور اس کے تو اس کے وصول پانے کا اقرار ما جائز ہوگا اور اس کے اور اگر تلف کرنے والا ماذون کا بھائی ہوتو اس سے وصول پانے کا اقرار جائز ہوگا اور اس کے اقرار میں ہے۔

اگر ماذون نے اینے موٹی کواچی تجارت کا غلام فروخت کرنے کا حكم دیاس نے فروخت کیا مجراس نے اقرار کیا كه ماذون نے مشتری ہے جن وصول پایا ہے قو مولی سے اس کے قول برقتم لی جائے گی کہ بچ کہتا ہے یا جبوث ہی اگرمولی نے قتم کھالی تو ضامن نہ ہوگا اورا گر کول کیاتواہے اذون کے واسطے تمن کا ضامن ہوگا یہ فتی میں ہے۔ اگر زید نے اپنے غلام کوجس کی قیت برار درہم ہے تجارت کی اجازت دی اوراس نے بعداجازت کے برارورہم قرض کر لیے بعرمولی نے اس پر برارورہم قرضہ کا قرار کیا حالا تک و ومنکر ہے بعرمولی نے اس کوآ زاد کردیاتو جس قرض خواہ نے غلام کوقر ضددیا ہے اس کوا ختیار ہوگا جا ہے مولی سے اس کی قیمت کی منان لے یا غلام آزاد سے ا پنا قر ضدوسول کرے ہیں اگرمولی نے اس کومنان دے دی تو دوسرے قرض خواہ یعنی مقرار کا سوتی یا غلام پر کچھی نہ ہوگا وراگر اس نے غلام سے اپنا قرضہ لیما اعتبار کیاتو دوسرے مقرلہ کو اعتبار ہوگا کہ مولی سے غلام کی قیت نے۔ اگر مولی نے غلام پروو ہزار درہم کا اتر ادکیا ہواور غلام پراس کے سوائے کوئی قرضینیں ہاور غلام نے اقرار مولی سے انکار کیا پھر غلام پراقراری یا بھوت کوابان بزار درجم لازم ہوئے تو غلام فروخت کیا جائے گا اور ہرایک قرض خواہ اس کے تمن میں بحساب اپنے پورے قرضہ کے شریک کیا جائے گا اور اگر اذل غلام نے اقرار کیا ہوتو پہلے ای کا اقراری قرضہ اوا کیا جائے گا ای طرح اگر غلام وہ بڑار کوفروخت ہوا مگر اس عل ے ایک بڑادوصول ہوئے اور ایک بزارڈ وب محیاتو بھی جس قدروصول ہواہے و وغلام کے مقرل قرض خوا وکو ملے گا۔ اگر غلام نے بزار درہم قرضہ کا اقراد کیا چرمولی نے اس پر ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا چرغلام نے ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا تو فروخت کیا جائے گا اور اس کے تمن میں ہےوہ دونوں قرض خواہ جن کے واسلے غلام نے اقرار کیا ہے حصد رستقیم کرلیں سے پھراگر حمن میں سے پچھ باتی رہاتو اس کو ملے گا جس کے واسطےمولی نے اقرار کیا ہے اور اگر غلام نے مجھ اقرار نہ کیا گرمولی نے اس پر ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا بھراس پرووس مے فق کے ہزار ورجم قرضه كاجداا قرراكياتو غلام فروخت كياجائ كااوراولا ببلي قرض خواه كاقرضدد كراكر يجمد باقى رباتو دوسركود باجائ كاادراكر جدانه کیا بلکمتصل وونوں اقرار کیے مثلا ہوں کہا کہ زید کے میرے اس غلام پر بزار درہم اور عمرو کے بزار درہم قرضہ بیں تو دونوں قرض خواواس کے تمن عل حصدرسد شریک موجا میں مے اور اگر غلام نے مولی کے اقر اری دوسرے قرض خواو کے قرضہ کی تقدیق کی خواو کلام اقرار مصل ہو یامنقطع تو دونوں اس کے تمن میں حصہ دار ہوں مے اور اگراؤل کی تقیدیق کی تو پہلے اس کا قرضہ دیا جائے گا تھر بیٹم اس صورت میں ہے کہ مولی کے دونوں اقرار بکلام منقطع واقع ہوئے ہول اور اگر بکلام مصل ہوں تو دونوں اس کے حمن می حصدور ہون مے بیمبوط کی ہے۔

اگراہے غاام پرقر ضدکا اقر ارکیا تو سیح ہے اگر چہ غلام تکذیب کر ہاد غلام پرقر ضدنہ ہو یہاں تک کرقرض خوا ہوں کو غازم کی تھے۔ ہے۔ ہوتو اس تھا تھے تھا میں ہوگا لین اگر قرضہ ہوتو اس تھے۔ ہوتو اس کا اوراگر غلام آزاد ہوگیا تو فقط کمتر مال کا اپنی قیمت و ترضہ ہول اس کا ضامن ہوگا بین آوگا مغری میں ہے۔ اگر ماذون کی قیمت و یڑھ ہول اور غلام نے ہزاردد ہم قرضہ کا اقرا

کیا گھرموٹی نے اس پر ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا گھر ماذون نے ہزار درہم کا اقرار کیا گھر غلام دو ہزار کوفروشت کیا گیا تو غلام کے دونوں قرض خواہوں ہیں سے ہرا کیا ہے ہو ہورہ کے حساب سے س کے تمن می شریک ہوگا خواہوں ہیں سے ہرا کیا ہے ہو ہورہ کے حساب سے س کے تمن می شریک ہوگا کی تمام شمن ان کے درمیان پارٹی حصہ ہو کہ تقسیم ہوگا۔ اگر فروخت نہ کیا گیا بلکہ مولی نے اس کو آزاد کر دیا اوراس کی قیمت ڈیز می ہزار درہم ہوگا مولی ان قرض خواہوں کے واسطے اس کی قیمت کو اور میان پارٹی ہوگا ان آخر می نواہوں کے واسطے اس کی قیمت کا ضام می ہوگا اور ہم لیس کے اور ہرا کیا ہے ہوگا مورہ می کو اسطے غلام کا داستگیر ہوگا گرجس کے واسطے مولی نے اقرار کیا ہو و مرف دوسو درہم کے واسطے واسطی واسطی واسطی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا گئی ہوگا ہوں کو یہ بھی اعتبار ہے کہ جا ہیں مولی کا میں ہوگا کیا ہوگا کہ اور ہرا کیا ہو گا تھیا رہے کہ جا ہیں مولی کا میں کہ دوئوں قرض خواہ ہورا کیا ہو تو اس کے اقرار کی دونوں قرض خواہ ہورا

تیں ہور رئی وسے وسے اور مولی کا اقراری قرض خواہ یائے سودرہم لے لیکا مجرمولی سے می یائے سودرہم لیگا۔ قرضہدد بزاردرہم لے لیس معاورمولی کا اقراری قرض خواہ یائے سودرہم لے لیکا مجرمولی سے می یائے سودرہم لیگا۔

ا كرغام كى قيمت أيك بزاروريم مواورغام في بزارور بم قرضه كا اقراركيا محرمولى في الى يربزارور بم كا قراركيا بعرغام كى قيمت بن وكل بهال تك كدو بزاردر بم مو كئے مجر غلام نے بزاردر بم قرض كا افراركيا مجرود بزاردر بم كفروخت كيا كمياتو تمام تمن الني دوول كوديا جا سكا جن كواسط غلام في اقرار كيا باوراكرمولي في اسكوا زاوكياتواس كي قيت كاضائن بوكااوراكران دونوس في جن كواسط غلام في اقرادكيا بغلام كادامنكير مونا افتياركيا باورمولى كوتيت برى كردياتوان قرض خواه كوجس كواسطيمولى في اقراد كياب ساختيار موكا كمونى ساينالوداقر ضدوسول كرياورا كرغلام كى قيت دين مراددجم بواورمونى فياس برايك بزارددجم كااقراد كيا بعرووس بزارددجم كااقراركيااوردونول اقرار جدا جداواتع موية مجرغام أيك بزار ورجم كوفروخت كياتوبيش بملي دونول قرض خوامول بس تين تهائي موكم تعتبيم موكا اس می ہے پہلا بھماب بزار درہم کے اور دوسرا بھماب یا بھے سودرہم کے شریک کیا جائے گا اورا گرمونی نے اس کو آزاد کیا ور حالیا اس کی قیت ہزار درہم می اوال کے ہزار درہم قیمت کا ضائن ہوگا اور ہردوقرض خوا واؤل اس قیمت کوتین حصد کر کے بعدراہے اپ قرضہ تابتہ کے بالمعتب كركيس محريم بالحج موغلام على الرتين حدكر كتعب كريس معاوراكرانبون فاقلام عداية العتباركيا توبعدباس ك قیت کے ہزارورم لیس مےاور تنن حصد کر کے بعدرانے اپ فرقہ ثابت کے باہم تقسیم کرلیں مے بھرمولی سے بھی اس کی بوری قیت لے لیں مے اور اگر مولی نے غلام پر بیدونوں اقر ارا بیک بی کام مصل میں کئے ہوں تو قرض خواہ غلام کے من میں برابر شریک ہوں مے اور اگر مولی نے اس کوآ زاد کردیا تو مونی سے اس کی قیمت تاوان لیس مے پھر مافٹی قر ضد کے واسطے غلام کی المرف دجوع کر کے بعقدراس کی قیمت کے لیس مےاورجس قدر قرضاس سے زیادہ رہ کیاوہ ڈوب کیاس کو کسی سے نہیں لے سکتے ہیں اور اگر غلام کی قبت ہزار درہم ہواورمولی نے اس پر ہزار ورہم قرض کا اقراد کیا بھراس کے بعد برارورہم کا قراد کیا بھر غلام کی قیست بڑھ کردو برارورہم ہوگی بھراس پر برارورہم کا قراد کیا بھر غلام دو برارو فروخت ہواتو بیٹن ملےاور تیسرے کے درمیان نصفانصف تقنیم ہوگا اور درمیانی کواس میں سے چھند ملے گا۔ اگر دو بزار پانچ سودر ہم کوفروخت كياكياتو بباداورتيسراابنااينا قرضدوسول كركيس كاورباتى دوسر كوط كالوراكرموني فاس كوآزادكرد يالوراس كي قيت دو بزاردرجم ب اول دوئم ال سعاني قيمت كي منان ليس كاوردرميان واليكو يحمد طيكا وراكرا زادكيا حالا مكساس كي قيمت دو براريا في سودر بم حي واول و سوتم مولی سعدد ہزاردرہم لے لیں مے اور باتی یا نج سودرہم دوسرے کیس مے اس وجہ سے کہ مولی نے اس کے قرض خواہ ہونے کا افرار کیا ہے اوراس كاماد ون ير كيون سهو كاوراكر يحمد قيمت مونى يرد وب في توبي تقدار عاصة دوسر الم حصدين شار موكى \_

اگر قیمت غلام ڈیڑھ ہزار درہم ہواور مولی نے اس پر ہزار درہم قر ضاکا پھر ہزار درہم قر ضاکا پھر دو ہزار درہم قرضہ کا اقرار کیا پھر غلام تین ہزار گوفر دخت ہوا تو اوّل اپنا پورا قرضہ ہزار درہم وصول کرلے گا اور ایسے ہی دوسرا بھی اور ہاتی ہزار درہم سوتیسر سے کولیس گاورا کرئمن میں سے فقط ہزار درہم وصول ہوئے اور ہاتی دو ہزار درہم ڈوب مجھتو ہزار کی دو تبائی اوّل کواورا کی تبائی دوسرے کو ملے

ل اور ولي كامقرلية ن وورجم إعراك على عكمًا وجدناه في النسخة الموجودة والشَّاعُمُ

گی پی جی تقدر خمن وصول ہواس میں بینقد اپنے قرضہ بتہ کے تھے در سر تھیم کریں کے پس جو برآ مد ہوتا جائے آو ان می تین خیا گئا تھی ہوگا یہاں تک کدا قرل اپنا قرضہ بزار درہم پورا کر لے پھر جو پھر برآ مد ہووہ دوسرے کو لے گا یہاں تک کدو وجی اپنا قرضہ پورا کر لے پھر اگر اس کے پورا کر لینے کے بعد بھی بچھر برآ مد ہوا تو جس کے سے بھر اور جس افرارات بکلام شعل واقع ہوں تو جس قدر برآ مد ہوتا جائے گا اور آگر یہ سب افرارات بکلام شعل واقع ہوں تو جس فرارویا جس قدر برآ مد ہوتا ہوں کے دوسے موگا اور جس قدر دؤوب جائے وہ سب کے حصہ می قرارویا جائے گا بھڑ اردیا ہوں کے دوسے میں مور ت کے کہ افراران سب قرض خواہوں کے دواسطے ایک بی کلام میں واقع ہو۔ اگر افرار منتقطع ہوں پھر غلام نے جائے بعد اپنی قرضہ پورا دور ہم کو فرو دوت کیا گیا تو پہلا قرض خواہ اور وہ قرض خواہ جس کے واسطے غلام نے افرار کیا ہے برا کہ باتی قرضہ پورا لے لے گا اور افرار کیا ہے برا کیے۔ بی کا اقرار کی بھی اپنا قرضہ پورا لے لے گا اور افرار کیا ہے برا کیے۔ بی کا اقرار کی بھی اپنا قرضہ پورا لے لے گا اور تھرے کہ کو کھر نہ لے گا۔
تیرے کو بھر نہ لے گا۔

بار بغتر:

## دو صخصوں کے مشترک غلام میں اور غلام کوایک یا دونوں کی تجارت کی اجازت دیئے کے بیان میں

اگردومولاؤں میں سے ایک نے اس کوتجارت کی اجازت دے دی اوردومرا اہل بازار کے پاس آیا اوران کواس کے ساتھ معالمہ فریدوفروفت ہے معظم کردیا چر کا حصر فریدلیا تو پوراغلام مجور ہو گیا چرا گرمشتری نے اس کوفرید و قروفت کرتے دیکر معظم نہ کیا تو سرخی یا جرا گرمشتری اجازت ہوگی ہم موطی ہم کہا کہ میر سے حصد میں تجارت کی اجازت و سے و سال نے تبول کیا تو پورے غلام کو اجازت ہوجائے گی بیتا تارخانی میں ہے۔اگر فلام دوخوں می مشترک ہواورایک نے دوسرے کو اجازت دی کہ تو میرا حصد غلام مرکا تب کرد ہوتوں کی طرف ہے غلام کو تجارت کی اجازت ہوگی گر کتابت فقا حصد مکا تب کشدہ کے ساتھ متھ مور ہوگی بیام اعظم کا تو ل ہے کہ یہاں تک کہاں کی آدمی کمائی اس کو طلح کی جس نے اس کو مکا تب کشدہ کو اور نصف و کہل کیا تو اس کے بعد علام کی کمائی میں نصف مکا تب کشدہ کو اور نصف و کہل کو طلع گی۔اگر دونوں میں سے ایک غلام کو اجازت دی اور اس پر قرضہ و کیا چراس

نے شریک کا حصہ شریک سے خرید لیا بھر غلام نے اس کے بعد خرید وفروشت کی اور مولی کومعلوم نہ ہوااور اس پر قرضہ ہوگیا تو پہلا اور دوسرا قرضہ دونوں پہلے نصف میں شار ہوں مے اور اگر مولی کو بعد خرید نے کے اس کی خرید وفرو خت کا حال معلوم ہوتو نصف خریدی ہوئی میں بھی بہتجارت کی اجازت ہوگی ایس پہلا قرضہ پہلے نصف میں دوسرا قرضہ پورے غلام میں قرار دیا جائے گا بیسسو طمی ہے۔

اگرودمولاؤس میں سے ایک نے فلام کواجازت دی اور اس پر قرضہ و گیا تو جیز ہے کہاجائے گا کہ اس کا قرضاوا کر دے ور نہم غلام میں سے تیرا حصر فروخت کردیں گے بیرراجیہ میں ہے۔ اگر ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہواور ایک نے اس میں سے اپنا حصر مکا تب کردیا تو یہ فل اس کی طرف سے اس کو تجارت کی اجازت ہے اور دوسرے کو اختیار ہوگا کہ کتابت کو باطل کرو سے اور اگر اس نے اس پر قرضہ ہوگیا چردوسرے نے کتابت کو باطل کیا تو یہ حصہ فاصدہ مکا تب کرنے والے کے حصہ می قرار دیاجائے گا۔ اگر اس نے کتابت کو باطل نہ کیا یہاں تک کہ غلام کو قرید وفروخت کرتے ویکھا اور اس کوئٹ نہ کیا تو اس سے اس کی طرف سے اجازت کتابت اور کتابت اباطل کرنے کا اختیار ہے گا گر اس سے اس کی طرف سے تجارت کی اجازت تابت ہوگی پس اگر اس نے کتابت کو باطل کر دیا حال کہ خوام ہوگیا ہے تو سب غلام قرضہ فروخت کیا جائے گا گین اگر اس کا موتی اس کا فد بیدے و سے تو ایسانہ ہوگا یہ معروض ہوگیا ہے تو سب غلام قرضہ فروخت کیا جائے گا گین اگر اس کا موتی اس کومودر بم قرضہ دیا اور ایک اجبنی ہوگا یہ مجبولا بھی ہوگا یہ جو اور جرا یک نے اس کومودر بم قرضہ دیا اور ایک اجبنی کو واحد کیا ہو دو مال کی سے نے اس کے واد ور باتی تصف دو تو اس مولا کاس میں براتھ میں ہوگا یہ ختی میں ہو تھی ہوگا یہ ختی میں ہوگیا تو اس میں سے نسف اجنی کو اور باتی تصف دو تو اس مولا کاس میں براتھ میں ہوگا یہ ختی میں ہور دیا ہوگا کی شرف میں براتھ میں مور کر مرکیا تو اس میں سے نسف اجنی کو اور باتی تصف دو تو اس مول کاس میں براتھ ہے ہوگا یہ ختی میں ہوگا یہ ختی میں ہو۔

اگردو فضول نے اپنے مشترک غلام کوتجارت کی اجازت دی چرایک نے اس کوسودہم کا اسباب قرض و یا اور ایک اجنبی نے

فكذا وجدتاه في النسخة الموجوة عند الرجنة والله اعلم الصواب ـ

سودہ ہم کا قرضد یا پھر جس نے قرضہ کیاں دیا ہے وہ مولی عائب ہوا اور اجہی حاضر دیا اور اس نے قصید کیا کہ جس مولی نے اس کو قرضد یا ہے۔ اس کو قرد یا ہے۔ اس کا حصد فروخت کرا دیا اور ان اور ہم کو فروخت کیا جائے تا ہے۔ کا اور اگر دوسرامولی حاضر ہوا تو اس کا حصد اس اجبی کے واسطے اور اس مولی کے واسطے جس نے قرضہ دیا ہے فروخت کیا جائے گا اور اس مولی کے واسطے جس نے قرضہ دیا ہے فروخت کیا جائے گا اور اس مولی کے واسطے جس نے قرضہ دیا ہے فروخت کیا جائے گا اور اس مولی کے واسطے جس نے قرضہ دیا ہے فروخت کیا جائے گا اور اس مولی کے داسطے جس نے قرضہ دیا ہے فروخت کیا جائے گا اور اس مولی کے داستے جس کے در اس کے در اس کا مولی کے در اس کو در اس کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در ا

دونوں باہم نصفا نصف تقتیم کرلیں مے۔

باس بشر:

## ماذون کے مجور ہونے کے بعد جواختلافی خصومت ماذون واس کے مولی کے درمیان غلام یاکسی غیر کے مقبوضہ مال میں واقع ہواُس کے بیان میں

اگر غاام ماذون کے پاس مال ہواور مولی نے کہا کہ بیمیرا مال ہے اور ماذون نے کہا کہ میری کمائی ہے ہی اگر غاام مقروش ہو تو اس کے کہا کہ وہ اس مقروش ہو تو اس کا قول ہوگا اور اگر نہ ہوتو مولی کا قول ہوگا کذائی الذخیرہ۔ اگر مال غلام دمولی دوونوں کے قبضہ میں ہو ہی اس دو و غلام مقروض نہ ہوتو دونوں کے قبضہ معتبر ہوکرای کے نام ذگری ہوگی۔ اگر قرضہ نہ ہوتو مولی کا قبضہ معتبر ہوکرای کے نام ذگری ہوگی اور اگر میدنہ ہوتو مولی کا قبضہ معتبر ہوکر دونوں کے واسطے شرکت کی ڈگری ہوگی۔ اگر قرضہ نہ ہوتو مولی کا قبضہ معتبر ہوکرای کے نام ذگری ہوگی اور اگر میدا ہے ہی اگر غلام مقروض نہ ہوتو وہ مال مولی و ہوگی اور اگر میدا ہے ہی اگر غلام مقروض نہ ہوتو وہ مال مولی و

اجنبی کے درمیان ند انسف تقسیم ہوگا اور اگر مقروض ہوتو تین تہائی تقسیم ہوگا یہ مغنی میں ہے۔ اگر ایک ہاؤون وایک آزاد کے قبضہ میں ہوا اور ہرایک دوئی کرتا ہو کہ میرا ہے اورا کثر کیڑا ایک کے قبضہ میں ہاور دوسرااس کا کتارہ کیڑے ہوئے و و دونوں میں ہرا پرتقسیم ہوگا۔ اگر ایک اس کواز ارکے طور پر این کے باز ھے ہوئے ہوئے ہوئے و رواس کو کیڑے ہوئے اگر ایک اس کواز ارکے طور پر اور ہے ہوئے و کے اور دواس کو کیڑے ہوئے ہوں یا بہا ہے کہ اس پرسوار ہوا ور دوسرااس کی لگام کیڑے ہوئے ہوئے ہوئے و لے اور دواس کو کیڑے کو منے کی اگر ایک میں ہوئے ہوئے ہوئے موئے ہوئے و سرف تعلق سے بعنی کیڑے ہوئے ہوئے ہوئے کا سنتی شروگا اور اگر ایک ساتھ کی سے دونت انفر ادک ایک سنتی ہوئے ہوئے ہوئے و و امریاس

وقل ماصل ند موتو يبلاستن موكا يعنى اى كنام ذكرى موكى يمسوط مى ب-

اور قرض خوا ہوں نے کہا کہ بیں بلکہ تو ماذون ہے تو اسخسانا قرض خوا ہوں کا تول ہو کرغلام ماذون قرار دیاجائے گا اور جب و ماذون قرار پایا اور اس نے خود ہی سر بینا ماذون ہوئے کا اقرار کردیا تو قیاساناس کی کمائی قرضہ بین تاوہ تیکہ مولی حاضر نہ ہوفر و خت نہ کی جائے گر استحسانا اس کے کمائی فروخت کر کے ادائے قرض کے باوجود بھی کچھ قرضہ باقی رہ کمیا تو قیاسانا استحسانا جب تک مولی حاضر نہ ہوخود غلام فروخت نہ کیا جائے گا۔

اگر قرض خواہوں نے گواہ دیے کہ بیغلام ماذون ہاور فلام انکار کرتا ہاور موٹی فائب ہوان کے گواہ متبول نہ ہوں گے کہاں تک کہاں کا امہاب فروخت کر کے کہاں تک کہان کا امہاب فروخت کر کے قرض خواہوں کا قرضدادا کیا تجرم و لئے نہ اگر اجازت سے انکار کیا تو قاضی قرض خواہوں ہے گواہ طلب کرے گا کہاں کی اجازت کے گواہ چی کہ کہ دا اس با اخرات کے گاہ ہیں اگر انہوں نے گواہ چی کہے گذر اسب جائز ہے ورنہ جس قدر غلام کی چیز وں کا ٹمن انھوں نے وہ وہ کہ گذر اسب جائز ہے ورنہ جس قدر غلام کی چیز وں کا ٹمن انھوں نے وصول کیا سب مولی کو واپس دیں گے مرقاضی ہے جس قدر بیوع واقع ہوئی جیں اور بیسب اس صورت بھی ہے کہ غلام نے اسپ مولی کو وہ کئی کیا ہواور اگر بائع نے غلام کے بجور ہونے کا دگوئی کیا اور کہا کہ بھی اس کوجی نہیں ووں گا کیونکہ بھے میر احق جب کہ کہ بیا تراد نہوگا وہ فلا کہ بھی اس کوجی نہیں ووں گا کیونکہ بھے میر احق جب کہ کہ بیا تراد بہوگا وہ فلا کہ بیا کہ کہ بیا کہ کہ بیا کہ بی

اگر فلام بی مشتری ہواور بائع نے کہا کہ می تجھ کو پکھندوں گا کیونکہ تو ہور ہاوراس نے کہا کہ میں ماؤون ہوں تو ہاام کا قول ہوگا پھراگر بائع نے گواہ دیے کہ بعد خرید کے قاض کے پاس پیش ہونے سے پہلے غلام نے اسپے ججورہونے کا اقرار کیا ہے تو گواہ ہوگا پھراگر بائع نے گواہ دیے کہ بعد کہا کہ بین فلاس محفی خرید خرود خوت کرتا ہواوراس پر قرضے پڑھ گئے اور اس کا حال معلوم نہ ہوا کہ بین غلام ہول اور اس شخص کا غلام ہول اور اس شخص نے تقد بی کی اور کہا کہ بھرا غلام ہوا ور قرض خواہوں نے کہا کہ بیرا آزاد ہے تو بیغلام اسپے اقرار میں صدق ہوگا حتی کہ فلال شخص کا غلام قرار دیا جائے گا محرقرض خواہوں کے تن میں صدق نہوگا کہ بین آزاد ہوئے ویہا نہوگا ۔ پھرا مام نے فرمایا کہ بین غلام فروخت کیا جائے گا اور کہا کہ خرص خواہوں کے تن میں مصدق نہوگا کہ اور کہا کہ بین خلام اس کے شرف خواہوں کے تن میں مصدق نہوگا ہو ایسانہ ہوگا ۔ پھرا مام نے فرمایا کہ بین غلام فروخت کیا جائے گا اور قرض خواہوگ کی کہ بین اس کہ خواہوں کے تن میں ہویا نہ ہوگا ہوں کہ خواہوں کے بین مال وہ بعت رکھا تھا بھرموٹی نے اس کو بیخور کردیا تو ان سب میں خصم وہی غلام ہوگا ہیں اگر قرض واروں نے غلام کو بیقر ضداوا کردیا تو ہرا کہ بری ہوجائے گا خواہ غلام مقروض ہویا نہ ہو یا نہ ہو ایک آگر فرض واروں نے غلام کو بیقر ضداوا کردیا تو ہرا کہ بری ہوجائے گا خواہ غلام مقروض ہویا نہ ہو بائے ہوں آگر میں اس کردی کو بی اس کردی کو بیا کہ خواہ غلام مقروض ہویا نہ ہو بائے ہورا کو کو بی کو کہ کو کہ بین کا مقروض کو بیات کردیا تو ہرا کہ بری ہو بائے ہورائی کو بیا گرائی کو بیا تھرائی کردیا تو ہرا کہ بری ہو بائے ہورائی کو بیا گرائی کو بیا گرائی کو بیا گرائی کو بیا گرائی کی کردیا تو ہورائی کردیا تو ہرائی کردیا تو ہورائی کردیا تو

تو مشتری شن ہے ہری ہوجائے گا اور اگر ہوتو شن ہے ہری نہ ہوگا ہے جا بھی ہے۔ اگر غلام بعد مجور ہونے کے مرکمیا تو مولی کواس کے قرض داروں ہے بابت قرضہ کے خصومت کا استحقاق ہے خواہ غلام مقروض ہو یا نہ ہو۔ اور آیا مولی کواس کے قرضہ وصول کرنے کا انتقیار ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ نہ ہوتو اس کے قرضہ پر قبضہ کرسکتا ہے ہوں ہی بیر مسئلہ ماذون الاصل میں نہ کور ہا اور دکا است الاصل میں بلکہ بات یہ نہو کو کا است الاصل میں کھیا ہے کہ قبضہ کرسکتا ہے اور بعض مشائح نے فر مایا کداس مسئلہ میں دوروایت مختلف نہیں ہیں بلکہ بات یہ ہو جو تھم کتاب المماذون میں کھیا ہے دہ المی صورت میں ہے کہ جو تھم کتاب اور جو تھم کتاب الوکا است میں ہو دہ اس کے کہ مولی تو تو اس میں بھی دی تقدنہ ہو گر تقاضا کر سکتا ہے اور جو تھم کتاب الوکا است میں ہو دہ اس کو اپنی ملک ہے الوکا است میں ہو دہ اس میں ہوگا ترکی ہے بھر اگر اس میں بھی دی تفصیل ہے جو ہم نے ذکر کی ہے بھر اگر

مشتری نے وہ قلام آزاد کردیا تو غلام بھی محصم قراردے دے گام مغنی میں ہے۔

اکرمشری کے پاس اس وقت میں گواہ نہ ہوں اور اس نے موتی ہے تم لینی چائی ہو قاضی اس علم پرتم لے گا ہیں اگر مولی نے مقتم ہے گول کیا یا عیب کا اثر ادکر دیا ہو مولی کو وہ غلام والی دیا جائے گا گھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بیر عیب اگر ایسا ہے کہ ھادت میں ہوسکتا ہے تو مجود کے موادت ہوسکتا ہے اور مجود کے میں ہوسکتا ہے اور مجود کے مولی اس کے شل ھادت ہوسکتا ہے اور مجود کے قرض خواہوں اور مولی نے غلام کے اقر ارغیب کی تعمل عیب کی ہوتو یہ والیسی سوائے قرض خواہوں کے غلام ومولی کے تن میں مجھے ہوگی اور وہ غلام والیس شدہ فروخت کر کے اس کا خمن مشتری کو دیا جائے گا اور اگر دوسر اخمن بنسبت خمن سابق کے ذیا دہ ہواتو جس قد رزیادہ ہووہ قرض خواہوں کو دیا جائے گا ہور کہ جوز کر دوسر اخمن بنسبت خمن سابق کے ذیا دہ ہواتو جس قد رزیادہ ہووہ قرض خواہوں کو دیا جائے گا ہی جوز کر محمد کی جوز دوخت کیا گیا تو پہلے اس کے شن سے قرض خواہوں کا قرضا دا کیا جائے گا پھر بعد ادائے قرض کے اگر بچھ باتی دیا تو وہ مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بچھ نہ بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بچھ نہ بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بچھ نہ بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بچھ نہ بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بچھ نہ بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بی تقدر بر بے خواہدی ہو یا دیا مالیہ ہو کے گھونہ کو میں کہ کو دیا جائے گا اور اگر بی مقد سے بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بچھ نہ بیاتو مشتری کو دیا جائے گا اور اگر بی تقد میں بولید عاملیہ ہو۔

ال محمد اس جو کہ تھم کا اطلال سطان کا مطابق کو بی مقد سے خواہدی ہو یا دیا مالیہ ہو۔

سے گااور اگر بجور پر قرض نہ ہوتو مشتری کا قرضه اس غلام واپس شد وو بجور دونوں کی گردن پر ہوگا کہ دونوں اس کے تمن کے واسط فروخت کیے جاسکتے ہیں اور اگر فیصلہ مقدمہ میں موتی نے تسم کھالی ہوتو پھر غلام چی اس کو واپس نہ دیا جائے گا گر جب غلام بجور آزاد ہو جائے تب اس کا غلام بھی بوجہ اقرار حیب کے اس کو واپس دیا جائے گا کذائی المغنی۔

: NY C/V

## غلام ماذون ومجورونا بالغ ومعتوه پر گواہی واقع ہونے کے بیان میں

واضح ہوکہ جو چیز از تم تجارت ہاں میں باذون تصم قرار دیا جائے گا اور اس پر گواہی مقبول ہوگی اور مولی کا موجو دہوتا معتبر نہیں ہے بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر دو گواہوں نے ماذون پر گواہی دی کہ اس نے بیچیز خصب کر لی یا بیود بعت تلف کردی یا معتبر نہیں ہے بیا ہوں گواہی دی کہ اس نے ایسا فعال کا قرار کیا ہے جو اس پر قرید یا فروخت یا جا وہ گی گواہی دی حالا لک خاام محر ہواور مولی غائب ہو تے ماذون پر اسی گواہی مقبول ہوگی اور قاضی اس پر ذگری کرے گا اور اگر ایک صورت میں بجائے ماذون کے خلام جو رہو اور مولی نے اس میں دو گواہوں نے اس پر استجال ک مال یا غصب کی گواہی دی تو گواہی تبول نہوگی اور غلام جو در پر نہوں اور مولی ہوگی اور فلام کی والی قبول نہوگی ہو تھی خواہی تبول نہوگی ہو تھی غلام فروخت نہوگی ہو تھی ہو گواہوں نے اس کے معنی بیدیان فر مائے جی کہ اور اسطے گواہی تبول نہوگی جو تحقیل بحق کی جو تھی غلام فروخت نہوگی ہو تھی ہو گواہوں نے کی غلام کو اسلام کو اس کے مولی ہوگی ہی بیدیات کی اور جیسا کا در جیس یا کہ کو ایک ہوگی ہو گا کہ اور میں اگر گواہوں نے مواخذہ کی گواہی دی اس می خواہوں نے مواخدہ کی گواہی دی اس مجود کی گراہوں نے مواخدہ کی گواہی دی اس می خواہوں نے مواخدہ کی گواہی دی ہوگی گر خصب کی ذگری اس وقت ہوگی جب مولی حاضر ہواہ وار اعلاف و داجت و صفار ب کی خوان کی ڈگری اس وقت ہوگی جب مولی حاضر ہواور اعلاف و داجت وصفار بت کی خوان کی ڈگری نہ ہوگی جب سے مواخدہ کی خواہوں نے مواخدہ کی گواہوں نے مواخدہ کی گواہوں نے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کو مواخدہ کی خواہوں کو مواخدہ کی خواہوں کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کو مواخدہ کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کو مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کی خواہوں کے مواخدہ کو کہ کی کھور کے کی کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کھ

ہوجائے بام اعظم وامام جر کا تول بے بیفادی قاضی خان میں ہے۔

 فتاوی عالمگیری ..... طِدی کی کی کی کی کی کی کی کی اندون

درہم یززیادہ کی چوری کی کوائی دی اور وہ منکر ہے ہیں اگر اس کا مولی حاضر ہوتو ہالا تفاق سب ائمدے نزویک اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گااور اگر غائب ہوتو مال مسروق کا ضامن ہوگا اور ایام اعظم وایام محد کے نزویک اس کا ہاتھ شکا ٹا جائے گا کذافی آمٹنی۔اگردس درہم ہے کم کی چوری پر کواہی دی ہوتو کواہی تیول ہوگی خواہ مولی حاضر ہو یا غائب ہو بیاقادی قاضی خان میں ہے۔

مال کی ڈگری نہ کرنے سے مراد 🏠

دونول قرضول كأظم بوكارو فيدمافية تامل

اگر گواہوں نے ہوں گواہی دی کہ اس نے دی درہم یازیادہ کی چوری کا افراد کیا ہے اور ماذون انکار کرتا ہے تو قاضی اس پر اس فقد ر مال منان کی ذکری کرے گا ہتھ تہ کانے گا اگر چہ مولی حاضر ہو یہ فنی ہی ہے۔ اگر غلام جُور پر دی درہم کی چوری کی گواہی دی حال نکسو و مشکر ہے تو قاضی اس پر پہنو گری نہ کرے گا جو ہی کہ مولی حاضر نہ ہو پھر مولی کے سائے ہا تھ کانے اور مال عین والیس کرنے کی ذکری کرے گا اور اگر گواہوں نے جُور کے دی درہم یا والیس کرنے کی ذکری کر رکی کہ رکی اور کا اور اگر گواہوں نے جُور کے دی درہم یا رائیس کرنے کی ذکری کر رکی کر کے دی درہم یا رکی خوری کی گواہی ہوگی کہ والیس کی درہم کی درہم یا مولی حاضر ہو۔ مالی کی ڈکری نہ کرے گا اور اگر گواہوں نے جُور کے دی درہم یا اور اگر گواہوں نے جُور کے دی درہم یا گا کر چہ کہ اس کے واسطے فروخت نہ کیا جائے گا گا کہ وہ اس مالی درہم چوری کی گوائی مقبول ہو گا گر بعد آزادی کے اس سے اس مالی کا مواخذہ کیا جائے گا یہ مجیلے علی ہے۔ تابالغ ماذون و محتو و پر دی درہم چوری کی گوائی مقبول ہو گا گر چہ اجازت دہندہ غائم کوجی اس کے واسطے فروخت نہ کیا جائے گا اور اگر جو اجازت دی اس کے افرار سرقہ پر گوائی دی ہوتو اسلام جول نہ ہو کی بید قائم کو تاب ہو گا کہ ہو اس کے افرار سرقہ پر گوائی دی ہوتو جائز ہے خواہ اس پر قرضہ ہویا نہ ہو گر جو اس کے مسلمان نے اپنے غلام کو تی اور اس کے افرار سرقہ جو کی ایس کے خواہ اس پر قرضہ ہویا نہ ہو گر گر اور کی گوائی دی یا ہوں گوائی دی یا ہوں گوائی دی یا ہوں گوائی استحال کا افرار کیا ہو اور اس کا مولی اس سے مشکر جی تو دونوں کی گوائی استحال کا اقراد کیا ہو مالا نکہ و اور اس کا مولی اس سے مشکر جی تو دونوں کی گوائی استحال کا اقراد کی گوائی دی ہوت سے مشکر جی تو دونوں کی گوائی استحال کا افراد کی گوائی دی ہوت سے مشکر جی تو دونوں کی گوائی استحال کا جو اور اس کا مولی اس سے مشکر جی تو دونوں کی گوائی استحال کا افراد کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی استحال کا جو اس کے خور کی کو دی سرکر جی تو دونوں کی گوائی استحال کا جو اس کے خور کی کو دی ہوئی ہوئی گوائی استحال کا جو کی گوائی ہوئی ہوئی ہوئی گوائی استحال کو کی اس کے کہ کو دی سرکر جی کو دی ہوئی ہوئی ہوئی گوائی استحال کو کی ہوئی ہوئی ہوئی کو دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو کو کو کو کو کو دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو کی کو کو کو

ای طرح اگر بابالغ کا فرکواس کے وہی مسلم یا سکے دادا نے تجارت کی اجازت دی ہوتو الی صورت میں بھی تھم ہے۔ اگر غاام
ماذون مسلمان ہوادراس کا سولی کا فرہوتو کا فروس کی کوابتی اس پر کی فعل پر ان افعال میں ہے جائز نہ ہوگی اگر چہاں پر قرضہ نہ ہوگی اور اگر مولی کا فرہوتو کوابتی جائز ہوگی۔ اگر مسلمان
کا فروس نے مجور کا فرپر فعسب کی گوابتی دی اور اس کا سولی مسلمان ہے تو گوابی باطل ہوگی اور اگر مولی کا فرہوتو کوابتی جائز ہوگی۔ اگر مسلمان
نے اپنے خلام کا فرکوتجارت کی اجازت دی اور اس کے حکم بین افوال ہوگی۔ ای طرح آگر غلام مسلمان اور مولی کا فرہوتو ہی ہی تھم
اس پر زنا کی گوابی دی حالات کا مولی اس ہے حکم بین تو گوابی باطل ہوگی۔ ای طرح آگر غلام مسلمان اور مولی کا فرہوتو ہی ہی تھم
ہر وق کی ڈگری ہوگی ہاتھ مکا فرکوتجارت کی اجازت دی اجازت دی اور اگر غلام مسلمان اور مولی کا فرہوتو گوابوں کی گوابی دی آور میں اور اس مسلمان نے اپنے غلام کا فرکوتجارت کی اجازت دی گھراس پر دوکا فروں نے وس درم یا کم کی چودی کی گوابی دی آو اس پر بادان مال ہوگی اور اس مسلمان اور مولی کا فرہوتو کوابوں کی گوابی دی آور مالی ہوگی اور مسلمان نے اپنے غلام کا فرکوتجارت کی اجازت دی گھراس پر دوکا فروں نے کوابی جائز کر بی بہالز من فواد مولی کی گوابی دی اور اس کے حکم کا فریا مسلمان کی طرف سے ہزار درہم کی گوابی دی اس بے جو گوابی جائز ہوگی اگر چہ پہلا قرض فواہ ہولی کا اس پر دو گھراس کی جو گوابی جائز ہوگی اگر چہ پہلا قرض فواہ ہولی کی اور کی کوابی دی کوابی دی ہو تو گوابی دی کوابی دی کوابی دی کوابی دی کوابی دی ہو تو گوابی دی کے واسطہ دو کم اس کی دیا جائے گا اور کو کری کوابی کی گوابی دی کوابی کوابی کی گوابی دی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کی کوابی دی کوابی دی کوابی دی کوابی دی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی کوابی دی کوابی کو

جس کے داسطے دد کا فروں نے گوائی دی ہے۔ غلام نے اس کے قرضہ کی جس کے داسطے دد کا فروں نے گوائی دی ہے تھد ایل کی تو دونوں قرض خوا داس کی کمائی دخمن رقبہ میں شریک ہوں جائیں گے بیمبسوط میں ہے۔

جس کے واسط دو ذمیوں نے گوائی دی ہے چراگراس کے بعد بھی پی تحرش باتی رہاتو سوئی کو سلے گائی طرح آگر موئی جزئی ہوتو

بھی بی بھی جم ہے اوراگر موٹی و فلام دوٹوں جر ہی ہوں اور باتی سئلہ بحالہ ہے تو سب قرضہ کی ڈگری ہوگی اور پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا

جس کے گواہ سلمان ہیں چراس کا جس کے گواہ ذی ہیں پھر اگر پچور ہاتو اس کو دیاجائے گا جس کے گواہ حربی ہیں۔ اگر سب قرض خواہ ذی

ہوں اور باتی سئلہ بحالہ دینے و دو قرض خواہ ایک دو کہ جس کے واسط سلمانوں نے گوائی دی اور دو ہم کے واسطہ ذمیوں نے گوائی

ہوں اور باتی سئلہ بحالہ دینے ہو دو قرض خواہ ایک دو کہ جس کے واسط سلمانوں نے گوائی دی اور دو ہم کے واسط خرجوں نے گوائی

دی ہے ، ماذوں کے شن میں حصہ رسد تقیم کر کے اپنا قرضہ پورا کریں گے پھر اگر پھر باتی رہاتو اس کو مطری جس کے گواہ حربی ہیں۔ اگر

میں ہوگر خواہ حربی سلمان ہوں تو سب قرض خواہ اس کے شن میں معدر سرتھ ہم کرلیں گے اور اگر سوئی سلمان یا ذی ہواور باتی سئلہ بحالہ ہوگر

حربیوں کی گوائی اس پر جائز نہ ہوگر۔ اگر جی ہمارے ملک میں امان لے کرآیا اور اس کے ساتھ اس کی اجاز تبدی ہواور باتی سئلہ بحالہ سے اس کو موٹی ہوئی ہوگر

میں بر جائز نہ ہوگر ہوں ہی گوائی اس پر جائز ہوگی جسے کہ اس کے صوئی پر جائز ہوتی ہے بیسوط میں ہے۔ اگر ایک سلمان کے دوستا منوں کی گوائی ایک جو بی خواہ سے فار اس کے دوستا منوں کی گوائی ایک حربی غالم ماؤ دن پر جو ہمارے ملک میں بان داخل ہوا ہوا کی اور ایک دی کے واسطے دوسر بیوں اور بیاتی سئلہ بیان داخل ہوا ہوا ہوں نے بیا ہے ہوائی گور جو کھر جی بی خواہ سے دائر ایک سلمان دی گوائی ایک ہوں اور بی ہوں اور باتی سئلہ بیان داخل ہوائی ہوگی گور بی کورہ اسلمان کے دو تی ہوں اور باتی سئلہ بحالہ دیے جو اس نے پائے ہوئی کے در میان نصف سے اور اگر دی کے گواہ دوجر بی ہوں اور سلمان کے دوئی ہوں اور باتی سئلہ بحالہ دیے تو تمام شمن میں میان دھر بی کے در میان نصف سے سے اور اگر بی کے در میان نصف سے سے دور بی کورہ اس کے دور بی کورہ اور کیا ہوں کا آئو دھائی سے دی کے لیکھ پیسر موط میں ہے۔

میں میں اور کی کے گواہ دوجر بی ہوں اور سلمان کے دوئی ہوں اور باتی سئلہ بھور کو تم کو سلمان دھر کی کے در میان نصف کے سے دور کی کورہ کورہ کی کے در میان ناموں کورہ کی کے دور کی کے دور کی کورہ کورہ کورہ کی کے دور کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کور

اگر ذی کے دومیلمان کواہ اور حربی کے دو ذی اور سلمانوں کے دوحربی ہوں تو ذی اور حربی کے درمیان مال نصفا نصف تشیم ہوکر پھر حربی کے دصہ سے سلمان نصف لے لے گا یہ منی میں ہے۔ اگر غلام پر قرضہ ہوگیا اور مولی نے کہا یہ ججور ہا اور قرض خواہوں نے کہا کہ ماڈ ون ہوتی کا قول قبول ہوگا پھر اگر قرض خواہ اجازت کے دوگواہ لائے ایک نے گوائی دی کہ اس کے مولی نے کیڑا خرید نے کی اجازت دی تھی تو دونوں کی گوائی جائز ہوگی اگر چرقرضد دونوں اقسام تجارت سے علاوہ کی تجارت میں واقع ہوا ہوا ور اگر ایک نے اس کو کیڑا اخرید تے دیکھ کرمنے نہیں کیا تو گوائی باطل ہوگی اور اگر ایک نے اس کو ایک باطل ہوگی اور اگر ایک نے اوں گوائی دی کہ مولی نے اس کو ایل جرفر میں کیا تو دونوں گوائی باطل ہولی اور اگر ایک نے یوں گوائی دی کہ مولی نے اس کو ایل جرفر یہ جرفر کو ایک باطل ہولی اور اگر دونوں نے یوں گوائی دی کہ مولی نے اس کو ایل جرفر یہ جائز اور وہ فلام ماذون التجارة ہوگا یہ مسوط میں کھا ہے۔

ناب واز:

غلام ماذون کی بیج فاسداور ماذون کے غرور وطفل کے غرور کے بیان میں

اگرایک فض نے غلام کو تجارت کی اجازت دی چر ماذون نے ذید کے ہاتھ ایک ہاندی بوش ایک ہاندی کے بلوری کا اسر کے فروخت کر کے مشری کو وے دی اوراس سے تھا آن کی کو جو دی اوراس سے تھا آن کی انتھی شہوگا تھی کہ زید کا عمر و پر تمن واجب ہوگا اور ماذون کی زید پر چھی کی قیمت واجب ہوگی خواہ ماذون مقروض ہویا شہور اگر زید نے وہ بائدی کا ذون تا کے ہاتھ جس سے فریدی تی فروخت کر کے دے دی تو اس سے تھا آن لوٹ مقروض ہویا نے گئی تی کر نے دے دی تو اس سے تھا آن لوٹ مشروض ہویا نے گئی تی خواہ ماذون مقروض ہویا نے ہوگا اور زید بھی حیان قیمت سے ہری ہوجا نے گا خواہ ماذون مقروض ہویا ہوگا اور زید بھی حیان قیمت سے ہری ہوجا نے گا خواہ ماذون مقروض ہویا ہوگا اور زید بھی حیان آگر ماذون مقروض نہ ہوتو ہی تھی تو نوٹ جائے گی اور اگر مشروض ہوتو دو موان دون کو ہاندی کی قیمت کی حیان اور اگر مقروض ہوتو وہوں ہوگی تھے تو نوٹ ہائے گی اور اگر مشروض ہوتو دوسری تھ جائز ہوگی مقروض نہ ہوتو تھے جائز ہوگی مشروض نہ ہوگا اور وہادون کو ہاندی کی قیمت کی حیان اور اگر دونوں پر قرضہ ہوتو تھے جائز ہوگی مشروض نہ ہوگا اور اگر دونوں کی جائز ہوگی میں سے تھا آن کی نوٹ کی تو دوسرے ماذون کے گیا اور اگر دونوں پر قرضہ ہوتو تھے جائز ہوگی ہو بائدی کی تیک موان کی کی دوسرے ماذون کے گیا اور اگر دونوں کی بائدی بائدی ماذون اقال یا مولی کے پروٹ کر سے اور اگر دونوں کی بائدی ہوتوں کی کی دوسرے ماذون اقال یا مولی کے پروٹ کر سے اور اگر دونوں کے بائدی بائدی بائدی بائد ون اقال یا مولی کے پروٹ کی تھے کی مشری دی ہوئی تو مشتری ماذون کے ہاتھ بلور تھے تھے فروخت کی گرائی کے مرکن تو مشتری ماذون کے ہاتھ بلور تھے تھے فروخت کی گرائی کے مرکن تو مشتری ماذون کی بائد ون اقال کے دوسرے کی تو دوسرے بائدوں کو میں بائی دون اقال کے دوسرے کی تو دوسرے کی تو دوسرے بائدوں کو دوسرے کی تو د

ا - توله برجال يعني خواوملك ماذون متر رجوجائ ياء الأسكر ما ين الما

اگراس نے ماذون کےمضارب کے ہاتھ فرو خت کی توجائز ہے جیسے کداگرمولی کےمضارب کے ہاتھ فروخت کی تو بھی جائز ہے خواہ غلام پرقر ضہ ہویانہ ہواور اگراس نے مولی کے بیٹے باباب بامكاتب كے ہاتھ بامولی كے ہاتھ اس كے نابالغ بينے كے واسلے جو باپ کی عیال میں ہے فروخت کی توبیسب بکسال ہیں یعنی تا جا تر ہا اورای طرح اگر کسی اجنی نے مولی کواس کی خرید کے واسطے وکل کیا اورمولی نے خرید دی یاس نے خود ماذون کواس کی خرید کے واسطے وکی کیا اور ماذون نے خرید دی توب باندی اس تا سے اجنبی کے واسطے ہوگی اورمشتری کائمن وکیل پر تعنی مافوون کی واجب ہوگا اور پھر مافون اس کومؤکل سے وصول کر لے گا اور مافون کے مشتری پر منان قیت واجب ہو کی بس اگر قیت اور تمن میں باہم بدلا تے ہو جائے گا پھر غلام نے جو پچھٹن موکل کی طرف سے اوا کیا ہے و موکل ہے واپس لے گا۔ اگر خود ماذون بالع نے سی محض کواس کی باندی کے خرید نے کا وکیل کیا اور وکیل نے مشتری ہے موکل کے واسطے خريدي اور قبضه كرلياتواس سے يع اول يعني يع قاسد وت جائے كى كوياماذون نے خود عى خريدى باور اكرمولى نے كى مخص كواسين واسطے خرید نے کاوکیل کیاتو بیصورت اورمولی کے خودخرید کرنے کی صورت میں بکسال بے بعنی غلام ماذون کے مقروض ہونے می اور نہونے میں تھم مختلف ہوجائے گا اور اگر ماذون نے مشتری کے باس اس باندی کوئل کیا تو بعج ٹوٹ من ای طرح اگر ماذون نے سرراہ ایک کوان کموداخوا قبل بیج کے بابعد ہے کاوراس میں میں باندی گریزی باکرنے سے اس میں کوئی عیب بیدا ہو گیااورمشتری نے اس ے باندی کومنع ندکیا یہاں تک کدای تعل سے مرحی تو اس سے تع اوّل تو ث جائے گی اور اگر مولی نے بیعل کیا ہواور غلام مقروض ندہوتو بھی بی تھم ہواوراگرمقروض ہواو مولی بائدی کے واپس لینے پر اسی حالت میں قادر نیس ہوا اپنے تعل میں مثل اجنبی کے ہوگااوراس کی مددگار برادری برمشتری کے واسطے تین سال میں باندی کی قیمت اداکرنی واجب ہوگی بشرطیکہ باندی ای فعل سے مری ہواوراگراس فعل سے اس می عیب آیا محرکسی اور قعل سے مری او مشتری بسبب جعند کرنے کے بائدی کی قیمت کا ضامن ہوگا واپس کرنے سے معذور رے گا مرمونی سے نعصان عیب فی الحال مال مولی سے واپس لے گا اور اگرا سے کنویں میں جس کو ماذون نے اپنے تجارتی مال کے مکان می یا مولی نے اپنی ملک می محود اے کر کرمر کن تواس سے تھاؤل ناؤث جائے گی میسوط میں ہے۔

دھو کے کا حکم جاری ہونے کے حق میں کچھ فرق نہیں 🖈

اگرزید نے لوگوں ہے کہا کہ بیریراغلام ہے مل نے اس کوتجارت کی اجازت دی ہے کہ لوگ اس سے فرید و فروخت کرو پھر
اس پر بہت قر ضہ ہو گیا پھرا پکے تخص نے استحقاق ہابت کر کے اس کولیا پس اگر سخت نے اثر ادر کیا کہ بی نے اس کوتجارت کی اجازت دی
می تو قلام ہا ذون باتی دے گا اور قرضہ فروخت کیا جائے گا اور اگر اجازت سے افکار کیا تو فی الحال غلام کے وقیہ ہے پہر قرضہ متحلق نہ ہوگا گرچ تک کہ زید نے بیافظ نہ کہا ہو کہ دور اجب ہوگا کہ قرض خواہوں کو وحوکا و یا کہ میراغلام ہے اور تم اس سے خرید و فروخت کرواس وجہ سے ذید پر واجب ہوگا کہ قرض خواہوں کو وحوکا و یا کہ میراغلام ہے اور آگر اس سئلہ بی ذید نے بیافظ نہ کہا ہو کہ بیریراغلام ہے یا نہا کہا گئم خواہوں کو اس سے خرید و فروخت کروتو ان کے واسطے ضام می نہ ہوگا کہ وقت کہا تھی سام و غیرہ سام کا و کہا گئم سے جو کہ مقدار ہوتا وان اوا کر سے اور آگر اس سئلہ بی نے ان کو وحوکا فیمی دیا بیکٹی اس می کو خرص سے میں میں ہوئے میں ہوئے میں اس میں کہ جس نے بیکلام شہا ہے اور جس نے فیمی سنا و نہ جائے گئی اور کہا سے بیافظ و اسطے وی کی وجہ سے خواہوں کی واسطے ضام میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں کہ جم مقدار میں ہوئے واسطے ضام میں ہوئے کہ مقدار میں توجود اور شاکہ ہوئے کا مدافل ہا زاد کے سامنے بیافظ ہوئے گئی ہوئے میں میں جوداور شاکہ ماقع عبارت کا تب کی خلطی ہے بینی بائدی نے کواں کو واسطے شام میں ہوں جوداور شاکہ ماقع عبارت کا تب کی خلطی ہے بینی بائدی نے کواں کو وادو میں کہ وادو میں کہ وقت میں کو ناخو میں کہ اور کیا کہ خور کیا کو مقدم کی ان کو ان کو کہ کو مدور سے سے معمول کر ہے گئے۔ علی تو کہ دور میں کہ جو کو کہ کا کہ کو مدور سے سے معمول کر ہے گئے۔ عبالہ میں کو کہ کو مدور سے معمول کر ہے گئے۔ عبالہ کو کہ کو مدور سے کی میں کی میں جوداور شاکہ میا تھ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

کہاہو۔اگرزید نے جب اہل بازار پاس آ یا تو ان سے نے کہا کہ بیمبراغلام ہے آلوگ اس سے کپڑے کی تجارت کروکہ جس نے اس کو کپڑے کی تجارت کی اجازت دی ہے پھرائل بازار نے اس سے کپڑے کے سوائے اور چیزوں کی خرید فروخت کی تھرمعلوم ہوا کہ بی غلام بیل ہے آزاد ہے یا اس کا مستق عمرو ہے تو جس نے سوائے کپڑے کے دوسری چیز کی خرید فروخت کی ہے اور اس کا اس غلام تاج پر قرضہ ہے وہ ذید ہے قرضہ قیمت سے کم مقدار کی صان لے اور زید کا بیکلام کہ جس نے کپڑے کی تجارت کی اجازت دی ہے لغو ترار دیا جائے گا بیم پیدا علی ہے۔

ے کہا کہ بیمرا غلام ہے تم لوگ اس سے فرید فروخت کروکہ میں نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے اورانہوں نے مبایعت کی مجراس پر قرضہ ہو گیا ہجراس غلام کو تجارت کی قرضہ ہو گیا ہجراس غلام کو تجارت کی قرضہ ہو گیا ہجراس غلام کو تجارت کی اجازت دے چکا تھا تو غلام اس قرضہ می فروخت کیا جائے گا لیکن اگر عمرواس کے وضیفہ میں آنے سے پہلے عمرواس غلام کو خواہوں کو اورا گریں ہے بازار یوں کو مبایعت کا تھی دیا ہے کچھ میں اورا گریں معلوم ہوا کہ بیغلام عمروکا مدید اون التجارة تھا تو قرض خواہوں کو اختیار ہوگا کہ ذیر ہے اس کی قیمت بھمائی میں ہے جو کم ہواس کہ دیا ہے جو کم ہواس قدر مضال لیس میں جیدا میں ہے۔ کہ ذیر ہے اس کی قیمت بھمائی مواس کو زیرانل بازار کے پاس لا بالور کہا کہ بیریمراغلام ہے تم لوگ اس سے مبایعت کرو بھر مولی نے اس کو اورا گرعروکی غلام کو دیواس کو زیرانل بازار کے پاس لا بالور کہا کہ بیریمراغلام ہے تم لوگ اس سے مبایعت کرو بھر مولی نے اس کو

تجارت کی اجازت دے دی چراس کے بعداس برقر ضدی می اتوزید براس معاملے می کی منان واجب نہ ہوگی۔

اگر عمروکی اجازت دیے ہے میلے اس پر بڑار دو بہ قرض ہو مجے پھر عمرو کے اجازت دیے کے بعد اس پر بڑار دو بہ قرض ہو گئے تو قرض خوا ہوں کے زید پر پہلے قرضہ لین بڑار دو بہ قرض قرض ہو گئے تو قرض خوا ہوں کے زید پر پہلے قرضہ لین بڑار دو بہ قرض اجازت بیس ہے اس نے جھے وکس کیا ہے کہ بیس اس کو تجارت کی اور اگر زید ایک فلام کو اس ہے کہ بیس اس کو تجارت کی اور اس نے بھے وکس کیا ہے کہ بیس اس کو تجارت کی اور اس نے دوں اور بیس نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی پس تم لوگ اس اجازت دے دوں اور بیس نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی پس تم لوگ اس سے مہا ہوں نے معاملہ کیا اور غلام پر خرید وفرو خت بیس قرم فروٹ اور اس نے تو کیل ہے افکار کیا اور اس نے معاملہ کیا اور اس نے تو کیل ہے افکار کیا اور اس نے تو کیل ہے افکار کیا اور اپ نے فرام خالد نے استحقاق بیس نے کیا اور اپ نے فرام خالد برنگلایا محض آزاد تھا تو بھی و کیل ضام من ہوگا اور بر میں ادا کر سے گا اس قدر موکل بینی عمرو سے واپس لے گا بھر طیکہ بھر و کے دو اپس نے مول کا کہ بر مول کا دیر کو ایوں سے جا بہ اس کے اور اگر و کا اس کو ایوں سے جا بہ کر ہے اور اگر و کیا ہوں سے جا بالغ کا جو میرے عیال جس ہے خلام ہے تم لوگ اس سے مہابعت کرو بھروہ خلام استحقاق جا بت کر کے لیا یا تھیر و اپس تھی تھیں تا بہائے کا جو میرے عیال جس ہے خلام اس سے مہابعت کرو بھروہ و خلام استحقاق جا بت کر کے لیا یا تھیر و اپس تر ابت کے لوگوں نے نیا ہم کی تھیں گیا تو دھو کا شار نہ ہوگا اور ندان اور کو اس بوگ اور دارا کے وسی کا بھی بھی تھی ہے۔ اگر ماں یا بھائی و غیرہ ایس تھی تا بہائے کی گئی ہیں تھی ہو کہ اس ایا بھائی و غیرہ ایس تر قراب ہوگی بیس و طبی ہوگی ہیں جو کہ اس ایا جو تھر سے عیال جس ہوگی اور دارا کے وسی کا بھی ہی تھی ہے۔ اگر ماں یا بھائی و غیرہ واپس تر تو اس تر بھی کیا تھی ہو کہ کیا تو دیوں کیا تو در دارا کے وسی کا بھی ہی تھی ہے۔ اگر ماں یا بھی کو غیرہ واپس کے دور دار کے وسی کا بھی ہو کہ تو اس کی تھی کی تھی ہو کہ کیا تھی کو تھی گیا تھی کیا تھی کو تھی گیا تھی کیا تھی کے دور کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کی تھی ہو کہ کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کیا تھی کی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کیا تھی کی تھی کی تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی تھی کی تھی کی تھی کیا تھی کی تھی کی تھی کی تھی تھی تھی کی تھی

الرا المراق الم

فتاوی عالمگیری ..... طِد ﴿ كَالْمُ الْمَانُونَ كَتَابِ الْمَانُونَ

بنوز يرضان عرى بوجائكا كذانى ألمهوط-بار كباره:

## ماذون یا ماذون کی غلام کی جنایت کرنے یا اس پرکسی شخص کی جنایت کرنے کے بیان میں

اگر ماذون نے کمی مخص آزاد یا مملوک پر خطاہ جنایت کی لیمنی آل کیا اوراس پر قرضہ ہے تو اس کے مولی سے کہا جائے گا کہ یا تو اس کو دے دے یا اس کا فدید دے لیاں آگر اس نے فدید دینا قبول کیا تو ماذون جرم جنایت سے بری ہو گیا ہی اس پر قرض خواہوں کا حق باتی رہ می بات ہے خواہوں کا حق باتی رہ می بات کے خواہوں کا حق باتی رہ می بات کا داگر اس نے ماذون کی دے دیا تو قرض خواہ لوگ اولیا ، جنایت کے پاس ماذون کے دوامنگیر ہوکراس کوا ہے قرضہ شی فروخت کروائیں گے بلین اگر والیان مقتول اس ماذون قاتل کا فدیداد اکر می تو ایسا نہ ہوگاہ میں ہے۔

اگر ماذون کے باس کی تجارت کا کوئی مکان ہواوراس میں ایک تخص مقتول بایا عمیااور ماذون مقروض ہے بائیس ہے آو اس ماذون لیمی قائل غلام ماذون کواس کے مولی مقتول کے والیوں کے حوالہ کیا مقتول کے والی وہ لوگ ہیں جواس کے خون کے دو بدارہوں اور اٹنی کو اولیائے مقتول کہتے ہیں اورواضح ہوکہ غلام جب خطاہے قائل ہوتو تھم ہے کے خون کے دو بداروں کو یا تو بھی مجرم تنام قرار دیا جائے یا اس کا فدید بعنی اس کی قیمت خواہ پوری یا جس قدر پر باہمی دضامندی ہود ہے دی جائے۔ سے ساقط کو تکدوہ لوگ خون معاف کرکے مال سلم لینے پر دامنی ہوئے تھے تو خون کا قصاص ساتھ ہوکہ دو سے کہ کہ مورے تا جائے تھی مورے تا جائے تائی مورے تا جائے تھی مورے تا جائے تائے تائے تائی مورے تا جائے تائی تھی مورے تائے تھی مورے تا جائے تائی مورے تائی مورے تا جائے تائی مورے تا جائے تائی مورے تائی تائی مورے تائی تائیں میں مورے تائی تائی مورے تائی مورے تائیں مورے تائیں مورک تائیں مورک تائیں مورک تائیں مورے تائیں مورک تائی امام ابولوسف وامام محد كنزديك اس كى ديت مولى كى مددكار برادرى برجوكى امام اعظم كنزديك اكرغلام برقر ضدميط ندموتويين عكم ے اور اگر قر ضرمحیط ہوتو تیا سامونی کو مددگار برادری پر چھوا جب نہ ہوگالیکن اس سے بول کہا جائے گا کہ یا غلام کودے دے یا اس کا فدیدد محرامام اعظم نے استحساناد بہت مولی کی مدد گار برادری پر ذالی ہے۔ اس طرح اگراس کی محرکی کوئی دیوار جنگی ہوئی ہواور ماذون ر گواہ کردیے مے مراس نے اس ویوار کونیس کروایا ہاں تک کہوہ خود ایک مخص برکر بڑی اور وہ مرکباتو اس کی دیت مولی کی مددگار براوری پر ہوگی اور صاحبین نے فر مایا کہ بیصورت بمنولہ صورت اولی کے سے کداس محریس کوئی تنف متنول بایا ممیاراس مسئلہ میں امام اعظم كا قول ذكورتيس ب بعض مشائخ في فرمايا كدامام اعظم ك نزد يك بجواب الاستسان بي علم ب بيتم بخلاف اليي صورت ك تھم ہے کہ بدد بوار کی جاتور پر کر پڑی اورو ومر کیا کدائ صورت میں جاتور کی قیمت ماذون کی گردن پر ہوگی کدائ کے واسطے یا تو غلام قروخت کیاجائے گایامونی اس کافدیدوے گایہ مسوط میں ہے۔ ہمارے علاء تلشیعن امام اعظم والم ابو یوسف والم محت نے قرمایا کداگر ماذون يرقر ضد مواوراس كى جنايت كى اورمولى في اس كوقرض خواموس كے ماتھوان كے قرضه بي فروخت كيا يس اكراس كو جنايت كا حال معلوم تعاتواس فعل مے فدید دیے کوا عمیار کرنے والا قرار ویا جائے گا اور اگر جنایت کوئیس جانیا تعالواس پرغلام کی تیت واجب مو گی لیکن اگرجر مانہ قیمت سے کم ہوتو بی ملم نہ ہوگا۔ فر مایا کہ اگر مولی نے ماذون کو قرض خوا ہوں کے ہاتھ فرو شت کیا یہاں تک کہ اولیاء جنایت اس کے پاس آئے اورمولی نے بلاتھم قاضی و وغلام ان کودے دیا تو تیا سامیے کم ہے کہ قرض خواہوں کے واسطے قیمت کا ضامن ہو مراسخسانا بجر ضامن ندمو كامجر جب اسخسانا بجر ضامن ندمواوردے دینا جائز بخبراتو قرض خواموں كوبيا عقيار عاصل موكا كراس كو اسي قرضه يس فروخت كرادي كيكن اكراوليا وجناعت اس كايدفديداداكرين ويدنه وكايريد على بدامام ابوصيفة وامام ابولوسف وامام مجر کے فرمایا کہ اگر قرض خواہ لوگ ماضر ہوئے اور ماذون کے قرضہ کے واسطے فروشت کی درخواست کی اورو واپنے مونی کے پاس موجود ہاوراس نے ہنوز جنایت میں ہیں دیا ہاورامحاب جنایت اسینے حق طلب کرنے کے واسطے ماضر بیں ہوئے اور مولی اور قرض خواہوں نے جنایت کا اقرار کرلیا ہے اور قاضی کو بھی خبر کر دی ہے تو جب تک امحاب جنایت حاضر نہ ہوں تب تک قاضی اس کو قرض خواہوں کے واسطےنفرو خت کرے کا بھراس اصحاب جناعت کی حاضری پران کودے دے کا مگرمونی اس کا فدیدا کر اواکردے توابیان کرے کا پھراس کے بعد قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیا جائے گا تا کہ و ولوگ اپنا قرضہ بوراوصول کریں اورا گرامحاب جنایت کی نیبت یں قاضی کی رائے میں آیا کہ ماذون کوترض خواہوں کے واسطے ان کے قرضہ می فروخت کرے تو تھے جائز ہیاورامحاب جنایت کا مولی یا غلام پر مجمدند موگااوران کی جنایت باطل موتی بیمغنی می ہے۔

مسكدكي ايك صورت جس ميں ماذون كى صلح جائز قر ارنبيس ياتى 🖈

پس اگر ماذون نے قائل کے ساتھ کچھ مال پرسلے کی تو ظاہرائروایت میں امام محد نے اس کے جوازیاعدم جواز کونبیں ذکر فر مایا ہے مرفقیر ابو بر بنی ہے منقول ہے کہ و وفر ماتے تھے کہ بید مئلہ دوروانتوں پر ہونا جانے کہ متلہ وصی پر قبایس کیا جائے کہ اگراس نے السيقصاص عي ويتم كواسطيقاتل يرواجب بواتفاصلح كرلى توايك روايت على بكروسي كي ملح جائز نيس بيل الروايت ير قیاس کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماذون کی ملح تا جائز ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ وسی کی ملح جائز ہوگی بس اس روایت پر قیاس كرنے اللہ معلوم مواكه ماذون كى صلح بھى جائز بے يدمبسوط بى بے ليكن اگر ماذون پر قرضه موخوا وتھوڑا مو يا بہت تو مولى يا قرض خواہوں یا ماذون کو قصاص کا استحقاق ند ہو گا علیحد و نظی الاجتاح سے کذانی المغنی اور قائل پرواجب ہوگا کدایے مال سے تین برس عل معتول کی قیمت اداکر ہے لیکن اگر قیمت دس بزارتک پینے جائے تو اس میں ہے دس در ہم کم کردیے جائیں گے اور بیسب ماذون کے قرض خواہوں کولیس کے میمسوط میں ہے۔امام ابو بوسف اورامام محد فرمایا کدا کرزید کے غلام نے جنایت کر کے عمر و کوخطا سے آل کیا پھرزید نے اس کوتجارت کی اجازت دے دی خواہ زید کواس کی جنایت کا حال معلوم ہے بائیس ہے پھر ماؤون نے اس کے بعد خرید فروخت کی اوراس برقر ضرچ حکیاتو سفل زید کافدیافتیار کرناشار نه دوگااور زیدے اس کے بعد کہا جائے گا کہ یاتو غلام کووے دےیا اس كافدىيد ، پس آگرزيد في اوليائے جنابت كوجر ماندادا كياتو ماذون اپنے قرض خوابوں كے واسطے فروخت كياجائے كااوركسي كومولى ے مواخذہ کرنے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ اگرزید نے جر ماندہ یا بلکہ اولیاء جنایت کوغلام دے دیاتو قرض خوا ہوں کواختیار ہوگا کہ غلام کا پیجیا كري اورايخ قرضه ين فروخت كرواي كيكن اگراسحاب جنايت قرض خوامول كوان كا قرضداد اكردي تو اييانه و كالجرا گرانهول في غام كا قرضدادا كرديايا نداوا كيا اورغلام ال كقرضين فروخت كياعياتو الكواعتيار بوكا كدزيد عظام كى تيمت اورقرض عم مقداروا پی لیس بخلاف اس کے اگرمولی نے ماذون سے کوئی اسی خدمت لی جس سے و مرکیاتو اس صورت میں اولیائے جنایت کے واسطے مولی کچھ ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہاور اگر بعد جنایت کے مولی نے اس کوٹر پدوفرو خت کرتے و کھے کرمنع نہ کیا تو بیسکوت بمنز لہ ا صرت اجازت تجارت كقرارد ياجائ كاليمسوط من بـ

قرمایا کداگرمولی نے غلام کوتجارت کی اجازت دی اوراس کی قیمت بزارورہم ہے پھراس پر بزارورہم قرضہ ہو گئے پھراس نے ایس جرب نہ جنہ یت مثلاً بزارورہ م بواور جو ہاتی رہاوہ پ ر بزار درہ م ہو ۔ اس متعلب یعنی قصاص کا بی برل کر مال بوکیا ہیں بی مال ملے گا ہوا واوس ر سے کینی ورہ م و بینار جس کے اگر خلام کا میں پیمین بڑو اس ب بالویش کا اوم ہوتو اولیا ہے خون کے واسطے پر چیزی قروضت کی جا کیں۔ میں سیال بھی کے سالوجی کے اور جس میں اور جس کے اور جس کے اور جس کے اور جس کے اور ہوئے تھی میں بھتے تھی ہوئے کہ واس میں میں ہے۔

جنایت کی تو مولی اس غلام کواولیائے جنایت کود سے سکتا ہے ہیں اگر اس نے دے دیا اور وہاں سے قرض خواہوں نے اپنے قرضہ میں فروخت كرالياتواوليائ جنايت كويدا فتيار ندموكا كدموتى عفلام كى قيمت والهى ليس بخلاف اس كاكر جناعت قرضد عيلي واقع موئی موتو اسی صورت میں فلام کی قیت مولی سے لے سکتے ہیں بیمید میں ہے۔ اگر جنایت سے پہلے ماؤون پر ہزار درہم قر ضہ ہو گئے ہوں چر جنایت کے بعد ہزار درہم قرضہ ہو مے اور اس کی قیت ہزار درہم ہے چرموٹی نے اس کو جنایت میں دے دیاتو غلام دونوں قرضول کے واسطے فروخت کیا جائے گا ہی اگر فروخت کیا گیا یا اولیاء جنایت نے دونوں قرضے اداکردیے تو اولیا ، جنایت مولی سے غلام کی نصف قیت لینی بھے قرضہ کے حساب سے جو حصہ ہوتا ہے لیس سے بیمبسوط میں ہے۔اگر ماذون یا مجور نے کمی مخض کو خطا ہے مكل كيا بحرمولى في اس يرقر ضدكا اقرار كيانوبيا قرار يول قرار ندويا جائك كاكداس في فديدد ينا اختيار كيا ب اكر جدوفت اقرار ك جنامت سے آگاہ موبلکہ مولی سے کہا جائے گا کہ یا توبیغلام دے دے یااس کا فدیددے ہیں اگراس نے فدیدد بنا اعتبار کیا تو غلام قرض خواہوں کے قرضہ میں فرو دے کیا جائے گا کہ اور کسی کومولی سے مطالبہ کا پھھاستحقاق باتی ندر ہے گا اور اگر فدیدنددیا بلک غلام اولیاء جنايت كود مدياتو قرض خواولوك اس كواسيخ قرضه بن فروخت كرادي حيليكن اكراولياء جنايت ان كافديدو مدوي توابياند وا

کذانی المغنی۔ پھرولی جنامت مولی ہے اس کی قبت لے لے گامیہ مبسوط میں ہے۔ اگرمولی نے اس پر کسی مخص کو خطا ہے لل کرنے کا اقرار کیا پھر دوسرے مخص کو خطا ہے لل کرنے کا اقرار کیا گراؤل اولیاء جنایت فے مولی کے دوسر سے اقرار جنایت کی تحدیب کی تو مولی ہے کہاجائے گا کہ یا تو دولوں جنا بھوں کے والیوں کو غلام دے دیا دونوں كافد بياداكر يس اكراس نے دونوں كوغلام دے دياتو اوّل اولياء جنابت مولى سے غلام كى نصف قيمت ليليس محاوراس مسئله عى اورايك دوسر مسلد عى فرق ب اورو ومسلديد ب كدا كرغلام برمعروف قرضه يامونى كا قرار عدا بت بوا بوكراس كمقام رقبہ کو میدا ہو میرموٹی نے اس پر جنایت کا یا دوسرے قرضہ کا اقرار کیا تو مولی کا اقرار مجج ندہوگا یہ میدا میں ہے۔ اگر ماؤون نے کسی کوعمرا و الراس برقر ضه ب مرمونی نے جنایت سے غلام کے دیے براولیا و جنایت سے سلح کی تو میسلے قرض خواموں کے حق میں نافذ ند مو کی مرونی جنایت کواس ملے کے بعد بیا افتیار ندرے کا کہ غلام کوقعاص بی آل کرادے مجروہ غلام اینے قرضہ کے واسلے فرو خت کیا جائے گائیں اگر بعدادائے قرضہ کاس کے تمن میں سے چھ باتی رہاتو اولیاء جنایت کو ملے گااور اگر چھے ندر ہاتو صاحب جنایت کامولی ر یا غلام براس کی حالت رقیت میں یا بعد عنق کے پہریق واجب نہ ہوگا۔ اگر اصحاب قصاص نے ملح نہ کی محرایک ولی نے خون عنو کیا تو مولی آ دھ استفلام دوسرے کودے دے گایا اس کا فدیدوے گا جربوراغلام قرضہ میں فروخت کیاجائے گا اور اگر غلام نے اقرار کیا کہ میں نے فلال مخص کو عمد اقتل کیا ہے اور اس پر قرضہ ہے تو اس کے تول کی تعمد این کی جائے گی خواہ مولی تقمد این کرے یا جھذے ہرے اور اگراولیاء جنایت میں ہے ایک مختص نے عنو کیا تو پوراخون معاف ہوجائے گا لینی قصاص ندلیا جائے گا کہی غلام قرضہ میں فروخت کیا جائے کا حین اگرموٹی پورا قرضہ فدید میں اوا کردے تو ایسانہ ہوگا ہیں اگرموٹی نے فدیددے دیا اور جنایت میں غلام کے تول کی تصدیق كى تواس كا جائ كاكة دهاغلام اى ولى كود درجس فون معاف بيس كيا باوراكرمولى في اقرار جنايت كى تكذيب كى مواويوراغلام مولى كاموكادر حاليك اس فرضدفديين اداكردياب يمسوط مس ب-

ا کر غلام ماذون نے کئی مختص کو قبل کیا اور اس پر قرضہ ہے ہیں اگر قرض خواہ لوگ اور منتقل کے وارث دونوں حاضر ہوئے تو ل آوهابیاس صورت میں کرفتھام کے مستحق دو محص ہوں۔ ع تون فلال محص اتول اصل میں ہے کہا کیسم دکوئی کیااور مترجم نے اس کوار واسطے معین کردیا کے مجبول کر و کیا قرار آل ہے ہے متعلق ٹیں ہے پاپ مراد مردمین ہے۔

قاضى اس غلام كومقول كود ارتول كود مد سركا بحروبال سقرض خواولوك اس كا بيجيا كريداسية قرضه من فروخت كراوي محاورتن میں سے بقدر قرضدے لیس مے پھر جو باتی رہاو ومنتول کے وارثوں کو ملے گا بیٹم اس وقت ہے کہ دونوں فریق حاضر ہوئے ہوں۔اگر يملے متنول كے دارث حاضر ہوئے تو بھى يكى تكم بك علام ان كودے دے كا اور قرض خوابوں كے حاضر ہونے كا انظار ندكرے كا ادراكر قرض خواولوگ بہلے حاضر مونے بی اگر قاضی کومعلوم ہوا کہاس پر جنایت ہے وان کے قرضہ میں اس کوفر وخت نہ کرے کا اور اگر معلوم نہوا اورقامنی نے فرونحت کردیا تو وار ٹال متول کاحل ہو کیا اور مولی کھیضامن نہوگا پیشرح طحاوی میں ہے۔اگر ماذون ایے مولی کے کمر عسمتول بایا گیااوراس برقرضبیس ہے واس کا خون بدر ہے یعنی باطل ہےاوراگراس برقرضہ وتونی الحال مولی کے مال سےاس کی قیمت اور قرضہ سے جو کم مقدار ہولی جائے گی جیسا کہ مولی کے خود فل کرنے کی صورت میں تھم ہے۔ اگر ماذون کے تجارتی غلاموں میں سے کوئی غلام مولى كاحاطه من معتول باي ميااور ماؤون مقروض بين بيتواس كاخون بدر بادراكر ماؤون برقر ضه وكداس كي قيمت اوركماني كويط ہوتو مولی پراس معتول کی قیمت مولی کے مال سے تین برس میں اوا کرنی واجب ہوگی بیقیاس تول امام اعظم ہے اور صاحبین کے فزد کی ف الحال اس كى قيمت واجب موكى وراكر قرضه اس سب كوميط نه موتوبالا جماع مولى برنى الحال اس كى تيمت واجب موكى جيسا كدمولى ك فودتل کرنے کی صورت میں تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔ کا فرود شمنوں نے ماذون کوقید کر کے اپنے احراز میں کرلیا یعنی اپنے ملک میں محفوظ کرلیا پھر مسلمان لوگ ان پرغالب ہوئے اورغلام کے مولی نے اپناغلام لے لیا حالا تکہ غلام پر پہلی جنایت یا قرضہ ہے تو دونوں عود کریں مجے ای طرح اگراس کو کسی خص نے خریدااورمونی نے دام دے کر لےلیا ہوتو بھی میں تھم ہادرا گرمونی نے دام دے کرندلیا ہوتو قرضہ و دکرے گاجنایت عود ندكر سكى اور جب قرضه ين و وغلام فروخت كياجا ير العض في فرمايا كدجس كي حصد غنيست عن و وغلام برا اتفااس كوبيت المال س عوض دیاجائے جیسا کے غلام کے دیریام کا تب ہونے کی صورت میں میں تھم ہاور بھش نے فرمایا کے عوض نددیاجائے کا جیسا کہ تعروض فاام جنايت على ديا كيا بجرد وقر ضه ش فروحت بواتو عوض بين دياجاتا ب بوراكروه سب كافرمسلمان بو محيح توييقلام انبي كابوكا اورجنايت بإطل ہوجائے گی قرضہ باطل شہوگا ای طرح اگر کا فراس غلام کو ہمارے ملک عس امان کے کرلایا تو بھی قرضہ مودکرے گا اورمولی کواس کے لینے کی کوئی راہ نے وگی اور اگراس کا فرسے اس کے مولی نے خرید لیا تو قرضہ کودکر سے گانہ جنایت مین میں ہے۔

اگر ماذون کے دار جی موٹی مقتول پایا گیا تو اس کی دیت اس کی مدوگار برادری پر تین برس جی واجب ہوگی کہ اس کے وارثوں کوادا کر یں بیتیا بی قول امام اعظم ہاور صاحبین کے زویک اس کا خون جد ہوگا۔ اگر غلام ماذون اپنے تجارتی گر جی مقتول پایا گیا اور اس پر قرضہ بوتر صفح کی سے مقار واجب ہوگی کہ الی الی قیت اور قرضہ ہے ہوگا کہ واس کے خواہ اس کا خون جد ہوگی کہ اس کی قیت اور قرضہ ہی ہوگی کے واس کے دوسرے گھر جی ماذون سے تجارتی گھر جی مقتول پایا گیا تو اس کی ویت فی الی الی اپنی ہو ہوگی کی مورت جی تھی ہا اور ماذون سے خواہ اس پر قرضہ ویا نہ ہواورا گر ماذون کا قرض خواہ ماذون سے تجارتی گھر جی مقتول پایا گیا تو اس کی دیت ماذون کے مولی کی مددگار براوری پر تین سال جی واجب ہوگی۔ اس طرح اگر غلام کے قرض خواہ کا غلام مقتول پایا جائے تو اس کا مجمی سے کہ اس کی مددگار براوری پر تین سال جی مادون کے گھر جی انہوں کا غلام اور غربی کا غلام اس تھی جی کہ اس جی اور کہ کہ کی ہی کہ کی میں کہ کی میں کہ اور کہ کو نہ ہو گا کہ کا ذون مقتول پایا گیا اور ماذون کے دوسر کے میں ایک خون ہور ہوگی مکا تب بی کھائی کے دوسر کھ جی اگر کہ کی مقتول پایا جائے تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب بی مقتول پایا جائے تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب بی مقتول پایا گیا تو اس کی تو مرسے کھ جی اگر کی مقتول پایا جائے تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب بی مقتول پایا گیا تو اس کی تون ہور ہوگی اس کا دون کے گھر جی مکا تب بی مقتول پایا گیا تو اس کی تھی ہوتا ہے۔ آگر مکا تب کے ماذون کے گھر جی مکا تب بی مقتول پایا گیا تو اس کی تون ہور ہوگی ہیں۔

فتاویٰ علمگیری..... طدی کی کی کی کی کی کی کاب الماقون

جیے کہ اپنے دوسرے کمر میں خود منتول پایا جائے تو بھی تھم ہوتا ہا اور اور واضح ہو کہ امام اعظم الیں صورت میں مکا تب اور آزاد میں فرق کرتے ہیں۔ اگر مکا تب کے مکان میں اس کا ماذون منتول پایا گیا تو مکا تب پر واجب ہوگا کہ اپنے مال سے فی الحال اس کی تیت اور اپنی قیمت میں سے کم مقد اراپنے ماذون کے قرض خوا ہوں کو اواکرے کذائی الیمیوط۔

بارې باره:

## نابالغ ومعتوه میاان دونوں کے غلام کوان کے باپ یاوسی یا قاضی کی تجارت کی امازت دینوں کے تصرفات کے بیان میں آ

نابالغ کی بھن و پھوپھی و خالہ کی اجازت تا جائز ہے بیٹرائٹہ اسمعین جی ہو اور جب کہ تابالغ کے داسطے جازت سے جو ہوگی آو جو
جے اس کی اجازت کے تحت جی واضل ہوئی اس جی تابالغ مش آزاد بالغ کے ارد یا جائے گالیس اس کو افتیار ہوگا کہ اپ تیش اجرت پر
دے یا اپ خواسطے اجرم تحرر کرے اور جو چیز اس کو درشیں کی ہے تواہ منقول ہو یا غیر منقول اس کو فروخت کرے جیسا کہ بالغ آزاد کو ایسا نقرف جائز ہوتا ہے اور اس کو میافتیار ٹیس ہے کہ اگر باپ نے
تقرف جائز ہوتا ہے اور اس کو میافتیار ٹیس ہے کہ اپ کہ کہ کو کا تب کرے بیجیل جس ہے۔ جامع النتاوی جس ہے کہ اگر باپ نے
اپ دونا بالغ لڑکوں کو تجارت کی اجازت دی بھی ایک نے دوسرے سے تریوفروخت کی قو جائز ہاوروسی کی اجازت و سے جی سیاجائز
ہے دونا بالغ لڑکوں کو تجارت کی اجازت دی بھی ایک نے دوسرے سے تریوفروخت کی اجازت دی بھر ایک ان دونوں جس سے
ہاور ائن ساعت دوسرے کے واسطے کوئی چیز ترید سے بس اگر دی محض دونوں کی طرف سے معیر ( کلام کرنے والا ۱۱) ہوتو تھے تہیں ہاوراگر اس
نے ایک کی طرف تے جیر کی اور دوسرے نے فردی ایجا بیا تجول کیا تو جائز ہے۔ بیتا تار خانیہ جس ہے۔ اگر نابالغ ماؤون نے کوئی غلام
خریدی مگر بٹوز اس کو اجازت حاصل تیس ہوئی ہے حالا تکہ وہ ترید فرد شت کو جھتا ہے تو تمارے نزد کی اس کا تقرف منعقد
خریدا کی مگر بٹوز اس کو اجازت حاصل تیس ہوئی ہے حالا تکہ وہ ترید فرد شت کو جھتا ہے تو تمارے نزد کیا اس کا تقرف منعقد
ا ہے دائر اس بچ جی بی کر موالی اخترائی الفتاء بھی الے بیان واسطے کروائی شروہ کو قوال ہے جواپ کاموں کا ذروار ہاں کی والات بھی جو تھی ہوں کو اسے کاموں کا ذروار ہاں کی والات بھی جو تھی ہوں کی والات بھی الے دور خرید فرد شت کو جھتا ہے تو تمارے نزد کیا اس کا تقرف منعقد ایسا مورش جو بی ہو اپ کام سلطان نے تیس دیا تو اس کی والات بھی جھی ہو تھی ہو

ہوگا مرنا فذ جب ہوگا کہ جب ولی اجازت دے دے اس طرح جونا بالغ خرید فروخت کو بجستا ہے اگر اس نے دوسر مے فض کی طرف سے خرید فروخت کی قو ہمارے علماء کے فزر کیک جائز ہے بیر محیط میں ہے۔

افدون الرکو میافتیارے کیا ہی باندی کو میاه دسے میا مجھ اور امام اعظم کا قول ہے اگر چاس کے باپ اور اس کے وسی کو

افتیار ہے اور غلام کا نگار کروینا سواس کا افتیار تراس باذون کو ہے اور نداس کے باپ یاوسی کو ہے اس طرح اگر بابانے نے بعد بلوغ

کاس کی اجازت دے دی تو بھی جائز نہ ہوگا ہی طرح اگر کی اجنبی نے ایسا کیا تو بھی بھی تھی ہے تھا نہ اس کے اگر اجنبی نے اس کی باندی کا نکاح کردیا تو ایسانیس ہے اور اگر اجنبی نے اس کے غلام کو مکا تب کیا اور بعد بلوغ کے اس نے اجازت دی تو کا بت جائز ہو کی اس نے اجازت دی تو کہ اور بابانے نے بعد بلوغ کی ۔ اصل اس باب بھی ہی ہے کہ بابانے کے مال میں جوفس اس کا باپ اور وسی شیس کرسکا ہے ، اگر اس کو کی اجنبی نے کیا اور بابانے نے بعد بلوغ کی ۔ اصل اس باب بھی ہی ہے کہ بابانے کے مال میں جوفس اس کا باپ اور وسی شیس کرسکا ہے ، اگر اس کو کہی اجنبی نے کیا اور بابانے نے بعد بلوغ کے اس کے اور ایسے اجازت دی ہو گار اس کو اجنبی نے کیا اور بابانے نے بعد بلوغ کے اس کی اجازت میں ابتداء میں واقع ہونے کے ہے اور ایسے تعرفات اجازت سے باقداء میں ابتداء میں ہو اور کہ بابتداء میں ابتداء میں کہا کہ میں نے اس مورت کو وطلاق ہو فلائ میں میں تو دی تھی واقع کی یا غلام پروہ میات جو فلائ کے میں ابتداء میں کہا کہ میں نے اس مورت پروہ طلاق ہو میا تہ ہو اس کی ورقع کی یا غلام پروہ میات جو فلائ میں ابتداء میں کے اس نے ابتداء میں کہا کہ میں نے اس مورت پروہ طلاق ہو فلائ میں نے دی تھی واقع کی یا غلام پروہ میات جو فلائ ہو فلائ کی تو کہا تھی کے فلائ کو میں کے اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کو میں کو میں کو کہا گو میں کو اس کو اس کو اس کو کہا گو کہا کہ میں کو اس کو کہا گو کہا کہ میں کو اس کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا گو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ

منفعت طامرہ کے بیان میں 🖈

بالا جماع تع جائز ہے یاس نے اس قدر کی پر فروخت کیا کہ لوگ اپ انداز و ش ایک کی ٹیس اٹھاتے ہیں ہی اس صورت میں امام اعظم میں دوایات مختف آئی ہیں اور ماذون کے بعض شخوں میں لکھا ہے کہ ایک تھا امام اند ہوست وامام محد کے نزد کے نیس جائز ہے اور ایران نے اپنے وص کے ہاتھ برابر قیمت یا زیادہ قیمت یا کم پر گراس قدر کم کہ لوگ اپ اندازہ میں برادشت کرتے ہیں فروخت کیا تو فہ کو ہے کہ تھے جائز ہا اور مشائل نے فر مایا کہ اس میں تھا ہم تعصیل ہونا واجب ہواور باختلاف ہوتا جا ہے بینی اگر تا بالغ کے تن میں منعند شام ہو مثلا اس نے قیمت سے ذیارہ کو گراس قدر زیادتی کہ لوگ اپ اندازہ میں برداشت کرتے ہیں فروخت کیا تو امام انعظم وامام ابو ہوست کے نزد یک جائز ہا ور اگر منعند خاہرہ نہ میں ہو اس نے برابر قیمت پر یااس قدر کی پر کہ لوگ برداشت کرتے ہیں فروخت کیا تو امام ابو ہوست ہو تھا ہم اور کہ میں جائز ہے جیسا کہ کرومی نے تا بالغ کا مال ہے ہاتھ فروخت کیا تو اندی میں جی تھا ہے مگر امام انتظم کے قول پر است کرتے ہیں فروخت کیا تو امام انتظم کے قول پر اس میں ہو تھا ہم اور کی بین جائز ہے جیسا کہ کرومی نے تا بالغ کا مال ہے ہاتھ فروخت کیا تو اندی میں ہی تھی ہے مگر امام انتظم کے قول پر است کرتے ہیں تی تھی ہے تھی امام انتظم کے قول پر است میں میں تھا ہم اندی ہو تھا ہم انتخاب کی تو اندی ہو تھا ہم انتخاب کی تو اندی ہو تھا ہم کے تا بالغ کا مال ہے باتھ فروخت کیا تو اندی میں ہو تھا ہم کی تھی ہے تھا میں ہو تا بالغ کا مال ہے باتھ فروخت کیا تو اندی ہو تھا ہم کی تھا ہم کو کو تا بالغ کا مال ہے باتھ فروخت کیا تو اندی ہو تھی ہی تھی ہو تھا ہم کو تھا ہو تا بالغ کا مال ہے باتھ فروخت کیا تو اندی ہو تھی ہو تھا ہم کی تھا ہم کے تو تا بالغ کا مال ہو تھا تھا ہم کی ت

اس ستل من دوروایتی مونی جا ہے ہیں ایسائی شخ الاسلام نے ای شرح می ذکر فرمایا ہے۔ بیٹن میں ہے۔

جومعتوہ کر بے فروخت کو جھتا ہے وہ بحزلہ تا ہالغ کے ہے کہ نفظ ہا پ ووسی و داوا کی اجازت ہے ماذون ہو جاتا ہے گران کے سوائے اورلوگوں کی اجازت سے ماذون نہیں ہوتا ہے پھراس کا تھم وہی ہے جو تابالغ کا ہے بیٹر الد المعتین میں ہے۔ اگر معتوہ فرید فروخت کو تہ تہا ہوا وہ در کو خت کو تہ بھتا ہوا وہ اس کو ہا ہا ہا ہے دہ ہوتا ہے اس کے بہر نے اجازت وی تو بیش ہے۔ اگر معتوہ کو جونر یوفر وخت کو جھتا ہے اس کے بہر نے اجازت وی تو باطل ہا ورائی طرح اگر سوائے ہا پ و دادا کے کسی اہل قرابت نے شل بھائی یا چاو فیرہ کے اجازت دی تو بھی اجازت دی تو اس کا تھم شل تا بالغ کے ہے لین اگر فرید یہ بھی اجازت دی تو اس کا تھم شل تا بالغ کے ہے لین اگر فرید یہ مالت جو کہ تھر لکی تعدین کی دین کے سے میں گئر اورائی کا تھر بین میں کئر اورائی کا تھر بین کے سے میں گئر اورائی کا تھر بین کے ہوئی کے اجازت کی اجازت جرکے کا خدید کے بیمی نہیں جی گئر اورائی کا تھر بیا کہ بیات کے اس کا دورائی کا کا مالت اؤن ٹی ایسا کیا ہے۔

اگر قاضی نے یکتم کے غلام کوا جازت تجارت دی اور یکتم کا کوئی وصی اس کے باپ کی طرف ہے موجوز ہیں ہے تو قاضی کی اجازت سيح بيد فيرويس ب\_بس صورت من باب ياس كوسي يا تهضى كي اجازت سيح بوكي اورغلام يرقر ضد يرح كياتو بهار ب نز دیک وہ غلام قرضہ تجارت میں فرو شت کیا جائے گا۔اگر ایک عورت مرکنی اور کسی مخص کو دمیت کر کئی بعنی وسی بتا کئی اور ایک لڑ کا بابالغ جہوڑا کہاس کاباب یاباب کاومی یا داداموجود نیس ہےاور عورت اس فرزند نابالغ کے واسطے بہت سامال میراث جمعوز کرمری مجراس مخص وصی نے ان غلاموں میں سے جن کو نابالغ نے اپنی مال کی میراث میں پایا ہے کی غلام کو تجارت کی اجازت دی تو سیح نیس ب بیذ خیرہ مس ب- اگر قاضی نے غلام سے کہا کہ فقط اٹائ یا گیہوں کی تجارت کر اور غلام نے دومری چیزوں کی تجارت کی تو جائز ہے کو تکہ قاضی اس اجازت دئی ب تابالغ کاغائب باورظا برب کراگرمولی بالغ بواوراس فظام سے کہا کرفظ گیبوں کی تجارت کرتو غلام کوتمام تجارتوں كا اختيار موتا بيس اس طرح أكر قاضى في اس كوفت كيهوں كي تجارت كى اجازت دى تو بھى اس كوتمام تجارات كا اختيار حاصل موكاس طرح اگرقاضى نے اس غلام سے كہا كو فقط كيبول كى تجارت كرووسرى چيزكى تجارت ندكرنا كديس نے بچے مجوركيا اگرتواس كسوائة دوسرى تجارت كرية ويفلام تمام چزول كى تجارت كامجاز بوگااور قاضى كايتول باطل قراردياجائ كايمسوط مى بـ اگرا يسے غلام في تعرف كيا اور اس بر بہت قرضي ہو گئے ، بعض ان تجارتو ل كى وجد سے جن كى قاضى في اجازت دى ہواور بعض بوجد ان حجارتوں کے جن کی اجازت نہیں دی اور قرض خواہوں نے قاضی کے پاس بالش کی اور قاضی نے اس تجارت کے قرضے جس کی اجازت نبیں دی تھی باطل کردیے تو اس کے بعداس غلام کے تصرفات اس تتم کی تجارت میں نافذ نہ ہوں گے اور اگر اس کے بعداس قاضی کے فیصلہ کا مرافعہ دومرے قاضی کے پاس کیا کیا تو دوسرے کوافتیارنہ ہوگا کہ قاضی اوّل کے فیصلہ کومنسوخ کرے جیسا کہ امور مجتہد فیبایس تھم ہے ای طرح آخر قاضی نے اس غلام کوتمام تجارتوں کے جواز تصرفات کا تھم دیا اور تمام قرض خوا ہوں کا قرضہ ثابت رکھا تو اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گااوراس کے بعد کسی ووسرے قاضی کواس فیعلہ کے منسوخ کرنے کا اختیار ند ہوگا بیجیط میں ہے۔ اگر قاضی نے کسی نابالغ یا معتق وکتجارت کی اجازت دی پھر قاضی معزول ہواتو نابالغ ومعتق واپنی اجازت پرر ہیں مے بیمسوط میں ہے۔

اگرنابالغ کایامعتوه کاباپ یاوسی یاسگاداداموجود ہواور قاضی کی رائے بی آیا کداس نابالغ یامعتوه کوتجارت کی اجازت دے بیس اس نے اجازت و سے وکی مگر باپ نے انکار کیا تو قاضی کی طرف سے اجازت جائز ہوگی اگر چہ قاضی کی ولایت باپ ووسی کی اس نے اجازت و سے کی چیز کی تجارت کرے اتا تجورت ۔

فتاوی علمگیری ..... جلد 🕥 کیاب المانون

ولایت ہے موفر ہے کذائی الحیط اس قاضی کی زندگی کے میں اگر باپ یاوسی نے اس کو جورکیاتو سی خیریں ہے کذائی آگئی ۔ اگر یہ قاضی مرکمیایا معزول ہو گیا چران میں ہے کی ولی نے اس کو جورکیاتو بھی معزول ہو گیا جران میں ہے کی ولی نے اس کو جورکیاتو بھی باطل ہے باں اس کو جوروہ قاضی کرسکتا ہے جواس قاضی کی موت یا معزول ہونے کے بعداس کی جگہ مقررہ و بیمسوط میں ہے اور فوا ورابراہیم میں امام جھڑھے ہے ہوراس کا حسی رائل ہے قابان کے غلام کو تجارت کی اجازت دی حالا تک اس کا وسی رائنی نہیں ہے تو اجازت جائز ہے یہ مارام جھڑھ ہے اور ماؤوں شخ الماسلام میں ہے کہ آگر قاضی نے نابالغ کے غلام کو تجارت کی حالا تک اس کا جور کے خلام کو تجارت کی اجازت دی حالا تک اس کا کو خیر میزو خت کرتے و کھ کر سکوت کیا تو بیام اس مغنی میں ہے اور ماؤوں شخ الاسلام میں ہے کہ آگر قاضی نے نابالغ یا معتوہ نابالغ کے غلام کو تریز و خت کر بید و خت کر ہے و کہ کہ سے اور ماؤوں شخ الاسلام میں ہے کہ آگر تاضی نے نابالغ یا معتوہ نابالغ کے مقلام کو تریز و خت کر بید اور ماؤوں تھے کہ اور اگر تقصان و کھ کر سکوت کیا تو بیام اس کے وہ کی اجازت کی اجازت کی اجازت دی بیاب ہوجود ہے اور اگر نقصان و کھ کر تو ٹو ف جائے کو اجازت دی بیاب ہوجود ہے ایا ہور کہ کہ تو تو نے اجازت دی بیاب ہوجود ہے یار ناب نے ابیان یا معتوہ تو اس کے بیاس موجود ہے یار ناب کے اس موجود ہے یار ناب کو بیار تو بیار ناب کی بیاب کوجود ہے یار ناب کی بیاب کوجود ہے یار ناب کی بیاب کوجود ہے یار ناب کی بیارت کی اجرازت کی بیارت کی اجرازت کی بیار کی بیارت کی بیارت کی بیش میں بیاب کے بیارت کی بیار کی بیارت کی بیش میں جائے گی بیشر میں بیار نے بیار ناب کے بیارت کی بیارت کی بیار کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیار کی بیارت کی بیارت کی بیار کی بیارت کی بیار کی

كى تكذيب كرے بخلاف اس كے اگراہے غلام ماذون برقرف ياجنات كااقراركياتو يو كافيدى بريغنى من ب

اگر باپ یاوسی نے اس ناہائغ کے غلام ماؤون پرقر ضہ یا جنایت کا اقراد کیا تو افر ارباطل ہوگا اور اگر نابائغ یا معتوہ نے اسے غلام ماؤون پرقر ضہ یا جنایت کا بیاس کے مقوضہ میں چڑکی نسبت و دیعت وغیرہ کا اقراد کیا تو جو گئر ہوگا ہے چیا ہیں ہے۔ قال الحر جم اللہ علی واللہ تعالی اعلمہ اگرایک فخض نے اپنے فرزند کو تجارت کی اجازت دی گھراس کو جو کی کے ابائغ یا معتو ہا ہے بشر طیکہ تجرش از ن کے ہوای طرح اگروسی نے اس کو اجازت دی گھر تھر کے ابائغ یا معتو ہا ان میں کے کی کے غلام کو تجارت کی اجازت دی گھراس کو جو رکیا تو جرکتی ان میں کے کا بائغ یا معتو ہا ان میں کے کا کا کو تو اور اگر قاضی نے نابائغ یا معتو ہا یاس کے خلام کو تجارت کی اجازت دی گھر مرکیا اور جو ذرکی تھر میں اور ن کے بواور اگر باپ نے اسپینے فرزند نابائغ ہو گھر میں ہو جائے گا کو انی الذخیرہ ۔ اگروسی نے بیٹم یا اس کے غلام کو اجازت دی گھر مرکیا اور جو در کو جو بائے گا کو انی الذخیرہ ۔ اگروسی نے بیٹم میں ہو جائے گا کو ان اگر قاض نے اجازت دی گھر معزول غلام کو اجازت دی گھر معزول اجازت دی گھر معزول اجازت دی گھر معزول اجازت دی گھر میں اپیا تو اس سے دہ غلام کو تار میں اور باب نے اس کو جو اس کو اس خوارت کی اجازت دی گھر موجائے گا اس طرح اگر باب نے اس کو جو اپنی تو اس کو جو اس کو اس خوارت کی اجازت دی گھر موجائے گا اس طرح آگر باب نے اس کو جو اس کو بازت دی گھر موجائے گا اس طرح آگر باب نے اس کو جو اس کو بازت دی گھر موجائے گا اس طرح آگر باب نے اس کے تابائغ فرزند کے غلام کو تجارت کی اجازت دی گھر موجائے گا اس طرح آگر باب نے اس کو تھر میں ہو جو کی بھر میں ہو بات کو بائغ ہو نے یا معتوہ کے اس خوارت کی بائغ ہو نے یا معتوہ کے اس خوارت کی بائغ ہو نے یا معتوہ کے اس خوارت کی بائغ ہو نے یا معتوہ کے کہو ہو باب مرکمیا تو غلام اپنی اجازت پر ہے گا۔

اگرایک مخض تابالغ فرز تدکونتجارت کی اجازت وینے کے بعد مرقد ہوگیا پھراس کو بچور کردیا پھردوبارہ مسلمان ہوگیا تو جرجائز

ہوگااورا کر حالت ارقد اوی متنقل ہواتو بھی مجور ہوجائے گا جیسا کرفرز ند ماذون کے بلوغ سے پہلے باپ کے مرجائے کی صورت میں

اس ندگی میں بین جب تک بیقاض اپنے مہدہ پر مقرروموجود ہے۔ یا تول اس کے پاس موجود ہاں لفظ سے بیمراذبیں ہے کہ وہ وہ ایت ہے جو
اس کے پاس موجود ہے بلکہ بیفرض ہے کہ اس کے مقیوضہ مال کی نہت کہا کہ وہ ایت ہے یا مضار بت ہے یا دہن و فیر ذا لک۔ سے محرجم کہنا ہے کہ وہ از سے بیالاز منیس آتا کہ فی الحال مقذبہ وگا۔ سے مشل اذن اس کا بیان باب اذل میں گذر چکا ہے۔

تھم ہے بھنزلد کی صورت کے یہاں بھی تھم ہے۔ اگر مرتد ہونے کے بعدائے فرزندکواجازت دی اس نے فرید فرو خت کی اور قرض وار
ہوگیا پھراس کو بچورکر دیا پھرو وسلمان ہواتو فرزند تابالغ نے جو پچھتھرف کیا ہے سب جائز ہوگا اوراگر حالت روت بی قبل کیا گیا یا مرکیا
تو جو پچھ فرزند ماذون نے کیا ہے سب باطل ہوگا اوراس بی تمام ائر کا تفاق ہے۔ اگر ذی نے اپنے تابالغ فرزندکو جواس کے دین پر یا
معتق کو جواس کے دین پر ہے تجادت کی اجازت دی تو سب باتوں ہی جو ہم نے بیان کی بین اس کا تھم بمزر لد مسلمانوں کے ہے کہ اگر
اس کا از کا بوجا پی مال کے بایز ات خود مسلمان ہوگیا تو بیا جائز نے ہوگی ہوتو ذمی باپ کی اجازت اس کے حق میں باطل ہوگی
اوراگر اجازت دے کر ذمی باپ مسلمان ہوگیا تو بیا جائز نے ہوگی ہے مسوط میں ہے۔

باب نيره:

## متفرقات

اگرایک فض شہر میں آتیا اور کہا کہ میں فلاں فضی کا غلام ہوں اور اس نے خرید فروشت کی تو تجارت کی ہر چیز اس پر لازم ہوگی اور اس مسئلہ کی دو صور تیں ہیں ایک بید کہ وہ غلام بی خبر وے کہ جیرے مولی نے جھے تجارت کی اجازت دی ہیں اسخسانا اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواہ عادل ہو یا خیر عادل ہواور دو سری ہی کہ غلام نے کچے خبر نیس دی اور خرید فرو خت کرتار ہا ہی اس صورت میں قیاما اس کے تن میں اجازت فایت ہوگی گر اسخسانا فایت ہوگی چر جب اس کا ماذون ہونا فایت ہواتو اس کے سب تصرفات سے ہوں کے اور اس کے سب تصرفات سے ہول کے اور اس پر جس قدر قرضہ ہوجائے سب اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اس کی کمائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضہ اس کی ذمہ لازم ہوگا اور اس کی کمائی سے دصول کیا جائے گا اور اگر سب قرضہ اس کی ذمہ کی اور اند ہو سکے قو وہ غلام فرو خت نہ کیا جائے گا تا دفتیکہ اس کا مولی حاضر نہ ہو گھرا گرموٹی نے حاضر ہو کر اجازت کا اقرار کیا تو قرضہ کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیٹے گور ہو تو موٹی کا قول تیول ہوگا کذائی الکانی۔

اسيناقي قرضه كواسط خلام سے لينے كى كوكى راه ندوكى يهال تك كدوه غلام آزاد موجائے بحرآ زاد موجانے كے بعدائے باقی قرضه

كواسطال كواحكم مول مح يجيا في ب-

فرمایا کہموٹی کوبیا متیار ہوگا کہ متاجر سے غلام کا حمن لینی ہزار درہم واپس نے اور بیسب موٹی کودیے جا کی سے اور قرض خواموں کوائی سے لینے کی کوئی ماہ نہ ہوگی اور قرض خواموں کے داسلے قامنی ایک دکیل مقرر کرے گا جوستاج سے قرض خواموں کے باقی قراضكا مطالبهر مدكتاب الماذون بس فدكور ب كدمولى خودمتاجر عاضمه كريكا ادراس قدراس عدمول كريح قرض خواجون کود نے اور بی ما کم حیدالرمن نے فرملیا کداختلاف الروایت فیل سے بلکہ مولی عی متاجرے ناصر کرے کا جیسا کہ مازون میں فدکور ہے ہیں اگراس نے اٹکار کیا تو قاضی ایک وکیل مقرر کرے کا جیرا کہ یہاں ندکور ہے مغنی میں ہے۔ اگر مستاجر نے ہنوز کھے ندادا کیا تھا كرم كميا أوريا في بزارور بم جهوز علويه ال موتى اورقرض خوابول كورميان وس حصه بوكا جس على سايك حسرمولى كواورنو عصقرض خوامول كوديه جائس محساكر غلام قرضه ش فردخت ندكيا كمايهان تك كراس كوايك غلام بزار دربم قيمت كابهركيا كيااورموني نے فدیدے اٹکار کیا تو دولوں غلام قرضہ می فروشت کے جائیں مے اور کتاب می ندکورے کراگر ماذون پر قرضہ وجانے کے بعداس کو غلام مبدكيا كيايالمحق قرضد يبلغ مبدكيا كياوونول صورتش يكسال بين بحرجب بيتكم واجب بواكه ماذون وموموب وونول غلام فروشت کیے جائیں اور دونوں مثلاً دو ہزار درہم می فروخت کیے محیے تو بیسب مال قرض خوا ہوں کے درمیان حصدرسد تقسیم ہوگا اورمولی مستاجر ہے ماذون كافتن بحريف كلم موهوب كافتن فين في المسلمان والمن ايك وكل كمز اكر ما جوستاج سينو بزاردر بهم كامطالبه كرم كالعني آخد بزاردر بم قرض خواموں کا ہاتی قرضداور بزاردر جمموموب غلام کاحمن اوروکیل بیسب وصول کرے مولی کوسپر دکرے کا یعنی مولی کودیاجائے ا اگرمت جدف موءوب فلام كافن اورقرض خوامول كاباتى قرضه كهداداندكيايهال تك كدمركيا اوريا في بزاردرجم جموز سالواس كور جھے کیے جا تی مے اس حساب سے جزار درہم غلام موجوب کائمن اور جزار درہم ماذون کائمن اورا تھے جزار درہم قرض خواجول کا باتی قرضہ المرستاج كر كدي عص قدرا تحديث اردوام ك يرت يس يزعده قرض خوامون كوسط كاادر بحى جس قدرموموب غلام كيمن كے يرتے يس يزے وو يكى قرض خواموں كو ملے كا اور جس قدر ماذون كے تن كرتے يس يزے وه مولى كو ملے كا اور جس قدر غلام موہوب کے تمن کے پرتے میں آیا ہاس کے لینے کی مولی کوکوئی را ویس ہے کذائی الحیا۔

میں کے "عرض" ہونے کے بیان میں 🖈

ا كرقرض خواموں فے اپنے قرضدے كچيوصول ندكيا يهاں تك كرآخر كارانبوں نے ماذون كوابنا قرضه بهرويايا ماذون كو برى كرديا خواه غلام ماذون كوفرودت كي جانے سے يہلے يااس كے بعدخواه متاجر كرم نے سے يہلے يااس كے بعد جوئق متاجر كذمدواجب مواسياس على سي كوساقط شعوكا ليس اكرغلام ماذون فروخت شهوا موتوية تن وى مستاج يصوصول كراكا اوراكر فروضت ہو کیا ہوتو بیت اس کا مولی متاج سے وصول کرے گا گذائی المغنی۔ اگرمتاج نے اس غلام کوجس وقت اجارہ پرلیا ہےاس وقت ال فرض سعاجاره برليا وكرم عداسط فاصد سوتى (١) كير على فريد فرونت كري بي اس غلام في كير افريد فرونت كرك لفع اضایا تو تقع مت جرکا مو گااورا کر بچی کھٹی ہڑی تو مت جر کے ذمہ ہوگی اورا گراس نے ریٹی کیڑ اخرید فرو خت کر کے تفع حاصل کیا تو بیفع مولی کو ملے گاس میں متاجر کا بھی بس باورا کر بھی پڑے تو غلام کی گردن پر ہوگی کہاس کے واسطے فروخت کیا جائے گااوراس میں ے مولی پر مجھ واجب ند مو کا بیمید على ہے۔ اگر ماذون نے زید سے مودرہم قیت کے ایک اگر جمہوں اسى درہم كوفريد سے اور قبل

قبقہ کاس میں پانی ڈال دیا جس ہوہ و قاسد ہوکراتی درہم کے روشے پھراس کے بعد بائع نے اس میں پانی ڈال دیا جس ہو و گر کرساٹھ درہم کے روشے تو باذون کوخیار ہوگا پس اگراس نے لین اختیار کیا تو چونسٹھ درہم میں لے سکتا ہے اور اگر چھوڑ دیا تو اس پر جو کچھ بگاڑا ہے اس کی ضمان نہ ہوگی۔ اگر اوالا بائع نے اس میں پانی ڈال دیا ہو پھر مشتری نے پانی ملایا تو مشتری مجبور کیا جائے گا کہ چونسٹھ درہم دے کراس پر قبعنہ کرے اور بھی تھم ہر کمیل و موذون میں ہے۔ اگر ہی کوئی عرض ہوکہ اس کو پہلے مشتری نے بگاڑا پھر بائع نے بگاڑا پس اگر مشتری نے لینا اختیار کیا تو اس کے ذمہ ہے شن ہے۔ جس قدر بائع نے بگاڑا ہے ساقط ہوجائے گا اور اگر چاہے تو تو دے اور جس قدر نقصان کیا ہے اس قدر شن اداکرے اور اگر مشتری نے بعد بائع کے اس کو بگاڑا تو میچ کا لینا اس کے ذمہ لازم ہوگا گرشن ہے جس

قدربائع فے بگاڑا ہاس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا بیمبوط میں ہے۔

ای طرح اگریے ہاہوکہ وونوں کے ایک تغیر ایک ورہم کے حساب سے ہتو ہول اور پہلاتول یعنی دونوں میں سے ہرتغیر ایک درہم کا ہرا ہے۔ اگر اس نے یوں کہا کہ میں نے یہ گہوں اور یہ جو تیرے ہاتھ فروخت کے اور دونوں کا ہرا یک تغیر کا ایک درہم کا حساب بتلا یا محردونوں کی تمام مقدار نہ بیان کی تو اہام اعظم کے نزد یک تاوفت یہ کہ سب کیل و پیا نہ معلوم نہ ہوتی فاسد ہے بھراگر اس کے حساب بتلا یا تو مشتری مختار ہوگا جا ہے ہرتغیر گیہوں ایک درہم کے حساب سے گیہوں اور جو ہرتغیر ایک درہم کے حساب سے فرید لے یا تیج ترک کر وے اور صاحبین کے نزد یک تیج جائز ہے گیہوں ہرتغیز ایک درہم کے حساب سے اور جو ہرتغیر ایک درہم کے حساب یا تیج ترک کر وے اور صاحبین کے نزد یک تیج جائز ہے گیہوں ہرتغیز ایک درہم کے حساب سے اور جو ہرتغیز ایک درہم کے حساب یا تیج ترک کر وے اور صاحبین کے نزد یک تیج جائز ہے گیہوں ہرتغیز ایک درہم کے حساب سے اور جو ہرتغیز ایک درہم کے حساب یہ بیوار ایک درہم کے حساب ہو پیدا ہوں کہ یہاں کہ کوئیں کہ کیا اس کو افتیار ہے کہ بائع ہے وہ پیدا ہوا ہے کی کوئیر وی ہو اس کی کی درہم ہو تیک خوالہ جو پی وغیر وی دیا ہوگی و غیر وی درہم کے حساب ہو ایک کی درہم کے درہم کے درہم کے حساب ہو بیدا ہوں کہ درہم کے قبل سے پیدا ہوا ہو یہ کی درہم سے تر ایت نسی ہو می درہم کے درہم کے درہم ہو سے خور در درہم کے درہم کوئیر وی درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کر درک درہم کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم کے درک کر درک درہم کی درہم درہم کے درہم کر درک کی درہم درہم درہم درہم کے درہم کی درہم کی درہم کی درہم کی درہم درہم درک کر درک درک کر درک درہم درک کی درہم درک کی درہم درک کی درہم درہم کے درہم کی درہم کی درہم درک کر درک

ا يك خص في ماذون بركس چيز كا دعوى كياتومشائخ في اختلاف كيا ب كرة ياس فيم لي جائ كي يانبيل اوركتاب الاقرار میں تکھا ہے کہ ماذون سے تم لی جائے کی اور اس پرفتوی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ماذون نے زید سے وس طل زیت ایک درہم کوخر بدااوراس کوظم کیا کہ اس شخصے میں جس کو ماذون لایا تھا ٹاپ وے پس بالغ نے اس میں ٹاپنا شروع کیا پھر جب دورطل ناب چکاتو شیشہ ٹوٹ کیا حالانک بائع ومشتری دونوں اس سے لاعلم ہیں پھر بائع نے اس کے بعد اس میں سب تیل جس قدر فروخت کیا تھا تاپ دیا اورسب بہد کیا تو ماذون کے ذمداس میں سے سوائے تمن رطل اوّل کے پچھالا زم ندہوگا۔ اگر رطل اوّل سب نہ بہا ہوجس وقت بائع نے دوسرارطل اس میں ڈالا ہے تو شیشد میں جس قدر رطل اوّل میں سے رہا ہے اس کا بائع ضامن ہوگا اور اگر شیشہ پہلے تو تا ہوا ہوجس وقت ماذون نے اس کوویا ہے اور ماذون نے تھم دیا کہ اس میں ناپ دے اور دونوں اس کے تو نے ہونے ے بے خبر میں اور بائع نے اس میں وس رطل ناب دیا اور سب بہد کیا تو ماذون کے ذمہ کل ممن لازم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔ زید نے ا ہے مد ہر کو تجارت کی اجازت دی پھراس کو عمرو نے تھم دیا کہ بیرے واسلے ایک بائدی پانچ بزار در ہم کوخر یدے اس نے موافق عمرو ے عم کے باتدی خرید کرے اس کودے وی مجر عمرو کے باس مرحی یا عمرو نے اس کوآ زاد کردیایا ام ولد بنالیایا مدیرے پاس قبل سپردگ عمرو كي مركى تو ان سب مورتول من يكسال علم ب يعنى و وعمروكا مال كميا اور بالع كوا ختيار موكا كرثمن كواسط مدير كا دامنكير موليكن اگراس نے عمروے مطالبہ کا قصد کیا تو ایسانبیں کرسکتا ہے اور جب بالغ شن کے واسطے دیر کا دامنگیر ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کیٹمن کے واسطے دیرے سعایت کراوے اور دیر کواہے اواکرنے سے پہلے اور اس کے بعدیدا ختیار ہوگا کداہے موکل سے تمن کا مطالبہ کرے اور اگر مدیروموکل کے پاس کھنہ و پھرا یک غلام نے مدیر کا باتھ کا ث ڈالا اور وہ غلام ارش و جنایت میں مدیر کود یا گیا اور مدیر ب بطور تجارت یا بهد کے ایک با ندی حاصل کی تو و و غلام جو جنایت على ملا ہے اور بد با ندی دونوں مدیر کے قرضہ علی فروخت کی جا تیں گی لیکن مولی دونوں کا فدید و عدد مع قو قروحت نہ ہوں مے ہی اگر مولی نے دونوں کا فدید و عدیا تو پورا فدید برے موکل سے واپس ا اوروائيس لينے والامتولي خودمولي موكانسد براورا كرمولى نے فديد يے سا تكاركيا اور دونو ل دو بزار درجم كولين غلام بزار درجم كو اور باندی بزار درہم کوفروخت کی منی تو بائع بیسب این قرضہ میں لے لے گا اور مولی خود موکل سے اس غلام کائمن جو جنایت میں ملاتھا لے اور باندی کا خود جمن میں لے سکتا ہے مرمد براس کا خمن واپس فے اور جس قدر بائع کا قرضدرہ میاوہ بھی واپس فے اور ا حدثمن لین فخن کورے مقابلہ میں لگا کراس کے صاب سے مقدار موجود ہ کو لے لے۔ مدجار ہزار درہم ہوئے جس جس سے تین ہزار درہم بالغ کودیے جائیں مے جبکہ اس کا قرضہ پانچ ہزار درہم ہواور دو ہزار درہم اس کولل

مے ہی باتی ایک ہزار درہم مولی کولیں کے۔

ہے اگر چاکر وہے۔

اگرىدىدومولى فى موكل سے مجمدوالى ندكيا يهال تك كدموكل دو بزارورجم چيوز كرمر كيا تو أس كے يا في حصد ك جاكيں مے جس میں سے ایک حصد مولی کودیا جائے گا اور جار حصد دیر کودیئے جائیں مے تاکہ باکع کوادا کردے اور اگر مدیر کا ہاتھ نہ کا ٹا کیا بلک خطا ے قل کیا میااور قائل نے اس کی قیمت اوا کروی تو یہ قیمت اس کے بائع کودی جائے گی اورمونی اُس کی قیمت اُس کے موکل سے واپس لے کا بخلاف من غلام موہوب کے بیمنی مں لکھا ہے۔ اگر یاذون نے ایک یا عدی خرید کرال ادائے من کے بلا اجازت یا بالع اس پر قبصتہ کرلیا اور و واس کے پاس مرکئ یا اس سے مولی نے اس کوئل کیا حالا تکہ واذ ون مقروض بیس ہے یا اس کوآ زاو کر دیا تو بائع کو ب اختیار نہ ہوگا کہ ماذون یااس کے مولی ہے باندی کی قیت کی حان حاصل کرے مگر ماذون سے اس کے من کا مطالبہ کرے گااور ماذون اس تمن کے واسطے فروخت کیا جائے گا ہی اگر ماؤون کے تمن میں باقع کے حق سے کی ہوتو موٹی پرواجب ہوگا کہ جس باندی کواس نے تلف کیا ہے اس کی قیمت سے اس کی کو پورا کرے اور اگر ماذون نے کی کواس یا عمی پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اوروکیل نے قضہ كيااورد ووكل كے ياس مركني تو وكل باكع كواس كى قيت كى ضان دے چر بقدر ضان اينے موكل يعنى مازون سےواليس لے كابيمبوط على ہے۔ اگر ماذون نے اسپے موٹی کی بازا جازت احرام با ندھ لیا تو موٹی کوافتیار ہوگا کداس کوطلال کرادے بعنی احرام سے باہر کرادے مع اوراگر ماذون نے باجازت مولی احرام یا بمحااوراس کے بعدمولی نے اس کوفروخت کیاتو مشتری کواختیار ہوگا کہ اس کواحرام سے باہر كرادے يوفاوي قامنى خان مى ہے۔ اگرزيد كا غلام ماذون سالم ام اور عمروكا غلام اللح نام مواور برايك في دوسرے كواس كے مولى ے خرید کیا اس اگرید معلوم ہوجائے کہ میلے مثلا سالم نے اللے کوعمرو ہے خریدا ہواس پر قرضیس ہے چرافلے بنے سالم کوزید سے خريدا بي وسالم كاافلح كوزيدنا جائز موكااورافلح اين فريدارسالم يصولى كى ملك موجائ كااورجور موجائ كايمراضح كاسالم كوزيدنا باطل ہوگا ادرا کر بیمعلوم نہ ہو کداد ل کون کی تج واتع ہوئی ہے تو دونوں تج رد ہوجائیں کی کویا کدونوں ایک باری واقع ہوئی ہیں ہیں معا واقع ہونے میں جس طرح دونوں رد ہوتی ہیں ایسے بی ند معلوم ہونے کی صورت میں بھی رد ہوں گی اور اگر دونوں ماذون قرض دار مول تواول کی جے بھی ناجائز ہوگی لیکن اگراس کے قرض خواواجازت دے دیں تو جائز ہوجائے گی میمسوط میں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جاد 🕥 کی و ۱۳۰۰ کی و کتاب العالون

ہوگی اور باتی نصف کے واسطے مکلول لداس کے ٹمن بی شریک قرار دیا جائے گا اور دوسری کفالت باطل ہوگی ہیں پہلا قرض خواہ پانچ سو ورہم کے صاب سے اس کے ٹمن بی شریک ہوگا ہی غلام کا ٹمن ہزار درہم ان لوگوں میں چار حصہ ہو گرفشیم ہوگا اور ہر پانچ سودرہم ایک سہم قرار دیا جائے گا ہی اس حساب سے دوسو بچاس درہم پہلے قرض خواہ کے اور اس قدر پہلے مکلول لہ کے اور پانچ سودرہم دوسرے قریض خواہ کے حصہ میں آئیں گے اور دیے جائیں گے بیسسوط میں ہے۔

منتقی کے باب الحجر میں مذکورہ ایک مسکلہ

ل خماز: باور في يعني رولي يكاف والا

ك حساب ع مشترى يراس ك فمن من عدواجب موكا-

اگروطی ہے باخدی ہیں پھرفتصان نہ آیا ہوتو اہا م عظم کے زود کے بائع اس باغدی کو لے لے گااور مشتری پر پھروا جب نہ ہوگا
اور صاحبین کے زود کے جمن اس کی قبت اور اس کے عقر پر شتیم کیا جائے گا ہی بالغو وہ باغدی مع حصہ عقر کے اس کے جمن ہے مشتری ہے۔ اپنی لے گااور اگر تین روز کے اغرام سے بچر پیدا ہوا گھر تین روز گرر کے اور وہ دونو ان زندہ موجود جی اور مشتری نے ہوزئیں اوا کیا ہے تو باغدی می فقصان آیا تو بائع کو خیا رحاصل ہوگا اور اگر بعد تمین روز گرز نے کے بچر پیدا ہوا اور والدت ہے باغدی میں نقصان آیا تو بائع کو خیا رحاصل ہوگا اور اگر بعد تمین روز گرز نے کے مرکئی اور پچرٹین پیدا ہوا تو مشتری پر شن واجب ہوگا۔ اگر تین روز گرز نے کے بعدا ہوا تو مشتری پر شن واجب ہوگا۔ اگر تین روز گرز نے کے مرکئی اور پر بیشن کے دور کر اس کے دور کر اس کے حصر شن کے مشتری ہوگا اور اگر بعد تین روز گرز رنے کے مرکئی اور پر کہ باتھ بائع کو خیا رہ کا با پر مشتری ہوگا ہور ہوگا ہ

مے پرمشری کے پاس وہ باندی مرکنی یامشری نے اس کونل کیا تو بائع کی قیت مشری پر واجب ہوگی مرحمن کسی راہ سے نہیں لے

ا كرياتدى كى آئكه جاتى يريى يامشترى نے پھوڑ دى تو بائع بائدى كومع نصف قيمت واپس لے كا اورشن لينے كى كوئى راہ نه ہوگى۔ ا كركس اجنى نے اس كى آتھ چوڑ دى ياتل كياتو بائع كوخيار ہوگا جا ہے تل كى صورت من مشترى كے مال سے فى الحال اس كى قيت لے لے یا قاتل کی مددگار برادری نے تین سال میں وصول کرے۔ پس اگرمشتری سے لے لیو وہ قاتل کی مددگار برادری سے وصول کر الے اور آگھے پھوڑنے کی صورت بھی باعدی کوواپس لے گا۔ان صورتوں میں سے کی صورت میں بالغ کوشن لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ب مبسوط میں ہے۔ایک ماڈون پر یا بچ سودرہم قرضہ ہادرمونی نے ماذون اس کے قرض خواہ کے ہاتھ ہزار درہم کو بیجا تو جا تز ہادر وہ پانچ سودرہم اپنے قرضہ کے نکال کر باق یانچ سودرہم مولی کودے دے گا ہی اس مقام پر قرض خواہ کے قرضہ ساقط ہونے کا تھم ند کیا حی کہ کہا کہ یا نج سودرہم اے قرضہ کے نکا لے گا حالانکدوہ ماذون کا مالک ہو گیا ہے بیمیط میں ہے۔ اگر ماذون نے یا آزادمردنے ہزار درہم کوایک با بھی قروشت کی اور با جس قصرہو کیا اس شرط ہے کہ اگر تین روز میں بائع نے مشتری کودام واپس کیے تو دونوں میں بھے تہیں ہے پرمشتری نے تین روز کے اعدر باندی ہے وطی کی یا آگھ پھوڑ دی پھراگر بائع نے تین روز میں مشتری کوشن واپس ویا تو اپنی باندى كے سكتا ہادروطى مس عقراورا كھ پيوڑنے من نصف قيت لے سكتا ہے۔ اگر تين روز پورے ہو محكے اور ہنوز تن واپس ندكيا تو تَ تمام موجائے کی اور مشتری پرارش کے یاعقر کچے واجب نہ ہوگا۔ اگر کسی اجنبی نے ایسا کیا پھر باٹع نے تین روز بھی شمن واپس ویا تو اپنی یا ندی وائیس لےسکتا ہے اوراس کے ساتھ آ کھے پھوڑنے کی صورت میں نصف قیمت خوا ومشتری سے پھرمشتری اس اجتبی سے لے لے گا یا آنکہ پھوڑنے والے سے واپس لےسکتا ہے اور وطی کی صورت میں اگر ہاکرہ ہوتو مجی تھم ہے اور اگر بیبہ ہوکہ جس کو دطی سے پھے نتصان نہیں پہنچا تو باعدی واپس کے اور اجنبی وطی کنندہ سے اس کا عقر لے گا اور مشتری سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر یا نع نے تین روز مل شمن واليس شدكياتو يع يوري موكن اورمشترى وطي كننده يا الكه يعور في والے عقريا ارش لے لے كا اور اكر خود باكع في اس موطى كى يا آتكم پورٹرى تو تا نوٹ كى خواد اس كے بعد ثمن وائيس كرے يا نہ كرے اور الحى بائدى لے لے كا اور اگر تين روز بعد بائع نے ايسا كيا اورشن والمن بيل كيا بوقومشترى كاس پرعقر ماارش واجب بوكايه بسوطيس بـ

جامع على ہے کہ اگرموٹی نے اپنے فلام کوجس نے جنایت کی ہے تجارت کی اجازت دی اوراس پرقر ضدہو کیایا رہن یا اجرت پر دیا تو بیشہوگا کہ اس فتل ہے موٹی اس کا فدید دیتا اختیار کرنے والاقر اردیا جائے یہ ذخیرہ علی ہے۔ اگر ماذون نے زید کے ہاتھ ایک ہا نمی فروخت کی اور زید نے ہا ندی کے سامنے اس پر بیخنہ کیا اور اس ہا ندی کا حال معلوم نہ ہوا پھر عروفے و دعویٰ کیا کہ بیریمری بنی ہے اور اس کے دعویٰ کی مشتر کی اور ان دونوں میں بیچ نہ ٹو نے گی ۔ اگر ماذون نے اس کو مکر سے خرید کر بینجہ کیا ہوا ور بائع نے ایسا اقر ادر کر دیا تو سب بیوع ٹوٹ جائے گی اور ہا ہم ممن والیس کی ۔ اگر ماذون نے اس کو مکر سے خرید کر بینجہ کیا ہوا ور بائع نے ایسا اقر ادر کر دیا تو سب بیوع ٹوٹ جائے گی اور ہا ہم ممن والیس کے اور اس کے اور اگر ماذون نے اس کو مکر سے باغدی کیا جو اور مائوں پر بینجہ کیا ہوا ور مائوں کے دی کے مشکر شہوئی پھر حمر د کے باغدی پر بینجہ کیا ہوا ور مائل کے دون کے اس کے قول کی تصدین کی جامور ماؤون اور ہا ندی اور مشتر کی نے اس کے قول کی تصدین کی جامور ماؤون اور ہا ندی اور اس کر بین کی تعار کر سے بوج ہے جوج ہا اختیار کر سے پھر تجارت کی اجاز مون کی جوج ہا اختیار کر سے پوج ہا اختیار کر سے پوج ہا جا اختیار کر سے پوج ہا جا ختیار کر سے بوج ہا جا اختیار کر سے پوج ہا ختیار کر سے بوج ہا جا ختیار کر سے پر کی گران کا قرار و دی ہو اور نی ہو اور نش از ادے مشتری کو دی پر دی گران کا قرار و دینہ کی اختیار کرنے والائیس تغیر سے دوند سیکا اختیار کرنے والائیس تغیر سے کہ کی از مولی ہیں جوج نے دوند سیکا اختیار کرنے والائیس تغیر سے کو بی بی سیکھ نے دوالور نش از ادر سے مشتری کو دی پر دی گران کا قرار مولی ہیں جو کیا ہا کہ میں کو بی بی میکھ نے دوالور نس از دور سے دوند سیکا اختیار کرنے والائیس تغیر سے کو بیا ہائی کی دی گران کا قرار کو کر کی ہو کی ہو کی ہو کو بی بی کر کر کی کر ان کا قرار کو کی بی دی گران کا قرار کو کی کی کی دی گران کا قرار کو کو گی کی دی بی کر کی کر کر گران کا تو کو گی کی کر دی گران کا تو کو گی کی کر دی گران کا تو کو گی کر دی گران کا تو کو گوئی کی کو دی کر دی کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کو کر کی کر دی گران کا تو کوئی کر کر گران کا تو کر گران کا تو کر کر گران کی کر کر گران کا کر کر کر گران کا تو کر کر گران کوئی کر ک

جر بحر نے افکار کیا تو ہا ہمی ہہہ اتر ارمشتری کے آزاد اور زید کی بیٹی قرار پائے گی ، جمر جو بھے ماذون اور عرو کے درمیان تعی وہ مشتمل شہوگی ( لان اقرار العبد باطل ) اس طرح اگر عمرو نے دعویٰ کیا کہ بکرنے ماذون کے ہاتھ فرو دہ ہت کرنے سے پہلے اس کو آزاد پاید پرہ کردیا تھا اس سے بچے جن تھی اور ماذون نے جس نے عمرو کے ہاتھ تیتی ہے اس کی تعمد بی کی تو عمرو کا اقرار گئے ہوگا گر ماذون کا اقرار باطل ہوگا کی آزاد ہو جائے گی گر اس کی ولا مروقو ف رہے گی اور اگر اس کے مدیرہ ویا اس کے مدیرہ ویا اس کے مدیرہ ویا اس کے مدیرہ ویا اس مورست جس نے دون سے تاوقتیکہ آزاد نہ ہووا کی آئیں الے بال پروفت آزاد ہو جائے گی اور اس کے اور کی اور اس کے دیرہ ویا اس مورست جس ہے کہ جب ماذون سے تاوقتیکہ آزاد نہ ہووا کی آئی اور بیا تھی اس سے دون کی اور ہائی اس سے دائی اس سے دائی اس سے دائی اس سے دائی اس سے دور کی مورست جس اور اس سے دور کی مورست جس اور اس سے دور کی مورست جس سے کہ جس کی دور کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی نئی عمرو کی مملوکہ در ہے گی جا ہے اس کو فرو خت کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی نئی عمرو کی مملوکہ در ہے گی جا ہے اس کو فرو خت کی تھی بیا تو دہ بائی کی مشتری کی نئی عمرو کی مملوکہ در ہے گی جا ہے اس کو فرو خت کے اس مورت کی گیا تو دہ بائی مشتری کین عمرو کی مملوکہ در ہے گی جا ہے اس کو فرو خت کی در ہو گرا کیا تو دہ بائی مشتری کی نی نو می کی مشتری کی نو نو کی کیا تو دہ بائی مشتری کی نو نو کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی نو نو کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی نو کو کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی نو کو کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی نو کو کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی دور کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی دور کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی دور کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی دور کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی دور کی کملوکہ در ہے گر بیا کی دور کی کیا تو دہ بائی کی مشتری کی دور کی کیا تو کی کیا تو دور کی کیا تو کیا کیا کی دور کی کیا تور کیا کیا کی کی دور کی کیا کی کی کیا تو کی کیا تو کی کیا کی کی کر کی کیا تو کی کیا تو کی کی کی کی کر کیا تو کیا کیا کی کور کی کی

## الغصية كتاب الغصب الغصية

اِس عن چوده الواب مي

باب (دِّل:

ے۔ غصب کی تفسیر وشروط وظم ملحقات یعنی مثلیات وغیرہ کے بیان میں شرح می کی مخص کے مال متنوم لی محترم کو بلاا جازت اس کے مالک کے اس طرح لے لیما کراس کے باتھ میں موتواس ے ہاتھ سے ذاکل ہوجائے ادراگر ہاتھ میں نہ ہوتو اس چیز تک اس کا ہاتھ نہ کانچ سے غصب کتے ہیں بیچیط میں ہے۔ اگر کی مخص اوراس كى ملك كے درميان كوئى مخص مائل ہوجائے تو و مخص منامن نہوكا كيونكه بيغسبنيس باور الركس في ماككواس كے مال كى تفاظت سدوك ديايهال تك كدوه مال تلف موكياتو ضامن ندموكا يرنيائي من باورامام اعظم كزد كي فصب كي شرط يدب كرجو چنے لے لی وہ مال مفتول ہواور بھی آخرتول امام ابو بوسف کا ہے ہی اگر کسی فنص نے مال غیر منتول بعنی عقار لے لیا تو ان دونوں اماموں كزو يك منان واجب ساوكى ينهايين بحم غصب كابيب كمارجان يوجدكرايا كياتو كنبكار بوااور تاوان د عاور بدون علم ايما کیا تو مثلاً جو چیز لے لے اس کواس کمان سے لیا کہ بیرمیرا مال ہے یا کوئی مال خربد انجرمعلوم ہوا کہ سوائے بائع کے اس کا کوئی مخف غیر مستخل ہے واس مورت میں واجب ہے کہ اوان وے وے اور گنگار نہ ہوگا۔ غاصب برواجب ہے کہ مالک کواس کا مال بعیندا گرموجود موقو والیس کرے اور اگراس کے والیس کرنے سے عاجز ہومثلا اس کے پاس اس کے قعل سے تلف ہو کیا یا بدون اس کے قعل کے تلف ہو عمیا پس اگروه مال مثلی مولواس کامثل واپس دے جیسے کیلی ووزنی چیزیں اورا گرمثل اس دجہ سے شدواپس کر سکے کہ وہ چیز ان دنوں بازار منبیں کتی ہے تو امام اعظم کے فزویک جس روز نالش ہوئی ہاس دن کے حساب سے اس کی قبت وے دے اور امام ابو اوسٹ کے نزدیک غصب کے روز کی قیمت اورامام محر سے زر کیے جس دن سے بازار سے منقطع ہوئی اس دن کی قیمت واپس دے کذائی الکائی۔ اگرالی چیز غصب کی جس کامتل نہیں ہوتا ہے تو ہالا جماع جس روز غصب کی ہے اس روز کی قیمت و بی واجب ہے بیسراج الوباج میں ہاومنقطع موجانے میں میں اعتبار ہے کہ بازار میں وہ چیز تدائی مواکر چرلوکوں کے باس محروں میں موجود موكذافى البيكان اوراكثر مشائخ في ام محر كقول يرفوى ويااور بربان الائم صدر الكبير بربان الدين اورصدر شبيد حسام الدين في من ا كاول يرفوى ويا ب اور مارے بعض مشائخ نے امام ابو بوسف کے قول برفتوی ویا ہے بیکفایدی آخر کتاب الصرف میں اکھا ہے اور صدر الاسلام ابوالیسر نے شرح كاب اخسب على الكعاب كرير كلى چيزياوزني چيز مكانيس بوتى بلك كيل دوزنى چيزول عن فقاوى مكل بوتى جي جوباتم متقارب بول اور جومتفاوت ہوں (جیسے ترلوز اور بکریاں) وہ مثلی نیں ہیں اور میاحب الحیط نے شرح جامع صغیر میں اکھاہے کہ کل ووزن وعدد کے اعتبار ے تمام عدویات متفاوت سب مثلی میں اور متفارب سب ذوات القیم میں یعنی ان کی قیمت دینا جا ہے۔ جس چیز کے احاد میں باعتبار قیمت کے تغاوت ہو وہ عددی متفاوت ہے جیسے بکریاں اور جس کے احاد ش تفاوت قیمت نہو ہاں اس کے انواع میں تفاوت ہو جیسے ا متلوم لینی نه اندم داروغیر و محترم جس پر دوس کی دست اندازی حرام ہے۔

باد بخان تو متلی متقارب ہے پس اس پر قیاس کرنے ہے ظاہر ہوتا ہے کہ بیاز ولہن دونوں مثلی ہیں اور اگر ایڈے ایک جنس کے ہوں تو اس میں بڑاو چھوٹا کیکسا ہے کہ خاس میں اسیجا لی نے شرح اسیح میں کھیا ہے کہ نے اس وصفر دونوں مثلی ہیں اور کشور کی میں ہے۔ اور شخ الاسلام علی اسیجا لی نے شرح اسیح میں کھیا ہے کہ نے اس وصفر دونوں مثلی ہیں اور کسس واخروٹ سب مثلی ہیں کیو کہت بیعدوی متقارب ہیں بیقسول عماد بید میں ہے۔ انگورا یک جنس ہے اگر چداس کے انواع و اساء مختلف ہیں اور بھی مخم زبیب (خکک انگور) کا ہے بیانی وائی قاضی خان میں ہے۔

سركبير من ذكور مے كدا كركس فخص نے دوسرے كاجبن ملف كيا تو اس پر قيمت واجب ہوكى بس باوجوداس كے كرجبن موزونات میں سے ہے اس کوملی نہیں قرار دیا کیونکہ اس میں فی مفسد کھلا ہوا تفاوت ہوتا ہے اگر چہ زیج سلم میں جواز کے واسطے اس کوملی المباركيا بيدذ خيره من ب مجمعتل باورم يعن كوئله تلي باورتراب يعني مي ذوات القيم باورسوت مثلي باورجو چيزسوت سے تيار موتى ہے وہ بھي متلى ہے بيرقينه من ہے۔ فناوي من ہے كه مركه اور عمير (شير وانكور) دونو ن تلي جي اي طرح آثااور چوكراور يجي اور چونااورونی اوراس کاسوت اورصوف اوراس کاسوت اورسب طرح کاتین (مجوسه) اور کتان وابریشم ورصاص وحدید شبیه وحناه وسمهاور جس قدر خكك رياصي بين سب مكل بين اور برف مثل باور فقاوى رشيد الدين من دوسر ، مقام برلكما ب كدبرف فيمي باورفوائد صاحب الحيلام على بكرامام اعظم وامام الويوسف ك فزويك بإنى ذات القيم عن سه باور كاغذ مكى ب اوراناروسيب وكيراوكرى و خربوز وسب کے احاد متفاوت ہوتے ہیں ہی سب ذوات القیم ہیں اور صابون و مجین و کلفند ذوات القیم میں سے ہیں اور فاوی رشید الدين شي تكما ب كهردووزنى چزي جوباجم اى طرح تلوظ كى جائي كدان مي تميزند بوسكوتمثلى نديد كاورد وات القيم مى س ہوجائے گی اور بی محماس واسطے ہے کہ مثلاً ایک صابون میں روغن کم اور دوسرے میں زیادہ ہوتا ہوا یک سجین میں سرکرزیادہ اور دوسری عن سركهم موتا ہے تی كداكر دونوں صابون مثلا ایک عی روغن سے بنائے محتے ہوں تو مثلی رہیں محادر جس قد رصابون تلف كيا ہے اى قدریعنی اس کے مشل معان دے گا اور کو برذات القیم میں سے ہاور بیزم (ایندمن) اور درختوں کے پتے سب قیتی ہیں اور بساط وحمیر وبوربدواس كامثال سب ذوات القيم بي اورأدم وطووس مثل كير عددوات القيم بي اورسوكي زوات القيم على عيموتي ہےاورریاطین تازہ بقول (ساک) وقصب وحسب بعن لکڑیاں ذوات القیم ہیں اور دودہ مثلی ہےاور جغرات (دبی) ذوات القیم میں ے ہونا جاہیے کیونکہ اس میں باعتبار پچنکی وترش کے تفاوت ہوتا ہے فناوی قاضی ظہیر الدین کی بیوع میں لکھا ہے کہ اگر کوشت پہلند ہوتو بالاجماع بعد كالنف كرنے سے باعتبار قيت كاس كى منان واجب موتى ہادراكر خام موتو بھى يم علم ہواور يمي تحج بكذانى المفصول المعماديداور كوشت وجربي وهيكتى ذوات القيم بين كذانى القديد اورا كركيهون جوك ساته يحقوط كرويية فيمت واجب بوكى كيونك اس كامثل نيس كذانى البداية قال المترجم اور مندوستان من كيهول اورجو كلوط جوكوجني كينام معروف بيمير يزويك اس كا متل ندہو کی۔والنداعلم۔

قادی قاضی خان کی اوّل کتاب المیوع علی ہے کہ ظاہر الروایہ کے موافق روئی ذوات القیم علی سے ہے کذاتی المفصول المعمادید یہ قال رضی الله عند کرم پیلہ بینی اہریشم کے ساتھ اگر خوب دھوپ دیا کیا تو مثلی ہے اور اگر خوب نہ سوکھا ہوتو فیتی ہے یہ قدید علی ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ روئین فرمایا کہ روئین ذات القیم علی سے ہواور قاضی خان نے فرمایا کہ شکی ہے یہ فصول عمادیہ علی ہے۔ خشت خام و پختہ کے شکل ہونے علی امام اعظم کے دوروایتیں جی کذائی القدید اورواضی ہوکہ مصوب مال ضرور ہے کہ یا تو غیر منقول ہوگا جیسے داروارش وکرم لینی باغ انگور وطاحوندو غیر و یا منقول ہوگا اور منقول علی ضرور ہے کہ یا تو مشرور نے کی باغ انگور وطاحوندو غیر و یا منقول ہوگا اور منقول علی ضرور ہے کہ یا تو مثلی ہوگا جیسے کیلی چیزیں اوروز نی چیزیں کہ جن کی جدیش لینی کا کرنے علی مضروبی ہے لینی غیر مصوغ ہوں اور عدوی متقارب جیسے اخروث اور فلوس وغیر وعدویات جن کے آعاد

متغاوت نبيل بي ياغير ملى موكا جيديوانات وذرعيات يعنى كزول سنايخ كى چيزي اورعدويات فيرمتقارب يعنى عردى متغادت جيد خربوز ودانار وغيره اوروزني چيزي جن كرخ سركر في من ضرر بمصوع بس اكر مال مفصوب غير منقول موجيد واروعقاره حالوت وغيره اوروه آساني كى آفت مىمىدم موكيايا بانى كى ببيا آئى اورعمارت وورخت وغيره بها لے كى ياكسى زين بريل ج و كى جى س زمین تاقع ہوگئ اور یانی کے بیچے بریاد ہوگئ تو تول امام اعظم وآخر قول امام ابو یوسٹ کے موافق عاصب برمنان واجب نہ ہوگی كذائى شرح المعاوى اور يى سيح ب كذا فى جوابرالا خلاطى اوراكرية يزيك كعض كفل عدادث بوئى بول والواس مكف كرف والع يرحمان واجب ہوگی بیامام اعظم والم ابو بوسف کا قول ہے ہی اس می اختلاف ہادراگر بیچزی خود عاصب کے فعل اوراس کی سکونت سے حادث ہوئی ہوں تو بالا جماع ای برمنمان واجب ہوگی اور زاد ش اکھا ہے کہ بچے تول امام اعظم وامام ابو بوسف کا ہے مضمرات على ہے۔ ا كرغاصب كي سكونت وزراعت عي كونتصان آياتوه في مأل منقول كي بالاجماع بقدرنقصان كيضامن بوكااد رنتميان كي تغیر می اختلاف ہے می تعیرین کی نے فرمایا کانتصان ہوں دریافت کیا جائے کہ بیز مین بل استعالی کے کتنے پراجارہ ہوتی تھی اور بعداستعال کے کتنے پراجارہ ہوئی ہے ہی جس قدر تفاوت ہود ہی فقعان ہاس کا ضامن ہوگا کذانی البیمان اور بھی الیق عباورای پرفتوی ہے یہ کری بی ہے۔ پھر عاصب بداوار زراعت میں سے بعدراہے راس المال سنی ج اور صال فتصال وخر چروز راعت کے کے کر باتی کوامام اعظم وامام ابو بوسف کے زو یک صدقہ کردے کا اس اگراس نے ایک زمین فصب کی اوراس میں دو گر حمیوں بوئے اور آٹھ کر پیدا ہوئے اور بندر ایک کر کے اس برخر چہ بڑا اور اس نے ایک کر منان نتصان دیا تو آٹھ کر میں سے جارگر لے کر باق مدق كرد \_ كايتمين بن ب\_ايك فض دوسر \_ كي محوف رسويا دوسر \_ كفرش بر بيناتو عامب ند بوكا كونكه امام عظم كيزديك مال منقول كاغصب بدون تقل وتحويل كي محقق نبيل موتائب أبي جب تك الي تعل كال كوتلف ندكر عرب تك ضامن نه موكايد فاوی قاضی خان میں ہے۔ زید کے غلام کو عمرو نے اپنے کام عمل نگایا تو بیفسیٹ ہے تی کداکراس فعل سے سر کیا تو عمرواس کی قیمت کا ضائن ہوگا خواہ بیجاتا ہوکہ پیخص فیرکاغلام ہے یانہ جاتا ہوسٹلاغلام نے اگر کہا کہ میں آزاد ہوں جھے مزددر کر لے اور عمرو نے مزدور كرليا اورييكم اس ونت ہےكدائے كامول من سےكككام من لكايا بواور اگرائے كى كام من ندلكيا بوتو غاصب ند بوكا يدذ فحرو عل ب- اگرزید نے عمرہ کے غلام سے کہا کہ تو اس درخت پر ج مراس عل سے مشمل جماڑ تا کہ تو کھائے اور وہ درخت سے گر كرم كيا توزيد ضامن ند جو كا اوراكركها كدمير علمان كواسط جهاز اورباتى مئله بحالدر بوق منامن موكا كذانى الحيط وبكذانى فاوى قامنى خان اور اگرنابالغ سے کہا کہ بید موارتو ڑ دے اس نے ایسائی کیا اور اس کام مس مرکبا تو ضامن ند ہوگا اور اگر کہا ہوکہ مرے واسطاس د ہوار کو ور مع بالا جماع ضامن ہوگا اور اگراؤ کے سے کہا کہ اس درخت پر چ مدر مرے واسطے پھل او د دستدہ چ میا اور وہاں اس في ايك جل كمايا جواس كم على الكر بااورووم كياتو عم د مندونا من ندموكا كيونك فعل نابالغ اس كي ول كامعارض موكياياس اسولہ واجوبہ جر بن محود بن الحسن الاشتر وشتی می ہے۔ اگر کسی جو پاید کی کیل تھام کر لے جلایا با نکایا سوار موااور اس پر پھے لا دااور سیسب ما لك كى بلااجازت كياتوضامن موكا خواه و وجو بإيداس خدمت عيم اموياد وسرى طرح مرامويد نيائي ونصول مادييش ب-باس ورع:

جاتی رے گی اور عاصب اس کا بالک ہوگا اور اس کا ضامن ہوگا گراس سے انتفاع حلال ہیں ہے تاوفتیکداس کا بدلد بضمان ادان کرے بید ہداریش ہوا در اگر مال مغصوب غاصب کے ہاتھ میں ناتص ہو گیا تو عاصب بعقد رفتصان ضامن ہوگا ہی مال کومع نقصان مغصوب مند کودالیں دے کالیکن اگر نقصان سوائے غامب کے دوسرے کے تعل سے پیدا ہو کیا ہوتو مفصوب مندکوا نقیار ہوگا جا ہے غامب سے تقصان لے اور عامب اس کوغیرے واپس لے گایاغیرے منان لے اور فیراس کوغامب سے واپس نیس لے سکتا ہے اور اگر مغصوب چنے غامب کے پاس بر موٹی تومغصوب مندکوا حقیار ہوگا کدمع زیادتی واپس کرلے بیخلاصد میں ہے۔اگر کوئی کیڑا غاصب کا ہوگا یا اپنا كيرا لے كرغامب كواس قدردرہم دے دے جس قدررنگ سے زیادتی ہوئی ہے یااس کے كيرے كوفروخت كردے ہي اس كے تمن عی ما لک اس کی قیمت عی سپید ہونے کے حساب شریک ہوگا اورجس قدر رنگ سے زیادتی ہوئی اس کے حساب سے عاصب شریک ہو

گامیمبسوط شی ہے۔ اگرایک مخفس کا کیڑادوسرے شخص کے رنگ میں گر پڑا ایس اگر رنگ گیا تو مالک کوا فتیار ہوگا کہ اس کواس کے رنگ کے۔ -- حق کرٹ کے بوجا کس سے مدمجیط سرتھی میں ہے۔ دام دے دے یا کیڑ افروخت کرے اس کے تمن میں دونوں بعدراہیے اپنے حق کے شریک ہوجائیں سے بیمیلاسر حسی میں ہے۔ اگر عاصب نے عصب کے ہوئے کیڑے کوسیا ورنگا تو امام اعظم نے فر مایا کرسیا ورنگ کے کیڑے کے حق میں نقصان ہوتا ہے ہی ہا لک کوا ختیار ہوگا جا ہے غاصب کے یاس چھوڑ کراس ہےاہیے سپید کپڑے کی قیت تاوان لے یا کپڑا لے کراس ہے نقصان لے لے اور امام ابو یوسف وامام محد نے قرمایا کرسیاہ رنگ بھی زیادتی ہے اس اس کا تھم وہی ہے جومصر میں تھم ہے كذائى شرح اللحاوي اور بيح يه ب كه باجم يحمد اختلاف در حقيقت نيل السيال واسطے كدا مام اعظم كافتوى ايسے وقت ميں مواجس وقت كد سياه رنگ نقصان قرار دياجا تا تحايا عيب شاركيا جا تا تحاا درصاحين كافتو كي الييه وقت عن مواكه جب سياه رنگ زياوتي شاركيا جا تا تھا لیں رنگ میں عرف و عادت کی رعایت رکھنی واجب ہوگی میضمرات میں ہےادراگر کپڑ ااس تنم کا ہو کہ جس میں رنگ ہے نقصان ہوتا ہومٹلاتمیں درہم قیمت ہوادررنگ کے بعد بیں درہم روجائے تو امام محد ہے روایت ہے کہا ہے کپڑے کی طرف کیاظ كياجائے جس ميں ے رنگ ے زيادتي قيمت ہوجاتي ہے ہي اگر پانچ درہم مثلا زيادہ ہوتے ہوں تو مالك اپنا كيڑااور يانچ درہم لے لے کا تیمبین میں ہے۔ اگر کیڑے کے مالک نے عصر فصب کر کے اس سے اپنا کیڑ ارزگا تو عصر کے مثل تا وان دے میر میں ہیں ہے۔ زید نے عمرو سے کیڑ افصب کیا اور بکر سے عصر خصب کیا اور اس سے وہ کیڑ ارنگا بھر دونوں نے حاضر ہوکر دعویٰ کیا تو عصفر والاو و کیڑا لے لے گا بہاں تک کداس کواس کے عصفر کے مثل ادا کرے اور اگرمثل ندمانا ہوتو قیمت ادا کرے اوراس صورت میں بالا جماع سیاہ رنگ کا تھم مثل اور رجموں کے ہاورا گرزید نے عمروے کپڑ ااور بکرے دیک خصب کیا پھراس ر قدرت حاصل نہ ہوئی تو استحسانا بیکم ہے کہ اگر کیڑے کے مالک نے کیڑالیا تو رنگ کے مالک کو بعدراس کے رنگ کی زیادتی کے ضان دے گایا اس کو اختیار ہوگا کہ کپڑے کو فرو خت کرے پس اس کے ثمن میں مالک بحساب سپید کپڑے کی قیت کے اور ما لک رنگ بحساب قیت رنگ کے شریک کیے جائیں سے بیمبوط میں ہے۔ اگر کیڑاادرعصر ایک بی مخص کا غصب کیااور دنگاتو مالك كوا تقيار ہوگا كدرنا ہواكيرالے لے اور غاصب منان سے برى ہو كيايا اس سبيد كيرے كى قيت لے لے اور اين عفر کے ش عفر لے لے بیمیا سرحی مل ہے۔

ا گرعصفر زبد كا اور كيثر اعمرو كا مواور دونوں راضي موت كدرنا مواكيثر الے ليس تو دونوں كوبيا مختيار حاصل ته موكا محركيثرے

ا تنبس اتول یون عیاقو نق دی کی کیکن صواب ید که اجتهاد می اختلاف بهاور غرب بد کهای می فرف وعاوت کا اعتبار ب

مراج الوہاج میں ہے۔

آکری فض نے ستو فعسب کر کے مسکہ ہی لئے کر ویت ہوا الک کو افتیا رہوگا چاہے یہ ستو غاصب کے پاس چیوز کراس کے مشل عاصب ہے تا دان لے با ان کی ادان دے دے اور اصل ہی فر مایا کہ ستو کی قیت کا عاصب ہے تا دان دے دے اور ابعض مشار کے نے فر مایا کہ ستو کی قیت کا صاب ہوگا ہو وہ ہے گا ہو اور ابی مشار کے نے فر مایا کہ تیت ہے امام ہوگی ماروش ہے ای کو اسلام کی با تقریب ہوگا ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہے ہی ہوگا ہوں۔ اگر مراوش ہی ہا تقریب ہوگا کہ تیت ہوتی ہے گئی الروائی البدا بیاور ہودون اسل ہیں جبکہ دونوں جنگ ہوں۔ اگر مراوش ہو جائے ہی اگر تیل کے تقائم مقام قیت ہو ہو ہا ہ اور انجما ہو جائے ہو ہا کہ لار کی کے گئی ہوں۔ اگر میں کہ ہوجائے ہوں اگر ہی ہوجائے ہی اگر تیل کے تین میں ہوگا اور انجما ہوجائے ہی اگر تیل کے بین اگر تیل کے بین اگر تیل کے تین میں ہوگا اور انجما ہوجائے گئی اگر تیل کر بینز راز میا ہوجائے گئی اگر تیل کر بینز رائے کا بین اگر تیل کر بینز رائے کا بین اگر تیل کر بینز رائے کا کہ اور آگر تیل ہو کی گھا ہوا ہے گا کہ اور آگر تیل ہو ایل کہ بیا ہوگیا کہ بین ہوگیا ہوگیا کہ کہ اس کے کی اس کے کی اس کے کی اس کے کی ہو اس کے کہ اس کے کی اس کہ کی تھا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ ہوگیا ہوگیا

اور تھوڑا پھٹا ہوا کس کو کہتے ہیں ہی سیجے یہ ہے کہ خرق فاحش اُس کو کہتے ہیں جس سے کی قدروہ شے بین اور جس منفعت زائل ہوجائے اور بعض وہ شے اور بعض منفعت باتی رہ جائے اور خرق بسیر بعن قبل وہ ہے کہ جس سے پھر منفعت زائل نہ ہوجائے فقلا اُس میں پھر اور بعض منفعت زائل نہ ہوجائے فقلا اُس میں پھر نفسان آ جائے اور یقیسر خرق کثیر کی ہم نے اس واسطے تھے بیان کی کہ امام مجر نے کتاب الاصل میں کپڑ اقطع کرنے کو فقصان فاحش قرار دیا ہے حالانکہ بعض منفعت اُس سے ذائل ہوتی ہے بیکانی میں ہے۔

میں الائر مرض نے فر مایا کہ جو تھم کیڑے کی فرق میں فرکور ہوا یعنی اگر فرق فاحق ہوتو ما لک محقار ہے جا ہے کیڑا لے کر فقصان لے لیے بیا لکل قیمت نے لیا اور اگر کیڑا دے دے ادر اگر قبیل ہوتو کیڑا لے کر فقصان لے لیے بی تھم ہر مال مین میں ہے ہے۔ گر بان اموال رہو یہ بینی جن میں رہا جاری ہوتا ہے بی تھم نیس ہے کیوں کہ اموال رہو یہ کے عیب دار کرنے میں خواہ فرق فاحش کی چرو یا گئیل ہو ما لک کو یہ افتیار ہوگا کہ جا ہے وہ مال معیب واپس کر لے اور فاصب سے کچھند لے یاوہ مال اس کو دے کر اُس کے مشل یا اُس کی قیمت لے لیونکہ نقصان کی جمان لیٹا ہے مالوں میں اس وجہ سے محدر ہے کہ رہو تک پہنے جائے گا اور بیا ہی وقت ہوگا یا زرو پڑ گیا تو ما لک اُس کومع ضان نقصان واپس لے گا اور بیا ہی وقت ہے گذائی سے کہ اور بیا اس کے اس کے بیس محفون ہوگئے تو اُس پر ہواور اگر نقصان کی ہوتو محتون ہوگئے تا ہی ہو وگر قیمت لے پالیا اُس کے ساتھ فقصان لے اور اُس محفوب کی یا وزنی چیز ہو مالا گئے م ہواور وہ فام ہے کی ہوں کے پاس محفون ہوگئے تو اُس پر اُس کے حش واجب ہوں گے اور بیا اس محسوب کی یا وہ جا میں گیا ہوں نے لیا ور عاصب کے پاس محفون ہوگئے تو اُس پر کھیوا جب نہ ہوگا کذائی الحیط قلت کی ان اور الله اعلم ۔
گیہوں اُس کے ہو جا کیں گی یا لک جا ہے تو متعفن گیہوں نے لے اور عاصب پر کھیوا جب نہ ہوگا گذائی الحیط قلت کی لانہ لواحد مصان العقصان لادی الربوا و الله اعلم ۔

اوراگر مال مخصوب با تدى يا غلام بواور غامب نے أس كا باتھ يا باؤں كاث و الاتو ما لك كوانقيار بوگا كه جا ہے مغصوب اس كودے كر بوري قيمت غاصب سے منمان لے يا اس مغصوب كو لے كرأس كے ساتھ منمان نقصان لے يظهير بيش ہے۔

ا مل كبنا بول كراس كي وجديد ب كراكر وونقصان تاوان لي ويديد بياخ كي عم على بوكا-

ع میں کہنا ہوں کہ شاید ہے کم تعزیری ہے کہ بوری تیت کا ضامن ہوگا در نہ کوئی دیجیس اور شاید تعریف ہو۔

ہے۔ زید نے عمرہ کے بیل کواس قدر مارا کہ اُس کی پہلیاں ٹوٹ تئیں تو امام اعظم کے نز دیک اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور صاحبین کے نز دیک نقصان کا ضامن ہوگا بیقدیہ ہیں ہے۔ اگر تمار کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈ الیس تو امام اعظم نے فر مایا کہ مالک کو اختیار ہے کہ آنکھیں پھوڑ نے والے کو اُس کا جشہ دے دے اور پوری قیمت تاوان لے اور بینیں ہوسکتا ہے کہ اعد حام کد حارکھ لے اور اُس سے نقصان کی حمان لے اور بھی جشہ العمیا مکا مسئلہ ہے بیٹا ہیرید میں ہے۔

بعد ذع كي جان كركرى كى كمال ميني كرأس كاعضوا لك الكردياتوما لك كوا فقيار ب جاب مديود جهوز كرأس قیت کی منان لے یا فد بوحہ کو لے کر نقصال کی منان لے اور فتید ایج عفرے مردی ہے کہ اگر مالک نے فد بوحہ کو لے لیا تو منان نقصان نبیں لے سکتا ہے مرفتویٰ ظاہر الروامية برہے بيجواہرا خلالى من ہے اكر زيد نے عمر د كا تجر ذ نح كر ديا تو عمر وكومنان تقصان لينے كا اختيار نیں ہے ال بوری قیت تاوان لینے کا اختیار ہے بیام اعظم کا قول ہاور امام محد کے قول پر کہ مالک کواختیار ہے کہ فد بوحد کور کھ لے اور منان نقصان لے لے یا تہ ہو درکودے کر بوری قیمت تاوان لے اور اگر زید نے اُس کو فقط آل کر ڈالا موتو ما لک کومنان (۱) نقصان لینے کا اختیارندہوگا یظمیربیش ہے۔ ہرڈ مالا ہواہت کراس کو کی خص نے تو ڑ ڈالا پس اگر جا ندی کا ہوتو اُس پرواجب ہوگا کہاس برتن کی تمت وصلے ہوئے کے حماب سے سونے سے اوا کر سے یعنی ویناریا اشرفی وغیرہ سے اوا کرے اور اگر وہ ظرف سونے کا ہوتو اس کی قیت فر ملے ہوئے کے حساب سے جا ندی سے اداکر سے بیمسوط علی ہے اگر کی تخفی نے زیردی تربدیا کان وڑ ڈالا اور کان جاندی کا تعاتو زيدكوا فقيار موكا عاب تونا مواكتكن في اورزياده بحريس في سكتاب ياتتكن جموز د اور سح سالم ذهل موت كي قيت سونے سے لے لےاور امرزیدنے بیجا با کرٹو ٹا ہواکٹن کے رصان نقصان کے توابیانیں ہوسکتا ہواور جب تو رف والے برخلاف جس سے قیمت اداکرنے کی ڈگری قامنی نے کردی اور جانبین سے باجی قبضہ ونے سے مبلے دونوں جُدا ہو سے تو تھم تضاباطل ندہوگا كيونك قيت قائم مقام عين مال كي موكن (يعني يع مرف نبيل مونى تاكه تقابض شرط موتا) بمرواضح موكد مونا وجا ندى دونول و حالتے ے وزنی ہونے سے خارج نبیں ہوتے ہیں اور ان کے سوائے لو پایٹل وتا نباو غیر وڈھالنے سے بھی وزنی رہے ہیں اور بھی وزنی نبیس رجے میں سین مثلاً عددی موجاتے میں اس اگران چیزوں سے بن موئی کوئی چیز مواوروزنی مونے سے خارج شموئی موسلا الی جکہ مو جہاں پیچنے یں ساختہ ہو کروزن سے فروخت ہوتی ہیں عدد سے شارئیں ہوتی ہیں اوراُس کو کی مخص نے تو ز ڈالا اوراُس میں خفیف یا کیٹر نقصان پیدا ہو کیا تو اُس کا تھم سونے و جا ہمی کی دھل ہوئی چیز کے شک بیعنی مالک کوانتیار ہوگا جا ہے شکتہ لے لے اور زیادہ پھینیں الے سکتا ہے یا شکت اُس مخص آوڑنے والے کودے دے اور اُسکی قیت میں درہم ودینار لے لے اور باہمی قبضہ ہونا ہالا جماع شرط نیس ہاور اگر ڈھالنے ہے وہ چیز وزنی ندری بلک عددی ہوگئ ہی اگر ٹوٹے ہے اُس می کوئی عیب فاحش نبیس آیا تو اُس کے مالک کو جپوڑ دینے کا اختیار نہ ہوگا بلکہ اُس کے ساتھ قیت کی راہ ہے اُس میں جس قد رفقصان آعمیا ہواُس کی منمان لے اور اگر تو نے ہے اُس مس عيب فاحش بيدا ہو كيا ہوتو ما لك كوا فقيار ہوگا جا ہے فكستہ كو لے كرأس كے ساتھ فقصان كى شان لے يا فكر يكو أس كے ساتھ مجتج سالم کی تیت کی منان لے بیشرح محاوی شر اکسا ہے۔

آگر کمی مخص فے فکستہ کو ارتلف کردی تو اُس پراُس کے شل و بادینالازم ہوگا پیٹرزلتہ اُستین میں ہے آگر درہم یادینارتو زوالاتو اُس کے مثل دیناواجب ہوگا اور ٹوٹا ہوا تو ڑنے والے کا ہوجائے گا اور شخ الاسلام نے فر مایا کہ ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ بیتا می اُس وقت ہے کہ ٹوشنے سے اُس کے میشنے میں نفتصان آگیا ہواور اگر نفصان نہ آیا ہوتو مالک کوفت اُلوٹا ہوا سلے گا اور بیوبیا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اگر کی مخص نے دوسرے کی گرداروٹی تو ڑوالی تو یا لک کوفقط وہی ٹوٹی ہوئی روٹی ملے گی اورا مام شمل الائم سرخی نے فرمایا کہ دوہم یا دیا ہوتا رہ ہوں گے اور مالک کو بیجی افتیار ہے کہ اُس کو لے اور زیادہ پھی منہیں لے سکتا ہے خواہ ٹو نے سے اُس کی مالیت میں نقصان آگیا ہوا وراگر زید نے عرد کی بائدی فصب کی اور زید کے پاس دی بہاں تک کہ بر صیا ہوگی تو عرو کو بیا فتیار ہوگا کہ اُس کو مع فتصان کی منان کے لیے لے ای طرح اگر جوان غلام فصب کیا اور اس کے پاس رہا بہاں تک کہ بوز ها ہوگیا تو مالک اُس کو مع منان فتصان لے یا جہوڑ دیاور تیم اس وقت ہے کہ فتصان خفیف ہوا ہواور اگر فقصان فاحش ہوتو ما لک کو افتیار ہوگا جا ہے منان فقصان لے یا جہوڑ دیاور قیمت لے اور بی اکثر مشاخ کا قول ہے اور اگر فقصان فاحش ہوتو ما لک کو افتیار ہوگا جا ہے گئی تو مال نقصان سے باجوز کر گر گر کا فصب کیا اور اگر کو گر ہوتو ہا لک کو گر ہوتو ہا تک کو باتوں کے اُنس کو معمل کیا دروہ فاصب کے پاس اُس کی چھاتی بینی مشاخ کا قول ہے اور اگر کو گر ہوتو ہا تھا ہوگی ہوتا تھا ہو گھار من مصب کیا اور وہ غاصب کے پاس اُس کی چھاتی بینی اور غاصب کے پاس اس کی جھاتی دول کے آبھار تھی فصب کیا اور وہ فاصب کے پاس اُس کی چھاتی بینی مصب کیا اور اگر کوئی حرفہ جانا ہوا غلام فصب کیا اور وہ فاصب کے پاس وہ کر بیح ذہر ہول کیا تو فاصب بھڈ دفتھان صاب ہوگا بیک ہوگا ہوگی ہوتے ہو اُس کی جہاتی ہو گھا ہوگی ہوتا ہوں گیا تو فاصب کے پاس وہ کہ بھول گیا تو خاصب بھڈ دفتھان ضائی ہوگا ہو جو فی ہوتوں گیا ہو میا ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی ہو ہول گیا تو فاصل سے باس مال مال ہوگا ہو جو فی ہو ہو ہو ہو ہا ہو ہوگی ہوگیا ہو ہوگی ہوگیا ہوگی

اگرفتوں فصب کر کے برتن بنائے قو فلوں کا ضامن ہوگا کے ونکہ أس نے فلوں کو ٹمن ہونے سے ضارح کر دیا ہے جیا سرحی می ہا اور اگر پیتل فصب کر کے اُس سے کوز و بنایا تو یا لک کا حق منقطع ہو جائے گا اور شخط کر فی فریائے تھے کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ بعد
ساخت کے دہ برتن وزن کر کے فروخت نہ ہوتا ہواور اگروزن سے فروخت ہوتو ایام اعظم کے نزدیک شل چاندی کے اُس میں بھی جن مالک منقطع نہ ہوتا جا اور شخ عمس الائمہ سرحی فریائے تھے کہ تھے کہ تھے کہ اس صورت میں بخلاف چاندی کے ایام اعظم کے نزدیک مطلقا علی حق مالک منقطع ہو جاتا ہے اور اگر پیتل کے مالک نے بعد از اس کہ عاصب اُس کو اُس کے بیتل کی قیت اوا کر چکا ہے یا جل

ا متسریعی معمل ہوکرانگ گئیں کڑی نبیں رہی اور قول حرفہ یعنی ہنر شان بینائین کا عیب ہے۔

ع مطلقا خواووزن سے فروخت ہویات ہو کھ فرق تیس

فتاوی علمگیری ..... بلد 🕥 کی در ۱۰۵ کی در ۱۰۵ کی در این میسید کند در این میسید کی در این می در ای

اذال کہاں پر منتل کی قیمت کی ڈکری ہودہ کوزہ او ڈ ڈالا کو فرمایا کہ مالک پر سی کوزہ کی قیمت کی ڈکری کی جائے گی آور شکستہ مالک کودیا جائے گا اور شمس الائمہ نے فرمایا کہ دونوں ہی باہم قیمت کا اقرافہ لہ نہ ہوجائے گا بلکہ مالک پر کوزہ کی قیمت واجب ہوگی اور دو تاوان ہی مقاصہ بینی اقرافہ بدنی ہوتا ہے اور کتاب ہی فرمایا کہ لیکن اگر خصب اُس جن ہے جو اُس پر ہے باہم مالک کے ساتھ حساب کر لے اور ہارک ہوگا کر ہا تھی مشارکے نے فرمایا کہ اس قول سے میراد ہے کہ دونوں باہم سلح کر ہی تو ایس صورت میں استبدال ہوجائے گا اور جائز ہوگا کر بدون اس کے قونا جائز ہوگا کر بدون اس کے قونا جائز ہوائے سے ایس ہوگا ہوگا ہوگا کہ بدون اس کے قونا جائز ہے اور بعض مشارکے نے فرمایا کہ تاویل ہے ہے کہ دونوں باہم سلح کر ہی تو ایس صورت میں استبدال ہوجائے گا اور جائز ہوگا کر بدون اس کے قونا جائز ہے اور بعض مشارکے نے فرمایا کہ تاویل ہے کہ دیکھم اس وقت ہے کہ فصب کیا ہوا ہی جس ایسا پیشل ہوگا آس کا مشل

موجود شاوتا كائن كى قيت عامب يرواجب بولى مقامديعن بالم بدلا بوجائ كايدي على بـ

اگر گیہوں کوغصب کر کے پیساتو اُس کی صورت کیا ہوگ؟

زید نے عمری سوئی فصب کر کے اُس کو کات کر بنوایا یاسوت فصب کر کے اُس کو بنوایا تو یا لک کاحق منقطع ہوجائے گا اور اگر روئی فصب کر کے اُس کو کا تا اور نہ بنا تو اُس میں مشارم کے کا اختلاف ہے محریح یہ ہے کہ یا لک کاحق منقطع ہوجائے گا بید فیرہ میں ہا اور فی فصب کے گیہوں پینے قو ہمارے بزویک آٹا اُس کا ہوگا مگر اُس کے حل گیہوں منان اواکر دے بیمبوط میں ہا گر غاصب نے آئے کو کو ندھ ڈ الاقو یا لک کاحق منقطع ہوجائے گا بیقیہ میں ہے۔ آٹا فصب کر کے روٹی پکائی یا گوشت کو بھون ڈ الا یا تبلوں کا تیل نکالاتو ہمارے الروایة کے موافق یا لک کاحق منقطع ہوجائے گا ای طرح آگر ساکھو فصب کر کے اُس کے گواڑ بنائے یا لوہا فصب کر سے اُس کے گواڑ بنائے یا لوہا فصب کر ہے اُس کے گواڑ بنائے یا لوہا فصب کی ہوجائیں گی ہے فصب کر کے اُس کی توجائیں گی ہے فصب کر کے اُس کی ہوجائیں گی ہے اُس کے قوار ساکھواور لو ہے کی قیمت اواکر نے پر یہ چڑیں غاصب کی ہوجائیں گی ہے فصب کر کے اُس کی ہوجائیں گی ہوجائیں گا ہو کہ دورے پر قصاص کے بوجائیں گی ہوجائیں گی ہوجائیں گا ہو کہ کو دورے پر قصاص کی ہوجائیں گا ہو کہ کو دورے پر قصاص کے بوجائیں کی ہوجائیں کی ہوجائیں گا ہو کہ ہو یا جدیم کے اور قول وستوال با ہم بدائر کر بن مقاصد ہرا کے کا جو بکھ دوسرے پر قصاص کے بوجائیں کا حجم دوسرے پر قصاص کی ہوجائی کی ہو جائے کی ہوجائیں کی ہوجائے کی ہوجائیں کی ہوگی کی ہوجائیں کی ہوجائیں کی ہوجائیں کی ہوگی ہو ہوئیں کی ہوگی کی ہوئیں کی

محیط می ہاوراگرسا کھو پالکڑی فصب کرے اُس کوا بی محارت میں داخل کیایا پختدا سنٹ فصب کرے محارت میں داخل کی یا سمج کو لے كرأس علارت بنائى تو مارى زويك ان سب صورتول عن أس ير تيت واجب موكى اور ما لككويدا فتيار نه موكا كه غامب كى عمارت تو رو ساور بی سی ہے میمسوط می ہادر اگر میدان فصب کر کے اُس میں عمارت بنائی تو مالک کوحی منقطع نه ہوگا اور اُس کو لينے كا اعتبار ہو كا اور قاصى امام ابوطى منى فيخ كرنى سے قل كرتے تھے كدأ نبول نے اپنى بعض كتابوں من يول تفصيل كى ہے كدا كرميدان كى قيمت قيمت عمارت ے كم موتونيس لےسكتا ہاورزياد و موتو لےسكتا ہاور قرمايا كدجوتكم كتاب على فركور ب أس بى مراد ہے جوہم نے بیان کی ہاورزم کیا ہے کہ بی فرہب ہاور ہمارے مشائخ نے فرمایا کی یرقول ان اقوال سے قریب ہے جو چندمسائل على المام محد عضوظ بين كداكر الك مخض كے باتھ على الك موتى مواورو وكر يدااور أس كوكى مخف كى مرغى نكل مئ تو مرغى اورموتى كى قیمت پرلحاظ کیاجائے گاہی اگر مرخی کی قیمت کم ہوتو موتی کے مالک کواختیار ہوگا جا ہے مرخی کو لے کرائس کی قیمت اُس کے مالک کودے دے یا چھوڑ کر اپناموتی لے لے بعنی مرغی کا مالک موتی کی قیت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر زید نے عمرو کے پاس اون کا بحد مثلاً ود بعت رکھا اور عمرو نے اپنے محری یالا مجروہ بچہ پورااونٹ ہو کیا اور کھرے اُس کا نکالٹا بدون د بوارتو ڑے مکن نہ ہوتو و بوارواونٹ کی قیت برغور کیا جائے گا ہی جس چنر کی قیت زیادہ ہوائ کے مالک کوخیاردیا جائے گا گئی۔ پھرواضح ہوکدام محراتے اصل میں بیذکر ندكيا كدا كرغامب في جابا كد محادث أو ذكر ميدان يعنى جس من محادث بمائي تقى واليس كرد بهي آيا أس كويه طلال ب يانبين اوراس کی دوصورتیں بی اگرقاضی نے عاصب برمیدان کی قبت کی وگری کردی تو آس کوعمارت او ڑنا طلال نبیس باورا گرتو ڑوالی تو میدان والبرنبيس كرسكتا باوراكر قاضى في أس ير ذكرى ندكى موتو مشائخ في اختلاف كياب بعض في كما كد ممارت تو رناحلال باور بعض نے کہا کہ بس طال ہے بیمیط می ہاور اگر برحتی نے لکڑی فصب کر کے غیر کی عارت میں مالک کی بادا جازت وافل کردی تو برحتی اورصاحب ارت كوئى اس كاما لك ند ووجائ كاية دي ب اكر تخة فعب كرك ستى من لكايا يا بريتم فعب كرك اينايا ايخ غلام كا پید اُس سے ٹا تکا تو مالک کا حق منقطع ہو جائے گا بدوجیز کردیری میں ہے۔

حادی میں ہے۔

قادی قامن خان می ہے کہ اگرا کی فض نے دوسرے کا مصافر ڈ فالا قو نصان کا ضامن ہوگا اور اگر بہت شکنتہ کردی کہ ایند من یا بیج کے لائق ہوگیا حصا کا فائد و آس ہے باتا رہا تھا کہ کو خان لینے کا اختیار حاصل ہوگا اتھی اور ترک لوگ جو دھنیان و گوارض اور لکڑ یال فصب کے نہا ہے۔ شکنتر کر فالے بی قوان ہے مالک کا حق مقطع نہیں ہوتا ہے اگر چائن کی قیت مشکنتی کے سب زیادہ ہو جائے یہ قدید میں ہے اور اگر کی فض نے ایک دار فصب کرئے آس پر بیج کرائی تو مالک ہے کہا جائے گا کہ اس می بہت کے کہ جو کھی فیارتی ہوگئی ہے تھا میں کو دے دے لین اگر مالک راضی ہو جائے کہ فاصب ای میں ہے کھ حصر لے لیا جو ہو ہوگئی ہوگئی ہے تا میں کو رہے دے لین اگر مالک راضی ہو جائے کہ فاصب ای میں ہے کھ حصر لے لیا تھی ہوگئی ہوگئ

ایک مسلمان نے دوسرے کی شراب غصب کر سے سرکہ بنائی تو مالک کودا پس لینے کا اختیار ہوگایا نہیں؟

ع كدوالى يغرض بكراس بن وائد مال شاكا يا جائد كونكما بحريفوش بن مال والمصرف بوكا-

تیار ہوجائے یا کچھود پر بعد تیار ہواور جارے مشائخ نے فر مایا کہ اگر اُس نے شراب میں بہت سرکہ ڈال دیا یہاں تک کہ اُس وقت وہ سب سرکہ ہوگئی تو سب غاسب کو ملے گی اور اگر تھوڑ اہر کہ ڈالا کہ جس سے دیر بعد سرکہ ہوئی تو دونوں میں اپنی اپنی تاپ کے شہریت

موافق تقتیم ہو کی بدیجیا میں ہے۔

اگرمسلمانوں کی شراب سی ذمی نے عصب کر بی اوروہ اُس کے پاس سرکہ ہوگی یا اُس نے کے سرکہ بنائی تو مسلمان کواس کے والی لینے کا اختیار ہوگا اور اگر سرکہ ہوجانے کے بعد ذمی کے پاس تلف ہوگئ تو اُس پر منان واجب نہ ہوگی اور اگر خود ذمی عاصب نے تكف كرة الاتو مسلمان كوأس كے مثل مركه تاوان دے كا يرسراج الوباج ميں ہاكرايك مسلمان نے دوسرے مسلمان سے شراب غصب کی ہی آیا غاصب پر داجب ہے کہ اس کووا ہی دے حق کے اگر نددے گا تو قیامت میں ماخوذ ہوگا یا نہیں تو اگر جانتا ہے لینی قطعا جانتا ہے کہ مخص سرکہ بنانے کے واسطے واپس لیتا ہے تو اس پر واپس کرناواجب ہے ورنہ قیامت میں ماخوذ ہوگا اورا کرقاض کے پاس میمقدمد پیش مواتو تال کرے پی اگر قاضی کو بیلین معلوم موا کدید خص سرکد بنانے کے واسطے واپس مانکٹا ہے تو واپس کرنے کی ذکری کرے اور اگر بیمعلوم ہوا کہ بیخص شراب خواری کے واسطے واپس مانگتا ہے تو غاصب کو تھم دے کہ وہ بہادے اور بیمسئلہ ویا ی ہے کہ ا كي ففس كے ياس دوسرے كى توار ہالك أس سے لينے والياس اكر قابض نے يمعلوم كيا كداس واسطے مانكا ہے كرك مسلمان كونل كر معيدا كدمابق من أس كى دائي تى تو أس كوندد ما بكداية ماس د محاورا كرقابض في معلوم كيا كداس في دائي سابق كورك كيا إوراب اس واسط مانكما بكربطورمباح أس عائده أفائه وأناع يروايس كرنا واجب ب- ايك مسلمان في ووسرے مسلمان کی شراب خصب کرے اُس کو بی لیا تو اُس پر دنیا ہیں کچھ دعویٰ اُس کانبیں ہے مرآ خرت میں اگرو ہی راب سر کہ سازوں كي اورأس نے الكورياعمير سركه كے واسط فريدے تھاتو كنهار ہوكا اور اكرأس نے الكور وعمير واسطے شراب خوارى كے ليے تھاتو آخرت میں بھی اُس کا عاصب پر مجھ حق شہو گافتل شراب خوار پرشراب خواری کا گناہ کبیرہ ہوگا یہ جواہر النتاوی میں ہے۔ زید نے عمرہ کے کھر میں شراب پائی اس میں نمک ڈال دیا اور دوسر کہ ہوگئ تو آس کی ہوجائے گی اگر چہ مظفے کواپی جگہ سے نظل ندکیا ہو قال الشیخ رضی الله عنداس روایت ے فاہر ہوا کہ فقائمک ملاویے ہے سرکہ کا مالک ہوجاتا ہے کذائی القدید ۔ اگر عصر کو غصب کیا اوروہ أس کے یاس شراب ہو کمیاتو مالک أس سے معیر کے مثل منان لے سکتا ہے اگرز مان عمیر باتی ہو بینی اُس وقت عمیر ال سکتا ہواور اگر بوقت ہوتو أس كى قيمت تاوان كاوراكرأس في جابا كرشراب لے لاورغامب سے حان ند لے قواس بس مشائخ في اختلاف كيا ہے اور عمس الائمر طوائي فرمايا كريح يه ب كداس كويرا ختياريس بقال المرجمو هوالحق الاحق بالا تباع فافهد واكردوده عسبكيا ہی وہ بیش ہو گیا یا انگور غصب کیےاور وہ ختک ہو کرز بیب ہو محیاتو مالک کوأس کے مثل منان لینے کا اختیار ہے اور اگر جا ہے تو اس کو جو موجود ہے لے اور پھونتھان میں لےسکا ہاور میں تھم تمام مثلیات می ہے کذائی الجد یب اور اگر اس نے دطب غصب کے اوروو يك كرتم مو محية ما لك كوافقيار بي ان كوبينه له ادر يحدنه طفكايان كمثل منان في يزز اله المغتين من ب-اورا گرمرداری کھال غصب کرے اُس کوبے قیت چیزے مربوغ کیاتو مالک اُس کومغت لے لے گااورا کر قیت دار چیزے مربوغ كياتوما لك أس كولي كرجو يحمده باغت عزيادتي موكن ب عاصب كود د كذاني الحيط اورزيادتي كي مقدار بيجاية كا اے سرکہ کے واسطے نینی سرکہ بنانے کے واسطے اور پڑھ شک نہیں کہ اس سے بناما جائز ہے لیکن عصر جب گرمی یا کرشراب ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ اس نجس ے عمد أسركدينا؟ جائزے يائيس أو صاحبين وجمهور في اس كوكروه جا؟ اور ايك روايت عن صاحبين وا مام الوطنيف سے بلاكرابت جوازے ليكن كبائي ك جهال برای مرومین تمک و ال دے تا کوشراب اضافے والا ندمواور بحث طویل ہے۔ تولد مثلیات یعنی جن چیز ول کامثل دیاجاتا ہے اور مد ہو کئے جو چیز اوھوپ يامصالح يء باخت كيا كما بو\_

سیطریقہ ہے کہ یوں دیکھا جائے کہ آگر میکھال ذرج کی ہوئی فیر مدیوغ ہوتی تو کتے کوتریدی جاتی اوراب کتے گی ہے ہی جس قدر دونوں میں تفاوت (۱) معلوم ہو وہی مقدار زیادتی کی آئی تدر عاصب کودے دے کذائی الذخیر واورا مام قدوری نے اپنی کتاب میں تفاوت (۱) معلوم ہو وہی مقدار زیادتی کی آئی کھال ہے مالک کے مکان کے آئی الذخیر واورا کر مالک کہ مکان کے آئی کو آئی کہ کمال کو مدیوغ کیا ہواورا کر مالک (۲) نے وہ مردار راوی میں پھینک دیا اور کی فض نے آئی کو آئی کو کمال بے قیت چن کھال ہے قیت چن کھال کو قیت نہ بھی کہ اور عاصب کو بیا اختیار ہوگا کہ جب تک آئی کو کھال کی قیت نہ بھی جائے ہوئے کہ اور اگر مالک کو اختیار نہ ہوگا کہ آئی کو لے لے اور عاصب کو بیا اختیار ہوگا کہ جب تک آئی کو کھال کی قیت نہ بھی جائے اس کو بیاض جوز کر عاصب ہے آئی کو کھال کی قیت کی منان لے تو آئی کو بیا اختیار نہ ہوگا اور ہارے مشارکن نے فر مایا کہ مرداد اور ذرج کے ہوئے کی کھال میں یہ جوفر تی بیان کیا جمال کا کہاں تھم ہے کذائی الحیط اور اگر عاصب کے پائی بدون کی خص کے خل صورت میں میں مردار اور ذرج کے ہوئے کی کھال کا کہاں تھم ہے کذائی الحیط اور اگر عاصب کے پائی بدون کی خص کے خل صورت میں میں مردار اور ذرج کی کھال کا کہاں تھم ہے کذائی الحیط اور اگر عاصب کے پائی بدون کی خص کے خل کے وہ کھال تقد ہوگی تو عاصب پر صاب واجب نہ ہوگی خواہ قیت دار چیز ہے آئی کو مدیوغ کیا ہو یا بے قیت چیز ہے مدیوغ کیا ہو یا ہے قیت چیز ہے مدیوغ کیا ہو یا ہے قیت چیز ہے مدیوغ کیا ہو یا ہے قیت چیز ہے مدیوغ کیا ہو یا ہو قیا مب پر صابان واجب نہ ہوگی خواہ قیت دار چیز ہے آئی کو مدیوغ کیا ہو یا ہے قیت چیز ہے مدیوغ کیا ہو یا ہو قیا ہو قیا ہو تھا ہے ہوئے کیا ہو یا ہے قیت چیز ہے مدیوغ کیا ہو گھا ہوئے گیا ہوئی ہوئے کیا ہوئی گھا کہ کو کہ کو تا کہا تھا کہ ہوئے کیا ہوئی کے اس کو کھیا گھا کہ کو کھی کو گھا کہ کو کہ کو تا کہا تھا کہ کو کھی کو کہ کو گھا کہ کو کھی کو کھی گھا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو گھا کیا تھا کہ کو کھی کو گھا کہ کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو ک

زید نے کوف میں عمرو کے جانور فصب کیے اور خراسان میں اُس کووا پس دیئے پس اگر خراسان میں ان کی قیمت کوف کے برابر ہوتو عمر و کو تھے دیا جائے گا کہ ان کو لے لے اور اگر خراسان میں ان کی قیمت کوف کے بنسیت کم ہوتو عمر و کو خیار ہوگا جا ہے جانوروں کو لے اِ ایک صورت یعنی فصب میں اور فرق ے ظاہر ہوا کہ مرداد کی کھال ہون د با فت کے بے قیمت ہادروا تھے ہوک نی زمانہ برسم کی کھالی مشرکین بہت قیمت ہے لیتے بیں تو اس صورت میں مفتی کو جواز کا تول لیٹ جا ہوئی بندااس کی خرید میں وکیل ہوتا بھی جائز ہے فردہ پوشین جو پہنی جاتی ہے فادم بر مملوک جوف مت کرتا ہے فواد خلام ہویا نویڈ کی ہوخواہ مجمونا ہویا ہوا۔

(۱) موجوده كيوامون اوراس على - (۲) يعني حالت زند في على جس كاجانور تما -

ا شہوگائ واسطے کیامل اس میں میں المال ہے اور جب وہ آخف جوایہ کیا ہوتو تا جاری ہے قیمت یامش دلائی جاتی ہے تو بیافظ بعد ضرورت تک ہوگا ا ع زوائد جو چیزیں کے مفصوب کے ڈر بعد ہے مفصوب کے ساتھ زائد ہو تئیں جسے تقبی گائے یا کمری کے بچے ہوایا اون اتاری یا نظام یا تل کی مزدوری طی یا باتدی موئی ہوگئی یا بدن زائد ہو گیا 11

اگر عامب کے پاس مخصوب میں زیادتی ہوگئ تو مالک اس کومع زیادتی کے واپس کرسکتا ہے اگر چدزیادتی نرخ میں یابدن میں ہواور اگر نقصان آعیا بھرغامب کے یاس و وشے کف ہوگئ توسب کے زدر کیک روز غصب کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگرو وجیز قائم موتو ما لك كودا بس دے كا يس اكر بدن شي نتصان آيا موتو بفقر رفتصان ضائن موكا اور اكر فرخ مي نقصان موا تونبيس اور اكر بعد نقصان آ جانے کے عاصب نے تلف کردی تو وقت غصب کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر بعد زیادتی کے تلف کی مثلا فرو خت کر کے مشتری کودے دى اورمشترى كے پاس منت موكن تو بالككوا عتيار موكا با ب عامب سدروز عصب كى تيمت كى منان لے لے اور ت جائز موجائے ك اورشن عامب كو طع كايامشترى سے تبعد كے روزكى قيت لے لے اور تي باطل ہوجائے كى اورمشترى ا بناخمن عامب سے واليس العلاورعامب سيروكرف كروزكي تيمت الم اعظم كزويك تاوان بيل فيكتاب وجير كردري مي باوراكرايك فلام بزار ورہم قیت کا غصب کیا چراس کی قیت بڑھ کر بعد غصب کے دو ہزار درہم ہو سے چراس کو کی محض نے ل کیا تو مولی کو اختیار ہوگا ع بے عاصب سے روز غصب کی بزار درہم قیت لے لے یا قاتل سے روز قل کے دو بزار لینا اعتبار کرے کہ جس کوقاتل کی مددگار برادری سے وصول پائے گا ہیں اگر اُس نے عاصب سے لین منظور کیا تو عاصب دو بزار درہم قاتل کی مددگار برادری سے وصول کر کے بزاردرہم سےذا کوسب معدق کردے گااورا کر عاصب کے پاس خود غلام نے اسے تین قل کر ڈالا تو عاصب روز غصب کے بزار درہم قیت کا ضامن ہوگا۔اور دوزخود کئی کی قیت کا ضامن نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اگرزیے نے عمر د کا گیہوں کا کھلیان چونک دیا تو عمر و أس سيعوس كى قيت تاوان لے لے كا مراكر باليوں كے كيموں كى بنسبت فكا لے ہوئے كى زيادہ قيمت بوتو أس ير قيمت واجب بو كى اوراكر فكلے ہوئے زيادہ قيت كے بول تو أس براس كے مثل كيبول اور بھوسے بيس قيت واجب ہوكى۔ ايك مخص نے كمليان غصب کرے اُس کوروندوایا تو اُس پر بھوے کی قیت واجب ہوگی اور گیہوں کے شل کیہوں واجب ہوں کے بیدجیر کردری میں ہے۔ الم محد عدداءت بكر أكرزيد في عروكاليك دانديهون فعب كرلياتو غاصب ير يحدد اجب نده وكاس لي كداس كي قيت يحد نہیں ہے بید خروص ہو اگر بہت آدمیوں نے زید کا ایک ایک داند کیہوں غصب کیا بہاں تک کرسب دانے ل کرایک تغیر کیہوں ہو گئے تو المام اليولوسف في فرمايا ب كداكرايك أوم في الك مخص كى يحد جيز جس كى يحد قيت ب فعسب كى تو أن سب سي هنان ال كالوراكرايك تے بعددوسرے کے کر عصب کی موقو میں اُس کو کھے تاوان میں ولاؤں گا برق اوی قاضی خان میں ہے۔ امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ اگر ایک مخص نے کمی مخص ہے ایک اعراف مسب کرے اُس کو تلف کر دیا تو اُس پراس کے مثل داجب ہوگا اور بدام ابو بوسف کا دوسر اقول ہے اور ببلاتول أن كابيتما كه أس ير قيت واجب موكى يرميط على ب عاصب في أكر مال مفعوب كوتلف كرديا حالا تكوه ذوات القيم (١) على سيقا حی کاس برمنان قیت واجب ہوئی تو دیکھا جائے گا کہ اگر بازار س بیچے درہموں سے فروضت ہوئی تو درہموں سے اندازہ کی جائے گااور اگردینادے فروخت ہوتی ہے و دینارے اندازہ کی جائے گی اور اگر دونوں نے فروخت ہوتی ہے و قاضی کی رائے ہے اس اُس کو جا ہے کہ جس نقدے قیت لگانے میں معصوب منے افع ہوائی سے اندزاہ کر کے ضال کی ڈگری کرے پیزادی قاضی خان میں ہے اگرا یک مخص نے دوسرے کی بحری فصب کرے اُس کا دود صدد صلیا تو دود سوکی قبت کا منمان ہوگا اور اگر بائدی فصب کی جس نے عاصب کے بچے کودود صلاایا تو اس كدوده كى قيمت كاضائن ندموكا يدذ خيره على بها كركوشت غصب كرك أس كوجونا يا يكاياتوا ما معظم في فرمايا كه ما لك كواس كے لينے كى كوئى راونيس بيراح الوباح يس باكركس ملمان كاز تنون كاتيل ياج بى تجملائى موئى جس عن چو باكر كميا تعابيادى تو أس كى تيت كا ا امام اقول یعنی اس مسئله برقیاس کر کے تھم نگل سکن ہے۔ ع پس یعنی اولی بے کہ مغصوب مند کے نقع کالحاظ کرے ندعا صب کااگر چہ ووعنا رہے۔ ضامن ہوگا اور اگرمسلمان کاسکھلا یا ہوا چیتا یا بازکس مسلمان نے تلف کردیا نو ہمارے نزدیک اُس کی قیمت کا ضامن ہوگامسلمان نے اگرا بی زمین میں کھادؤ الی اور اُس کو کسی مختص نے تلف کردیا تو قیمت کا ضامن ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے۔

اگر کی فض کے دار میں جس میں کوئی نہیں ہے مالک کی بلا اجازت واض ہوا تو امام اعظم وامام ایو یوسف کے زویک وارکا عاصب نہیں قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس میں رہاتو بھی بھی تھم ہرائے الوہائے میں ہا گرکی فض نے دوسرے کی جوڑی کواڑیا جوڑی موز ہیا کھی۔ تا مان کے دوسرے کی جوڑی کواڑیا جوڑی موز ہیا کھی۔ میں ہے ایک تلف کر دیا تو مان کی قیمت تا وان لے یہ فقاوئ قاضی خان و فلا صدو جامع کمیر میں ہے اور اگر کی فحض نے دوسرے کی انتوجی کا حلقہ تلف کر دیا تو فلا حلقہ کا ضامن ہوگا گید کا خاص نہ موگا ہے وہ کہ دونوں فرف کے پلے تلف کر دیے لینی جو اس میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کا ضامن نہ ہوگا ہے وہ جو کہ جو ان کا حدود ہون یا ایک ہی شیخ ہوگر اس کے کلا ہے بلا ضرر کے الگ ہوجاتے ضامن ہوگا ذین کا ضامن شہوگا اور قربایا کہ ہر دو چیز جوالی وہون یا ایک ہی شیخ ہوگر اس کے کلا ہے بلا ضرر کے الگ ہوجاتے ہوں جسے ذین کے دونوں پنے وائدر کی مجرت وغیر واقع الی صورت میں جو چیز عاصب کی ذیا دتی ہوئی ہوئی ہوئی الوجیز الکروری۔

باب مو):

ان صورتوں کے بیان میں جن میں تلف کرنے سے ضمان واجب نہیں ہوتی ہے

ا معب مخددارا يك قتم كاموز و بونا ب جس بن اى مقام كابراد كيدليان في معترب كمانى روساليوع-

ع سنوق اقول لغات یہ ہیں ستوق جس درہم میں میل بہت ہو کہ تا جرقبول نہ کرے قش کھونٹ لینی کمر خیاشت نوگوں سے بےابیانی کا معاملہ کرنا مولف ترکیب سے ملا کی ہوئی دوال تھے۔

س عادى عناكرياح كاهبد شد باورهبد يبال بعزل أصل ب

<sup>(</sup>۱) فرچ و مفتت.

مورت عن أس كى قيمت اور پريشان ہونے كے بعد أس كى قيمت الدازه كى جائے جس قدر دونوں قيمتوں عى فرق ہوأس كا صامن موكا يرفان عن ہے اگر ايك خفس نے اپنے پروى كى ديوارگرادى تو بسمايہ كوا فقيار ہے جا ہے أس سے ديواركى قيمت لے لياور تسمايہ كوا فقيار ہے جا ہے أس سے ديواركى قيمت لے لياور تسمايہ كابيا فقيار شہو كاكداً س كوجيسى تقى ولكى بنانے پر مجبوركر سے بجر واضح ہوكہ ديواركى قيمت بجانے كابي طريقہ ہے كداس دار (مر) كومع ديواروں سے الدازه كرايا جائے جس قدر دونوں عى فرق ہودى ديواركى قيمت ہوكى بيذ خيره عن ہے ۔

ا گرزید نے عمرو کی مٹی کی دیوارگرادی پھراس کوچیسی تھی دیسی بتی بنوا دیا تو مثمان سے بری ہو ممیا اورا گرککڑی کی تھی اور اُس کو أى لكرى سے بنواديا تو بھى يرى موكيا إور اگر دوسرى لكرى سے بنوايا تو يرى ندموكا كيونكدلكرى بى فرق موتا ہے تى كداكر يدمعلوم مو جائے کدوسری لکڑی مملی سے بہتر ہے ویری ہوجائے گا یہ جیز کردری میں ہے اگر کی خص نے مجد کی دیوار کرادی و عظم دیاجائے گا کہ اس کو برابر کر کے کرورست (عوادے) کردے بیقنیہ علی ہورزی نے ایک عض کا کیڑ ابگاڑ دیا اور مالک نے باوجود جانے کے اُس کو مین لیا تو پر تاوان بیس لے سکتا ہے بید جیو کروری میں ہے اگر غیر کی زمین سے مٹی اُٹھائی ہی اگر و بال مٹی کی مجھ قیت ندہ ولیکن مٹی أثفاني سيزين ناقص موكى أو نقصان كاضامن موكااوراكر ناقص ندموكي تو كيصامن ندموكااوراس كويتكم ندديا جائ كاكر كرهايات و الرجيات علان بيتم ديا ماوراكروبال ملى كي قيت موتوأس كي قيت كاضامن موكا خواه زهن على نقصان آميا مويان آيا مواكر سمی فض سنے دوسرے کی زمین میں گذرہا موداجس ے اس کی زمین میں نتصان آسمیا تو نتصان کا ضامن ہوگا اورواضح ہو کہاس قول ے جس سے اُس کی زمین میں نقصان آھیا ہا اوالکا ہے کہ اگر اُس کی زمین میں نقصان ندآیا تو سیجے ضامن ندہوگا کذافی الذخيرہ۔ اگرصراف نے مالک کی اجازت سے درہموں کو پر کھااور کی درہم کود بایاجس سے دوٹوٹ گیا تو اس پر حنمان نبیں ہے مرفتوی کے واسلے بيعثار بكاكر ما لك في أس كودر بم كدبا كرد كيمن كاحم كيا موقو أس برحان بيس باور الرحم ندكيا بوهمراوك در بمول كواى طرح دبا كرير كيت مول تو يمى أس يرحمان نيس بورنداكرد باكرنيس يركيت مول وضائن موكايرمراج الوباج على بالرغير وفل كاكوثت اس کی بلا اجازت بکایا تو ضامن ہوگا اور اگر مالک نے گوشت دلیجی میں کر کے چولیے پرچ حادیا اور اُس کے بیچ لکڑیاں لگا دیں پھر ا يك فض في آكر المسال والموات يكاديا تو الحسانا ضامن نه وكااوراس بن كي يا في مسلد بي ايك أن على عديمي مسلد بوندكور موادوسرابیہ کدا کرغیر مخص کے کیبوں اُس کی بلااجازت ہیں ڈالے قو ضامن موگا اور اگر مالک نے سل چکی یا گدھے جلانے کی چکی یں گیہوں بھرد نے اور بیل کو چکی میں ہاندھ دیا ہو پھرا کے فض نے آکر بیل ہا تک دے اور کیبوں پس مجھو ضامن نہ ہوگا۔تیسرایہ ہ كها كر غير من كابد مناأس كى بلا اجازت الفاديا اورده أوت كيا توضامن موكا ادراكر ما لك في خوداً س كواً شاكرا في طرف جهكا يا اورايك مخص نے اُٹھانے میں اُس کی مدو کی اور اس نظ میں وہ نوٹ کیا تو ضامن نہ ہوگا۔ چوتھا مسئد بدے کدا کر ایک مخص نے مالک کی بلا اجازت اُس کے چرپر ہوجد لادا اور وہ مرکیا تو ضامن ہوگا اور اگرخود ما لک نے لادا پھر راہ میں ہوجد کر برا اور فیر مخص نے اس کی بلا اجازت آكراا دديااور جانورمركياتو ضامن نه موكايا بانجوال مئله يب كداكرا يك عض في دوسر يكي قرباني كاجانورأس كي بالاجازت ذي كرديابس اكرغيرايام قرباني عن ذرى كردياتو جائزتيس إورضامن موكااوراكرايام قرباني من ذرى كياتو جائز إووه وضامن ند موگا کوں کرایے سائل میں اجازت برلالت ابت موتی ہے اور تھم دلالت کا اس وقت تک اعتبار ہے جس وقت تک صرح أس كے بر ظاف نہ پایا جائے بدذ خروش ہے۔

معاملة شرطكرنا 🏠

اوراى منس كمسائل عدد مسلك مى يحس كوامام محد قد مزارعت من باب المدادعة التى يشترط فيها المعاملة ي يبلي ذكركيا بكراكراكي فف في يندلوكول كواسة وار يح منهدم كرف كواسط بلايا يمراك ففس في اكر ما لك كى بلا اجازت مرانا شروع کیا تو استسافا ضامن ند ہوگا ہیں اس جنس کے سائل میں بیاصل قرار پائی کہ جس کام کے کرنے میں لوگوں کا تعل باہم متفاوت نبیں ہوتا ہے اُس میں مرحض کواستعانت بدلالت ثابت ہوتی ہے اور اگر ایسا کام ہوجس میں لوگوں کالعل متفاوت ہوتا ہے تو اس من برفض کواجازت ثابت ند بوکی چنا نچداگر بری ذیح کرنے کے بعد کھال سینے کے واسطے لیکائی اورا کی شخص نے آگر بلا اجازت ما لک أس كى كمال مينے وى تو ضامن ہوگا يري ط مل ہے ايك قصاب نے ايك برى خريدى بس ايك محص نے آكر أس كوذ رح كرويابس اگر قصاب نے اُس کو پکڑ کر ذیج کرنے کے واسلے اُس کے پاؤل باند مدویتے ہوں تو ذیج کرنے والا ضامن نہ ہوگا اور اگر باؤل نہ بالد عيه ول أو ضامن موكا كذا في المغر كل علت هذا الما يعرف في موضع يتعارف فيه شد رجل الشالة للذبح و فيما لا فلاوانت تعلم ان المرادان يعقل بها ضلا يعلم منه قصد الذبح في الحال فافهم والله تعالى اعلم - اكركمي مخض نے اپنے باخ انكور يا زراعت عن كونى جوياييميلا موايايا كدأس في تقصان كرديا تعايس أس كوبا عده د كمايها ل تك كدد ومركيا تو ضامن موكا اورأس كونكال ديا تو مختار بديه كداكراً ك كونكال كربا نكادروه مركيا تو ضامن موكا اورنه با نكافقة نكال ديا تو ضامن نه موكا ا كاطرح اكركسي اجنبي كي زراعت ے کی اجنی کاچو پایے نکالاتو بھی ای تفصیل سے تھم ہاور اگراس چو پایدکھرف آئی دورتک ہا تکا کدوباں سے اپنی زراعت سے بخو ف ہوگیا توابیاتھم ہے کہ جیسے أس نے ابن زراعت سے فقط باہر نكال دیائعنى ضامن نہ ہوگا اور ہارے اكثر مشائخ كے نز ديك ضامن ہوگا ادرای برفتوی ہے اگر زراعت میں کوئی جو یاب یا یا اور اس برالا وااور اس نے تیز روی کی تو جومصیبت اس کو پینچے گی اس کا ضامن ہوگا اور ا گرأس كونكال دينے كے بعد مهت دورتك أس كا يتي كا كاورو وكبيل جلاكيا تو بھي ضامن بوگا اورا كرأس كوكسي اجنبي نے نكال ديا بوتو خود ضامن نه ہوگا بیزالہ املین میں ہے۔

ما لک پر منان میں آئی ہے سیمید سرحی میں ہے۔

اورا گرشراب یا سور تلف کردی پی اگر کی مسلمان کی تی تو تلف کرنے والے پر پچھ منان نہ ہوگی خواہ تلف کرنے والاسلمان ہویا فی ہوئر ق صرف اس قدر ہے کہ اگر ذی ہوگا تو اُس پرش شراب کے شراب واجب ہوگی اوا گرسلمان ہوگا تو شراب کی تیمت تا وان و سے گا اور ثور کے اتلاف میں دونوں کو تیمت دی پڑے گر اور اگر مسلمان یا ذی نے فی کی سور تلف کردی پھر طالب یا مطلوب یا دونوں مسلمان ہو گئے تو مطلوب تلف کنندہ اُس منان ہے جواُس پرلازم ہو پیچکی تمی ہری نہ ہوگا اور اگر ذی نے دوسرے ذی کی شراب تلف کردی اور مسلمان ہو گئے تو مطلوب تلف کنندہ اُس منان ہو گئے تو بالا جماع مطلوب نے دسے تا وان ساقط ہو کر ہی ہوجائے گا اور اگر فی سے مطلوب سے ذمہ سے تا وان ساقط ہو کر ہی ہوجائے گا اور اگر پہلے مطلوب مسلمان ہوا پھر اس کے بعد طالب مسلمان ہوا تو ایم ایو یوسف کے قول کے موافق اور بھی امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے کہ مطلوب شراب کی مطلوب شراب کے مطلوب شراب کی مسلمان ہوا تو بھی بھی مطلوب شراب کی مسلمان ہوا تو بھی ایک دوار سے مسلمان ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیشری طحادی میں ہوجائے گا اور شکی گئی تھراب کی تھراب میں میں کہ وہائے گا اور شکی کی تھراب میں کر ایم ایمن میں تو ضامن نہ ہوگا کہ اُن ال تار خانید۔ میں سے اگرائی نہ ہو دیکری جس کے دوئر کی ان الا تار خانید۔ میں سے اگرائی نہ ہو دیکری جس کے دائے تے محمد الب مالا مطلوب شراب عہا ہراس کی تھراب میں کر بھراس کی دوئر کی تو ضامن نہ ہوگا کہ اُن الا تار خانید بھر بھراس کی دوئر کی تو ضامن نہ ہوگا کہ اُن الا تار خانید

کیفیت ضان کے بیان میں

المام ابو يوسف فرمايا كدزيد في عمره كي طيلسان (١) بها زكر پرأس كورنو كيانويس رنوكي موتى اور سيح سالم دونو سطرح

ا منامن شہوگا گرچا ہی بدکرداری وافیت وینے کی سزایائے اورافیت کا تداز واپیے نقصان سمیت کیا جائے گا۔ (۱) جاور کنارووار۔ الله لیمن جانع ہو چھتے کے پیسنت نبوید (سنگانی کی اس کودر خوراعتا و نہجتا ہوانہ کی محسستی وکا کی کے باعث ہو۔

ملی جواز کوں کے بہلائے کو بھا ہا ہا ہا کہ کا خال کے بال کے کف کر نے سے بلاطان سفائن ہوگا ہے تا ارخانی ہے اوراما مجر نے فر مایا کہ ایک مسلمان نے بکی ایشیں تشق کند الیں ہیں اگر تشق میں جا درختوں کے بحرام نہیں ہیں اورا کر ایسا فرق جس میں ہوں آو فقت میں ایرون کا ضائن ہوگا اوراگر درختوں کے بحرام نہیں ہیں اوراگر ایسا فرق جس میں ہوئی تصویر میں بوگا کی فقد کے درختوں کے بحرام نہیں ہیں اوراگر ایسا فرق جس میں کہ کہ میں ہوئی تصویر میں کہ میں ہوگا کہ کہ درختوں کے بختران ہوگا اوراگر دو خارجات ہیں ہوئی تصویر میں کہ میں ہوئی تصویر میں کہ دو مرے کا درواز ہ جس پر جاندار کی تصویر میں کہ دو مرے کا درواز ہ جس پر جاندار کی تصویر میں کہ دو کہ میں ہوگا اوراگر درواز ہ کے مالک نے تصویروں کے مرکات تصویروں کے موافق بے گئی درواز ہے گئی ہوئی تصویروں کے مرکات تصویروں کے مرافق کے موافق بے تصویروں کا میں ہوگا تصویر کرتی ہوئی تصویروں کے مرکات تصویروں کے مرکات تصویروں کا میں ہوگا تصویر برتی کی تھے۔ کا ضائن ہوگا تصویر برتی کی تھے۔ کا اس واسطے کہ کھر میں ایک تصویروں کا رکھنا ترکی تھے۔ کا ضائن ہوگا تصویر برتی کی تھے۔ کا ضائن ہوگا ہوئے کہ ہوں کہ تھے۔ کا ضائن ہوگا تصویر برتی کی تھے۔ کا ضائن ہوگا ہوئے کہ ہوں کہ تھے۔ کا ضائن ہوگا ہوئے کی تھے۔ کا ضائن ہوگا ہوئے کہ ہوئے کہ تھے۔ کا ضائن ہوگا ہوئے کہ ہوئے کی کہ ہوئے کہ

ثیر قتلها هنا تحقق النصب فتامل اوراگر با نمری خوش آواز مو گرمخنیه نه بوتو اس کے تاوان قیمت پس خوش آوازی معتر موگی اور ا كركور يا قرى خوش أوازى سے بولتى مولو أس كى قيت أس كے اعتبار سے انداز وكى جائے كى اور اگر كبور دور سے جلا آتا مولو قیت لگانے میں اُس کا اعتبار ند کیا جائے گا اور اگر ایسا کھوڑ اجس پر کھوڑ دوڑ آ دمی سبقت لے جاتا ہوتو سبقت پر اُس کی قیت لكائى جائے كى اور اگر كيور خوب أ رتا ہوتو اڑان برأس كى قيت نيس لكائى جائے كى اور اس طرح جو چيز بالقليم ہوأس كا بي عظم ہے بیر محیط میں ہاور اگر ان کا مینڈ حایا از انی کا مرغ تلف کرویا تو اُس مغت کے ساتھ اُس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اس واسطے کہ بیمغت دونوں میں حرام ہے اس کے مقابلہ میں کھے قیمت نیس ہے بیمعط سرحی میں ہے اگر احروث کے درخت میں چھوٹے چھوٹے تر دتازہ اخردٹ تھلے اور کسی مخف نے اُن پہلوں کوتلف کردیا تو درخت کے نتصان کا متامن ہوگا اس واسلے کہ یہ مل اگر چه کچه قیت نبیل رکعے اور نه مال بیرحی که درخت می نقصان بیند جاتا ہے کس کا تاکیا جائے گا که ان مجلول سیت اس درخت کی کیا قیمت اُٹھی تھی اور بدون ان کے کیا قیمت اُٹھی ہے ہی جس قدردونوں قیمتوں میں فرق ہوای قدرضامن ہوگا ای طرح اگرموسم بہار میں در دست برکلیاں آئیں اور کمی شخص نے اُس میں ایسا نقصان کردیا کداُس کی کلیاں چیز کمئیں تو اُس کا بھی ہی تھم ہے بیظمیریدیں ہاور اگر کسی ورخت کی شاخ تو ڑ ڈالی اور شاخ کی قیت قلیل ہے تو مالک کوا فتیار ہوگا جا ہے بورے درخت کے تقصان کی منان لے لے اور وہ شاخ شکت ہو ڑ نے والے کودے دے یا بدون شاخ کے درخت کے نقصان کی منان لے کرشاخ فکت خود لے لیے میں تعط میں ہے زید نے عمرو کے باغ انگور کے در شت کاٹ ڈالے تو قیمت کا ضامن ہوگا ای لیے كرأس في غير ملى النه كيا ب مر قيمت بيجان كابيطريق بك باغ الكورمع جي بوئ ورفتوں كا عداز وكياجائ اوروى باغ انگوردر خت کٹا ہوا تعنی بدون درخت کے انداز وکیا جائے لیں جس قدر دونوں قیمتوں میں فرق ہووہی درختوں کی قیمت ہوگی مراس کے بعد مالک کوا ختیار ہوگا جا ہے گئے ہوئے درخت زید کودے کرائی سے بیر قیت لے لیے لیے ہوئے درخت خود لے لے ہی قیت می سے ان درخوں کی قیت منها کر کے باقی قیت لے لے کارایک مخص نے دوسرے کے کمر کا درخت بدون أس كى اجازت ك قطع كردياتو مالك كوافتيار ہوگا جائے كرنے والے كوو و درخت دے كرأس سے كے ہوئے درخت كى قیت تادان لے اور اُس کی قیمت بہوانے کا بیطریقہ ہے کہ محرکی مع تھے ہوئے درخت کی قیمت انداز وکی جائے اور محرکی بدون درخت کے قیمت انداز وکی جائے پس جس قدر دونوں قیتوں میں فرق ہووئی درخت قائم کی قیمت قرار یائی ہے یا درخت اسے یاس ر کھادرا سم من سے بقدر نقصان درخت کے لین درخت قائم کوظع کردیا ہے اس قدرنقصان کی تمت لے لے اس واسطے کہ اُس نے قیام در حت کو ضا کع کر کے تقصال کیا ہے اور اس تقصال کے دریافت کرنے کا بیطریقہ ہے کہ جب تھے کو طریقہ ندکورہ سابقہ سے ورخت قائم کی قیمت ور یافت ہوگئی تو پھر درخت معطوعہ کی قیمت وریافت کر کے جس لدر دونوں می فرق ہو و بی مقد ارتقصان قیام ہے اور اگر غیر مقطوعہ لیعنی قائمہ اور مقطوعہ کی قیمت برابر ہوتو و و مخفل کچھ ضامن نہ ہوگا ہے کبریٰ میں ہے۔ ا كركم خفس نے دوسرے كى زين سے خنك در احت كاث كر تلف كرديا تو أس يرحلب كى تيت واجب موكى بيفنول الادبيد یں ہےا کے مخص ایک تنور پرآیااوروہ تنورقصب ہے گرم کیا گیا تھا لیں اُس میں پانی ڈال دیا تو اُس تنور کے مجور (روش کردوا ۱) وغیرمجور دونوں اختبارے قیمت دریافت کر کے جس قدر دونوں میں فرق ہوائس قدر ضامن ہوگا اور واقعات ناطعی میں ہے کہ ایک مخص نے دوس ے تورکا مند کھول دیا ہاں تک کہ تورس دہوگیا تو اُس براس قدر لکڑ ہوں کی قیت واجب ہوگی جس قدر سے تورگرم کیا کما تھااور ممكن ہے كديوں كہا جائے كة توم جورايا كد برون دوبار وكرم كرنے كے أس سے انتفاع حاصل كيا جائے كتے كواجار وليا جائے كالي

باب پنجر:

## دو شخصوں کے مال کو باغیر کے مال کوا پنے مال کے ساتھ خلط کرنے یا بدون خلط کیے مختلط ہوجانے کے بیان میں

عاصب نے اگر مال مغصوب کواہے مال یا غیر کے مال کے ساتھ خلط کردیا تو اُس کی دوئشمیں ہیں خلط مماز جت اور خلط مجاورت بجرخلط ممازجت کی دوتشمیں ہیں ایک بیر کتقسیم سے دونوں میں تمیز ممکن نے ہوادر دوسر سے بیرکداس طور تے تیز ممکن ہولی اگر ایبا خلط ہو كتفسيم ئيزمكن ندموجيسے روغن (يل) بادام كوروغن مسم (كى) كے ساتھ خلط كيايا آرد كندم كوآرد جويس ملاديا تو ملائے والا ضامن ہوگا اور بالا جماع موجود تلوط سے مالک کاحق منقطع ہوجائے گا اور اگر تقسیم سے تمیز مکن ہوجیے ایک جنس کو اُسی جنس جس ملایا مثلاً كيهول كوكيهول من يا دوده كودوده من ملاياتو بعي امام اعظم كيزد يك مي حكم باورصاحبين كيزو يك ما لككوا ختيار بوكا جا ب غاصب سے اپنے حل کے شامنان لے یا اس مخلوط میں شریک جائے ہی موائن اپنے حل کے باہم تعتیم کرلیں مے اور خلا مجاورت کی بھی ودنشمیں ہیں ایک ہے کہ بلاکلفت ومشقت جدا کرناممکن ہواور دوسرے ہے کہ مشقت وکلفت کے ساتھ علیحد و کرناممکن ہو پس اگر الی صورت ہوکہ بلاکلفت ومشقت جدا کرناممکن ہوجیسے درہم ورینار کا خلط کیا یا درہم اسپیدکوسیا و کےسراتھ مخلوط کیا تو ملانے والا ضامن نہ ہوگا اور مالک کوجد اکر کے دیا جائے گا اور اگر تکلیف و مشقت سے تمیز مکن ہو جیسے گیہوں و برکے خلط میں ہے تو کتاب میں فرکور ہے کہ عاصب سے منان کے گااور مالک کوخیار حاصل ہونا صرتے نہ کورٹیس ہے مگر مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ مالک کوخیار حاصل ہوگا جا ہے شرکت کرنے جیسا صاحبین کا قول ہے اور اہام اعظم کے نزدیک تاوان ہی لے گا شریک ند ہو جائے گا اس واسطے کہ كيون دانه إئ جو عضا في بين موت في بي كويا أس في جنس عن خلاكيا بي بن امام كزويك ما لك كاحق منقطع موكا اور غاصب أس كاما لك بوجائے كا اور بعض مشائخ نے فرمایا كه بالا تفاق سب كيز ديك مالك كوخيار حاصل بوگا اور بعض نے فرمایا كہ يحج یہ ہے کہ بالا تفاق سب کے زو بیک اُس کے ساتھ کالوط می شریک نہ ہوگا اور اگر غاصب ایک مخص زید کے گیبوں وعمر و کے جو باہم خلط کر کے عائب ہو گیا ہی اگرز بدو عمرونے باہم ملح کر لی کہ اس مخلوط کو ایک مخص ہم دونوں میں سے لے کردوسرے کو اُس کی ناپ کے مثل جنس یااس کی قیمت منان دے دے تو جائز ہے اس واسطے کر گلو طاموجور دونوں میں مشترک ہے اور گلو طامشترک میں سے اگر ایک شریک اپنا حصدد وسرے شریک کے ہاتھ فروخت کرے تو جائز ہے اور اگر دونوں نے سکے نہ کی تو دونوں اُس کوفروخت کریں اور شمن کو ہاہم اس طرح تقسیم کریں کہ زید جو ملے ہوئے گیبوں کی قیت کے صاب سے شریک کیا جائے گا اور عمرو گیہوں ملے ہوئے جو کی قیت کے صاب

ے شریک نبکیا جائے گار محیط مرحی می ہے۔

منتی میں بیدوایت بشام اورامام محر ہے کہ اگر زید کے پاک ستو اور عمر و کے پای دوئن پاڑتون کا تیل ہاور کرنے دونوں آ دمیوں کو مضبوط با ندھ کر عمر و کا دوئن ہیں کہ با یہ آور کر مشکل کا نورو کی مضبوط با ندھ کر عمر و کا دوئن ہیں ہے اگر بدون کی فض کے طانے کے ایک فخض کا نورو دوسر کے آردگندم میں کم یا تو فتلط فروخت کر کے اُس کے تمن میں ہرا یک اپنے مال کی قیمت کی ہوئی کے حساب ہے شریک کیا جائے گا کے تاردگندم میں کم یا تو فتلط فروخت کر کے اُس کے تمن میں ہرا یک اپنے مال کی قیمت کی ہوئی کے حساب ہو شریک کیا جائے گا کے تاردگندم میں کمی اور فت کر کے اُس کے تمن میں ہوا ہے ہیں کوئی فض بنبت دوسر سے کے ضامی ہوئی کے حساب ہو سے آر دولی ہوئی کو کھری چیز میں ملا دیا تو کھری کے شریف ضامی ہوگا اورا گر روی قبل ہوتو جس قد ر ملائی ہوئی کہ اس کہ حساب ہو گا اورا گر روی قبل ہوتو جس قد ر ملائی ہوئی دیا تو اُس کہ اُس کے حساب ہوگا اورا گر روی قبل ہوتو جس قد ر ملائی ہوئی و اُس کہ اُس کے دوسر سے کہانائ میں پائی ڈال کر اُس کو بگا ڈویا تو اُس کی اُس کہ دوسر سے کہانائ میں پائی ڈال کر اُس کو بگا ڈویا تو اُس کی اور اُس کو بھا ہوئی او ایک واقع اور اُس کی اُس کہ دوسر سے کہانائ میں پائی ڈال کر اُس کو بگا ڈویا تو اُس کو اُس کو کا اور دیا تو اُس کو کا دوان کے اور سے کہانائ میں پائی ڈال دیا تو بھی بھی تھم ہاس واسلے کہ بھانے کہ جو کہو تا میں گئی طرف سے گل اُس کے فعر بھی طرف سے گل اُس کے فعر بھی جو تھی اور کے میں جو گئی اس قدر دھان کے اس واسطے کہ عاصر کی طرف سے گل اُس کے فعر بھی ختی خصب محتق خس بھی واقعا باس اگر اُس نے پہلے فصب کر کے پھر پائی ڈال دیا ہوتو اس پر اُس کے مطل واج یہ بوگا ہے کہ بھی تھم ہے۔

ا نورا بنوں جونا بیسا ہوا آ روگندم میں نختط ہو کر جدا کرنے کے قابل نہ رہااور شایروہ کسی کام کے واسطے ما نند جلد سازوں کے خرید کیا جائے۔

نہیں سکتا ہے تو میصورت بمنولد کی صورت کے ہے کہ کسی کی مرغی دوسرے کا موتی نگل کی بیس دیکھا جائے گا کہ دونوں مالوں عمل ہے کس مال کی زیادہ قیمت ہے بیس زیادہ قیمت والے ہے کہا جائے گا کہ تیرا بی چاہے دوسرے کو اُس کے مال کی قیمت دے دے اور دہ مال تیرا ہو جائے گا اور اگر اس نے انکار کیا تو وہ مشکا ہوں ہی فروخت کیا جائے گا اور اُس کی بھے دونوں پر نافذ کے فروخت نے کریں اور جا کم ان دونوں کے لیے فروخت کر نے تھ دونوں پر نافذ ہو گیا ایک گی گر اُس کے شن میں دونوں اپنے حق کے موافق حصہ دار ہوجا کیں گے بیدنی آوئی تامنی خان میں ہے۔

ایک تخص نے دوہرے کے پاس ایک اون کا بچرود بعت رکھا اور مستودع نے اُس کواہی گریں داخل کرایا بہاں تک کدوہ دے دیا ہوگیا بھر بیاد ہت بھی کہ بدون درواز وا کھاڑے وہ انگی کی سکا ہو مودع کوا فقیار ہوگا جا ہا ہی ذات سے ضرودور کرنے کی غرض ہے مودع کوائی کی قیت اُس دوز کی قیت کے حساب ہے جس دن وہ ایساہو گیا تھا کہ نگل ٹیس سکا تھادے دے یا بخاد دواز وا کھاڑ کرمودع کوائی کا اون کا بچروائی کر سے اور شخ صدرالشہید نے اپنے واقعات میں فریلا کہ اس مسئلہ میں جو تھم فہ کور ہے اس کی اس طرح تاویل کرنی واجب ہے کہ بھی اُس وقت ہے کہ جب گریں ہے جس کہ در مشہدم کرنا پڑتا ہے اُس کی قیت اون کے بچر کی قیت اون کے اون کا بچرفکا لئے کواسطورواز وا کھاڑ نے سے افاد کیا تو واجب ہے کہ جو اور اگر اون نے کہ بھی آس دونہ ہے کہ جس کہ مستودع نے اپنے کو وہ ب ہوتا ہے اُس کی قیت مستود ع کے اپنے کہ کہ مستودع نے اپنے کہ میں ود بعت کا شریح کے ایک کوابر قال سے اور کر اور بعث میں جو بھی اُس کہ وورا اگر کو ایسے دورا کہ وہ کیا اس کے دورا اور اگر ود بعت میں تھر یا گدھا ہو ہیں اگر دروازہ کرانے کا ضرر فقعال کے ورضوں کو ذرح کر کے فکال سے ورشو اس کی دروازہ کرانے کا ضرر فقعال کے ورضوں کو درخ کر کے فکال کے ورشو کرانے کا خرر فقعال کے ورضوں کی کہ بیا گریا ہوا ہو ہیں اگر دروازہ کرانے کا ضرر فقعال کے ورضوں کو درخ کر کے کھڑے کر کے فکال کے اور اگر ود بعت میں تھر یا گدھا ہو ہیں اگر دروازہ کرانے کا ضرر فقعال کے ورضوں کی کہ بیا ہی کہ بیا ہیں اگر دروازہ کرانے کا ضرر فقعال کے ورضوں کی کوابر کو کرنے کو خوابر کرانے کا خرر فقعال کے اس کو درخ کر کے کھڑے کے خوابر کی کھڑے کی کوابر کی کھڑے کے خوابر کی کھڑے کی کو خوابر کرانے کا خرر فقعال کے اور اگر دوجت میں تھر یا گدھا ہو گری آگر دروازہ کرانے کا ضرر فقعال کے اور اگر دوجت میں تھر یا گدھا ہو گیں آگر دروازہ کرانے کا خرر فقعال کے اس کو درخ کر کے کھڑے کی خوابر کی کھڑے کی کو درخ کر کے فکال کے دروازہ کرانے کی خواب کی کھڑے کی کوابر کی کھڑے کے خوابر کی کھڑے کے خوابر کی کھڑے کی کو خوابر کی کھڑے کے خوابر کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے خوابر کی کھڑے کے کہر کے کھڑے کے کو خوابر کی کھڑے کے کھڑے کے کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کو کھڑے کر کے نکار کے کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کو کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کو کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے

فاحش موقو بھی بی عم موگا اور اگر بیمروهیل موتو ما لک کواعتیار موگا کددرواز وے نکال فے اور جو کھے نقصان درواز وش آئے أس كا تاوإن دے دے اور بدا يك طرح كا استحال بر يريط على باور واقعات ناطقى على ب كردو مخصول على سے برايك کے پاس ملج \* ہے اِن میں سے ایک فض نے دوسرے کے ملج میں سے مجھ باف لے کرا ہے ملج می ڈال لیا تو اُس کی دو صورتی بی توجس ملج سے برف لیا ہوائی نے کوئی الی جگہ بنائی تھی جس میں بددن جمع کے ہوئے برف جمع ہوجا تا تھا یا الی مكر حلى جس مى أس كويرف عن كرنے كى حاجت يوتى تقى إس اول صورت ميں أس محف كوجس كے متلجة سے برف ليا ہے اختيار موگا کہ لینے والے کے ملکج سے اپنا برف اگر جدا مولو لے لے اور اگر دوسرے برف سے محلوط کردیا ہولوجس دن محلوط کیا ہے آس ون كے حماب سے أس كى قبت كے لے اور دوسرى صورت مى مسئلد وقتم پر ب ايك يدكد لينے والے ف أس مخف كے ملجد مں سے تیں لیا بلکہ اس کی حدیث سے لے لیا اور دوسرے بیک اس کے ملجد میں سے لیا اس بہا ہم میں وہ برف اس کا ہے جس نے اُس کو لے لیا اور دوسری متم میں عم صورت اوّل کے مائند ہوگا بیتا تار خانیے میں ہے اور اگر کمی فخض نے اپنامالی دوسرے ك مال يس كلوط كرديا أو منامن موكا محر غلام ماذون قرض دار في جس كوأس كمولي في برار درجم اسيخ واسط اسباب خرید نے کے لیے دیے تھے اور اُس نے اپنے ورہموں میں خلط کر کے سب درہموں سے کوئی اسباب خرید الوب اسباب اُس کے و أس كيمونى كي ورميان مشترك موكاس كوائن ساعد في امام محد عن ذكركيا بادرامام محدد في مايا كداكرزيد في عمر دكودودر بم وية اور كرف أس كوايك درجم وبااوروونول في أس كوخلط كرف كواسط حكم دے ديا اورأس في ميون ورجم خلط كردية مرأن عن ايك درجم متوق بإياتواس باب عن كديد درجم زيدكاب يا بحركا بعروا عن كاتول بوكا اوراكر عرواعن في كما كديش ما تا مول كريك كا بوق ي اين ساس كى حان اون كا اگر جداين ف أس كودونول كى اجازت عظاليا ب میعیاسرسی می ہے۔

باس منز:

غاصب سے المغصوب کے استر داد کے وجن صورتوں میں غاصب ضان سے

بری ہوتا ہے اورجن میں نہیں بری ہوتا ہے اُن کے بیان میں

علی خرقی نے قرمایا کواکرمفصوب مند نے مال مفصوب علی الی بات کی جس سے عاصب قرار دیا جاتا ہے ہی اگریہ بات کی جس سے عاصب قراد دیا جاتا ہے ہی اگریہ بات کی بیصورت ہیں واقع ہوئی تو خصب کا چیر لینے والا قرار دیا جائے گا اور اُس سے عاصب حال سے بری ہو جائے گا اور اُس کی بیصورت ہے کہ مثلاً مفصوب سے خدمت کی (دلیل عواحان) اس واسطے کہ کل پرانا بختہ مقرر کرنا خصب ہے ہیں جب اُس نے اُس بات کی کہ جس سے قاصب ہوجاتا ہے تو مملوک پر اُس نے اپنا بھند قائم کیا اور مالک کا بعد قائم ہونا عاصب سے حال ساقط ہونے کا موجب ہوا وا مالک اس کو پہتا نے بانہ پہلے فصب کی وجہ سے قواہ مالک اس کو پہتا نے بان مر پر اور انس کی عاصب کی اور اس نے بان اگر پر اور انس کی محصب کا حل کر سے قاصب ہوگا ای طرح اگر غاصب نے خصب کیا ہوا کہڑ امالک کو پہتا یا اور اُس نے بہن لیا حق کہ پہتا کہ اُس کو پہتا نے اور اس طرح اگر مالک نے وہ کہڑ افرو خت کیا اور اُس نے بہن لیا حق کہ بروہ ہی سے تھم ہے خواہ مالک اس کو پہتا نے اور ای طرح آگر مالک نے وہ کہڑ افرو خت کیا اور اُس نے بہن لیا حق کی بروہ انس سے خواہ مالک اس کو پہتا نے اور اس طرح آگر مالک نے وہ کہڑ افرو خت کیا تھت اقول اس سے خام ہو اور اس سے خواہ مالک اس نے بات بیا جائے ہو بات کے دو ایکٹر اور انس سے خواہ مالک اس کے تیت اقول اس سے خام ہو اور ای می سے تو ہو ہے نے اور اس سے خواہ مالک اس کو بہتا ہو ایکٹر اور انس سے خواہ مالک اس انت برف تی ہونا ہو ہے۔

🖈 منگجہ: کرف خانہ

یا اُس کو بہرکرد یا بہاں تک کدا سے کہا نے پہن کیا اور پھٹ کیا تو بھی بھی تھ ہا ای طرح اگر عاصب نے اٹاج غصب کر ک
مالک کو کھانے کو دیا اور اس نے کھایا خواہ مالک نے اُس کو جاتا ہو یانہ جاتا ہوا کی طرح اگر مالک خود عاصب کے گھر جس آیا اور وہی
اٹائی جو غاصب نے غصب کیا تھا خود کھالیا خواہ پچانا ہو یانہ پچانا ہوتو بھی یہی تھ ہے عاصب صان سے بری ہوجائے گا اور اگر
عاصب نے آئے (۱) کی روٹیاں پھا کریا گوشت کو بھون کر پھر مالک کو کھلا دیا تو حتمان سے بری نہ ہوگا اس واسطے کہ مالک نے مال
مفصوب پر اس صورت میں اپنا تبضر ابت نہیں کیا اور اگر مفصوب پائمری عاصب کے پاس ایک آگھ سے معذور جوگئی یا اُس کا
دانت گرگیا پھر عاصب نے مالک کو والی کردی پھر مالک کے پاس اُس کی آگھ کا عذر ذائل ہوگیا یا دانت جم آیا تو اُس کی صان

ا گر کوئی غلام غصب کیا پھراُ س کی آنکھ میں پھٹی پڑ گئی پھر عاصب نے ما لک کودا پس دیااور ما لک نے اس نقصان کا جر مانہ لے لیا مجر مالک نے اُس کوفروشت کیااورمشتری کے پاس اُس کی آنکھ صاف ہوگئ تو جس قدر مالک نے آنکھ کے نقصان کا جرمان غاصب ے لیا ہے اُس کو عاصب واپس لے گااس واسطے کہ جرم کا اثر زائل ہوگیا تھ ہیرید میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کا دار خصب کیا بھر ما لک سے اس کوکرایہ پرلیا جالا نکروہ داردونوں کے حضور میں نہیں ہوتو صان سے بری شہوگا اور اگر غاصب اس میں رہتا ہویا اس میں رہے پر قادر ہوتو ضان سے بری ہو جائے گا کیونکہ اُس پر کرایہ واجب ہو گیا بیوجیز کردری میں ہادر اگرزید نے عمرو کے غصب کیے ہوئے غلام کوعمرو سے اپنی کوئی و بوارمعلوم بتانے کے واسطے اجارہ پرلیا تو جب تک وہ غلام د بوار کا کام شروع نہ کرے تب تک أس كى صان میں رے گا پھر جب دیوار کا کام شروع کرے گاتب سے عاصب مثان سے بری ہوجائے گا ای طرح اگر مالک سے خدمت کے واسط اجار ولیا ہوتو بھی بھی تھم ہے بیر قاوی قاضی خان میں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمایا کدا کرایک مخص نے دوسرے کا غلام غصب کیا پھر مالک سے اس کواجارہ پرلیاتو سی ہے اورمستاج فظاعقد ہی ہے اس پرقابض قرارویا جائے گا اور صان خصب سے بری ہوجائے گا اس واسطے كرتين غصب قبصة اجاره كانائب بوكاس ليے كرجب قيفن غصب تبعذ فريد كانائب بوتا ہے قويدرجداولي تبعث اجاره كانائب ہوگا ہیں جب فقط عقد ہی ہے بطریق اجارہ قابض قرار دیا گیا تو وہ غامب ندرے گا بلکہ امین ہوجائے گا اور منان مرتفع ہوجائے گی اور بھر صنان عود نہ کر ہے گی تھر جب کہ دویارہ کوئی تعدی کرے <sup>(۱)</sup> پس اگریدت اجارہ میں غلام مرعمیا تو امانت میں مرااور جس قدریدت گذرى بوأسى كاجرت غاصب برواجب بوكى اور باقى ساقط بوجائى بحراكراجاره كى مت كزركى اورغلام زندهموجود بوهان عود نہ کرے گی بعنی مال مضمون نہ ہو جائے گا اور منتقی میں ہے کہ اگر کسی مخص سے غلام غصب کر کے پھر اُس سے کسی کام کے واسطے اجار ہ لیاتوجس وقت فلام أس كام كوشروع كرے كا أس وقت غاصب منان سے برى موجائے كااس واسطے كه غاصب براجرت واجب موكى پیدفتیروش ہے۔

اگر ال مفصوب کو مالک نے عاصب کو عاریت دیا تو عاصب فتظ استے ہے بری ندہ وجائے گافتی کدا گرقبل استعال کے وہ مال تلف ہو گیا تو عاصب براس کی صفان واجب ہوگی اور اگر مالک نے عاصب ہے کہا کہ ش نے مال مفصوب تیری و دیعت میں دیا پھر وہ مال عاصب نے باس کف ہو گیا تو عاصب ضامن ہوگا اس واسطے کہ صفان ہے بری کرنا صریحاً نہیں پایا گیا اور عقد و دیعت وظم بحفاظت والوں صفان غصب کے منافی نہیں ہیں بیضول تماد بیمی ہو واضح ہوکہ مفصوب منہ نے اگر مغصوب باندی کا تکارح کر دیا تو امام ابو یوسف ورفوں صفان غصب کے منافی نہیں ہیں بیضول تماد بیمی ہو واضح ہوکہ مفصوب منہ نے اگر مغصوب باندی کا تکارح کر دیا تو امام ابو یوسف کے قیاس پر عاصب فی الحال صفان ہے بری ہو جائے گا دور امام اعظم کے نز دیک نہیں بری ہوگا دور بیا اختلاف فرع اختلاف تھے اس مغیر سی مام مختص کی فرف نہیں جگر جس منان صادر ہو۔

دیاادرو ووارث کے پاس مرکیانو زیداس کے تاوان سے بری ہوجائے گار فاوی قاضی خان می ہے۔

عاصب نے اگر مال مغصوب کو بھکم قاضی فرو خت کیا تو ضمان ہے بری ہوجائے گا جیے بھکم مالک فرو خت کرنے میں بری ہوتا ہے بیٹز ایر المعتین میں ہے اگر ما لک نے غاصب کو تھم دیا کہ غلام مغصوب فروخت کرے توضیح ہے اور غاصب وکیل قرار دیا جائے گا تگر فقاعم دینے سے عاصب منان سے بری نہ ہوگا اور نہ فقائع کردیے سے بری ہوگائی کہ اگر بعدیج کے مشتری کومبر وکرنے سے پہلے وہ غلام مركمياتو أي وشجائ كى اور غاصب أس كى قيمت كاضامن موكا اى طرح اگرمغصوب مندنے مال مغصوب خود بى فروخت كياتو مشتری کوسیردکرنے سے پہلے غاصب آس کی منان سے بری نہ ہوگا۔ پھرواضح ہوکہ اگر غاصب نے مفصوب مند کے کم سے مال مفصوب فروخت کردیا پرمشتری نے بسب عیب کے عاصب کووالی کیا ہی اگر قبضہ سے بہلے واپس کیا ہوتو بحالہ غاصب کے پاس مضمون رے گا اوراگر بعد قضہ کے واپس کیا تو عاصب کے ہاتھ میں مضمون ہوکرندے گابیذ خبرہ میں ہاوراگر مالک نے عاصب کو کھم دیا کہ غصب کی ہوئی کری کی قربانی کردے و قربانی کردیے سے پہلے عاصب اُس کی منان سے بری ندہوگا میضول محادید میں ہے۔ اگر عاصب نے مغصوب مندكومال مغصوب واليس كياتو كتاب بس مظلق ذكورب كمضان سعيرى بوجائ كااورامام خوابرزاده في كتاب الاقراريس فرمايا كه حاصل مسئله كي چند صور تير، بين اكر مغصوب منه بالغ موتو و بي تحكم ب جوكتاب مين مذكور ب ادر اكرتابالغ موليس أكر ماذون التجارة ہوتو بھی وہی تھم ہےاؤرا گر مجور ہوپس اگر قبضہ وحفاظت کونہ مجھتا ہواور غاصب نے وہ مال اُس سے غصب کرنے اور اپنی جگہ سے تحویل کے كرنے كے بعدأس كووايس كياتو برى ند بوكا اور اگرائي جكد يتو يل كرنے سے پہلے أس كووايس كياتو استحسانا برى بوجائ كا اور اگر نابالغ مجورابيا ہوكة بينية حفاظت كو مجتنا ہوتو اس من مشائخ كااختلاف ہے اور فناويُ نصلي ميں لكھا ہے كه اگر نابالغ ليما و دينا مجتنا ہوتو غاصب حنان سے بری ہوجائے کا اور پھھا ختلاف ذکرنہیں کیا اور اگرنہ مجھتا ہوتو بری نہ ہوگا اور پھٹنفسیل ذکرنہیں فرمائی اور بھی فادی فضلی مين لكما بكراكر مال معصوب ورجم مول اور عاصب في ان كوتلف كرديا بجرأن كمثل نابالغ كودايس دين اوروه نابالغ عاقل بيس اگروہ نابالغ عاقل ماذون ہوتو غاصب بری ہوجائے گااوراگر مجور ہوتو بری نہ ہوگا یہ بچیط میں ہا گرجانور کی چیند برے زین غصب کرکے مجراس کی پیٹے پرلونا دی تو صان سے بری نہ ہوگا بیوجیز کروری میں ہاکی مخص نے ایندھن کی لکڑی غصب کر کے مجرمغصوب مندکوائی باعثریاں پکانے کے واسطے مزدور کیا اور اُس نے باعثریوں کے نیچے وی لکٹریاں جلائیں اور بینہ جانا کہ بیدوی لکٹریاں ہیں تو مشاک نے فرمایا كاس كى كوئى روايت نيس باور سي يهم بكرغاصب صنان سے برى بوجائے كايد جوابرا خلافى مى ب-

ا تحویل ایک جگه سے دوسری جگه تعقل کرنا اور بیاس واسطے که غصب متحقق بواور قیت میں فرق بو

زیدکا عمرو پر قرضہ آتا ہے ذید نے عمرو کے مال سے بعقر راہے تن کے لے لیا تو صدر الشہید نے فرمایا کرفتار یہ ہے کہ زید
عاصب نہ ہوگا اس لیے کہ اس نے ہاجا ذت شرع لیا ہے کی اس سے معمون علیہ ہوجائے گا اور بیاس واسطے کہ بیا وائے قرض کا طریقہ
ہویدا شر ہے ایک فیض کا دوسرے پر قرض آتا ہے بھرایک فیم فیر نے مقروض کے مال سے لے کر قرض فواہ کودے دیا تو مشاک
نے اختلاف کیا ہے جی نصیرین یکی نے فرمایا کہ بیدال قرضکا قصاص ہوجائے گا بیٹن اولا بدلا جائے گا اس واسطے کہ جس نے لے کردیا
ہوت آدی کی انگوشی اُتار کی اور چرسو تے تی ش اُس کو بہنا دی تو بری ہوجائے گا اور اگر وہ جاگا پھر و کیا چرو دوسری صورت میں ہوتے کو واپس دینا واجب ہوا تھا اور وہ جاگا پھر و کیا چرو کہ اور اگر دو جاگا پھر و کیا چرو کہ پالے وہ وہ بیا دی تو بری اور جاسلے کے کو واپس دینا واجب ہوا تھا اور وہ ہوا گا پھر و کیا چرو کی واپس کرنے میں اس نے اس واجب ہوا تھا اور دوسری صورت میں جائے کو واپس دینا واجب ہوا تھا اور وہ بیا گیا اور دوسری صورت میں جائے کو واپس دینا واجب ہوا تھا اور وہ بیا گیا ہو وہ بیا اور حاصل ہے ہے کہ سوتے آدی کی اُنگلی میں اگر آس کے جو اسطے انتحاد ہوجائے گا اگر آس کے اس مقام پر ذکور ہا دورا مام میں کے زو و کیا ۔ بیس مینان سے بری ہوجائے گا اگر چرب اور امام میں جو اسلے ایک کی انگلی جائے گیا گی جو بیا دی تو تا وان سے بری ہوجائے گا اگر چرب اور امام ہوجائے گا اگر چرب اور کر ان ہو بیا کہ کی کو کہ بیا دی تو بری ہیا دی تو بری وہ بی اگر آس کی جو بیا نہ گی گی اور اگر اپنی جگر میل بین کی گو گی اور اگر اپنی جگر میں وہ بری وہ بی اگر آس کی جو بیا گی گی اور اگر اپنی جگر ہو بیا گیا گی ہو بیا جو کو کی نہ ہوگا جب تک کہ آس کی میں میں میں دوسری خید میں دوبارہ پہنا دی تو بری نہ ہوگا جب تک کہ آس کی میں میں میں میں دوبارہ پہنا دی تو بری نہ ہوگا جب تک کہ آس کیند میں دوباری پہنا دی تو بری نہ ہوگا جب تک کہ آس کیند میں دوباری چیند میں دوبارہ پہنا دی تو بری نہ ہوگا جب تک کہ آس کیند میں دوباری خید میں دوبارہ پہنا دی تو بری نہ ہوگا جب تک کہ آس کو میں میں میں میں میں میں کی دوباری کیند میں دوبارہ کی نہ ہوگی کو جب تک کہ آس کیند میں میں میں کی کو کو کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کے دوبارہ کی کو تو کی کو کی میں کو کی کی کو کی کو کی کے کہ کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کو کی کی کو کی

جا منے عل والی نے کرے بدوجیو کروری عل ہے۔

اگردوسرے مخص کا کیڑا اُس کی غیبت میں بدوں اُس کی اجازت کے پہن لیا پھراُ تارکراُس کی جگہ برر کھ دیا تو صان ہے بری ت ہوگا اور ہمارے مشائح نے فرمایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ کیڑا اس طرح پہنا ہوجس طرح اُس کے میننے کی عادت جاری ہو اورا كرقيع متى اورأس كواسينه كاند سعير وال ليا پرأتار كرأس كى جكد برر كاديالا تفاق ضامن شهو كا اورمنتى مي اين سامه كى روايت ےامام محد عروی ہے کہ اگر ایک محض نے دوسرے کے کھرے اُس کا کٹر ابدون اُس کی اجازت کے لیا اور بہنا بحراً س کواُس کے گھر میں جہاں سے لیا تھار کھ دیا اور وہ تلف ہو گیا تو استحساغ آس مخص پر منان نہیں ہے ای طرح اگر دوسرے کا جانور آس کے تعان پر ہے جہاں جارہ یا تا ہے بدون مالک کی اجازت کے لیا چراس کواس کی جگہ پروالی پنجاد یا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اورا کر سی تخص کے باتھ سے اس کا جانور براہ غصب لے لیا پھراس کودا پس کرنے کولا یا محر مالک یا خادم کونہ یا یا اور جانور کو اس کے تعیان پر باند ھديا تو و الخفس ضامن ہوگا اس کوشس الائمد سرحس نے شرح کتاب العاربيد من مرتج بيان فرمايا ہے بيذ خيره ميں ہواكر ايك مخف كي تقبيلي من ہزار درہم ہوں اور ایک مخض نے اُس ملی میں ہے آ و جے درہم نکال لیے پھر چندروز بعد جس قدر نکا لے تھے واپس لا کراس محیلی میں ر کھ دیے تو میخض فیٹا اُسی قدرور ہموں کا ضامن ہوگا جینے اُس نے نکال کرواہی لاکر تھیلی میں رکھے ہیں دوسرے در ہموں کا ضامن نہ ہو ما او تھیلی میں واپس لا کرد کھے سے مٹان سے ہری نہ ہوگا ہے وجیز کروری میں ہے اگر غاصب مال مفصوب کولا یا اور مالک کی کود میں رکھ ويا حال تكدما لك كومعلوم ندموا كدييمرى ملك ب مرايك مخص في اكرأس كوأ شاليا توضيح يدب كدعا مب يرى موجائكا كذاتى الحيط السرحى اوراكر بالمضوب كوتلف كرك بلاعكم قاضى مالك كوقيت دي جابى اور مالك في تول ندى اورعامب أس كرسا من ركد میا تو منان سے بری نہ ہوگالیکن اگر مالک کے ہاتھ یا گود میں رکھ جائے تو بری ہوجائے گابید جیز کردری میں ہے اور اگر غاصب نے مغصوب مال کسی ایک وارث مغصوب مندکووالی دیا تو دوسر سدوارثوں کے حصد سے بری ندہوگابشر طیکہ بیدوالیس کرتا بدون حکم قاضی ہو يسراجيدي عاصب في المضوب ما لككووالي ديا كرأس فيول شكيااورغاصب أسكواي كمروايس الريالي الرأس

ایک جنس کے پاس دو گر گیہوں سے اس میں سے ایک جنس نے ایک گر مصب کرلیا بھر مالک نے دومر آگر اُس عاصب کے پاس دو ایت دکھا بھر عاصب نے آئری فرصب کے بوت کر کا ضائن ہوگئو نو ضعب کے بوت کر کا ضائن ہوگئا ہو گئا گئا ہو گئا

 چا کہ کی کی (چاکل) تو ( دی پھر دوسر مے خص نے آکر اور زیادہ تو ( دی تو پہلا خص منان ہے ہی ہو گیا اور دوسر ا آس کے شل منان دے گا کی طرح آگر کی فض نے گیہوں میں پائی ڈال دیا مجروسے نے آکر پائی ڈال دیا اور نتھان زیادہ ہو گیا تو پہلا قض منان ہے ہی ہو گیا اور دوسر افض اپ پائی ڈالنے کے روز کی گیہوں کی قیمت کا صائم یہ ہوگا اور دوسر افض اپ پائی ڈالنے کے روز کی گیہوں کی قیمت کا صائم یہ ہوگا اور دوسر افض اپ پائی ڈالنے کے روز کی گیہوں کی قیمت کا صائم یہ ہوگا ہو دے دی تو آئر فی ہو گیا ہوں کہ دوسر نے فض کا چا ندی کا برتن تو ( ڈالا پھر مالک نے اس کو بر پاد کر دیا تہل اس کے کہ تو ز نے والے کو دے دی تو تو ر نے والے پر پچھ واجب شہوگا اس لیے کہ تضمین کی شرط ہے ہے کہ سوراس کا سر ( زوانے ) کے پر دکر ہے مگر اُس نے خود ہی تا پید کر کے بیشر طکھودی میر محیط میں ہائی گئے فض نے دوسر ہے کی چیز فصب کر کے تفاظت کے واسطے تھم دیا جس طرح اُس نے کئی تو فاصب منان ہے ہری ہو گیا اور اگر فاصب نے اُس ہے کہ فنع واسلے تھم دیا جس طرح اُس نے کئی تو فاصب منان ہے ہری ہوگیا اور اگر فاصب نے اُس ہے کہ فنع واسلے کی بیری ہوگیا اور اگر فاصب نے اُس ہے کہ فنع کر واسلے کا مال کی فیر فض کو ورسے کا مال کی فیر فض کو ورسے کا مال کی فیر فض کو ورسے کا بال کی فیر فض کو دوسرے کا بال کی فیر فن کو ورسے کا بال کی فیر فن کو ورسے کی بیری ہو جو ایک گا بیر فاضہ ہوا اور قاضی ہوگیا اور اگر وہ فنع نے اور اگر وہ فنع نے اور اگر وہ فنص نے دوسرے کی بار ہوگیا کہ اس سے لیک فر وخت کر دی تو بھی ہوگیا اور آگر ہوگئی کہ ان کی فرائے اللے بیری ہوگیا اور ان میں آیا کہ اس سے لیک طرح کی نظر شفقت تھی اور اس صورت میں بھی ایک طرح کی نظر شفقت تھی اور اس میں تامنی کی درائے جائز ہوگی کہ ان الطب میں تامنی کی درائے جائز ہوگی کہ ان الطب میں تامنی کی درائے جائز ہوگی کہ ان الطب میں تامنی کی درائے جائز ہوگئی کہ ان الطب میں تامنی کی درائے جائز ہوگی کہ ان الطب میں تامنی کی درائے جائز ہوگی کہ ان الطبی ہو۔

بار بنتر:

## غصب میں دعویٰ واقع ہونے اور غاصب دمغصوب منہ میں اختلاف واقع ہونے اوراُس میں گواہی اداہونے کے بیان میں

امام محد نے فرمایا کدایک محص نے دوسر براس دموی کے گواہ قائم کے کداس نے میری ایک باخدی فعسب کرلی ہے قیس میں کوقید کروں گا بہاں تک کہ باغدی لا نے وہ مدلی کوواہیں دی جائے گی شخ ابوالیسیر وامام سرحی نے ذکر کیا کہ بیے جوام محد نے ذکر فرمایا کہ ایسادموی و گواہی سوع ہے ہی اس ہے ہی اس کے خصب کی صفت و قیت کی کہ ایسادموی و گواہی سوع ہے ہی اس ہے ہی اس کے خواہوں سے ملم اوصاف کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اور اُن کی گوائی سے فعل فعسب تا بت ہوگا اور کر کے اگر کیا کہ اگر حق تعظم میں ہو تھی ہے ہو جو باتا ہے تو گواہوں سے ہا ہو ہوگر نے ذکر کیا کہ اگر حق تعظم میں گواہی شبت نہ ہوتو تی ایجا ہو با میں شبت ہوگی جیسا کہ سرقہ میں تھم ہا ور اقضیہ میں گھا ہے کہ اور اُن کی گواہی اور اقضیہ میں گھا ہے کہ بیسا کہ موجود ہونے کا دولو کی کیا ہوا ور اگر بیدوئی کیا کہ وہ مرکن تو بالا تفاق صحت دموئی کے واسطے بیان تی سے تی مرکز نے جو فرمایا کہ بہاں تک کہ باندی کے حاضر کرنے کے بعد اگر دولوں نے اُس کے عین میں اختلاف کیا اور دولوں نے اُس کے عین میں اختلاف کیا اور اس کی ضرورت ہے اور اگر خاص ہے کہ باندی کے حاضر کرنے کے بعد اگر دولوں نے اُس کے عین میں اختلاف کیا تو دوبار و گوائی کی ضرورت ہے اور اگر خاص ہے کہ باندی ہو گئی یا مرکن یا میں آئی کو جو کی کو ایک کی خود اگر دولوں نے اُس کے عین میں اختلاف کیا اور اس میں آئی بی تو دوبار و گوائی کی ضرورت ہے اور اگر خاص ہے گیا کہ دوبار دی گوائی کی ضرورت ہے اور اگر خاص ہے گیا کہ وہ باندی بھاگر کی یا می گو خاص ہے گیا گر

<sup>(</sup>۱) کے کرفروفت کردے جائزے۔ (۲) مینی بیدای باندی ہے۔

مرگ نے اس کی درخواست کی اور آگر مرگ نے اُس کے قول کی تلذیب کی قو قاضی اُس کو قید کرے گا یہاں تک کہ قاضی کی رائے

اس طرف غالب ہوجائے کہ آگر غاصب اُس پر قادر ہوتا تو اُس کو طاہر کرتا پھر اس کو قید ہے باہر نکا لے گا اور مرگ ہے ہے گا کہ تو

اس بائدی کے طاہر ہونے تک انظار کرتا چاہتا ہے یا تا وان قیت چاہتا ہے ہی اگر اُس نے قیت چاہی اور دونوں نے کی قدر
قیت پرا تفاق کیا تو اس قدر قیت کی ڈگری کردے گا اور اگر مقدار قیت میں اختلاف کیا تو مدگ کے ذمہ گواول تا ہے اور تسم کے

ماتھ عاصب کا قول قبول ہوگا اور اگر غاصب نے تسم ہے انکار کیا تو بیش اقرار کے ہے ہی اُس پر کول ہے ذکری کردی جائے

گا اور اگر حسم کھا گیا تو جس قدر عاصب نے اُس کے دموی قیت می قبد اِس کی تھی وہی قیت بی یا خاصب کے کول پر اُس کی قیت بی یا خاصب کے کول پر اُس کی قیت بی یا خاصب کے کول پر اپنی دوگا چاہد اس کہ بی تھی اور اگر ہوگا گاہر اگر وہ با ندی کی آخر کی اور شخ کر نی اور کی اُس کی دو جس کے کول پر اپنی کی تیت کی تعد این ہوتو یا ندی غاصب کے ہوا کہ اُس قدر پر اُس کی قیت کی اور شخ کر نی دو جائے گی اور شخ کر نی دو خاس کی ہوجائے گی اور آگر کی کو کی دراہ ندہ وگی کہ اُس کے دیان سے ذاکہ اس کہ دو تا کہ جس اور اگر اُس کی جس می ہوجائے گی اور آگر کی کہ نے خر مایا کہ بی تھی اُس کی ہوتو یا لک کوائس کے لینے کی کوئی راہ ندہوگی کی اُس کے دیا ن سے ذاکہ اُس کہ جسم نہ کی ہوتو کی ہوتا ہو ایک کوائس کے لینے کی کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور ظاہر الرواج ہے جس جس خواش ہے۔ درائر اُس کی جسم نہ کو کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور فاہر الرواج ہی جسم نہ کی کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور فاہر الرواج ہی جسم نہ کوئی ہو جائے کی کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور فاہر الرواء ہی تھی جسم نہ کوئی ہو وہ طائل ہے۔ اُس کی جسم نہ کوئی ہو کوئی کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور فیت تھی جسم نہ کوئی ہو جائے کی کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور کوئی تھی جسم نہ کوئی ہو جائے کی کوئی راہ ندہوگی کہذائی التمر تاخی اور کوئی تھی تھی کوئی دو کوئی دو تاخید کی خوائی کے جسم نہ کوئی دو کوئی دو کوئی دو کوئی دو کوئی دو کوئی دو کوئی کوئی کوئی کوئی دو کو

اگرزید نے عمرو پردوی کیا کداس نے جھے سے میری ملوکہ یا ندی عصب کرنی ہے اور عمرو نے کہا کہ جس باندی کا پی فض دوی

<sup>(</sup>۱) أكل ينسيل نبير بروش كرفي في مان كي ب-

كرتا بي ن أى كوسودر بم عن خريدا باوردونون في اين اين كواه قائم كية عروك كواه قدل مول كيد جوايرا خلاطي عن ۔ ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ بائدی کا دعویٰ کیا کہ یہ بائدی میری ہاس قابض نے جھے سے فعس کرلی ہے مردی کے مواہوں نے غصب کی گواہی ندوی صرف مری کی ملک ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے جایا کدمری گواہ قائم کرے والے کے نام ڈگری کردے تو کیامری سے بول سم لے گا کروائندیں نے بیاندی اس کے ہاتھ فرو شت نیس کی اور نیڈس کواس می انسرف کرنے کی اجازت دی ہے یانبیں تو فر مایا کہیں لین اگر قابض ان باتوں میں ہے کی بات کا دعویٰ کرے تو البتہ م مے اور امام ابو بوسف ہے روایت ب کرقاضی اس سے معم الے اگر چرقابض درخواست دعوی ندکرے تا کہم تعدا اتھم ایرم مواوراس بات پراجماع ہے کہ اگر ک محض نے دوسرے کے ترکہ ین اپنے قرضہ کا دعویٰ کیا تو باوجود کواو قائم کرنے کے قاضی اُس سے متم لے کا کہ واللہ میں نے بیقرضہ وصول نیس پایا اور ندی نے قرض وارکو بری کیا ہے اگر چد عاعلیہ أس كا دعوى ندكر ساور بيمستلدا جا في امام او يوسف كول كاشام بيريط على ب-قال أمر جم الميت غير ناظرني في حقوقه ضجل القاضي مقامه في النظر يطلب الحلف لعموم ولايته بعلاف العي حيث لديدة مافيه مطوة فافتقا فلايتم الاشواد -اكرايك فض في دوسركا كررا عصب كرايا اورعامب كي طرف ے مضوب منے کے واسطے ایک مخص کیڑے کی قیمت کا ضامن وکفیل ہوا پھر یا ہم سب نے قیمت میں اختلاف کیا کفیل نے کہا کہ وس ورہم ہاور عاصب نے کہا کہ بس ورہم ہاور مالک نے کہا کہ بس ورہم ہے تو گفیل پرمکفول عندومکفول اسمی سے تول کی تعمد بی ند موكى كيونك مكلول الغيل برزيادتي كادعوى كرتاب اوروه انكاركرتاب اورغاصب دس درجم زيادتي كااقر اركرتاب اور برمقر كااقرارأى كے فق على سي موتا ہے دوسرے كے فق على سي بين موتا ہے إلى عاصب يردوسرے دى درجم واجب مول مے كفيل يرواجب ندمول مے رمیط سرتھی میں ہے۔ اگر عاصب ومفصوب مند نے معصوب چیز میں یا اس کی مفت یا قیمت میں اختلاف کیا توقعم سے عاصب کا قول تبول ہوگا اور اگر ایما ہوا کہ مخصوب مندنے جو پھھان وجوں میں دعویٰ کیا اُس کا عاصب نے اقر ارکرلیا پھر کہا کہ میں نے بیسب تھے دے دیا جو کھی جھ پرمنان واجب ہوئی تھی میں نے مجھے دے دی اور تو نے جھے سے لے رقبعنہ کرلیا تو اُس کے اس آول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور تتم کے ساتھ منصوب مند کا قول تیول ہوگا کہ ٹی نے اس سے وصول نیس بائی اور شداس نے مجمعے دی ہے لین اگر غامبات قول کے گواہ قائم کر ساقو اُس کے موافق علم ہوگا اور اگر غامب نے اقراد کیا کہ میں نے بیر کٹر ایا پیغلام سے سالم غسب کرلیا تفااورمنصوب مندنے بہجرم ونقصان غلام یا کبڑے میں اپنفل سے پیدا کیا ہے تو اس کے قول کی تعمد ای ند ہو کی اور جو مجمع غلام یا كير على انتصان آيا موأس كاضامن موكا مريها منصوب مند يتم لى جائ كى كدأس في انتصان خوديس كياب بيسراج الوباح

مال ایا ہاور مالک نے انکار کیاتو مالک کا تول ہوتا ہاورا گرغامب نے گواہ دیے کہ میں نے مضوبہ واتور مالک کو واہی دیا ہے اور مالک نے گواہ دیے کہ وہ جاتور عاصب کی سواری ہے ہم گیایا عاصب نے اُس کو تلف کر دیا ہے تو عاصب ضامی ہوگائی واسطے کہ دونوں کے گواہوں کی گواہی میں تاقیق ومنا قات آئیں ہے کونکہ جائز ہے کہ عاصب نے وہ جاتور والہی دیا ہو پھر بعد والہی دینے کے اس پرسوار کے گواہوں کی گواہوں کی گواہی دیا ہو پھر بعد والہی دینے کے اس پرسوار کے گواہوں اور کی اور وہ اُس کی باس مرکیا اور مالک نے گواہ دینے کہ وہ عاصب نے اس کو والہی ہوا کی کے گواہوں نے یہ گواہی ندوی کہ وہ فاصب کی سواری ہے مراہ تو فاصب ضائن ند ہوگا یہ چیا سرخی میں ہواہو وہ اُس کے مال منصوب کوئی دار ہواوراً س کے مالک ہے گواہ دینے کہ فاصب نے اس کو منہ دم کر دیا ہے اور عاصب نے گواہ دینے کہ غاصب نے اس کو وہ ہی کہ اور کی منہ میں ہواہوتو مالک کے گواہ تول ہوں کے یہ قاوی قامنی فان میں ہے۔

اكرعامب غصب كيه وي كير ب كوتكف كريكاب مجرمالك وعاصب من أس كير ب كى مقدار قيت مي اختلاف مواتو ما لک کے گواوقیول ہوں کے کیونکہ اُس کے گواہوں کی گوائی میں زیادتی کا اثبات ہاور اگر مالک کے باس گواہ تہ ہوں توقعم سے عامب كاقول تبول موكا كيونكدووزيادت عد عرب اوراكر عاصب في كواه بيش كي كداس كي كرز على قيمت اس قدرتمي تو أس كو مواہوں کی طرف التفات ند کیا جائے گا اور اس فعل سے اُس کے ذمہ ہے تم ساقط نہوگی اور اگر دونوں میں سے کی کے باس کواہ نہ موں اور مالک نے جاہا کہ عامب سے اپنے دعوی رقتم لے اس عامب نے کہا کہ عمد حتم کو مالک مدی برلونا و بنا موں اورجس مقدار بر ما لك فتم كما الح اس قدر من اس كود عدول كالوغامب كويدا ختيار نه وكا اوراى طرح اكر ما لك اس امرير دامني بوجائ اور كيرك عرض كماؤل؟ تو بحى مي عم بهان دونول كى رضا مندى ايسامر يرجو خالف شرع بانوبوكى اوراكر غامب ايك زطى كير الايا اور کہا کہ بی وہ کیڑا ہے جوش نے تھے سے فصب کیا تھا اور مالک نے کہا کہ تو جمونا ہے بیدہ فیس ہے بلکہ وہ تو ہروی بامروی تھا توتتم ے عامب كا قول تيول موكا اور يوں ملم لى جائے كى كدواللہ بى أس مخص كاكيز اے جوش نے أس عصب كيا تما اور مى نے أس سے ہروی یامروی کیڑا خصب نہیں کیا ہے پھراگر وہتم کھا گیا تو مالک کے نام اُس کیڑے کی ڈگری کی جائے گی اور غاصب اس کے دعویٰ سے بری کردیا جائے گااور اگرمتم سے کول کیا تو اُس پر مدی کے دعویٰ کی ڈگری کی جائے گی مجراگر مالک جاہے تو اُس کو لے لے اور ما ہے چھوڑ و ساورا کر عاصب ہروی کپڑائر اٹالایا اور کہا کہ یس فی سے تھوسے قصب کیا ہے اور ویدائل موجود ہے اور مالک نے کہا كنيس بكريراكيرانياتها جب تون أس كوغصب كياب توضم عنامب كاتول بوكا ادراكر دونوس في كواوقائم كي توالك ك مواه تبول موس كاكده كير انيا تعااوراكر دونول ش ي كي في كواه قائم ندي اور عاصب تم كما كيا اور ما لك في و مكر الليا بمركواه قائم كيك كما عب فيدى يكر انيا فعب كياتها توعامب أى يراف اورف كي درميان حس تدرفرق موأس كاضامن موكاايدا ى اصل من ندكور باورش الائد مزحى في فرمايا كديم أس وقت بكم مقدار نتصان خفيف مواور الركير موتو ما لك كواعتيار موكا جاب بیکٹرالے کرأس سے تاوان نتصان لے لے یا کیڑا اُس کے ذمہ چوڑ کراُس سے اپنے کیڑے کی قیت لے لیے بیچیا ٹس ہے اگرزیدے پاس ایک کیڑا ہواور عمرو نے اس پر گواہ قائم کے کہ یہ کیڑا عمرد کا ہے اس سے ذید نے غصب کرلیا ہے اور زیدنے گواہ دے کر عرونے زید کو ہیے کٹر اہبہ کردیا ہے تو فرمایا کہ علی قاضی کے نام ذکری کروں گا ای طرح اگر قاضی نے اس امرے کواہ دیے کہ مدی نے اس کے ہاتھ بعوض اس قدر جمن سمی کے قروخت کیا ہے یاری نے بیاقر ارکیا کہ یہ کیڑااس قابض کا ہے تو بھی میں تھم ہے اور اگروہ کیڑا دونوں کے بعد میں ہو اور ہر ایک نے دوسرے پر اس دوئ کے گواہ قائم کے کہ جھے سے اُس نے خصب کیا ہے تو دونوں ا تولسوار بوكيا اوراب وجديد غاصب بوكرضا من قرار إيا ـ کے نام نصفا نصف کی ڈگری کروں گا اور اگر ایک نے اس دعویٰ کے گواہ دیئے کہ یہ کپڑ امیرا ہے میں نے اُس میت کے پاس ود بعت رکھا تھا جس کا پیشنس وارث ہے اور دوسرے نے اس دعویٰ کے گواہ دیئے کہ یہ کپڑ امیر اہے جمعے سے اس میت نے فصب کرلیا تھا تو میں دونوں کے نام نصفا نصف کی ڈگری کروں گا اور اگر ایک شخص گواہ لایا کہ بید دراہم معینہ جو اس میت کے ترکہ میں موجود میں بیمیرے میں مجمعے سے اس میت نے فصب کر لیے تھے تو میت کے قرض خواہوں کی بنسبت بیشنس ان درہموں کا حقد اد

وگا<sup>(۱)</sup> پرمبسوط میں ہے۔

دوسرے مخص کے قصنہ کی گئی چیز پر دعویٰ کیا کہ وہ میری ملکیتی ہے اور فریقین نے گواہ چیش کر دیے 🖈 اگرایک فخص نے دوئی کیا کہ یہ کیڑا جواس فخص کے تفدیش ہے میرا ہاوراس نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اوراس دعویٰ کے گواہ قائم کرد ئے اور لیک دوسرے مدی نے قابض پراس دعویٰ کے گواہ دیئے کہ قابض نے اقر ارکیا ہے کہ یہ کیڑااس کا ہے تو اُس مدمی کے نام ڈگری ہوگی جس کے گواہول نے بیر گوائی دی ہے کہ بیر گڑااس مدعی کا ہے۔ بیرمحیط جس ہے اگرا بیک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے یہ جبہ برا برایا جھ سے معب کرلیا ہے اور غاصب نے کہا کہ میں نے یہ جبہ معب نہیں کیا گراس کا اہر وہھ سے معب کرلیا ہے وقتم سے عاصب کا قول بھول ہوگا چرا کرووسم کھا کیا تو اہر ہ کی قیمت کا ضامن ہوگا کذانی المیسوط اور اگر اقر ارکیا کہ بس نے تھ سے یہ جب قصب کیا ہے مجرکہا کہ جو چھاس میں مجراہے وہ اس کاستر میراہے یا بول اقرار کیا کہ میں نے بدا محققی تھے سے فصب کی ہے اور اس كالكيزميراب يابيدار من في تحد عصب كيا باوراس كى ممارت مرى بيابيز من من في تحد مع مساكى باورأس ك ورخت میرے بی توسب مورتوں می عامب کی بات کی تعدیق شہوگی بدوجیز کردری میں ہے قال المر جم عدم تعدیق سے بیمراد ہے کہ جو چیزاس نے اپنی بیان کی ہے اس میں اس کے بیان کی تعمد یق نہم اور اگر غامب نے کہا کہ میں نے بیگا ے فلاں مخض ے فصب کرلی ہے اور اُس کا بچے مراہ تو اُس کا تول جو گا یہ محط میں ہے اور اگر مالک نے اس اسر کے گواہ قائم کے کہ عاصب کے باس مغصوب مرکمیا ہے اور عاصب نے کواہ دیے کہ مغصوب مالک کے باس مراہے تو مالک کے کواہ تبول ہوں مے اور اگر ما لکے کواہوں نے یوں کوائی دی کداس عاعلیہ نے ووغلام خصب کیااور اُس کے پاس مرکیااور غاصب کے کواہوں نے یوں کوائ دى كدوه غلام خصب سے يہلے مالك كے ياس مركميا بي قو غاصب كے كوابوں كى الى كوائى تبول ند بوكى اس واسطے كدمولى كے ياس غصب سے مملے غلام کے مرجانے سے کوئی تھم متعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا ہے کہ والیس ویا ہے ہاں فقط اس سے نعی غصب البت ہوتی ہے اورمولی کے کواہوں سے غصب وضان ابت ہوتی ہے ہیں اُس کے کوا ومغبول ہوں سے اور اگر مالک نے کواہ قائم كيكداس مخص نے ما لك دى سے قربانى كروز(٢) أس كاغلام كوكوف مى غصب كيا ساور غاصب نے كواود يئ كرغا مب خود يا ووغلام قربانی کے روز مکمعظم میں موجود تھا تو عاصب پر صفان واجب ہوگی میر عطامزهی میں ہے۔

ما لک نے اپنا غلام قابو پا کر عاصب سے لیا حالا نکد غلام کے پاس مال تھا چر عاصب نے کہا کہ میرا مال ہے اور ما لک نے
کہانیس بلکہ میرا ہے ہیں اگر غلام اُس وقت عاصب کی حو لی میں ہواور اُس کے پاس مال لکلاتو وہ عاصب کا ہوگا اور اگر اُس کی حو لی میں ہواور اُس کے پاس مال لکلاتو وہ عاصب کا ہوگا اور اگر اُس کی حو لی میں ہواور اُس کے باس مال لکلاتو وہ عال ما لک غلام کا ہوگا یہ وجیح کر دری میں ہے بشر نے امام ابو بوسف ہواور یہ کہا کہ
ا تول میت یعنی اس محص کے پاس جس کا یدوارث ہوار نے باس کی جیس میان میں ود بعت رکھا تھا چر وہم ااور یا نام کا وارث ہوا اور بنظ میت جیس کر اُس کا وارث ہوا اور بنظ میت جیس کر اُس کی مسافی بطرین عرف ہے۔

(۱) لیمن أی كود ميم كي كر (۲) وسويرة ي اخبه

أس كيڑے كويش نے رنگاہ اور مغصوب مندنے كها كدتونے رنگا ہوا غصب كيا ہے تو مغصوب سند كا قول تيول ہوگا اى طرح اگر دونوں نے دارمنصوب کی ممارت یا تکوار کے حلیہ بھی اختلاف کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو غامب کے مواہ تبول ہوں کے اور اگر دونوں نے وارمغصو بدے اندرر کی ہوئی متاع یا خشت بائے ہنت یا جوڑی کواڑ میں ایساا ختلاف کیا تو عامب كاقول اورمضوب مندك كوا و تبول بول مح اكرايك مخص في دوسركا غلام فصب كرك أس كوفرو خت كر يمشترى کے سپرد کرویا اور جمن وصول کرلیا اورو وغلام مشتری کے پاس مرکیا پرمغصوب منے نے کہا کہ میں نے اس مخص کو بیج کے واسطے تھم دیا تھاتو ای کا تول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اُس کو بی کا تھم نیس دیا تھا مرجس وقت محصے بی خریجی اُس وقت می نے تح کی اجازت دے دی ہے تو اُس کے قول پر النات نہ ہوگا اور اُس کوشن لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی نیکن اگر اس امر کے گواہ پیش كرےكديم في فام كر في سے يميل والى المازت دى بوقمن في سكتا بي الله في اوادر على ذكر كيا ب كديم نے امام محد سے بوجھا کہ ایک مختص بازار میں آیا اور کس مختص کا زیتون کا تیل یا روغن یا اور کوئی چیز سرکہ یا روغن کی تم سے بہادی اور کوا ہوں نے اس فعل کومعا تند کیا اوراس پر کوائی دی اور اُس مخف نے جس نے بیجرم کیا تھا بیجواب ویا کہ و اپنس تھا اُس میں ا یک چو ہامر کیا تھا میں نے اُس کو بہادیا تو اُس کا قول تبول ہوگا میں نے امام محد ہے کہا کہ اگر وہ مخص تصابوں کے بازار میں آیا اور قصد کرے اُس نے کوشت کے طباق بیٹ بھینک کرتمام کوشت تلف کردیا اور کواہوں نے اُس کا معائد کیا اور اُس پر کوائی دی پس اً س نے جواب ویا کدید مردار کا کوشت تھا تو امام محر نے قرمایا کہ جس اس قول میں اُس کی تقد یق نہ کروں گااور کو اہوں ا کومرف عاوت کے علم پر موای کی اجازت دی) کو مخباکش ہے کہ یوں موائی ویس کہ وہ ذیج کیے ہوئے جانور کا موشت تھا اس واسطے کہ بازار می مردار کا گوشت فروشت نہیں ہوتا ہے بخلاف روغن کے کہا بیاروغن زیون یا تیل جس میں چو ہامر کیا ہو بازار میں فروخت کیا جاتا ہے اور اہر اہیم نے امام محر ہے روایت کی کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کی ٹی ہے کچی اینش یاد بوار بنائی تو أی کی ہوگی اور اُس پرمٹی کی قیمت واجب ہوگی اور اگرمٹی کے مالک نے کہا کہ بس نے اُس کو اُس کے بنانے کا تھم کیا تھا تو فر مایا کہ وواینیں یاد بوارش کے مالک کی ہوگی میجید میں ہائی فض نے ایک باندی غصب کی پھراس کوآزاد کرد بایام برکرد بایاام ولد بنایا پر اقرار کیا کہ میں نے فلال مجنس سے غصب کی ہے اور مدمی کے یاس مواہ نیس ہیں تو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جو تہجمہ أس نے کیا ہے وہ باطل ندہوگا اور بچد کی قیمت کا ضامن ندہوگا پھر اگر مدی نے گواہ قائم کیے تو اُس کے نام باندی اور باندی کے بچد کی ڈ کری ہو جائے گی میرمیط سرحسی میں ہے ایک مخص نے بوں اقرار کیا کہ ہم نے فلال مخص سے ہزار ورہم غصب کر لیے ور حالیکہ ہم وس آ دمی تصفو أس ير بورے بزارور ہم كى ذكرى كى جائے كى كذائى الى تار خانيا۔

عاصب کے مال معصوب کے مالک ہوجانے اوراً سے نفع حاصل کرنے کا بیان اگرایک فنس نے دوسرے کا گوشت فعب کرے اُس کو پکایا یا اس کے تیہوں فعب کر کے ان کو پیایا اور ملک اُس کی ہوگی اوراُس پر قیت واجب ہوئی تو ام اعظم کے فزد یک اُس چیز کا کھانا اُس کو طلال ہے اور امام ابو یوسف کے فزد یک اُس کا کھانا حرام ہے

ا قول قول جب ما لك ك ياس مواه ياس كقول كاسعارض شبت ند موفاقيم

المن الله عبال كالمعنى على معنى على معنى عبد الدارو كالإرتفال - كالدسر - كمويزى - فجد -

تاوقتیکہ منصوب منہ کوراضی نہ کرے۔ قاوی اہل تمرقد علی تکھا ہے کہ کی نے دوسرے کا انائ فصب کرے اس کو چہا یا تی کہ چیا اوا کے دو میں سند کر اس کو دیا ہے کہ ان کو ادام ابو بوسف والم اللہ کے دوسرے کا انائ قصب کر کے ان کو تردیکہ باوائے بول ہے کہ ان کو اور نہ کا امام ابو بوسف والم المحکہ بدل ہے اور صاحبین کے تولی ہے کہ ان الحاف ہور کے اس کے تردیکہ باوائے بول ہے کہ ان کو زراعت کی بھر اُن کا ایک آبادر مالیک بدل ہور اور کی سام بین کے قول پر ہے کہ ان الحاف اور المحکہ بدل ہے اور صاحبین کے تردیکہ باوائے بول ہے کہ ان الحاف ہور کی باوائے بول ہے کہ ان کو زراعت کی بھر اُن کا ایک آبادر مالیک فرراعت بین بھر ان کو تیا ہور فرائے ہوں کے تیہوں کے شکل واجب بول کے اور ہمارے نزد کے لوائیں ان کے اور ہمارے نزد کے لوائیں ان کے اور ہمارے نزد کے لوائیں ان کو تردیا ہو ہوسف ہے اور می بھر فرائی فیصب کر کے اُس کو جمایا تو بھی بھی تھی ہواؤی اس نے تولیا موائی ہواؤی سے ہوں کو اور ہمارہ اور ہوائی اور ایو ہوسف ہے اور فرائی فیصورت میں فرمایا کہ برب بھر منان اوا ان کرے تب بھر ان اس کو میں ہواؤی ہوگا جس نے لگا تو اور مسکور ہواؤی ہواؤی ہوگا جس نے لگا کو اس درخت کو ایک ہوگا ہو ایک ہوگا ہو اور کو ایک ہوگا ہوگا ہولی ہوگا ہوگا ہوگا ہو ایک ہوگا کو اس درخت کی قیت درخت کی گا گا کہ اس کو درخت کی گا گا کہ ان کو ان درخت کی قیت درے کا گا کہ اس درخت کی قیت درے درخت کی قیت درے کی گا گا کہ ان درخت کی گا گا کہ ان درخت کی گا گا کہ ان کی درخت کی قیت درخت کی گا گا کہ درخت کی گا

اگرزید نے جمروکی زیمن سے ایک پودا أکما ترکم کی زیمن میں جماویا اوروہ پر اہوکر پھل لا یا تو برسب زید کا جوگا گراس کو معالی شہوگا اس واسطے کہ اُس فرح ام طور سے حاصل کیا ہواور کر کو اختیار ہوگا کہ اس کو بدورخت اکما ترکی کے حاصل کیا ہواور کر کو اختیار ہوگا کہ اس کو بدورخت اکما ترکی کا کہ داخی ہو عمل اس کے گی کی اگر زیمن کا با لک داخی ہو جائے تو جو سکتا ہے اور اگر دونوں آدمی اُس ورخت کی قر یوفر وضری ہوئے اور بکر نے اُس کو ذید سے فریدلیا تو تی جائز ہوا دور ہو کے اور زید سے فریدلیا تو تی جائز ہوا در بی ہو الدہ ہوگا کہ بحروکو اُس کے بود سے کے اکما تر نے کے دونر کی قیمت دے بدجوا برالفتاوی میں ہے۔ قال المحتر الدہ ملک العام ابنی حدیدة قائد قدلہ کران صاحب الارض الفائی ہو الشتری الشجرة من الفاصب فالد یجوز البیع المان ان المحتر الدائی ہو المحتر اللہ بحواز البیع الانہ المان المحتر الا اس بھال المحتر الدائی ہو الاحتمان ان المحتر الدائی ہو المحتمد الدائی ہو اللہ المحتمد الدائی ہو اللہ المحتمد الدائی ہو اللہ المحتمد الدائی ہو والمحتمد الدائی ہو اللہ ہواز البیع الدائی الفائی الدائی الفائد المحتمد الدائی المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی ہو الدائی ہو الدائی ہو الدائی ہو الدائی ہو المحتمد المحتمد الدائی ہو المحتمد الدائی ہو المحتمد المح

ے ال التر جم لینی بیصورت موافق قول ابوعنیف ہے کیونکہ جب غاصب کونغ حلال ہوتب نتے جائز ہے اور بھی قول امام ہے اور بنوزاس نے بودے کی عنوان نہیں دی اورا گرم او بعدادائے عنوان ہے قومنع میان میں قصورہے اگر چہسب کے نزویک جواز ہوفقا مل۔

<sup>(</sup>۱) سائمین کے زو کی بھی طب کا تکم ہیں ہے۔

يعد اداء المضمان للاول لم يحتج الى ذلك وصه بالاتفاق ولكن يا لو ضع مسامحه حيدندوالله تعلى اعلم -الرمي فخص نه دوسرے کی بحری بدون اُس کی اجازت کے لے کرذ کے کیائی یا بھوٹی تو اُس کے مالک وغامب سے تاوان قیمت لینے کا اختیار ہوگا اورا کراس کامالک غائب ہو یا حاضر ہو مرغاصب سے تاوان قیت لینے پر راضی نبہواتو جس نے اُس کوذی کیااور یکامایا بھوتا ہے اُس کوب منجائش ندوی کداس کا موشت خود کھائے اور ندکوئی دوسرا کھا سکتانہ کسی اور مخض کوو و مخض اس میں سے کھلاسکتا ہے جب تک کدعا ضب جس نے بحری کواس طرح ذیح کیا ہے اُس کے مالک کواس کی قیت اوان کرے پھراگراس کے مالک نے عاصب سے بھکم قامنی یا بلاتھم قامنی بری کی تیت منان کر لی تو پر غاصب کو تنوائش مو کی که خود آس می سے کھائے اور جس کو جا ہے کھلائے جب کہ منان قیمت ادا کر دے یا اُس برقر ضربوجائے اور اگر اُس کے مالک نے منان قبت لینے سے انکار کیا تو عاصب کو جا ہے کہ فد بوحد کوصد قد کرد سے اور اگر یا لک نے منان قیت لینے سے انکار کر کے جایا کہ پکایا ہوایا بمنا ہوا گوشت لے لیو اُس کو یہ اختیار نہ ہوگا یہ مراح الو ہاج عمل ہے۔اگر سي تخص في دوسر المعمر غصب كرك أس المركم أل المارة المارة المحتود المركمة كياتواس كوأس المعاني أفافي كي محنجائش ندہوگی جب تک کہ معصوب من کورامنی ندکرے بیمچیط علی ہے امام محر سے روایت ہے کدایک مخفس نے دوسرے کے دس دینار غسب کرے اُس میں اپنا ایک دینار ڈال دیا بحر کسی مخف کو اُس میں ہے ایک دینار نکال کر دیا تو جائز ہے بھرا کر دوسرا نکال کر دینا جاہاتو جائزنیں ہے بیتا تارخانیمی جامع الجوامع سے منقول ہے ایک فخص نے دوسرے کی باندی غصب کرے اُس کوعیب وار کرویا پھر مالک و عاصب في مقدار قيت من الطرح اختلاف كياكما لك فيها كال كي قيت دوبراردر بم حمى ادرعامب في كما كرأس كي قيت ایک بزاردر ہم تھی اوراس رقتم کما میابس قاضی نے عاصب پر بزار درہم کی ڈگری کی تو غاصب کو بیروانہ وگا کداس با عمی سے ضدمت لے یاوللی کرے یا فروخت کرے تاوفتیکہ مالک کوأس کی اصلی بوری قیت ادانہ کرے ادراکر کم قیت پر ڈگری ہونے کے بعد اُس باندی کوآزاد كرديا توعتن جائز بوكا اورغامب بربوري قيت واجب بوكي جيسة فاسدهن أكربطور فاسدخر يدكرك آزاوكرديا بوتو قيمت كالمدواجب موتی ہاور سی نافذ ہوتا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہام ابو ایسف سےروایت ہے کداگر یانی کے بہائے کی مخص کے گیبوں بہاکر دوسرے کی زین میں ڈالے اورو وأس زین میں أے تو امام نے فرمایا کدا كركيبوں اس قدر موں كدأن كا پچوش ہے تو جو پچھ بيدا موگاو و سب كيهوں كے مالك كا بوكا كرأس ميں سےاہے كيبول كى مقدار سے ذاكد صدقة كرد سے اورأس برنقصان زمين كا تاوان كي واجب نہ موكا يريط مى ب اكركى فنع نے فعب كيے موئے كيڑے كوم قراردے كركى وت عناح كياتو أس عد طي حلال باس واسط كدا كركير استحقاق من فيليا جائية تكاح في نهوكايدنيائي من باورمدرالاسلام في جامع صغير من ذكر فرمايا ب كدا كركس فخف نے براردرہم معموب سے ایک باعدی خریدی تو کیا اس سے وطی طال ہے ہی سے کہ اُس کو وطی کا اعتبار نبیں ہاس وجہ سے کہ سبب ص ایک نوع کا حبث (۱) ہے بہایا میں ہے اہر اہیم نے امام محد سے دواعت کی ہے کہ ایک مختص نے دوسرے کے در اہم غصب کرے اُس ے دینارخرید ہے و اُس کو دیناروں کے خریج کرنے کی مخبائش نیس ہاس واسطے کہ اگر بعد افتر اُل کے وہ دراہم استحقاق میں لے لیے مسكاتود يناركي بع صرف أوث جائے كى بس اكر غاصب يرأس كان درجموں كوشل كى ذكرى كردى كئ تووه ديناراس كوملال موجاكيں مے كذانى الذخيره اورمشائ نے فرمايا بے كەاكرورا بىم مغصوب بركى مورت سے نكاح كياتو أس سے دلى كرنے كى مخباش ب يسران الوہاج میں ہے۔

اگر بزار درہم غصب کر کے اُس کے عوض دو بزار درہم قیت کا اناج خرید کر اُس کو کھایا یا ہد کیا تو بالا جماع منافع حاصلہ کو

صدقہ نہ کرے گا بید جیز کردری میں ہےاورا گرمغصو ب میں تصرف کر کے نفع حاصل کیا تو مسئلہ کی چندصور نمیں ہیں یا تو السی چیز ہو کی کہ معین کرنے ہے متعین ہو جاتی ہے جیے عروض یا متعین نہ ہو جیے نقتہ میں لینی درہم و ویتار پس اگر نتم اوّ ل ہوتو قبل منان کے أس سے تناول حلال نیس ہے اور پھر حلال (۱) ہوگا سوائے اس قدر کے کہ قدر تیت سے زائد ہے یعنی تفع کہ بعقد رتفع کے اس کو حلال ندہوگی پس اس کوصدقہ کردے اور اگر دوسری تتم یعن ایس چے ہوکہ معین کرنے سے تعین ندہوتی ہوتو ہے کرخی نے فرمایا کہ اس میں جارصورتیں ہیں یا تو وقت خرید کے اُسی مغصوب کی طرف اشارہ کیا اور اس میں سے تمن بھی اوا کیا ہویا اُس کی طرف اشارہ کیا تمرووسری میں سے اوا کیا یا مطلقا چیوڑ دیا تھا مراسی میں سے اوا کیا یا وقت فرید کے سوائے مفصوب کے دوسرے کی طرف اشار وکیا مکر منصوب میں سے اوا کیا اور ان سب صورتوں میں سوائے صورت اولی کے (۲) اُس کونفع حلال ہوگا مگر ہارے مشائخ رحمداللہ نے قرمایا کہ قبل منان کے ہر حال میں اس کواس چیز میں سے تناول طلال نہیں ہے اور بعد منان کے ہر حال میں اُس کونفع حلال نہیں ہے اور بھی مختار ہے اور جامعین (مغیرہ کبیر) اور کتاب المعنار بدھی جوتھ مذکور ہے و واس پر دلالت کرتا ہے اور بعض مشائخ نے امام کرخی کے قول پرفتوی اختیار کیا ہے کیونکہ ہمارے زمانہ می حرام کی کثر ت ہے اور بیسب امام اعظم وامام محر کے قول پر ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک أس من سے مجم صدقہ ندكر سے اور واضح ہوكد اماموں ميں اختلاف مذكور الى صورت میں ہے کہوں شے اُس کے ہاتھ میں تقلب سے ای جس سے ہوگئی ہو جو اُس نے منان میں دی ہے مثلاً اُس نے دراہم منان وسینے اور بدل مضمون بھی اُس کے ہاتھ میں دراہم ہو میئے تو تھم میں اختلاف ندکور جاری ہاور اگر بدل مضمون اُس کے ہاتھ میں مضمون کی جنس کے خلاف ہو کیا ہومثلا وراہم حان دیئے اور بدل مضمون أسکے پاس اناج یا عروض موجود ہے تو بالا جماع اُس پر پھے صدقہ کردیناوا جب نیس ہے ۔ ایک فخف نے یوں کہا کہ اگر فلاں مخف نے میرے مال ہے پھے ہتھیا لیا تو طلل ہاورفلاں مخص نے أس كے مال سے بچے ہتھياليا بدون اس كے كداس كے مباح كرد ہے سے آگاہ ہوتو ميخ نصير بن يكي نے فرمایا کدریہ جائز ہے اور اُس پر منهان واجب نہ ہوگی اور اگر یوں کہا (۳) بعنی جس انسان نے میرے مال سے پھر ہتھیالیا تو وہ أس كوهلال بتوشيخ الونعر بن سلام نے فر مايا كه بيرجائز باور شيخ رحمه الله نے ايسے تعل كواباحت قرار ديا باور مجبول ك واسطابات جائزے اورای برفتوی ہاوراگردوس سے کہا کہ(م)سب جو پھے تو میرے مال می سے کھائے می نے تھے طت (٥) من ركما توبالا تفاق أس كوطال إوراكر يول كهاكسب جو يحوتو مير ال علمائي من في تحميم برى كيا توميح یہ ہے کہ و وضح بری ہوگا بیفا وی قامنی خان میں ہے۔

اگریوں کہا کہ (۱) او قال جعلت نی حل المساعة علی نے تجے طی دنیا علی دکھانی کہا کہ علی نے تجے طل ساعت علی دکھانو اس کو ولت دنیا عصاص ہوگی اور تمام ساعات کے واسطے ولت ٹابت ہوگی اگر یوں کہا کہ جو میرا مال تیری طرف ہوائی کا تھے ہوئا صد نہ کروں گایا مطالبہ نہ کروں گانو یہ کو نیش ہے یہ خزائہ استختین علی ہے اگر منصوب نے پچھ کھایا بھر مالک نے مفصوب کومع کمائی کے والیس کیا تو کہا گائی کوصد قد نہ کرے اور اگر غاصب نے وقت ہلاک یا باق کے قبت کی حان دی بہاں تک کہ کمائی غاصب کی ہوگئی تو اس کوصد قد کردے بید ذخیرہ علی ہے اور اگر غلام غصب کر کے اُس کوا جارہ پر دیا تو اجرت غاصب کی اور طرفین کے نزد یک اُس کو صدق کر کے اُس کو اجارہ پر دیا تو اجرت غاصب کی اور طرفین کے نزد یک اُس کو صدق کر کے تمام ساعات کہنے مات و بنا بین دنیا بھی اس کوطان ہے۔ اگر چہ عاقبت بھی بھی لازم ہے اور اس ساعت کہنے ہے تمام ساعات کہنے واست و بیائے ملت ہو والے گی۔

(۱) بعدادائے مثمان۔ (۲) کی مخصوب کی طرف سے اشارہ کیا اور آس بھی ہے اوا کیا۔ (۳) کل انسان تناول من مالی تھو طال لد. (۳) جمعید ما تاکل من مالی فقد جعلتات فی حل۔ (۵) تھے پرعال کیا۔ (۲) جعلتات فی حل الدنیا

دے اور امام ابو یوسف کے نز دیک اُس کو طال ہوگی بیمچیط سرتھی میں ہے اور اگر حاصلات مغصوب نے لی اور اُس میں کی پڑگئ تو بقدرنتصان کے ضامن ہوگا اور طرفین کے نز دیک اُس کوصدقہ کردے کذانی الکافی اور اگر غاصب کے عمل یاغیرعمل ہے معصوب بلاك ہو كياور مالك نے أس سے قيمت كى منان لى تو أس كوجائز ہوگا كداجرت كى مدد سے قيمت اداكر بي يمرياتى كوصدقدكر د داوراس میں کچھ تفصیل عنی وفقیر کی ندفر مائی اور سی میرے کدر تھم اُس وقت ہے کہ عاصب فقیر ہو کذافی الخلاصداورا گرمفصوب کودوس ے کے ہاتھ فرو خت کر کے اُس کائمن لے لیا پھرو ومفعوب ایے مشتری کے یاس مرکبا مجر مالک نے مشتر می سے منان قیمت لے لی پس مشتری نے غاصب ہے اپنا تمن واپس لینا جا با پس اگر غاصب فقیر ہوتو مغصوب کی اجرت کی سے اوائے جمن میں مدو لے سکتا ہے اور اگرغنی موتونیس لے سکتا ہے بیر پیطا سرحسی میں ہے اگر نہر عام کے کنارے ایک ور خت جما دیا چرا کی مخص جو نہر کا شریک نہیں ہے اس ارادے سے آیا کہ اُس کوا کھاڑ نے ہیں اگر اکثر لوگوں کے تن میں معز ہوتو اُس کواختیار ہے اور اولیٰ میہ ے کہ اس امر کو حاکم کے سامنے پیش کرے یہاں تک کہ حاکم اُس کے نام اکھاڑ لینے کا تھم دے بیاق وی کبری میں ہے۔

اگرایک دکان غصب کر کے اُس ٹس تجارت کی اور نفع اٹھایا تو نفع اُس کوحلال ہو گا بیوجیز کر دری میں ہے آگر کوئی بیت یا حانوت (دکان۱۱) دو شخصوں میں مشترک ہو پھرائس میں دونوں میں ہے ایک شخص ساکن رہاتو اُس پر کرایہ واجب نہ ہو گااگر چہوہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھی گئی ہو مینز اللہ المفتین میں ہے۔ آیک تہر عام ایک زمین کے پہلو میں واقع تھی اور پانی کے زور نے حریم نہر کو کاٹ ڈ الا پہاں تک کدایک مخف کی زمین میں نہر ہوگی اور اُس مخف نے جا ہا کدائی زمین میں بن چکی لگاد سے تو اس کو بیا متیار ہوگا کیوں کداس نے اپنی ملک میں کھڑی کی ہے اور اگر اس نے جایا کہ نہر عامد میں بن چکی لگا دے تو بداس کو اختیار ہوگا کیونکدا چی ملک میں نہیں کھڑی كرتائب بيفاوي كبرى مي اورفقاوي ابوالفعنل كرماني من خركور يك كدايك مخفس في كرم پيلون فصب كر كان كور بيت كياتو ايريشم غاصب كا ہوگا اوراس برامام اعظم كے فرو كيك بچھوا جب نه ہوگا اور امام محد كے فرو كيك أس كى تيت أس برواجب ہوگى۔ شخ رحمہ الله نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں امام محد کے قول برفتوی ہے رہ تعیہ میں ہے اگر دوسرے مخص کے بینے غصب کر کے کر بیلوں کو کھلائے تو ابریشم فروخت کرنے کے روز کرم کی قیمت ہے جس قدر زائد ہوو وسب صدقہ کردے بدوجیز کردری میں ہے متھی میں ہے کہ امام ابو بوسف نے فرمایا کداگر کسی نے دوسرے کی زمین فصب کر کے اُس میں دکا نیں وحمام وسجد بنائی تو الی مسجد میں نماز پڑھنے میں پھوڈر نہیں ہے مرحمام میں نہ جانا جا ہے اور نہ دکا نیں کراہ پر لینی جا ہیں۔اور فر مایا کہ دکا نوں میں خرید مشمتاع کی غرض ہے جانے میں مجھوڈ ر مہیں ہے اور ہشائم نے فرمایا کہ میں ایک مسجد میں نماز مکروہ جانیا ہوں تا وہنیکہ مالکان اصلی برطیب خاطر اجازت ندوے دیں اور زمین غصب یا دکان بائے غصب سے خرید متاع کو مکر و جانتا ہوں اور اگر باوجود علم اس امر کے کہ بید دکا میں مغصوب ہیں غامب ان دکا نوں میں فرد خت کرتا ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسے بائع کی کوائی مقبول ہوگی یا نہیں میرمحیط میں ہے۔

باب نهر:

ا تلاف مال غير كاحكم دينے اور أس كے متصلات كے بيان ميں ہے چابی نے اگر سلطا بی موان (۱) بینی سر منگوں کو مال غیر لے لینے کا تھم دیا تو بیام دوطرح سے نظر کے لاکق ہے کہ باعتبار ظاہر ایسنی سابق میں فروخت سے پہلے اگر غلام مفصوب کی اجرت موجود : دوتو بشر طافقیر ہونے کے اس کی اجرت کی روسے تمن ادا کرے در زئیس۔

ع خرید کے لیے جانا جائز ہےا گرچہ بائع کوکرایہ لینا جائز ندھا۔

عمل نیں پایا کیا ہے سیجیط میں ہے۔

اگرایک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ میرے واسطے یہ بمری ذیح کردے حالانکہ یہ بمری اُس کے پڑوی کی تھی تو ذیح کرنے والا ضامن ہوگا خواواس كومعلوم ہوكہ يديكرى غيركى ب ياندمعلوم ہو يحرآ يا أس كوتكم دہندہ سے بقدر صان وايس لينے كا اختيار بي انہيس ب واگرأس كومعلوم تعاكري جرى غير محض كى ب حتى كرجان چكاتها كداس كے ذرائح كرنے كا تعم مي نيس بو ذرائح كرنے والے كوظم د ہندہ سے واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اُس نے رہیں جاناحیٰ کہ کمان کیا کہ تھم سے و ضان تھم دہندہ سے واپس لے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمر دکوائی مملوکہ مکری و نے کا حکم دیا میر عمر و کے وائ کرنے سے پہلے زید نے اُس کو بکر کے ہاتھ فروخت کردیا چرعرونے أس كوذئ كياتو كركے واسطے أس كى قيست كاضامن ہوگا خواد أس كويد حال معلوم بوا ہو يانہ ہوا ہوادرأس كويدا فقيار نہ ہوگا كمال حان كوزيد عدوايس في واوأس كوفروخت كاعلم بوابويان بوابواس واسطي كرزيد في اس كواس واقعد على وحوكانيس وياب بيد ظمیر بیم ب فرآوی ابواللیث میں قد کور ہے کہ سے ابو بکر سے در یافت کیا گیا کہ ایک مخص ایک محور انہر کے کنارے نبلانے کے واسلے لا يااوروبال ايك خف زيد كمز اتعالي لان والي في زيد ع كما كدأس كونهر على تفسايان أس في كفسايا اور كمور او وب كرمر كمياتو تقم المجتر مایا کداگر بانی کی ایس حالت ہوکہ این محورے بانی باانے اور نہلانے کے واسطے اُس میں محساتے ہوں تو کسی بر معان ندہوگی كيونكه سائيس كواختيار بكداي باتحد سي يعل كرب يا دوس سي كراد ساوراكر باني كي حالت اليي شهوك لوك نهاا في يا ياني یلانے کے واسطے اپنے محور ہے اُس میں محساتے ہوں تو محور ہے کہ الک کوافتیار ہوگا جاہے سائیس سے منان لے یازید مامور سے اياني اس مقام ير ذكر كيا باوراس من نظر بيني اعتراض باوريون جاب كم مم د منده وسائيس يرمنان واجب ندمويس اكر أس نے سائیس سے منان لی تو سائیس مال منان کو مامور لینی زید سے واپس نیس کے سکتا ہے اور اگر اُس نے زید سے منان لی پس اگر ز پرکور معلوم ندہوا کہ بیتکم دہندہ اس محور سے کا سائیس ہے تی کہ اُس نے تھم سیجے ہونے کا ممان کیا تو و وسائیس سے مال منان واپس ل اگر قلم وہندو کے نوائج ضروریہ میں خرچ کرویا تو لینے والا ضامن ہوگا اصل یا لک کے داسطے پر تھم وہندہ ہے جس کے تھم ہے اس کی ضرورت میں خرج کیا ہوایس کے گا اگر چہوفت خرج کرنے کے تھم ہاں نے واپس لینے کی شرط شکر لی ہو۔ ع نہو گالیکن بدسعایت کا کنا وشد یو آس کی گردن پر ہے۔ سع توليحكم دبنده اقوال اي طرح امل مي غيكور ہے اور شاہد تولدوسائيس هي دادتغيير ہوليني سائيس جوڪم د ہندہ ہے اور ظاہر يہ كيڪم واوہ ليني مامور كہا جائے فاقہم۔

لے سکتا ہے بیجید میں ہے۔ فصب العدة میں فرکور ہے کہ اگر کی فض نے دوسرے ہے کہا کہ ظلال فخض کا کیڑا جلاد ہے تو جس نے جلایا ہے اُس پر متھان واجب ہوگی نہ اس پر جس نے تھم کیا ہے اور جو فض تھم دینے سے ضامن ہوتا ہے وہ سلطان ہے یا مولی جبکہ اُس نے اپنے غلام کو تھم دیا ہو یہ فسول محادیہ میں ہے۔ ایک فخص نے دوسرے سے کہا کہ میرایہ کیڑا جا اد سے یا اُس کو دریا میں ڈال دے اور اُس نے ایسا می کیا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اُس کے تھم سے ایسا کیا ہے لیکن گنہگار ہوگا یہ فزائد اُستین میں ہے۔

ایک فقی نے دوسرے ہے کہا کہ جرے واسط اس دیوار شی ایک درواز و بھوڑ دے اُس نے ایسان کیا بھرو و دیوارکی غیر فقی کی تو درواز و بھوڑ نے والا ضامن ہوگا کو نکہ اُس نے ملک غیر کو تلف کردی ہر مال ضان کوا پہنے ہے وہ دیوار شی ایک درواز و بھوڑ دے اور بینہ کہا کہ جر ہے واسطے میری دیوارش آئے بھوڑ نے والا تھا درہا کہ درواز و بھوڑ دے اور بینہ کہا کہ جر ہے واسطے میری دیوارش آئے بھوڑ نے والا تھا دہم درکیا ہوتو مال ضان والی نیس لے سکتا ہے اور اگر اس صورت می تھے دہند واس دار میں رہتا ہویا اس خفس کو درواز و بھوڑ نے پراجیر مقرر کیا ہوتو بھوڑ نے والا مال ضان والی لے ہوڑ ال دے اُس نے باہر بھوڑ نے والا مال ضان والی لے ہو جو اُس کے ہوئے میں ہے ایک عورت نے ایک مردے کہا کہ بیگر کی خاک باہرڈ ال دے اُس نے باہر ڈال دی بھر اس فادی آیا اور کہا کہ میں نے اس خاک میں اس قدرسونا رکھا تھا ہیں آگر ٹابت ہوجائے کہ اُس نے خاک میں ونا رکھا تھا تو جان اُس فض پرواجب ہوگی جس نے خاک باہرڈ ال دی ہے بیٹر لئے اُس فیس میں کھا ہے۔

نان در:

## ز مین مغصوبہ میں زراعت کرنے کے بیان میں

 دونوں میں تفاویت ہوو بی ایسے بیجوں کی قیمت ہے جودوسرے کی زمین میں ریختہ کیے میں ہوں بیظہیر بدمی ہے۔

ا يك مخص في افي زين من حم ريزى كى بعردوسر في حص في آكراً كى زين من اسية ج يوت اور مالك زين ك ج أسك ست يبلي أس كو كور ايانيس كور ااورز من كوسينيايهال تك كدونول ج أعرتو امام اعظم كرزويك جو يحدا كا بهوه دوسرے کا ہوگا ای لیے کہ امام کے مزد کی خلط جنس یا جلس احجلا ک اوّل ہے اور دوسرے فخص پر مالک کے بجوں کی قیت واجب ہوگی مریدی احتبار کدو وج اپنی زمین میں وئے ہوئے ہیں اس ایک بارزمین بغیر بحم ریختد انداز و کی جائے گی اور دوسری بارتخم ریخته اندازه کی جائے گی ہی جو مجھ دونوں می فرق ہواس قدر ما لک زمین کودے گا اورا گر پھر مالک زمین نے آ کردوبارہ اسيخ الله أس زين على يوئ اورز من كولل أكاسف كور ايانه كور ااورز من كوينجا يهال تك كرسب الي يجوث فطيق جر يجموا كا ہے سب مالک زمین کا ہے اور اُس پر غاصب کے واسطے اُس کے فتا کے مثل جج واجب ہوں محے لیکن بدیں حساب کہ و وروسرے کی زمین میں ریختہ ہیں ایسا بی فقاوی فصلیٰ میں مذکور ہے اور بیہ جواب مشیع (ا)نہیں ہے بلک مشیع جواب (۲) بیہ ہے کہ مالک زمین کوغامب اُس کے بیجوں کی قیمت اپنی زمین میں ہوئے ہوئے کے حساب سے دے گا چمر مالک زمین غاصب کو دونوں بیجوں کی تیت بدیں اعتبار کدد وغیر کی زمین میں ریختہ ہیں ضان دے گاای واسطے کدا تلاف یوں ہی وار د ہوا ہے اور بیسب اس صورت من ہے کہ بھی آگی ہوئی نہ ہواور اگر مالک کی بھی آگی ہو پھر دوسرے نے آگرا پی تھے ریزی کر کے زمین کوسینیا ہی آگرز مین کوند گوڑا ہو يہاں تك كددوسرے ج أمي توسم وى ب جوہم نے بيان كيا بادرا كرز مين كو كوڑا ہو يس اكر أكى ہوكى كيتى بعد كوڑ نے کے دوبارہ أ کی ہے تو بھی تھم وی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگر دوبارہ نبیں أ کی تو جو بھے أ کی دہ غاصب کی ہوگی اور عاصب زمین کے مالک کے واسطے اُس کی اُ گی ہوئی کھیتی کی قیت کا ضامن ہوگا کیونکدا تلاف ہوں ہی وارد ہوا ہے بدذ خروش ہے۔اور شیخ نصیر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی زمین می گیہوں ہوئے بھر دوسرے نے آ کراس می آہے ہوئے تو فر ما یا کہ جودا لے پر مالک کے دیکت کے بول کی قیمت واجب ہوگی اس کو این ساعد نے امام محمد بن الحسن سے روایت کیا ہے اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہ گیہوں کا مالک اسپے گیہوں کے ریخت کے حساب سے قیت لینے پر داختی ہو جائے اور اگروہ أس برراضي شهواتو اس كوافقيار موكا جا ہے چھوز دے بہاں تك كر بحتى أے پھر جب أكى تو اس كو أكماز لے يا جا ہے عامب کوضان سے بری کردے پھر جب بھیتی کا نے کا وقت آئے اور دونوں بھیتی کا ٹیس تو و و بھیتی دونوں بیس بفتر رأن سے حصہ کے مشترک ہوگی بظہیر بیش ہے۔صاحب الحیط سے دریافت کیا حمیا کہ ایک مخص نے زمین فصب کرے اُس میں کیاس ہوئی بھر ما لک نے زمین جوت کرأس میں کوئی اور چیز ہوئی ہیں آیا مالک زمین أس غاصب کے واسطے پچھ ضامن ہوگا تو شیخ سنے جواب و یا کہ پھنیں ضامن ہوگا کیونکہ اُس نے ایسافعل کیا ہے کہ اگر بیمقد مدقاضی کے سامنے پیش ہوتا تو و وہمی بھی کرتا پیفسول مماوید على ب- ايك فخص في حب القطن (يوفي ١١) دومر كى زمين على ازراه غصب ألى الدوه آ مي بس ما لك زمين في ان كو تربیت کیا تو غور بائے بنید (رونی کے بچے،۱۱) غاصب کے ہوں مے اور أس پر نقصان زمین کا تاوان واجب ہوگا اور مالک کالعبد أس كے ساتھ رضامندى شارنہ وگا اور اظهر بدكه ما لك كالعبد غاصب كے لئے بي تنبيد ميں ب\_

ایک حادثہ واقعہ ہوا جس پر فتو کی لیا گیا تھا وہ یہ ہے کددہ دوشر یکوں میں نے ایک شرک نے زمین مشترک عمی زراعت کی بس آیا دوسرے شریک کو پہنچتا ہے کہ بفتر راپنے حصہ زمین کے موافق عرب دید کے تہائی یا چوتھائی کا مطالبہ کرے تو جواب دیا گیا کہ ایسانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر کا شتکاری ہے زمین کو پچھ نقصان پہنچا ہوتو بقدر اپنے حصہ کے تاوان نقصان لے سکتا ہے یہ ضول محادید کی بتیبوی نصل میں لکھا ہے۔ ایک زمین دو مخصوں میں مشترک تھی اور اس سب زمین کوفقط ایک شریک نے بدون اجازت دوسرے شریک کے بویا تو امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر بھیتی اُگ آ کی اور دونوں نے اس طرح باہم تصفیہ کرلیا کہ جس نے نہیں بویا ہے وہ بو نے والے کو آ و سے جج دے دے اور اگر بھیتی دونوں میں مشترک ہوجائے تو جائز ہے اور اگر ہنوز نہ اگی ہوکہ دونوں نے اس طرح مصالحہ کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر بھیتی اُگ بھی بواور جس نے زراعت نہیں کی ہے اُس نے یہ ارادہ کیا کہ دونوں نے اس طرح مصالحہ کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر بھیتی اُگ بھی ہواور جس نے زراعت نہیں کی ہے اُس نے یہ ارادہ کیا کہ ذراعت کندہ کو ملے گی ارادہ کیا کہ ذراعت کندہ کو ملے گی اس جس قد رز مین غیر زراعت کندہ کو ملے گی اُس میں ہے۔ اور اُکھاڑ نے ہے اس کی زمین کو جو پھی نقصان پنچے گایا اُس کا ذراعت کندہ ضامی ہو گایا قاضی خان میں ہے۔ گایا قاضی خان میں ہے۔

المام محمر عصروى بكرايك زين دوفخصول بس مشترك بأن بس سايك مخف عائب بوكيانوأس كيشريك حاضركو اعتیار ہے کہ تصف زمین میں زراعت کرے اور اگر اُس نے دوسرے برس یعی زراعت کا قصد کیا تو اُسی نصف زمین میں زراعت كرے جس ميں سال كذشته ميں يعينى بوئى تنى ايسا بى اس مقام پر ذكر فر مايا ہے اور فوئى اس طرح پر ہے كدا كر أس كويد معلوم ہے كہ زراعت زمین کے حق میں نافع ہو کی تقصال نہ پہنچائے گی تو اُس کوتمام زمین کی زراعت کا اختیار ہے اور جب شریک عائب حاضر ہوتو أسكوا فتيار حاصل موكا كه جتني مرت تك شريك حاضر في تمام زجن الفع أفعايا بوه بهي أس قدرمت تككل زمين سانفاع عاصل کرے اس واسطے کداری باتوں میں غائب کی رضامندی دلالہ ٹابت ہے اور اگر اُس کومعلوم ہے کہ بھیتی کرناز بین کے حق میں نقصان ہے اور چیوڑ وینانافع ہوگا اور زمن کی توت برهادے گاتو حاضر کو بالکل کینی کرنے کا اختیار نہ ہوگا اس واسطے کر رضا مندی شریک یہاں ثابت ہیں ہے کذائی الفہیر بید میرے جد رحمداللہ سے استغتاکیا حمیا کہ ایک مخص نے غیری زمین میں اُس کی بلا اجازت كيتي بوئي پس ما لك زمين نے كہا كرتونے كيوں بوئى أس نے كہا كرميں نے جس قدر جع دالے ميں تو جھے دے دے اور مي تیرا کاشتکار ہوجاؤں گا اور بھیتی میرے تیرے درمیان موافق رسم کے مشترک ہوگی ہیں مالک نے اُس کواس کے جے کے شل وے دیئے پر کھیتی تیار ہوئی تو آیا دونوں میں مشترک ہوگی یاکل کھیتی کی ایک کی ہوگی توجواب دیا کہ سب کھیتی یا لک زمین کی ہوگی اور کا شتکار کواجر المثل ملے كار فسول مماديد من بين الاسلام عطاء الن حزه رضى الله عند بدريا فت كيا كيا كرا يك مخص في اين بيجوں بدوسرے كى زين يس بدون ما لك كى اجازت كي بن آيا كيتى تار مونى ير ما لك زين كوا ختيار بكدأس سے بقدر حصدزين ك پدادار کا مظالبہ کرے تو بھے سے فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ أس كا دُن من ايسا عرف جارى موكداوك دوسرول كى زمين تهائى جوتھائى آدھى وغیرہ کی جزمعین شائع پر جوتے ہوں کو اس قدر جزء جوعر فامعروف ہوواجب ہوگا پھر سے کو چھا گیا کہ اس کی کوئی روایت بھی آئی ہے تو فر مایا کہ ہاں آخر کتاب المو ارعت میں آئی ہے۔ شخ ابوجعفر سے دریافت کیا گیا کدایک مخص نے اپنا باغ انگور دوسرے كومعاملة ديا بى باغ ندكور مى يحل آئے بى دينے والا اورأس كے كروالے اكثر باغ ميں جاتے اور كھاتے اور باندھ لاتے تے اور عال نہیں جاتا مربعی میں آیا دینے والے بر صان واجب ہو گی توشخ نے فر مایا کداگر و ولوگ بدون اجازت أس خفس کے جس نے دیا ہے کھاتے اور لا ولاتے تھے تو أس پر متمان واجب ند ہو كى بلكه انھيں كھانے والوں اور لا و نے والوں پر واجب ہو گی اور اگر اُس کی اجازت سے ایسا کرتے تھے ہیں اگر وہ لوگ ایسے تھے کہ اُن کا نفقہ اُس مخص پر واجب تھا تو دینے والا بقدر ا ملط یعن ایک جنس میں بی ای جنس کو خلط کرنے سے اول مقدار کالف ہے۔ ع جوتے ہوں یعنی رواج سے کہ خالی زیمن کو بلاا جازت کا شت کریں

اوررواج سے اجازے معلوم ہے۔ (۱) آسود وکر نے والا۔ (۲) سکین دیے والا۔

و فتاوي عامكيري ..... جلد 🕥 كات 🕒 💮 ٢٠٠٠ كاب الفصب

حصر عال كے ضامن ہوگا اور أن كا كھانا ايها قرار ويا جائے گاكدكويا خود أس في كھايا ہے اور اگر و ولوگ ايسے نہ تے كد أن كا نفقہ أس فخص پرواجب ہوتو أس پر ضان واجب نہ ہوگى (١) اس واسطے ايها واقعہ ہواكد كويا أس فے دوسرے كے مال كف كرنے پرأن كورا وہنائى كذائى النابير بيد

باب گيار هو (٥:

أن اموركے بیان میں جوغلام مغصوب کولاحق ہول کہ اُن کی ضمان غاصب برواجب ہو الم مامقدوری نے اپنی کتاب می فرمایا کہ ایک مخص نے دوسرے کا غلام یا باندی فصب کی اس غلام غاصب کے پاس ے ہواک میا مالانکہ اس سے پہلے ہیں ہوا کا تھا یا باعری نے زنا یا چوری کی مالانکہ اس سے پہلے باعری نے ایسانہ کیا تھا تو بسبب مرقد بااباق باعیب زنا کے جونتھان پیدا ہوا اُس کی منان عاصب پرواجب ہوگی اور ایسانی جوامر ہو جب نقصان قیمت عاصب کے یاس پیدا ہوجائے جیسے تور<sup>ک</sup> وشل واس کے اشبار آو اُس کی صان بھی عاصب پر واجب ہوجائے گی ہیں ایک بارغلام کی قیت بغرض صحیح وسالم اندازہ کی جائے گی اور پھراس میں کے ساتھ اندازہ کی جائے گی ہیں مالک اُس غلام کو لے کر اُس کے ساتھ جو پچھ دونوں قیمتوں من تفادت ب عاصب سے لے لے کا بیمیط میں ہے اگر ایک باندی غصب کر کے اس کے ساتھ زیا کیا پھروہ مرکی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگاور بالا جماع اس پر حدز ناوا جب نہ ہوگی اس واسطے کہ غصب میں منان وینے سے وقت سیم غصب سے ملک حاصل ہو جاتی ہے لیکن اگر اُس کے ساتھ زنا کیا پھراس کوغصب کیا پھر مرحق اور اُس کی قیمت کی منان دی تو امام اعظم وامام محرز نے نزدیک حدزنا ساقط نہوگی اور امام ابو یوسٹ کے نزو یک ساقط ہوجائے گی کذائی الیا تارخانیہ اور غاصب کے باس باندی کو بخارا نے نگایا اس کی دونوں آتھے سپید ہو *گئیں ہی غامب نے باندی کوواپس دیا اور اس کے ساتھ ت*اوان نتصان بھی دیا بھر مالک کے پاس اُس کا بخار جاتار ہایا سپیدی چیم جاتی ربی تو مولی نے جس قدر تاوان نقصان لیا ہے عاصب کووایس وے کذانی محیط السزدسی اور اگر عاصب کے یاس باندی زاے عالمہ وگئ تو مالک أس كومع أس كے نقصان كے لے كا اور امام ابو يوسف نے فرمايا كرنقصان حمل اور نقصان عیب زنا دونوں برنظر کر کے جوزیادہ ہواس کا ضامن ہوگا اور اس میں کم داخل ہوجائے گا اور بیاستحسان ہاورا مام محد کے نزد یک دونوں عيول كا تاوان ك كاوربيقياس إوراكرزنا ي حامله وكريم بيج جن توولادت عيب حمل جاتار باورعيب زناباتي رج كاليب ا گرعیب زنابسیت عیب حمل کے زیادہ تاوان رکھتا ہواور عاصب عیب حمل کا تاوان دے چکا ہوتو اُس پرواجب ہوگا کہ تاوان عیب زنا کو بورا ( یعن کی۱۱) کرد ہے اور اگر تاوان عیب حمل زیادہ ہوتو غاصب پر فقط بعقد رعیب زیا کے تاوان واجی رے کا اور باتی زا کد بسبب زوال خمل کے زائل جو کیا ہی اُس کا عاصب کوواہی دیناواجب ہوا اور اگر مالک کواس کی بائدی بحالت حمل واپس کی پھر مالک کے پاس بسبب ولادت کے ہلاک ہوئی اوراً س کا بچدہ میا تو امام اعظم کے زور یک اُس کی بوری قیت کا ضامن ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کنیس فتلانتصان حمل كاضامن موكااوراكرولادت (٢) عملاك ،وئى اورأس كا بجدباتى رباتوامام اعظم كنزد يك يوم غصب كى يورى قيمت باندى كاضامن موكا اور يجدك ساتحد جرنقصان دكياجائ كااورامام ابويوسف اورامام محد فرمايا كه فقط اى تدرضامن موكاجس قدر اس میں حمل سے نقصان آیا اور اگر بچہ مرحمیا توغاصب ہاندی کو واپس کرے اور اُس کے ساتھ نقصان ولادت کا تاوان ل عور کانا ہونا اور نقصان بینائی مثل مخمیادتمام بدن روجانا۔ اشباداس کے مانند عیوب۔ ع وقت الخ یعنی جب منان دی تو تھم یہ کہ جس وقت نصب کی تھاای وقت ما لکے تخبرولیس تویا اپنی مملوکہ سے وطی گے۔ (۱) محمر چونکہ اُس نے اجازت وی تھی۔ (۲) خاصب کے پاس۔

دے اور بچد کی موت ہے اُس پر بچھوواجب ندہوگا اور اگر ہاندی مع بچدے عاصب کے پاس مرکئی تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ باندی کے بوم تبعد کی تیست تاوان دے اور قیت ولد کا ضامن ندہوگا بیسراج الو ہاج میں ہے۔

ا یک مخص نے ایک بائدی غصب کر کے اُس کے ساتھوز ناکیا چراُس کے مولی کودا پس کر دی چرمولی کے پاس اُس کاحل طاہر ہوااورمولی کے یاس پیے جنی اورولاوت یا نفاس عرام گئ توامام اعظم کے قول پراگر غاصب کے واپس کرنے کے وقت سے چے مہین ہے کم عمامونی کے پاس بچے جنی ہوتو غامب اُس کے بیم غصب کی قیت کا ضامن ہوگا بخلاف اُس کے اگر کی آزاد عورت سے زنا کیا ہواوروہ حاملہ ہوکرولادت یا نفاس می مرمنی ہوتو زانی کے صامن نہ ہوگا یہ آوی قاضی خان می ہواور اگر مغصو بدیا عری نے عاصب کے یاس زیایا چوری کی پھر مالک کووائی کرویے کے بعداس کا ہاتھ کا ٹا کمیا یا حدز ناماری کی تو امام اعظم کے نزویک زنا کی صورت می نقصان ضرب حد نقصان زنامی سے جوزیادہ ہواس کا عاصب ضامن ہوگااور چوری ہے باتھ کنے کی صورت میں باندی کی نصف قیت کا ضامن ہوگااور صاحبين كنزديك نقصان زناونقصان سرقه كاضامن بوكا اورنقصان ضرب حدكا ضامن نه بوكا يديم طمزتسي مي باوراكر غاصب في ما لك كوحامله بائدى واليس كى اورأس كى عدمارى كى اورحدمارى جانے سعوه بلاك مونى تو بالا جماع عاصب نتصان كا ضامن موكار يظامه على الدواكر مخصوب باندى في اليامولى كے ياس زنايا جورى كى موچر غاصب في أس كوفعب كيا مجروه صدر ناوسرقد على ماخوذ مولى اوراس سبب سے مرکی تو اس پرمنان واجب نہو کی کونک ایے سبب سے ملف ہوئی جس کا وجود مولی کے باس مواہ اس طرح اگر عاصب کے باس ایسے توہر سے ماملہ ہوئی جوموئی کے باس بھی موجود تعااور اس سب سے ہلاک ہوئی تو بھی نین تھم ہا ک طرح اگرموئی نے اس سے وطی کر کے عاملہ کیا ہو پھر غاصب نے خصب کرلی اور غاصب کے پاس بسب حمل کے مرتنی تو بھی غاصب ضامن نہ ہوگا کونکاس کا تلف ہونا ایسسب سے ہواجس کا وجود مولی کے پاس پایا گیا تھا اس براہا ہوا کہ جیسے مولی نے اُس کو عاصب کے پاس قبل کر ویااوراکرعامب نے اس کوحاملے فعیب کیا مرحمل اس کواس طرح نہ تھا کہ مولی نے اس کوحاملہ کیا تھایا مولی کے پاس کی شوہر نے اس کو مالمدكيا تفاجروه باندى غامب كے ياس بسب حمل ندكور كے تلف بوكى تو عاصب أسكى قيت كاضامن بوگا كيونكوه باعدى غامب ك یاس بدون فعل مولی اور بدوں ایسےسب کے جومولی کی طرف سے پایا جائے ہلاک ہوئی ہے بیجو ہرہ نیرہ مس ہے۔

اوراگرایی باندی فصب کی جس کو بخارا تا تھایا حالمتی یام بینہ یا مجروحہ می اور وہ ای سب ہے ہلاک ہوگی تو اس بیب داری کے ساتھاں کی قیت انداز وکر کے اُس کا غاصب ضائن ہوگا ہے جا سرخی جس ہا اوراگر غاصب کے پاس با عدی کو بخارا نے لگا چرائی نے بالک کو ای طرح والیس دی چرائی کے پاس اُس بخار ہے مرکی تو بالا جماع غاصب فتظ فتصان کی (۱) کا ضائن ہوگا یہ فلامہ من ہا کہ کو انتظار ہے کہ جا ہے اُس غاصب کے پاس ہے فلام معصوب بھاگر کیا تو بالک کو اختیار ہے کہ جا ہے اُس کی فیام ہوئے تک انتظار کرے اور غاصب کے پاس بعد ظہور کے اُس کو لے لیاند انتظار کرے اور غاصب ہے اُس کی تیمت لے لیانجرائر ابعد قیت لے لینے کے فلام فلام ہواتو دیکھا جا گا کہ اُس کی انتظار کی جا ہی گرائر ہو تیت کے بالک کو اُس فلام ہواتو دیکھا جا ہے گا کہ اُس کی ہوئے تھے یا غاصب نے جو آس نے بیان کی تی اُس پر راضی ہوا تھا خواہ اس طرح کہ دونوں نے اس مقدار قیت پر باہم انفاق کیا تھایا گواہ قائم ہوئے تھے یا غاصب نے جو قیت کی ہوئی راضی ہو جو انسان ہو گا اور اگر بالک نے غاصب سے جو قیت کی ہو وہ غاصب کے قول پر لی ہے (۱) اور بالک کی زیادت مند ہوئی راف نہ ہوگی اوراگر بالک نے غاصب سے جو قیت کی ہو وہ غاصب کے قول پر لی ہے (۱) اور بالک کی زیادت مند ہوئی راف نہ ہوگی اوراگر بالک نے غاصب سے جو قیت رکھ کے اورائی پر راضی ہوجا نے اوروہ غلام غاصب کو دے دے اور بالک کی ذیادت تیت خاص کے قام باک ہوئی کیا گری خاص کو دے دے اور بالک کی ذیادت تیت کا صاح کا کیا گری کی مقام کا میاتو بالک کو انتظار ہوگا ہوئے تیت رکھ کے اورائی پر راضی ہوجا نے اوروہ غلام غاصب کو دے دے اور

<sup>(</sup>۱) بخاراً نے کی بیاری کے نقصان۔ (۲) جس قدر غامب نے بیان ک ہے۔

اگر چاہے تو جس قدراً سنے قیمت کی ہووہ غامب کو واپس کر کے اپنا غلام لے لے اور غامب کو اختیار ہوگا کہ اپنی قیمت وصول کرنے کی غرض سے قلام کوروک رکھے اور اگر غامب کو قیمت واپس دینے سے پہلے وہ غلام غامب کے پاس مرگیا تو قیمت واپس نے کرے گا تیمن اگر غلام کی قیمت میں اس قیمت وصول کروہ سے زیادتی ہوتو بعدر زیادتی کے غامب سے واپس لے گا اور اگراً س کی قیمت میں چھوڑیا دتی نہ ہوگو ما لک کوسوائے اس قیمت ماخوذ و کے اور پھوٹ سے گا اور امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ انھوں نے مرائی ہوتی خام میں کے قیمن کے موافق ہوتا کہ اور الم میں ہوتو ہوتی منہ کو خیار حاصل ہوگا پر شرح کو خیار حاصل ہوگا پر شرح کو خیار حاصل ہوگا پر شرح کا کوئی راہ ہوگی گر فلا ہر الروایت کے موافق بالا تفصیل کی ایک کو خیار حاصل ہوگا پر شرح کی گوئی راہ ہوگی گر فلا ہر الروایت کے موافق بالا تفصیل کی ایک کو خیار حاصل ہوگا پر شرح کی خیاد کی گھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کا کو خیار حاصل ہوگا پر شرح کی گھوٹی شرح ہولوں کی شرک ہولی گھوٹی گھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کو گھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کو گھوٹی کو گھوٹی کی گھوٹی گھوٹی گھوٹی کی گھوٹی کو گھوٹی کی کھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کی گھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی گھوٹی کی کھوٹی کی گھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی

بار بارفوك:

## غاصب الغاصب اورمستودع الغاصب وغيره كے بيان ميں

اگر ما لک نے چا ہا کدونوں میں سے ایک سے کی قدر جزو قیمت تہائی و چوتھائی ونصف وغیر ہ تاوان لے آو اُس کوائتیار رے کا کہ ہاتی قیمت دوسر سے سے تاوان لے بیو خیرہ عمل ہے جائع کمیر عمل کھا ہے کہ ایک فخص نے کسی کی ہا نمری ہزارورہم قیمت کی غصب اِستمراؤل پھر ٹانی سے دجوع منان نہیں کرسکتا ہے۔ (۲) کیفن ظالم ہے۔

کرلی پھر غاصب سے دوسر ہے مخص نے غصب کرلی اور دوسرے غصب کے روز بھی اُس کی قیت ہزار درہم تھی پھر دوسرے عاصب کے پاس سے بعاف میں تو پہلے عاصب کو اختیار ہوگا کہ دوسرے سے اُس کی قیمت تاوان لے اگر چہ مالک نے پہلے عاصب سے ہنوز تاوان ندلیا ہو پھر جب عاصب اوّل نے تیت لے لی تو دوسراعاصب منان سے بری ہو کیا اور یہ قیت جو ووسرے سے وصول کی ہے وہ غاصب اوّل رمضمون رہے گی حتیٰ کہ اگر غاصب اوّل کے پاس تلف ہوگئ تو مالک کو اختیار ہوگا کہ أس سے باندی کی قیمت غصب کا تاوان لے پھر جب مالک حاضر ہواتو أس کوا عتیار ہوگا کہ جاہے عاصب اوّل سے وہ قیمت لے لے جوأس نے غامب ٹانی سے لی ہے ہیں با ہری مغصو بداصل ما لک کی طرف سے عاصب ٹانی کی ملک ہو جائے گی یا جا ہے تو غامب اول سے ازمر نواس کی تیت تاوان لے پس مالک کی طرف سے باندی پہلے فاصب اوّل کی مملوکہ بوکر پراس کی طرف سے غامب ٹانی کی مملوکہ ہوگی اور اگر خصب اوّل کے روز با تدی کی قیمت بزار درہم ہواور خصب ٹانی کے روز دو بزار درہم ہو پھرو ودوسرے غاصب کے پاس سے بھاگ گی اور پہلے نے دوسرے سے دو ہرار ورہم قیت لے لی اورو وقیت غاصب اوّل کے پاس ملف ہوگئ تو مالک کو بدا عتبار نہ ہوگا کداوّل سے دو ہزار کی حیان لے بلک فقط اُس سے اُس کے فعب کے روز کی تمت بزار درہم تاوان لےسكتا ہے اور اگرمولى عاضر بوااور أس وقت تك غاصب اوّل كے پاس وہ قمت جوأس نے تانى سے وصول کی ہے بعید موجود تھی اور حال بیتھا کہ باغدی بھی ظاہر ہوگئی تھی تو مالک کوبیدا فقیارات ہوں سے کہ جاہے باغدی کو جہاں ظاہر موئی ہو باس سے لے لے باط ہے غاصب اوّل سے وہ قیت لے لے جوأس نے غاصب ٹائی سے وصول کی ہے جا ہے قیت جواس نے دوسرے سے وصول کی ہے بھیر لے گااور اگروہ قیت پہلے کے پاس تلف ہوگئی ہوتو پہلا دوسرے کے واسلے اُس كا ضامن ہوگا اور اگر مالك نے عاصب اوّل ہے وہ قيت جوأس نے دوسرے سے وصول كى ہے لے لى تو باعرى دوسرے عاصب كے سپردكى جائے كى اور اگر مالك نے اول ہے أس كے خصب كے روزكى قيمت تاوان لى توجو قيمت اول نے دوسرے ے وصول کی ہے اس کے سرد کی جائے گی لیکن پہلا غاصب اس میں سے ایک ہزار ورہم جومقدار صان سے اس نے مالک کو وے دیتے ہیں زائد ہیں صدقہ کردے گا اور بیول امام اعظم وامام محر کا ہے محرامام ابو پوسٹ کے مزویک پھے صدقہ نہ کرے گا بلكه بيذيا دتى أس كوحلال بي بيميط كمتفرقات ش ب-

عاصب والما اختیارمولی کے باعدی مغصوبہ سے خدمت لینے یا دوسرے کی ملک میں دینے کا اختیار جیل کھ ایک فض نے ایک قلام ضعب کیا اور اس سے دوسرے نے خصب کرلیا اور دہ بھاگ کیا ہی مالک نے کہا کہ تیرے خصب كود ال كي قيت بزارور بم في مروس ك ضب كونت دو بزار في اورعا مب اول في كما كريس بكري سفب وقت یا کے سودرہم تھی گراکے برار یا کے سودرہم میرے یاس زیادہ مو محدوق تیت میں مالک کا قول قبول مو گاورا کر فاصر اول في الله ندكها كمر على وإده مو كاتو أى كاقول تول بوكا بحراكر غلام ظاهر بوااور قيت أس كى ذا كد تكل قوما لك كوا عقيار بوكاكد جر كوأس في با بعده والي كرك قلام لے ليك اكراس في فلام ليكا اختياركيا بحراس كوعاصي وائى في كل كرو الاتو مالك كو ا العاد مولا با ب حل كو يا في ر كاور الل كى مدد كار يرادرى كا داس كرمو يا فيح كونو زكر عامب اول عداس كفسب كروزك قیت لے لیے بیکافی میں ہے۔ می نے بعض کتب فقد میں مطالعہ کیا کہ ایک فض نے ایک غلام فسب کیا گاراس سے دوسرے نے مسيكرابااوراسك باسركياتومولى كواهيار بهاج عامب عاقل حان الدوراقل أسكودوس عدل الكاياقل کویری کردے اوردوسرے سے قیت تاوان لے اوردوسرے کا اوّل پر پکھشہوگا یفسول عمادیش ہاور آگرکوئی غلام فصب کر کے زید کے پاس ود بعت رکھا اور ووزید کے بعدے بعام کی کیا بھر مالک نے ود بعت لینے والے بعنی زید سے مثان لی اختیار کی غامب اس قلام كاما لك بوجائ كان كا آزاد كرنانا فذ بوكادريمال هان خوداداكر في يبلي عاصب عدجوع كرك ليد كاكار بادراكرد وظام والى موكرزيد كي تبعد على الومودع يعنى زيدى رب كدمال حمان بريور مامل كرف تك ما مب مدک رکھادراگردو کئے سے مطرزید کے پاس مرکیا تو امانت عسمرااوردو کئے کے بعدم سے وائی قمت کے وض موگا اور ایک صورت عرار جن ومتاجر كالحم حل وديت لينه والے بكذائى الكافى اور عامب كولى القياد مولى كم باعرى منصوب يت خدمت لیتے یا دوسرے کی ملک میں وے دینے کا اختیار تیں ہے جراگر مالک نے قیت لینا اختیار کیا تو از سرنو با عمی کا اختیار کرے اور اگر باعرى لينا افتياركياتو جو يحدأس في تصرف كياسب باطل موجائ كاسوائ ام ولد بنان ك كداس صورت عن استمانا يجدكانب ابت موكا اور يجد على موكاستا تارخانيش ب

ای طرح اگر غاصب اوّل نے اقر ارکیا کہ بھی نے غاصب دوم ہے باندی اپنے قبضہ بھی دالیس کی اور اقر ارکیا کہ و دیمرے پاس مرکئ تو بھی اُس کا قول تبول نہ ہوگا(۱) یہاں تک کہ مالک ان سب صورتوں بھی غاصب ٹانی کی تضمین کا اختیار ہوگا گر غاصب ٹانی غاصب اوّل ہے اپنی قیمت واپس لے گایہ ذخیر و بھی ہے۔ ایک فخص نے دوسرے کا گھوڑ اغصب کیا بھراُس ہے تیسرے نے غصب کرلیا بھرتیسرے ہے مالک نے چور الیا بھر غاصب ٹانی نے مالک ہے زیر دی چین لیا اور مالک اس کے ساتھ مخاصرے عاجز رہاتو مالک کو بداختیار نہ ہوگا کہ اوّل پر نالش کرے کیونکہ جب محمور امالک کے پاس بھی گیا تو غاصب اوّل اُس سے بری ہو سیاتا ہدوجیو کردری بھی ہے۔

زید نے عمروکا بال قصب کیا چرزید ہے بکر نے اس فرض ہے لیا کداس کو مالک کو واپس دے چر مالک کو نہا تو جمدہ منان ہے باہر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن اگر اُس کو مالک کے واسطے صدقہ کردے تو جھے اُمیہ ہے کہ مالک اُس کے قواب ہے داختی ہوجائے۔ ایک شخص نے میں مغصو بہ عاصب کے قبضہ میں ہوجائے۔ ایک شخص نے میں مغصو بہ عاصب اوّل کو واپس کردے تاکہ جمدہ منان ہے ہی ہوجائے اور اگر اُس نے عاصب اوّل کو واپس کردی چر فاصب اوّل کو واپس کردے تاکہ جمدہ منان ہے ہی ہوجائے اور اگر اُس نے عاصب اوّل کو واپس کردی چر فاصب اوّل کے پاس تلف ہوگی تو عاصب تافی پر پھوٹیس ہو وہ جمدہ ہے ہی ہو چکا ہے یہ جواہر الفتاوی میں ہائی سے این ساتھ نے امام چر ہے دوایت کی ہے کہ اگر مال منصوب عاصب ہے کی چور نے چرایا اور قاضی کو جائز ہے کہ عاصب کے مال میں ایسا تعرف تامی میں ایسا تعرف کرے ہو مودی ہو تا جائے ہے مال میں ایسا تعرف کرے ہوں دی تحظ المال ہونہ اس طرح جومودی ہو گا کہ اور یہ امر قاضی کو جائز ہے کہ عاصب کے مال میں ایسا تعرف کرے ہی از جانب قاضی ایسا تو ق تا اس میں اور قاضی کو جائز ہے کہ عاصب کے مال میں ایسا تعرف کرے ہی اور خان ہو تا کہ بواور عاصب و سارت پر مال کا صفحوں ہو تا حقوق تا تب میں ہے کہی ان جانب قاضی ایسا تو تا بیا تو ق تا تب میں ہو کہیں از جانب قاضی ایسا تو تا بیا گا کہ المی تو ق تا تاب میں انہ جانب تا تھوں ایسا تو تا بیا تو تا تو تا تا تھوں کے لیسا تھوں تا بیا تو ق تا تاب میں انہ جانب تا تھوں ایسا تو تا تو تا تاب میں انہ جانب تا تھوں ایسا تو تا تو تا تاکہ تاکر ان کے خال میں انہ جانب تا تاکہ کی ان بیا تو تا تو تا تا تاکہ کو تا تاکہ کی کی ان کا تاکہ کو تا کہ تاکہ کو تا کہ تاکہ کو تا کہ تاکہ کو تا کہ تاکہ کو تا کو تا کو تا کہ تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تا کہ تاکہ کو تا

باب نبرهو (٥):

## آزاد، مد بر، مكاتب وام ولدكوغصب كرنے كے بيان ميں

ایک فض ایک فوص ایک فورت یا تا بالغ دخر کودهوکاد ے کراس کے فوج بیاب کے گھرے نکال لے گیا تو وہ فض قید کیا جائے گئے۔

تک کداس کولائے یا اس کے حال ہے آگا ہ کرے امام ابو یوسٹ ہے مروی ہے کدایک فیص نے ایک نابالغ کو چرایا پھروہ اُس کے جائے ہے چوری گیا اور اس کی موت یا تمل طاہر شہوا تو چورضا من نہ ہوگا بلکہ قید کیا جائے گا یہاں تک کدائس کولائے یا اس کے حال ہے آگا و کے بیر بیری بیاد ہوگیا پھرائس کے چاس مرگیا تو کے بیر بیری فیص نے ایک آزاد تا بالغ کو اُس کے اہل بیس سے فصب کرلیا اور وہ بیار ہوگیا پھرائس کے پاس مرگیا تو امام اعظم نے فر مایا کہ اُس پر صفان واجب شہوگی اور اگر مریض نہ ہوا اور نہ مراکبین اُس کو کون در ندہ نے زخمی کر کے ہلاک کیا یا اُس کو ساز سے فیص نہیں ہوتا ہے اس واسطے کے مطاب کی مدو گار پر اور کی پر اُس کی ویت واجب ہوگی و بالجملی تھی ہو یا کہلے تھی ہوتا ہے اس مضمون نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ جنایت احمان فیصب مقتمی تملیک ہے اور آزاد میں صلاحیت تملیک نہیں ہے ہاں مضمون کی بالجملیت ہوتا ہے اس واسطے کہ جنایت احمان ہے ہیں جب سے امر خابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ جب نابالغ ایسے سب سے مراجو یا حال ف اسکن معمون بین مردونام کرجس کو تہدویا کہ جس کر بالے اس کو تا اور آزاد ہے آواب بھی بیش مال شربا بلکدایک وجہ سال میں تراجو یا حال ف اسکن میں تو اس میں کی میان الازم آئی۔

اس معمون بین مردونام کرجس کو تہدویا کو جب کے بعد آزاد ہے آواب بھی بیش مال شربا بلکدایک وجہ سال میں تراجو یا حال ف اسکن خواب کی مثان الازم آئی۔

محقف نہیں ہوتا ہے تو عاصب پر صان واجب نہ ہوگ (۱) اوراگرا ہے سب سے ہلاک ہوا جوبا ختلا ف اسکد محلف ہوتا ہے تو غاصب
کی درگار برادری پر حیان واجب ہوگی اوراگر غاصب کے پاس اُس کو کمی نے قل کیا (۲) تو اولیاً مفصوب کو اعتبار ہوگا
چاہیں عاصب سے دیت کے واسطے دامن گیر ہوں یا قائل کے دامن گیر ہوں لیس اگر انہوں نے غاصب سے صان دیت لی تو وہ
قائل سے رجوع کر سے گا اوراگر انہوں نے قائل کا چیما کیا تو وہ غاصب پر رجوع نہیں کرتا ہے اور بیسب صان تگار برادری پر
واجب ہوگی کیوں کہ بیضان جتابت ہے اوراگر مفصوب نے خودا ہے تیس گل کر لیا یا کئو ہیں مس گر گیا یا اُس پر دیوارگر گی اورو مور گیا تو غاصب صامن ہے ہی اُس کی مدد گار برادری پر دیت واجب ہوگی اور دیوار کی صورت میں اگر غاصب و بوار کے مالک کو
دیوارتو ڈ نے کے واسطے پہلے اعلام کر چکا ہے (۳) تو عا قلہ غاصب کو مالک و یوار سے واپس لینے کا اختیار ہوگا اوراگر اس کو کس نے عراقی کیا تو اولیاً مفصوب کو اختیار ہوگا چیس تا تھی خواصل کی مددگار برادری مال حیان قائل سے دائیں سے کی گرا س کو جا اختیار نہ وگا

كة قائل كوقعاصا لل كرب يرمران الوبان مى ب-

اكرة زادنا بالغ كوغصب كيا بجروه غرق موكيايا جل كياتو عاصب ضامن موكا ادراكر خودتضا يصركيا توضامن ندموكا بدخز المة المغتین می باورا کرنابالغ نے خودایے تیک قل کرلیاتو اس کی دیت عاصب کی مددگار براوری پر موگی اوراس کی مددگار براوری نابالغ ك مددگار برادرى سدوايس بيس كي اوراى طرح اكرأس نابالغ في اين بدن كي موشل ماته ياياؤل وأس كاشباه کے جنابت کی (٣) تو بھی میں تھم ہاورای طرح اگر جانورسواری پرسوار جوکرایے تین اُس پر سے کراویا تو بھی میں تھم ہاور بیسب امام ابو بوسف كاقول باورامام محرف فرمايا كمنابالغ كى اينفس يرجنايت كرف عامب برصان بيس بيعيد على باوراكر عاصب کے باس نابالغ نے سی مخص کولل کیا پھر عاصب نے وہ نابالغ اس کے باب کوواہی دیا پھر نابالغ کی مدد گار برادری نے حص مقتول کی دیت اوا کی تو اُس کی مددگار برادری کوغاصب سے چھوا اس لینے کا اختیار نہ ہوگا بیسراج الوہائ میں ہے اگر کس نے ایک غلام جس كے ساتھ أس محمولي كا مال مے غضب كيا تو و وقتص مال كا بھي عاصب ہو جائے گاختی كدا گرغلام بھاگ گيا تو عاصب أس مقدار مال اور قیمت غلام کا ضامن ہوگا اور اگر کسی نے آزاد کوغصب کیا اور آس کے تن پر کیڑے موجود ہیں تو بدیں وجہ کہ مغصوب اُس کے قبضہ میں ہے اس کے کیڑوں کی منان عاصب پرواجب ندہو گی لیکن اگر بجائے آزاد کے غلام کو خصب کیااور اس پرلباس ہے قومثل اس کے عین کے اُس کے لباس کا بھی ضامن ہوگا اور اُس کے پاس لباس کی ضان اُس کے عین کی خان کی تابع ہوگی بیفسول عماد بیش ہے۔ اور اگرمنصوب مملوک مدیر ہواور وہ غاصب کے پاس سے بعاف کیا تو غاصب اُس کی قیت کا ضامن ہوگا اس لیے کہدیر بسبب فصب مضمون بوتا بليكن ادائے منان عاصب أسكا مالك نه جوجائے كاحتى كراكرو وظاہر موجائے تواس كے مولى كو والبس كركے اپنى قبت والبس كر لے اور غاصب كوبيا اختيار نہ ہوگا كدائى قبت وصول كرنے كى غرض سے أس كوروك ركھے ييشرح طحادی میں ہے ایک مخص نے ایک مد بر کو غصب کیا کہ جس کی قیمت ایک ہزار در ہم تھی پھراس کے پاس بڑے کردو ہزارور ہم ہو گئ پھراس ے دوسر سے مخص نے غصب کرلیا چروہ دوسرے کے پاس سے بھاگ کیا یا مرکیا تو مالک کو اختیار ہوگا کہ دونوں ہی ہے جس سے ا منٹمون بعنی مدیرہ و ناام کرجس کو کہددیا کہ میری موت کے بعد آزاد ہے تو اب بھی ریحض مال ندر با بلکہ دیک وجہ سے اس میں حق آزادی ہے گئی فصب سرف عاس في منان لازم أتى في-

(۱) اس نے کے اتااف مختل نے ہوا۔ (۲) خطاعے آل کیا۔ (۳) اس کوذھائے کہ یہ حرض سقوط میں ہے۔ (۳) مثلاً اپناہاتھ کا اللہ

چاہ اس کے وقت خصب کی قیمت تاوان لے لین چاہ قو عاصب اقل سے ایک بزار درہ م تاوان لے اور وہ دوسرے دو بزار درہ م وائی لے لیے گا گرائی شن سے ایک بزارائی کوطائی طیب بین اور ہاتی ایک بزار درہ م صد تہ کروے ہراگر وہ دیر بر عام ہواتی ملک موٹی میں مود کرے گا اور مولی پر واجب ہوگا کہ عاصب اقل کو اُس کے بزار درہ م وائی کردے اور عاصب اقل کو اُس کے دوسرے کو اُس سے دو بزار درہ م وائی کردے۔ ہراگر موٹی نے اقل سے ضان لینا افتیار کیا اور بعدا فتیار کے فل استعقا مال کے وہ در براضائم ن نہ ہوگا کہ کو دوسرا اُس کے خان فصب سے جبی بری ہوگیا کہ جب موٹی نے اقل سے ضان لینا افتیار کیا اور بعدا فتیار کے خان فصب سے جبی بری ہوگیا کہ جب موٹی نے اقل سے ضان لینا افتیار کیا ہوا ور بھر وہ فلام مرکبیا تو دوسرا ضائم ن ہوگا اس کے دھان فصب سے جبی بری ہوگیا کہ جب موٹی نے اور ای طرح آگر دوگر رہے فلام مرکبیا تو دوسرا ضائم نہوگا اس کو دینے سے انگار کیا ہوا ور بھر وہ فلام مرکبیا تو دوسرا ضائم نہوگا اس کو واسطے کہ مالک کو دینے سے افکار کرنا ہوا نہ کہ بہوتو بھی بہی جمی ہی کہی تھم ہوگیا گوا تھتیا ہوگا کو انتھا ہوگا کہ اگر موٹی نے اول کو بزار درہ ہم تاوان ویت لے اور اس کے اور کی دوگا کیا گراس نے اقل کو ضائم ن ترکبیا ہو بہاں تک کہ دوسرے نے آس کوٹل کیا گھراس نے اقل کو ضائم ن ترکبیا ہو وہ وہ وہ وہ اس کے گا وہ بہا کو بیا تھیا رہوگا کہ جا ہو دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوگا کہ جا ہے دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوگا کہ جا ہو دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوگا کہ جا ہو دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوگا کہ جا ہو دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوگر برادری سے منان فصب لے لیا دوسرے کی دوگر برادری ہو تا تا ہو گیا تھیا ۔ بھوگا کہ جا ہو دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوگر برادری سے منان فصب لے لیا دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے سے دوسرے سے ضان فصب لے لیا دوسرے کی دوسرے کی دوگا کہ جات ہو دوسرے کی دوسرے کیا کہ دوسرے کی دوسرے کیا کہ دوسرے کی دوس

اگرکسی نے ام ولد ضعب کرنی اور وہ اُس کے پاس مرکی تو امام اعظم کنزد یک اگرا بی موت ہے مری ہے تو غامب اُس کا ضامن نہ ہوگا اور اگرکسی ایسے سیب سے مری جس سے تا بالغ آزاد کی صورت جس منان واجب ہوتی ہے تو غامب ٹی الحال اپنے مال ہوتا بہ ہے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ ام ولد مضمون ہوئے جس بنسبت تا بالغ کے آزاد کے احق ہے اس لیے کہ اُس کا مال ہوتا بہ نسبت تا بالغ آزاد کے اور اگر کسی نے مدیرہ باعری کو فصب کیا اور وہ اس کے پاس مرکن تو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے مران

الوباح ش ہے۔

باب مودوفوك:

#### متفرقات ميس

اگر فاص نے مفصوب کو کی فقص کے ہاتھ قروخت کیااور مالک نے اُس کے بع کی اجازت دے دی قواجازت کی ہوجائے گی جر ملکہ اس اجازت میں شرا تعلاجات ہیں گر ملکہ اس اجازت میں شرا تعلاجات ہیں کہ بانع وشتری ومعقود علیہ قائم ہوں اور یہ کہ جازت فی جو تی ہواور کے جو یہ بان ور شرا تعلیم کے جو یہ بان ور شرا کا اجازت کی جا اور موافق خا ہر الراویة کے قیام شن شر فرنیں ہے جب کہ دوئتے ہوئی دراہم ودینار کے واقع ہوئی ہواور اگر مالک نے قاص کے ساتھ خصوصت کر کے قاضی ہو دو فواست کی کہ میر سے اس ملک کی ڈگری فر ماد سے جریح کی اجازت دی قوامام اعظم کے قبل پر الی اجازت کی قبل ہے اور اگر السلام خو ہرزادہ نے ذکر فر مایا ہے اور شرا لوایت کے اجازت کے تیا م جے معلوم نہ ہوشلا وہ فاام مشتری کے پاس سے معلی کہ موافق خا ہرالروایت کے اجازت میں ہو گر مایا کہ دور اس میں تال ہے کو کہ خال از ادکام خون ہو جا اجازت میں جو اور اگر فاصب نے قبل ہو تعلیم کی ہو ہوں ہو جا دور ہو اس کے پاس کے تعلیم معلوم نہ ہوشلا اور وہ اُس کے پاس کے اور اگر فاصب نے قبل ہو تعلیم کی ہو کہ دور درم کے۔

اس میں تال ہے کو کہ خال از ادکام خون ہو جا بھو ہا ایس نہ کی کرون ہو جا ہو ہوں ہو تا ہو کہ اجازت ہو وہ دوروزم کے۔

قدی دونوں میں موجود ہو آوادی ہو تھا کہ ایس کا میں ماللہ برا ہوروزم کے۔

گیا پھر مالک نے بچھ کی اجازت دے دی تو وہ شن تلف شدہ مالک کا مال میا ہدیں وجہ کدا جازت انتہا بھی ابتدا سے اجازت کے اعتباد سے کے بعد دوسرے اعتباد بھی ہے اور اگر غاصب مال مفصوب مند کی طرف سے بسبب تھی یا بہدیا ارث کے بعد دوسرے کے ہاتھ اُس کے ذرو شت کرنے کے مالک ہوا تو بچے باطل ہوجائے کی بسبب اُس کے کہ ملک تعلقی ملک موقوف پر طاری ہوئی ہے ظامہ میں ہے۔

اگرایک فخص نے دوسرے سے کہا کرتو اس راہ سے چلا جا کہ بیامون ہے لی وہ أس راستہ سے گیااور راہ میں اس کواسوس (چردں) نے پکڑاتو راہ بتلانے والا ضامن شہوگا اور اگرراہ بتلانے والے نے یوں کہا کہ اگر بیراستہ خوفناک لکلا اور تیرا مال چمن کمیا تو ين منامن بول اور باقى سئله بحالد بيتو منامن بوكالي اس بنس كمسائل بن قاعده بيه واكفريب كي وجد يدوكا كماني والسلكا حق منان دحوکا دینے والے پر جب بی ٹابت ہوتا ہے کہ بدامر کی عقد معاد ضد کے من علی واقع ہو یا صریحاً دحوکا دینے والا بضمانت أس سے سلامتی کو بیان کر ہے اور ای طرح اگر اُس نے دوسرے ہے کہا کہ تو یہ کھانا کھا لے کہ پیطیب ہے ہی وہ زہر طا ہوا لکا تو ضامن نہ ہوگا میجید علی ہے۔ایک مختص نے دوسرے کے جانور کی چید پر بدون اُس کی اجازت کے باراا دا بہال تک کہ جانور کے یاؤں ورم كرم الك في أن كو چراتوفقيد الوليث في ماياكما تظاركيا جائ إس اكر جراحت مندل موجائي كومان واجب مد ہوگی اور اگرفتصان رہایس اگرچیرتے سے رہاتو ہمی بی عم ہے اور اگرورم سے رہاتو عاصب شامن ہوگا ای طرح اگر جانورم کیاتو بھی مي عم إوراكردونون في اختلاف كياتونتم كرساته أس من كاتول تول موكا جس في جانور على ملي على الرحم كما كياتو جانور کے تاوان سے بری ہوجائے گا مرحنان تعصان ہے بری نہوگا بدناوی قامنی خان میں ہے۔ ایک عنص کے ایک در خت سے جو اُس کی ملک میں قائم ہے شاخیں چوٹ کر پڑوی کی طرف گئیں ہیں پڑوی نے جایا کہ اپنی مواے فضا مساف کرنے کے واسطے اُن کوفیع كرية أس كوايباا فقيار بايباى امام محرف ذكرفر مايا اور في ناطعي اسية وافعات عن فرمات بين كدها برانظ امام محراس امركومفيد ب کہ بروی کو بدوں اجازت قامنی کے قطع کرنے کی ولایت حاصل ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس کی دوصور تیں ہیں کہ اگر تغریخ ہوا شاخوں كدونت كى جانب محيح كررى سے باعد من سے مكن موتو يروى تعلق بيل كرسكا ہاوراكر قطع كر سعا تو ضاكن موكاليكن ما لك ورفت ے طالب ہوگا کہ شاخیں درخت کی المرف مھیج کرائی ری ہے با عدد معاور اگر اس نے جھڑا کیا تو قاضی اُس کے ذمہ بیام الازم کرے كااوراى طرح اكربعض شاخول كادرخت كي طرف ميني كربائده ديامكن بوتوالي شاخول كونين تطع كرسكا باوراكرتغر بغ موابدون كاشخ شاخوں كيمكن نه وواولى يب كه مالك درخت كوفيركرے كده شاخوں كوكاث دي أس كوكاش كى اجازت دے دے اوراگر آ گائی برأس نے اتکار کیا توبیامرقاضی کے سامنے ہیں کرے تا کہ قاضی اس کوکاٹ ڈالنے پر مجبور کرے اور اگر پڑوی نے ان بالوں میں ے کے ندکیا بلک ابتداء مخودی شاخیں کا او الیں ہی اگر اسی جکد سے کائی میں کداس جکد سے او فی یا بھی کا شاما لک کے جن جی مفید تر نہیں ہے تو ضائن نہ ہوگا ایسا بی بینے الاسلام نے شرح کتاب اسلح میں ذکر کیا ہے اور شس الائر حلوائی نے بھی شرح کتاب السلح میں ذکر فرمایا کہ جب بروی نے اُن کے کاشنے کا تصد کیا تو فقط اپنی ذاتی ملک میں کا شسکتا ہے اور اُس کو بیا مختیار نہ ہوگا کہ اسے بروی کے بستان من جاكر شاخول كوكائے مصنف قرماتے بين كه مارے مشامح في فرمايا كماني جانب سے أس كوكافت كا افتيار جبي موكا كر جب اپني طرف سے کانے میں دیا بی ضررمتعور ہوجیا مالک کی طرف سے جاکر کانے میں ہاور اگر مالک کی طرف سے کانے میں کم ضرر ہواتو یزوی اُن کوئیں کاٹ سکتا ہے مراس کوقاض کے سامنے پیش کرے گا تا کہ قاضی لاکک کواُن کے کاشنے کا تھم کرے ہی اگراس نے جنگزا کیا ا مجرآ ي - ج مواع فشاميدان خالى تفريخ فارخ وخالى كرنا\_ اور کانے سے انکار کیاتو قاضی ایک نائب کر کے بیجے گاتا کہ مالک در خت کی طرف ہے جا کر اُن کو چھانٹ وے پھرواشح ہوکہ جس صورت میں پڑوی اُن کے کاشنے سے ضامن نہیں تھم تا ہے اگر پڑوی نے خود اُن کو قطع کیاتو مؤنت قطع میں جو پچھا کی کوخر چہ پڑاو و مالک در خت سے والی نہیں لے سکتا ہے بیچیا میں ہے۔

ایک غلام یانی کاکوز وموٹی کے بیت کی طرف اپنے موٹی کی اجازت سے اُٹھائے لئے جاتا تھا پھر بغیر اجازت أس مےموتی كاكي فض في ووياكم مرسوا سعوض عياني بحركرا فائ ليركرا أهاا المارة من ووقام مركباتو يخف كل تمت غلام كا ضامن موكا كيونك أس كاكام غلام كيمونى كيكام كانائخ موكيا يسكل غلام أس كامفصوب موكيا يزز لية المعتبين على بالرموتوذه موی کوکسی مسلمان نے عصب کر کے تلف کردیا تو سفنا تی " نے صرح بیان فرمایا ہے کے مسلمان ضامن ہوگا اور میں سمجے ہے بے جواہرا خلاطی ھی ہے ایک مخص نے اپنا در خت کا ٹا اور اُس کی جڑیں دومرے مخص کی عمارت کے نیو کے پنچے پیوست ہوگئی ہیں لیس صاحب ممارت نے بڑی کانے سے اُس کوروکا تو ما لک در خت کے واسطے اُس کے در خت کی بڑوں کا ضامن ہوگا بیمانظط میں ہے ایک مخص نے دو ا غرے غصب کر کے ایک کوایک مرغی کے یعیج بنھایا اور دوسرے کو دوسرے مرغی نے خود سے لیا اور دونوں ہے دو بیچے نظے تو دونوں بچہ عاصب کے ہوں مے اور آس پر تاوان دوا ترے واجب ہوں گے اور مسئلہ فد کور بیں بجائے غصب کے دونوں ایٹر ہے ود ایت ہوں تو جو بچے مرفی کے خود بی سینے سے نکلا ہے و مستودع کا ہوگا اللہ کا نہ کا نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اور اگر ایک مخض کے یاس ایک الله اخعب كاادر دوسراد دبعت كا بواوران كوايك مرغى في سيااورأن بدو بجه فطيتو دوبعت كالله كا بجها لك ودبعت كابوكاادر غصب والے کا بچہ فاصب کا ہوگا اور یہ بمزلد اس صورت کے ہے کہ ایک مخص کے پاس وقفیر گیہوں ایک تفیر وو بعت اور ایک تغیر غصب تے چردونوں کو ہوائے اُڑ اکر ایک زمین میں ڈالا اور دونول تغیر اُگے تو ود بعت سے جو کیتی اُگی وہ صاحب ود بعت کی اور جوغصب سے اً می وہ غاصب کی ہوگی اورمغصوب مندکوایک تغیر گیہوں غاصب تاوان دے کا پھر اگر دونوں بچوں کی ایک دوسرے سے شناخت نہوتو یقین ود بعت می کہ یہ ود بعت کا بچہ ہے غاصب کا قول قبول ہو گا اور اگر غاصب نے کہا کہ می نہیں بہوانا ہول تو دونوں ہے۔ نہ ہوگا اس واسطے کہ حالت غصب ہے اُس کی ملیت ہوئی۔ ع موقو ڈولین مجوی نے کوئی مرغی ونیبر وینک کریا گلانگونٹ کر ہاری تھی پوئکہ وو اس کو کھا ہے ہواس کے حق میں طال ہے۔

یجے دونوں میں مشترک رہیں مے اور خاصب پر غصب کا تاوان ایک ایڈ اواجب ہوگا بیر بحیط سرحسی میں ہے اگر میت کے قرض داروں سے کسی ظالم نے مال میت جو اُن پر آتا ہے لے لیا تو میت کا قرضدان پر بحالہ ہاتی رہے گا بیٹا تارخانیے میں بر ہانیے سے معقول ہے۔

اگر عاصب نے دار فرو دے کر کے مشتری کے برد کردیا پھر خصب کا اقرار کیااور مالک دار کے باس کواویس میں تو عاصب کا اقرارت مشترى ميں باطل ہوگا بجرامام اعظم اور آخرتول امام ابو يوسف كے موافق ما لك كے واسطے عاصب بر يجيم منان نه ہوگى يدمبسوط میں ہے اگر ایک مخص طحان کے باس کیہوں الایا اور طاحونہ ( بھی ۱۱) مے من میں رکھ کرطحان کو تھم دے کیا کہ رات کواندر واخل کر لیما اُس نے داخل ند کے اور دات کوسیندلگا کرچوری ہوگئ ہی اگر محن طاحونہ بلندد ہوادے کہ جس پر بدون سیر می لگائے ندج ماجا سکا ہومیط ہو تو طحان منامن نہ ہوگا اور اگر اُس کے برخلاف ہوتو منان واجب ہوگی بیچیط میں ہے۔ ایک مخفس نے موز و دوز کو سینے کے واسطے موز و دیا اُس موزه کوموزه دوز با بری دکان میں رکھ کر دکان کا دروازه کھلا ہوا چیوڑ کر بدون تکہبان بٹھلاتے کے نماز کو چلا گیا اوروہ موزہ چوری ہوگیا توموز ودورضامن ہوگااس لیے کدومضع ہے بیکری میں ہے۔ دحونی کوجو کیزادیا کیا تھا اُس میں اُس نے اپنے کام پر جانے کے دفت روٹیاں رکھیں اوروہ چوری ہوگیا ہیں اگر اُس میں اس طرح کیٹی ہوں جیسے رو مال میں چیز رکھ کر کیٹی جاتی ہے تو ضامن ہوگا اور اگر اُس نے وہ کیڑا اپنی بغل میں دبایا پھراس میں روٹیاں کھونس لیس تو ضامن ندہوگا بدوجیر کروری میں ہے۔ حمال نے اگر بیابان میں ہو جھ أنارااور باوجوداً سے کدوبال سے معل کرنا أس وحمكن تعا مرخفل كر كے نہ جلايهاں تك كدبسب بارش ياچورى كوومتاع برباد موتى توجال ضامن ہوگااوراس مسئلد کی تاویل بیہ کردیاس وقت ہے کہ جب بارش یا چوری کا عمان غالب موریشز الد اُمعنین میں ہے اگرا یک مخفس نے حمال کو پچواساب سی شہرتک پہنچانے کے واسطے دیااور حمال لادکر جلتے جلتے ایک بزی نہر پر آیااوراس نہر میں برف کے کارے پانی میں بہتے تھے جیسا کہ موسم سرما میں ہوتا ہے بی حمال ایک کلزے پر سوار ہوااور اُس کلزے کے چیچے چیچے اور کلزے یانی کی رو میں آتے جاتے تھے ہیں کلزوں کے بہاؤے و وکلزاحمال کے قابوے فکل کیا اور بوجہ پانی میں ٹر پڑا لیں اگرلوگ الی صورت ہے بدون کی تکیر ے عبور کرتے ہیں تو اس پر صان واجب نہ ہو گی ہے کبریٰ میں ہے اگر ایک مخص اوٹوں کی قطار میں آیا اور بعض کو کھول دیا تو ضامن نہ ہوگا كيول كدأس نے كوئى اورث غصب بيل كيا بي مصول عادييس ہے۔

ایک فض نے اپنا غلام زنجر سے بندھا ہوا دوسر سے کودیا کہ اس کوم زنجر اپنے گھر کو لے جاپس و وفض بدون زنجر کے لیے

چلا گھر و و فلام بھاگ گیا تو ضائمن نہ ہوگا۔ ایک فخض نے دوسر سے کی بکریوں کے صوف بدون یا لک کی اجازت کے جماز کر اُس کے

ند سے بنائے تو نمد سے فاصب کے ہوں کے کیوں کہ اُس کی ساخت سے تیار ہوئے ہیں پھرائی کے بعد و کھنا چا ہے کہ اگر صوف

جماز لینے سے بکریوں کی قیمت میں پچر نقصان نہیں آیا تو فاصب پراس کے شل صوف واجب ہے اور اگر نقصان آیا ہوتو یا لک کو اختیار

ہوگا چا ہے فاصب سے اس کے شل صرف لے لیا بکریوں میں جو پچر نقصان آیا ہے وہ نقصان لے لیے بیر پھلے میں ہوا کے فض

نے دوسر سے سے ایک غلام چو پا بیر فاصب کیا اور مفصوب مند فائب ہوگیا اپس فاصب نے قاضی سے درخواست کی کہ بچھ سے یہ اللہ مفصوب لیا جائے یا جھے اُس کے نفقہ و سے کہ فاصر کی اور آگر قاضی نے دخواست کی کہ بچھ سے یہ سال مفصوب سے لیا جائے یا جھے اُس کے نفقہ و سے کہ فاصل کی درخواست کو منظور

مفصوب لے لیا جائے یا جھے اُس کے نفقہ و سے کا حکم و یا جائے تا کہ میں مالک سے خرچہ واپس لوں تو قاضی اُس کی درخواست کو منظور سے نفر مائے گا اور اُس کا نفقہ فاصب کے ذمہ دے گا اور اگر قاضی نے مفصوب منہ پر اُس کے نفقہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفقہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے مفصوب منہ پر اُس کے نفتہ کی ڈاک سے مفتور سے تاضی کی دائے جس کی ذات سے خوف سے قاضی کی دائے میں آیا کہ خلام یا جانور کو فروخت کر سے تاضی کی دائے ہیں آیا کہ خلام یا جانور کو فروخت کر سے تاضی کی دائے میں آیا کہ خلام یا جانور کو فروخت کر سے تاضی کی دائے ہیں آیا کہ خلام یا جانور کو فروخت کر سے تاضی کی دائے میں اُس کے خوب سے تاضی کی دائے میں آیا کہ خلام یا جانور کو فروخت کر سے تاضی کی درخواست کی دور کو اس کے خوب سے تاضی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کو سے تاضی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کو سے تاضی کی درخواست کی درخواست

مي ہے۔

ایک مخد میں آگ لگ می ایک مخص نے دوسرے کا تھر بدون اُس کی اجازت کے وُ حادیا حی کہ آگ اُس کے تھرے منقطع ہوگئ تو وہ ضائن ہو گابشر طبکہ بھکم سلطان ایسانہ کیا ہو کر اُس پر گناہ نہ ہوگاس واسطے کہ اُس نے خیر کی ملک اُس کی بلاا جازے اور بلا اجازت أس مخف كے جوأس پروالى ب منهدم كردى بيكن اس كوتمزيردى جائے كى اور بيدستانظيرمستارهمناركا ب جب كومنار نے دوسرے کا کھانا بدون أس كى اجازت كے حالت اضطرار من كھانا موسي يط من ہے۔ ايك منى بن چندا دميوں كا بارلدا مواہ اوروه مسى بعض جزائر من أو منى بس ايك فض فيعض باركودوركردياتا كمشى بكي موجائ مرايك فض آياوروه بارأتارا كما بي لياكم الله الله المارة والع يرحمان عائد بي يانين تو أس كي دومورتين بين اكرخرق كتي كاخوف شقا تو ضائن موكا ال واسط كدوه فن عاصب بوجائكا اوراكرخوف غرق تعاليس اكرغرق سے بدخوف بونے سے پہلے لے جانے والا لے كميا تو تكاليے والا ضامن ند ہوكا اورا كرغرق سے بے خوف ہوجائے كے بعد لے كياتو أتار في والا ضائن ہوكا يقيم يريش باك فض في اين تورش آك دوش كى اورأس من توركى يرداشت سے زياد ولكرى دائى بى آگ نے أس كا كمر جلايا اورأس كا اثريدوى كے كمر تك يہنيا كى جس سے أس كا كمريمي جل كيالو تنوركا ما لك ضامن موكا يززان أمكتين على بدفاوي في ب كدي سي حديث عدر بافت كيا كيا كدايك فنس ف ووسرے کی ملک میں بدون اُس کی اجازت کے آگ روش کی اور وہ متعدی موکر کیبوں کے تعلیان یا دوسرے مال پر پیٹی اور مال کو سوخت كرديالي آيا يوخص منامن موكافر مايا كنيس اور اكرأى جكه جهال اكسرون كالني عولى جزيدا دى تو منامن موكاييضول عاديم ب- في سوريافت كياميا كدائك فن في ايك قريد كم مواوش جوال قريد ك جوياؤن كي شب كذاري كي مكدب بدون كى كاجازت كايك كر حا كموداكراس مى ابناغل بحرتاتها بحرأس كر صيس ايك عن في الكروش كى بغرض اورأس مى كى كاكدما كرمر كياتو في في فرمايا كديدمندأس قياس برب جواماد بياسحاب فرمايا ب كركي فن في وزعدام داست برایک کوال کودااوردوس نے آس میں ایک ہر وال دیا ہر اس میں ایک محص کر برااور اس کے ہر کا صدحه افعا کرمر کیا ہو آس کی دیت کنوال کمود نے والے پر ہوگی ای طرح ہارے اس مسئلہ ہی جب کد ما اُس می گرکر جل کیا تو منان اُس کے کمود نے والے ع ہوگی بیرحاوی عمل ہے۔ مسلد فدكوره على العيم معتكم عدم ادوه اونث ب جوفر طشهوت سے مست موكيا:

الركمي نے دوسرے کے داری بغیر معتلم () داخل كرديا اور داري مالك دار كامير تمايس معتلم أس كے ساتھ جغتى كر جينا تو مشاركت في الما الما في الما الما الما الله الله الله الله الك واركى اجازت عدامل كيا مواو منامن ند موكا اوراكر بدون أس كى اجازت كدافل كيا موق ضامن موكا دوراى يرفتوى باورجيم معتم وهادن ب جوفر واشهوت سه مست بوكيا بويلهيريدي لكما ے فی ویری وض الله عند عدد يافت كيا كيا كدايك مخص في الى زين في كرنبركا تعند خوب مضبوط بندن كيا يهال تك كد بانى كفاد ے بروی کی خرر پہنیا ہی آیا اس بر حان واجب ہوگی تو فر مایا کداگرو ونہر مشترک ہوتو ضامن ہوگا جب کر تفہ نہر کے بند کرنے میں تعنور كرے بينا تارخاني على الكھا ہے الرحورت في ايے شو ہركى روكى كاسوت كا تاتو أس كى چندصور تمل إلى ياتو شو ہرنے أس توكا سے كى اجازت دی ہویا کا عف عص کیا ہو بالجازت ندوی ہواورمنع بھی ند کیا ہو بلکہ سکوت کیا ہویا عورت کے کانے سے آگا ہ نہوا ہو ہی اگر أس كواجاز مددى موقو أس كى يوارمنور تيس بيل ياتو أس بيكها كداس كومر بواسط كات دي اكبا كداسية واسط كات ليدكها كد اس کو کات تاکہ کیڑ اسراو تیرا ہو یا کہا کہ اس کو کات اور اس سے زیادہ کھے نہ کہا ہی اوّل صورت میں لین جب کہ یوں کہا کہ مرے واسط كان و عدوام موت شو بركاموكا من اكركهاموك مرعواسطاس قدراج ت بركات وياتو موت شو بركاموكا اورأس برعورت كواسطاج سي واجب موكا اوراكراج تكاذكرته كيا موقوسوت شوجركا موكا اورشوجر يريكه واجب شدموكا كيونك وعورت ازراه ظاجر معلوم ہے اور اگر دولوں نے اختلاف کیا مورت نے کہا کہ میں نے باجرت کا تا ہے اور شو ہر نے کہا کہ میں نے اجرت کا ذکر نیس کیا تو مم عن جركافول اول موكا اوراكر ورت مع كما موكدائي واسط كات القرسوت فورت كاموكا اورشوبراس كورونى مبدكر في والاقرار وبا جائے گا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا شوہر نے کیا کہ س نے فقا تھے سے بہاتھا کہتو سوت کا ت اور عورت نے کہا کہنیں بلکہ تو ن كها كماية واسطهات في حم عدوم كاقول قول موكاوراكر شوبر نها كداس كوكات تاكه كير امير ي تير درميان مشترك موق قمام وست الو بركا مو كا اورأس يرمورت كواسط جرالتل واجب موكا كونك شوبرن أس كوجز و ماصل براجر كيالي اجاره فاسد موكا واجرالكل واجب موكا جيما كداس صورت على ب كدكى جولا باكوآ دع يركير افي كوسوت ديا توتمام كيرا ما لكسوت كابوتا بادر أسير جولا باكاج المكل واجب معتاع اوراكر شوجرة أس عكها كداس كوكات اوراس عذياده يحمد كهاتو تمام موت شوجركا موكااور أس يرواجب شہوكا كونكم ورت في من حيث الطا برحم عاكات ويا ب- يدسب أس مورت من بكد ورت كور ت كات كات كى اجازت دی موادرا کرای کیا سے مع کیا موادر ورت نے بعد ممانعت کے کا تاتو سوت ورت کا موگا اور أس يرشو بر كے داسلے أس كى روكى كے حكى روكى واجب موكى كول كريورت عاصر مستبلك موئى ہى ضامن موكى جيسے كدايك فض نے كيبول فعسب كر ك أن كو جي ذالاتوالهم اعظم كنور كي أنا فاصي كاموكالورأس يرمضو بركيبول كوش واجريد مول كاوراكرشو برنے ندأس كواجازت وى موادد دي كامو كر الدين في الود ومورش إلى اكراس كاشو برروكي فروش بوقو سوت ورت كا بوكا اورورت يراس كال روكى شوہر ك واسطے واجب موكى كيوكل هو برروكى كوتھارت ك واسط خريدتا تھا ہى ممانعت من حيث الظاہر باكى كئى تھى اور اكر شوہر معلى قروش شہو ملك دمیاندار مصدوفى خريد كرائے كمرالا يا مواور فورت فيسوت كات دياتو أس كاسوت شو بركا موكا اور فورت كو يكم اجرت نسطى اور بشام فاسيد فواور شي ذكركيا كرايك فض في دوس كى رونى كوكاتا بحروونون في اختلاف كيادر ما لك في کا کا فی فیریا بازے سے معلی تا میں موت مرام اوردوس نے کہا کہی نے بدول تیری اجازت کے کا تا ہے ہی

<sup>(</sup>١) المام كرفوال الله باليدى ويها كمار على كادرة بولاجاتا عدد يك التي من عرابوا برا

فتأوی عالمگیری..... جلد 🕥 کی 💮 💮 کی ان انفصب

سوت میرا ہے اور تیرے واسطے جھے پر تیری روئی کے مثل واجب ہے تو روئی کے مالک کا قول تبول کی ہوگا یہ فآوی قاضی خان مد

ائر غلام مغصوب غاصب کے ماس مرکبا اور غاصب نے اقرار کیا کہ میں نے فلال فخص سے غصب کیا تھا تو أس كونكم كيا جائے گا کہ مقرلہ کوأس کی قیمت بطور صان دے دے چرا گر دوسر اضحض آیا اور اُس نے گواہ قائم کیے کہ و میراغلام تھا اور جھ ہے اُس نے غسب كرايا تعانو قاضى أس كے نام قيمت كى ذكرى كرد مے كا پھر جب قاضى نے كواد قائم كننده كے نام قيمت كى ذكرى كردى اورأس نے قیمت لے لی تو مقرله کا غاصب پر پچیون ند ہوگا پھر اگر ذگری دار کی طرف سے بعینہ میں قیمت بعید بہد یا ادث یا دصیت یا مباعث کے عاصب کے پاس پنجی تو اُس کو تھم دیا جائے گا کہ مقرلہ کودے دے اور اگر غاصب کوؤ ترپیدار کی طرف ہے سوائے قیمت ماخوذ ہ کے دوسرے بزار در ہم پنچے ہیں اگر بیجہ بہدیا مبائعت کے منچے ہوں تو مقرلہ کو وے دینے کا حکم ندکیا جائے گا اور اگر بیجہ میراث یا وصیت کے مہیجے ہوں تو مقرار کودے دینے کا تھم کیا جائے گابیدہ خبرہ میں ہے۔ سیرالعیون میں ہے کہ اگر مسلمان نے دوسرے مسلمان کی شراب كى مشك يجازة الى توشراب كاضامن نه وكا محرمشك كاضامن موكا قا أس صورت على كه يجاز في والا امام المسلمين موكد أس كى رائ میں میں سب معلوم ہواتو الی صورت میں ضامن نہ ہوگا کیونک بیٹنلف فید ہے بیتا تار خاصیم ہے۔ ذمی فی شہر میں شراب فروشی ظاہر كى توأس منع كياجائے كا اور اگر كسى مسلمان نے أس كى شراب كوتلف كرديا تو ضامن ہو كاليكن اگر تلف كنندوا مام المسلمين ہوكدأس کی رائے میں بیامرمناسب معلوم ہوتو ضامن نہ ہوگا کول کہ بیامر مختلف فیہ ہے بیچیط میں ہے اور فتاوی غلامہ می لکھا ہے کہ اگر ة ميوں نے مسلمانوں كے درميان شراب ظاہرى اوركى مسلمان نے يابندى امر بالمعروف أن كى شراب بهادى اور خم تؤ ز ۋالياور مشکعین بھاڑ ڈالیں تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی ہے تا تار خانیہ سے ۔ فراوی میں ہے کہ ایک مخص دوسرے کے کپڑے میں جیٹ گیااور کپڑے کو مالک کے ہاتھ سے اپن طرف تھینچا ہیں وہ پیٹ کیا تو پوری قیت کا ضامین ہوگا اور اگر مالک نے چینے والے کے ہاتھ سے تحینجا ہوتو جیننے: الا اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا میضول ممادیم ہے آگرا یک مخص دومرے کے لباس پر بیٹے کمیا اورصاحب لباس کو معلوم نبیں پھرصاحب لباس كھڑا ہوا اور بیضے والے كے بیضے سے وہ كيڑا بھٹ كياتو بیضے والے برنصف ضان ش واجب ہو كى اور الم محد عصروى بك كنتصان ش كاضامن موكا مراعة وظامر الرواية برب بيفاوي قاضي خان على ب- ايك مخض في ايك مال مين سمى ولا ل كوأس كے فروخت كرئے كے واسطے ديا اور ولا ل نے كى وكان واركودكھلايا اور أس كے ياس جمور ويا بجروكان وار بھا كے ايا اور مال بھی لے حمیا تو ولا ل ضامن ہو گااور شیخ نسفی نے اپنے فقاوی میں شیخ الاسلام ایوالخس سے روایت کی ہے کہ ولا ل ضامن نہ ہو گااور

ہوتی ہے بیٹاوی قاضی خان میں ہے ای طرح اگر اس کوسطے پر بیٹنے کی اجازت دی ہی وہ سطح اجازت دیے والے مے مملوک برگر یر ی تو بھی جانس ضامن ہوگا بیظا صدیس ہے۔ایک دلا ل کے یاس ایک کیڑا تھا وہ اس کو پیچا تھا پھر ظاہر ہوا کہ وہ چوری کا کیڑا ہے پراس نے آئ محض کو والی کر دیا جس نے اُس کوفرو دست کرنے کے واسلے دیا تھا پرمسروق مندنے ولا ل ہے وہ کپڑا طلب کیا ہی ولا ل نے کہا کہ جھے جس نے دیا تھا جس نے اُس کووا ہی کردیا ہے تو دلا ل بری ہوگا بیمیط جس ہے۔ شخ جم الدین ے دریافت کیا میا کدایک کتب کے اڑکوں مع معلم کوسر دی کی تکلیف پیچی اور دیواریس ایک روش دان کھلا ہوا تھا ہی معلم نے کہا كدكاش كوئى لركاس فوط منائع موكيايس آيامعلم ياو ولركاجس في الكرابيا كيا بي ضامن موكا فرمايا كتبيس كونك ان لوكول كى موجود کی میں فوط (متم ابس) کو جواس فلا س الر کے کے پاس ہاس روشندان کو بند کر دیتا تو سردی دفع ہوجاتی ہی ایک او کے نے ابیای کیا پر فوط ضائع ہو گیا آیامعلم یاو واڑ کا جس نے لے کرایا کیا ہے ضامن ہوگا فر مایا کہ نیس کونکدان لوگوں کی موجود گی عى فوطداس سوراخ عب ركمنا فوطدى تعليج نبيل بياس ضامن شهوكا اور بعى عي جم الدين عدر يافت كيا كياك كاوك ايك باغ انگور کے اندروبس میں تیار کرتے تھے ہیں ایک مورت ان کی مدد کے واسطے آئی اور اُس نے بدون اُن میں ہے کسی کی اجازت كايك طاش اس غرض سے ليا كه مجمع عمير اس على اوروه يبت كرم تمايس عورت نے نہايت كرى كے باحث سے زمن بر وے پنکا کہ ووٹوٹ کیا ہی آیا و وحورت ضامن ہو گی تو شخ نے فرمایا کہ بال اس واسطے کو اس نے دے پہا ہے اور اگر آس کے ہاتھ سے گرجاتا تو ضامن نہ ہوتی اور بھی پینے جم الدین ہے دریانت گیا گیا کہ ایک مخص مرکبا اس سے مرنے کے بعد اس کے محر کی دیوار منیدم ہو گئ اور نقد مال (۱) فطے پس قاضی کویہ بات معلوم ہوئی اور اُس نے سم ویا کد اُس مال کو حاضر کروتا کہ میں واروں عل تقلیم کردوں ہی و ولوگ أس مال كوقاضى كے ياس لے آئے اور چندروز أس كے ياس ر با پرامير والايت نے قاضى کے پاس آ دی بھیجا کدو و مال میرے پاس بھیج وے تا کہ بن وارثوں بن تقسیم کردوں بس قاضی نے اُس کے پاس بھیج دیا پھرامیر ولا يت في وارثوں كوند ديا ہى آيا وارثوں كو قاضى سے منان مال لينے كا اختيار بے بين " فرمايا كم بال كذا في العلمير بيرجموع النوازل من المعاہے كدايك الركي (مهنف) في دومرى الركى كے ساتھ تعل جماع كيا اور أس كابر دويكارت جاتار باتوامام محد بن الحسن نے فر مایا کہ فاعلہ پر مفعولہ کا مہرشل وا جب ہوگا اور فر مایا کہ بیتھم ہم کوحفرت عمرین الخطاب سے پہنچاہے بیرمحیط میں ہے۔

پی سیکش میں کیز ایک میا تو عامب پرتاوان واجب نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ سی کے مال کوا یسے طریقے سے نقصان پہنچا تا جومعروف ہو ہ

ا كركيزے كے مالك نے كہا كديد كيز اميرا ہے جھے واپس و ساور غاصب نے انكار كيابس مالك نے اس زورے كينچاك الیا کیراس زورے سینے کی عادت نہیں ہے ہی وہ کیرا بھٹ کیا تو بھی غامب ضامن نہ ہوگا اور عادیا جس طرح لوگ تھیجا کرتے ہیں ای طرح کمینچادروہ پیٹ گیاتو عاصب نصف قیت کاضامن ہوگادراگر کسی نے اپنے ملک کا کیڑا پہنااورا س کوایک مخص نے اس طرح كميناكدا بي كيرك المرح كين كا دت بي عادت بي إدرو كرا عث كياتو كين والع بريوري قيت واجب بوكى يضول ماديد میں ہے اگر کوئی مخص عاصب دارمقصوب میں عار مواتو اس میں اس کی عیادت نہ کی جائے گی اور سفیان توری سے مروی ہے کہوہ اسحاب كمرانى كے پاس جاتے اوران كرساتھ كھاتے بيتے تھاورفقية فرمايا كرجم اى كوليتے بيں بيملتظ مي ب\_ايكمفعوب یا ندی بچرجی اوراس نے چھ مال کمایا اور کھ بہد کیا گیا اوراس کا ہاتھ کا ٹاگیا اوراس سے شہد میں ولمی کی گئی مجرو جرمی اور یوم خصب کی قیمت کی ڈگری ہوئی تو بچیادر ہبداور کمائی سب موٹی کی ہوگی اور عقر اور ارش عاصب کو ملے گا اور اگر بلائھم قامنی اُس کی تیمت پر باہم صلح كرلى توبيسب مالك كوسط كابيتا تارغانيدس باكرايك لكزيون والاابي مكان من جوايك كوجها فذه من واقع بالكزيان لاتا بواور الل کو چد نے اُس کواس امر ہے منع کرنا چا ہا ہیں اگر و مخص جانور کی چیند پر لا دکر لاتا ہوتو اُن کے منع کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ میخص اُن كى ملك من فقط مى تصرف كرتا ب كرجانوركوكوچ من داخل كرتا ب اورايها أس كواختيار ب اورا كركتريون كواس طرح بينكا بوك جس سے اُن کی عمارات کوضرر پہنچا ہولو و واوگ اُس کونع کر سے ہیں بیفاوی کبری میں ہے اگر عاصب کواسے قعل پر ندامت ہوئی اور أس كوما لك مفصوب ما تحد نداكات تو مار عد مشائخ في ماياكه جب تك أس كوما لك عدات كي أميدر بي تب تك مال مفصوب كو ا یے یاس ہے وے جب اس کے آنے کی اُمیدٹوٹ جائے تو افتیار ہے کدو مال مالک کے نام سے صدقہ کرد سے اور احسن سے کی اس معاملہ کوامام اسلمین کے سامنے پیش کرے اس لیے کہ امام کوایک تدبر ورائے حاصل ہے پس احسن منہرا کہ اس کی رائے کو میبیں تك قطع ندكر اورامام محد في جامع صغير بين قرمايا كدايك فض في دوسر كاغلام غصب كيا اورغلام في البي تيس اجاره يرديا اوركام ے سی سالم رہاتو موافق معروف کے اجارہ سی ہے اس اگر غلام نے اجرت لی اور اس سے غاصب نے لے کر تلف کر دی تو امام اعظم " كنزديك غاصب يرمنان واجب ندموكي اورصاحبين فرمايا كدواجب موكى اوراكروه اجرت بعينه قائم موقو بالاجماع الككوف بیعیط میں ہے بیخ جم الدین سے روایت ہے کہ اُنھوں نے استاد علیہ الرحمة سے قل کیا کہ ایک مخص نے اپنے قر ضدار کے سرے أس كا عمامه أتادليا كمير عقر ضدهل وجن باور أس كوايك منديل صغيرد عدى كداية مرير باعده لاوركها كدجب تومير اقرضه لے آئے گاتو میں تیراعمامہ مجھے واپس دول گائی قرض دارائس کا قرضہ لایا حالا تکہ قرض خواہ کے باس و عمامہ تلف ہو گیا تھا تو شخ رحمہ الله كاستادعليه الرحمته في مايا كه حل تلف مال مرمون كقر اردياجائ كان تلف مال مفعوب كاس ليدكدأس في بطور رين ليا ہادر قرض دار کا چھوڑ کر چلا جاتار ہن ہو جانے کے ساتھ رضا مندی ہے بیڈ آوی قاضی فان میں ہے۔

ایک فیض کا چوپا بیردوسرے کے تھریش مرگیا لیس اگراس کی تھا آگی کچھ قیت ہوتو یا لک اُس کو ہا ہر نکا لے اور اگر قیت نہ ہوتو گھر والا اُس کو باہر نکالے۔ چوفنص قبعنہ مال کے واسطے وکیل کیا گیا اُس نے اپنے موکل کے قرضدار ہے وہ مال وصول کر کے اپنے اسحاب لین جولوگ مرانی چیشہ کرتے ہیں۔ وہم کاموتن یہ کرنتو دکی تھ مرف ہیں اُدھار وغیر وے بیاج کا شہرے کیکن خالی دہم کا پجھا متبارتیس ہوتا۔ گد ہے کے تو برے میں رکو کر گد ہے پر انکا ایا ہیں اس میں ہو وہ درائم تلف ہو گئة ضامن نہ ہوگا کو کہ اس نے اس مال ہ

ما تو تفاظت کے تن میں وی تن کیا جوابے مال ہے کرتا کدائی الحادی ۔ ایک تخص کو چاپید دمرے کے گھر میں محس گیا تو اُس کا

نالانا اُس کے مالک پر واجب ہے کہ تک وہ اُس کی ملک ہے کہ غیر کے دار کو مشخول کیا۔ اس طرح اگر کی مخص کا پر نہ جانور

دومرے کے کو یں می مرکیا تو اُس کا نکا امالک پر نہ پر واجب ہے گر کو یں کا پائی اُلچا تا اُس پر واجب بھی ہے ہے قاو کی کہی نے مرکس ہے ہے قاو کی کہی تھی ہے ہے قاو کی کہی گئی ہے ہے گئی ہے کہ اُس کے ایک تو میں ہے کہی ہے کہی تو ہے اور اگر وہ یا نہی استحقاق میں لے لے گئو و جہ نے تحقام ہوگا اور مشخری ہے باندی ہے کہی قیت اور اگر وہ بی مرکبیا اور اُس نے کچھ مراث ہی ہو و جہ نے تحقام ہوگا اور مشخری ہے ہائے کہی ہے ہے اور اگر وہ بی مرکبیا اور اُس نے کچھ مراث ہی ہو اور اُس کی تقام میراث اُس کے باپ کو لے گی اور اُس پر یا ندی کے مولی کے واسطے کچھ واجب نہ ہوگا۔ ایک تحقی مراث ہی تو اور ہو باندی ہے مرکبی ہو اور اُس کی تو ہو ہے کہی اور اُس کی باندی ہے کہی ہوا ہو گھر ایا تعقام ہوگا۔ اور اور وہ باندی مشخری کے باس مرکبی گھر منصوب میں ہوگا۔ اُس کی باندی میر کئی تو اور اور وہ باندی مشخری کے باس مرکبی گھر منصوب مند نے باش کر کے قاض کے مسئور کی کی بوادر مشخری ہو اور اور ایس کے باب موجود کی بادر ہوگئی ہوا وہ گھر باندی ہو اور اُس کے باب تو ہو ایس کر کہا کہ موجود کی باندی میر کئی بادر وہ باندی بادر ہوگیا ہوئی آیا ایک موجود من نے باندی کا مقتر کے لے نے تواہ اُس کے بابت مقر میں بات کی موجود میں بی بھی عقر کی بابت دو روائی ہوں گی ہو وہ کہ کہ موجود کی باب میں میں میں مقر کی بابت دو روائی ہوں گی ہو اس میں میں مقر کی بابت دو روائی ہوں گی ہو اس میں میں مقر کی بابت دو روائی ہوں گی ہوں گی ہو دوروائی ہوں گی ہو دوروائی ہوں ہو گھر ہوں ہو ہو ہی ہو کہ باب میں مقر کی بابت دو روائی ہوں گی ہو دوروائی ہوں گی ہو دوروائی ہو ہو گھر ہو کہ بابت دوروائی ہو گھر ہو گھر کی بابت دوروائی ہوں گی ہو دوروائی ہو کہ دوروائی ہو کہ کی بابت دوروائی ہو کہ بابت دوروائی ہو کہ ہو گھر کی بابت دوروائی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی بابت کو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی بابت دوروائی ہو کہ کی ہو کہ

اوراگرائی غلام ہے کہا کہ اپنے مولی کا مال تلف کرد ہے ہیں اُس نے تلف کردیا تو تھم دہندہ ضامن شہوگا یے خزالة المكتبین میں ہے فیخ رضی الله عندہ دریافت کیا گیا کہ ایک خض نے دوسرے کے ارز فصب کرے اُن کو تعشر کر ڈ الا یا گیبوں فصب کر کے اُن کو تعشر کر ڈ الا یا گیبوں فصب کر کے اُن کو تعشر کر ڈ الا یا گیبوں فصب کر کے اُن کو کشک بنایا ہیں آیا جی مالکہ منقطع ہوجائے گا فر بایا کہ نیس اس واسلے کہ مین المنصوب قائم ہے جبیرا کہ اگر کسی غیری ایک کم کا دیا ہے۔ کم کی ذیح کر کے اُس کی کھال کھینی ڈ الی تو جن ما لک منقطع نہیں ہوتا ہے یہ فصول ممادیہ میں ہے۔

سمی مخف نے بدون اجازت فادم مسجد کے اپنی چند کوئیں مسجد میں وافل کیس اور مسجد میں وافل کیس اور مسجد کی تنجی لے کر كمول في اور بهيا آئي اوراً س في مجد كافرش تباه كروياتوية فنص ضامن جو كابيقديد من بي بن الي المجعد بدوايت بي كمانبول نے فرمایا کدیس نے علی بن عاصم سے شنا کدو وفر ماتے تھے کدیس نے امام ابو صنیفہ سے دریافت کیا کدایک مخص کا ایک درہم اور ایک محض کے دودرہم باہم مختلط ہو محے مجرودورہم ضائع ہو محے اورایک درہم باتی رو میااور بیمعلوم نبیں کہ بیتینوں میں ہے کونسا ورہم ہے توالمام اعظم في فرمايا كديد باقى درجم دونول على تين حصد وكرتفير موكا (ليعنى ايك درجم واليك حصداور دو درجم واليكودو حصد ملیں سے ) پھریں نے شیخ ابن شرمہ سے ملا قات کی اور ان ہے بھی بھی سملہ یو چھا اُنہوں نے فرمایا کرتو نے بیر سکلہ کی سے دریافت كيا بي شي نے كہاك بال عن في امام الوصيف الدريافت كيا تما يس كها كدأ نهول في تحصي يون فرماياك باقى ورہم دونوں بي تن جعے ہو كرتقتيم ہوگا بي نے كہا كه بال تو فرمايا كه امام ابو صنيغة چوك مئے اس واسطے كه بم كہتے بي كه دونوں در بمول مناكع شده میں کا ایک درہم بیشک دودرہموں والے کا ہاورضائع شدو میں کادوسرادرہم محمل ہے کددودرہم والے کا ہواور محمل ہے کہ ایک درہم والے کا ہوپس جودرہم باتی موجود ہے وہ دونوں میں نصفا تصف تقیم ہوگا ہی میں نے ان کا جواب خوب متحسن جانا اورلوث کر میں امام ابوصنیفدے پاس آیا اور میں نے کہا کہ جومسلد میں نے آپ سے دریافت کیا تھا اُس میں آپ سے مخالفت کی گئی ہے ہی امام ابو حنيفة فرمايا كدكياتو ف ابن شرمه عداقات كي اورأس في تحد عداس طرح بيان كيا بيعن امام في بعينه ابن شرمدكا جواب ذكر فرمايا يس من في كهاكه بال تو آب في فرمايا كه جب تيون درجم باجم خلط مو مي تو دونون كي شركت مي موسي اس طرح كددونول عى تميزنين موسكتى ليل دودرجم والےكا بردرجم على عدوتهائى حصداورايك درجم والےكا بردرجم على سايك تهائى حدر مالي جودر مم ضائع مواوه اين حديميت ضائع موالي جودر بم باقى ر باوه أى حمد كموافق تمن تهائى حمص برباتى ربايد جواہر ونیر وش ہے۔

ایک مخص نے ایک غلام خصب کیااورووس کے ہاتھ اُس کو پانچ سودرہم کو بوعدہ ایک سال کے اُوھار فروخت کیا ھالا نکدوہ غلام مخص ب مند کا معروف تھااور مغصوب مند نے عاصب ہے کہا کہ تو نے جھے سے بیٹلام بزار درہم کوئی الحال قیمت اداکر نے پرخرید کر کے جھے سے اپنے انہوں ہے اور عاصب نے کہا کہ محص سے اپنے تھند علی لے کر چھر تو نے اُس مخص کے جھے سے انہا م برگر نہیں فریدا ہے لیکن تو نے جھے تھم ویا تھا ہی میں نے تیرے تھم سے اس محض کے ہاتھ پانچ سودرہم کوایک سال کے وعدہ پر قبل میں ہے تھے سے بیٹلام برگر نہیں فریدا ہے لیکن تو نے جھے تھم ویا تھا ہی میں نے تیرے تھم سے اس محض کے ہاتھ پانچ سودرہم کوایک سال کے وعدہ پر فروخت کردیا ہے اوروہ غلام مشتری کے پاس بینہ قائم ہے تو وہ غلام مشتری کو پر در ہے گا اس واسطے کہ آنہوں نے اُس کی صحت فرید پر بر نقاق کیا ہے اور عاصب پر فصب کی وجہ سے صال بھی واجب نہ ہوگی کیونکہ یا لک کووا بھی کرنا ایکی بات سے معتدر ہواجو یا لک کی طرف سے پائی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی اس نے عاصب کے ہاتھ خود فرو دست کر دینے کا اقراد کیا جس عاصب سے تھم کی جا سے گی کہ والتہ جس نے اس غلام کو ایک گئی گئی گئی گئی گئی جوار ہے اور بیان دھون میں موجو سے کا اقراد کیا جس عاصب سے تھم کی جا سے گی کہ والتہ جس نے اس غلام کو ایک کو اور مضور بھنی جوار ہے اور بھی بھی ہوئی میاں دور مصور بھنی جوار ہے اور ایک رائے ہوئی کی کہ دور ہوئی کی دور ہوئی کی کہ دور ہوئی کی کہ دور ہوئی کی دور ہوئی کی کہ دور ہوئی کی کھی کھی کہ دور ہوئی کی دور ہوئی کی کہ دور ہوئی کی کی کہ دور ہوئی کی کہ دور کی کہ دور ہوئی کی

تہیں فریدا ہے ہیں اگر غاصب نے سم کھالی تو اُس پر بھوواجب نہ ہوگا اورا گرائی نے کول کیا تو جس قدر مرک کا منصوب منہ نے
اُس پردوی کی ہے ہے ہی پڑواجب ہوگا اورا گر مسئلہ فرکورہ میں وہ غلام مشتری کے پاس مرچکا ہوا در باتی مسئلہ ہوتو اس سورت
میں وہ نوں میں سے ہرایک سے دوسر سے کے دعویٰ پرتم لی جائے گی اورا گر غاصب نے وہ غلام کی مخص کو ہبد کر کے ہر دکرو یا چر
دونوں میں سے ہرایک سے دوسر سے کے دعویٰ پرتم لی جائے گی اورا گر غاصب نے وہ غلام کی مخص کو نہد کیا ہوئے وہ بدیا
ہوتوں کی کہ میں نے منصوب منہ کے تھا ہے ہی منصوب منہ نے کہا کہ تو سے بڑا دورہم کو فرید یو کر پھر فود بدیا
ہوتو اُس کا تھم بھی ای تنصیل سے ہے جو ہم نے بھی کی صورت میں بیان کی ہا اورا گر غاصب نے اُس غلام کواس طرح مارا کہ
وہ تی ہوگیا پھر غاصب نے کہا کہ میں نے اُس کے ما لک کے تھم سے مارا ہے اور ما لک نے کہا کہ نیس بلکہ میں نے تیرے ہاتھ
فرو دست کرویا تھا پھرتو نے اپنے مملوک کواس طرح مارا ہے تو پہلے غاصب سے تم کی جائے گی ہیں اگر اُس نے کول کیا تو اُس پر مُن
متدعو یہ ما لک لازم ہوگا اورا گر اُس نے تم کی جائے گی ہیں اگر اُس نے کول کیا تو آس کی اورا گرتم کھالے تو
غاصب کی طرف سے پائی گئی پھر ما لک سے تم کی جائے گی ہیں اگر اُس نے کول کیا تو تیمت باطل ہوجائے گی اورا گرتم کھالے تو
غاصب کی طرف سے پائی گئی پھر ما لک سے تم کی جائے گی ہیں اگر اُس نے کول کیا تو تیمت باطل ہوجائے گی اورا گرتم کھالے تو

ایک فخص نشر میں مدہوش داید میں سرم ایک ایک فخص نے اس کا کیڑا تھا ظت کی قرض ہے لیا تو ضام من شہوگا
اوراگر اُس کے سرکے بیچے ہے کیڑا ایا یا اُس کی اُنگی میں ہے اگوشی اتار لی یا اُس کی کمرے ہمیانی کھول کی یا اُس کی آستین ہے دہم
اوراگر اُس کے سرکے بیچے ہے کیڑا ایا یا اُس کی اُنگی میں ہے اگوشی اتار لی یا اُس کی کمرے ہمیانی کھول کی یا اُس کی آستین ہے دہم
فخص نے اقراد کیا کہ میں نے فلاں فخص کے غلام کا ہاتھ فطا ہے کاٹ ڈالا ہے اوراس مقر کی مددگا دیراوری نے اُس کی اقراد کی
شخد یہ کی پھر اُس غلام اقطع کو اُس کے مولی کے پاس ہے کی دوسرے نے فصب کرلیا اور وہ عاصب کے پاس مرکیا تو مولی کو افتیار
ہے جا ہے جنایت کندہ ہے اُس کی قیمت اُس کے مال ہے تین سال میں لے یا غاصب ہے اُس غلام کی قیمت ہاتھ کئے ہوئے کہ وہ کے اور بیادش بھذر نمی
حساب ہے اُس کے مال ہے نئی الحال لے لیاور جنایت کندہ ہے اُس کے ہاتھ کا ارش اُس کے مال ہے لیاور بیادش بھذر نمی
خوا ہوں کو فاجوں کو خاصب کے مال ہے لیا ہے کہ کا اُس کے خاص ہان وی کہ اُس کے اُس کے باس میں کہ باس کہ کہ کہ کہ اُس کے خاصب کرلیا اور وہ اُس کے باس
مرکیا تو قرض فواہ ہوں کو خاصب کے مال ہے لیے میں ہے۔ ایک فخص نے فلام ماؤ وی مدیور یافت کیا گو اور اور اُس کے باس
مرکیا تو قرض فواہ ہوں کو خاصب کے مال ہے کی میں ہے۔ ایک فخص نے فلام ماؤ وی مدیوں کو فصب کرلیا گیا اور وہ اُس کے باس
مرکیا تو قرض فواہ ہوں کو خاصب کے مال ہے کہ کیا تھا چر حالت انتقاع میں فصب کرلیا گیا تو مرتبن کو اپنے قرض کے باس کی بیتا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر دائن نے فرخ کو کھا جائے گا کہ کا فراد یا جائے گا گیا تا در فات ہی خوصب کرلیا گیا تو بھر حالت انتقاع میں فصب کرلیا گیا تو مرتبن کو اپنے قرض کے اور ایس کی بیتا تا در فات ہی ہو ۔ اُس کا فراد یا جائے گا ہو موں کو بات اور کا کے انتحاظ میں فصب کرلیا گیا تھی ہو حالت انتقاع میں فصب کرلیا گیا تو مرتبن کو اپنے تا در فات ہوں۔ کو میتا تا در فات ہیں ہو۔

ا گرمسلمان نے کئی ذمی سے پھوفسب کیایا نجرالیا تو قیامت کے دن مسلمان پر عقاب کیا جائے گا اور ذمی کوخاصر قیامت کے دوز بہت بخت ہوگا اور کا فرکا مظلم بنسبت مظلم مسلمان کے زیادہ بخت ہوگا اس اسطے کہ کا فردائی دوز فی ہوگا اور اُس کے تن میں بوجہ اُن مظلوموں کے جو اُس کے لوگوں کی جانب ہوں مجھوٹر نے اُن مظلوموں کے جو اُس کے لوگوں کی جانب ہوں مجھوٹر نے اُن مظلوموں کے جھوٹر نے

ا - کول تم سانکارکز ہٹنی شدموری میں کا دموی کیا گیا ہے لا یعقل جوئیں مجھ اقطع ہاتھ کنا ہواارش بڑیا ندوارم ہوندر ہن یا ہوا تھ۔ ع انتخاع مین کہدویا کیور مین سے جونفع افعائے تھے حال ہے۔ ملائے کہا کہاس طرح مرتبن کونفع لینا حال ہوج تا ہے لیکن یا تقوتی سے فائف ہے کیونکہ قرض کی میدسے جومنفعت ہووہ بالا جماع کمروقتم کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بعوض قم خنهٔ تلف شدهه

گامیدنیں ہاورسلمان کی طرف ہا ہے کہ سلمان پر آس کے فرکا وہال دکھا جائے ہیں ہی حقین ہوا کہ سلمان پر آس کے فرکا وہال دکھا جائے ہیں ہی حقین ہوا کہ سلمان پر آس کے مظلم کی وجہ سے اور نداس کی کوئی راہ ہے کہ سلمان پر آس کے مظلم کی وجہ سے مذاب ہوا کی وجہ سے فرمایا ہے کہ جانور کا آدی پر قیامت کے دوز نالش کرتا آدی پر نالش کرتے ہے نہادہ تخت ہے یہ کہریٰ میں ہے شخط علی بن احمد سے در یافت کیا گیا کہ ایک رئیس قوم نے الل قوم کو مکڑا تا کہ اُن سے مکھ مال از راہ اللم تحت ہے یہ کہریٰ میں ہے شخط علی بن احمد سے دی ہی آس آدی ہے اس رئیس نے یہ جہا ہے وہول کر لی تار جب قوم کے لوگ طاہر ہوئے قوان من اور کی تار میں مال کوش جو اُس نے اُس فض سے آئی از یں لے لیا تھا حوالہ کرنا شروع کیا اور اوگ طاہر ہوئے قائی آئی پر واجب ہے کہ جو بکھ اُس نے الل قوم سے وی جواس میں جو ایس کے اس نے الل قوم سے وی جواس کے اس کے اس نے تارہ اور کی سے ایس کے وہ کھ اُس نے الل قوم سے وی جو اس کو وائیس کرد سے فر مایا کہ ہاں بیتا تارہا نہ میں ہوائیس آیا اُس پر واجب ہے کہ جو بکھ اُس نے الل قوم سے لیا ہوائیس کرد سے فر مایا کہ ہاں بیتا تارہا نہ میں ہوائیس آیا اُس پر واجب ہے کہ جو بکھ اُس نے الل قوم سے لیا ہوائی کرد سے فر مایا کہ ہاں بیتا تارہا نہ میں ہوائیس آیا اُس پر واجب ہوائیس کو وائیس کرد سے فر مایا کہ ہاں بیتا تارہا نہ میں ہوائیس آیا اُس کو وائیس کرد سے فر مایا کہ ہاں بیتا تارہا نہ میں ہوائیس آیا اُس کو وائیس کرد سے فر میں اُس کرد سے فر میان کو وائیس کرد سے فر میں اُس کی تارہ ان سے دی جو اس کو ایک کرد سے فر میں کو ایک کرد سے فر میان کرد سے فر میں کو ایک کرد سے فر میان کرد سے فر میں کرد سے فران کرد سے فران کرد سے فر میں کرد سے فر میں کرد سے فر میں کرد سے فران کرد سے فر میں کرد سے فران کرد سے ف

<sup>(</sup>۱) بنائی کا کاشکارا۔ (۲) اس کے ترکہ سے شرط منیان وصول کیا جائے۔

فرمایا کفتیرکواس کا تجول کر تا جائز فیس ہے اور ندائی سے انتفاع جائز ہے فتیر پرواجب ہے کہ جس نے اُس کو دیا ہے ای کو والی کر دے مصنف نے فرمایا کر ہے تھے اُن کر کے واسطے ایسا جواب فرمایا ہے تا کہ وولوگ حقوق العباد عمل آسالی ندکریں ور ند اگر خاص نے الی راوا فقیار کی کہ مالک کا پیدونٹان لی جائے گھرائی کو نہ پایا تو اُس کا حکم شل کھم انتقا کے جوگا۔ گھرش اور فیس کو دائیں کر دے گرائی نے خاص کو نہ پایا اور بیر چیز الی ہے کہ موسم کر ماش گف ہوجائے گی اور خاص کے بطختک یا اُس کی طرف رجوع کر سے تک ہائی نہیں رو نہ پایا اور بیر چیز الی ہے کہ موسم کر ماش گف ہوجائے گی اور خاص کے بطختک یا اُس کی طرف رجوع کر سے تک اُن نہیں رو کئی ہے گئی ہو با اُس کی طرف رجوع کر سے تک ہائی نہیں رو کئی آس کا منتقل ہوجائے گی اور خاص کے کہ کر جائی کہ بال کہ جب تک اُس سے مکن ہوا ہے گی اور خاص کے وار کو گئی اُس کو والی کر سے کفرانی تا تا رہانے ۔ (والواجل کے اُس کا منتقل ہو جو اُن کا تا رہانے ۔ (والواجل کے اُس کا منتقل ہو بالی تھیں ہو جو دی تھی ہو اُن کا تا رہانے ۔ (والواجل اللہ تعالی اذا حصلت بعد المعلوم ہو وہ تو تا ہو ہو تو تعالی ۔ ایک فن مر مرکم اور وُس کو کہا گا کو کہ بیا اُن کو رہ کی اُن واس کی میراث میں وار توس کی ملک وار توس کو اُن کی اور اُن کیا تو اُن میں ہو تا ہو تو اُن کی اُن واب وار کی کے کہ کا اُن واسط کہ وہ وہ وہ تو تو کہ ہو تا ہو تو آس کا تو اب میت می کو ملے گا اس واسط کہ وہ ہو تو آس میں ہو تا ہو تو آس میں وہ سے کو دیا تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تو کہ کو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تو گا کی وکٹ ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تو گا کہ وکٹ ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں وہ تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں میں وہ تا ہو تو گا کی وکٹ ہو تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا ہو تا ہو تو آس کی وجرے آس میں ہو تا کہ کو تا ہو تا ہو تا ہو تو آس میں وہ تا کہ کو تا ہو تا کی کو تا ہو تا ہو تا کہ کو تا کہ کی وجرے آس میں وہ تا کہ کو تا کہ کو تا ہو تا کہ کو تا کہ کا تو تا کہ کی وجرے آس میں وہ تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کا کہ کو تا کہ کی وجرے آس می وہ تا کہ کو تا کہ کا تا کہ کو تا کہ

مئلد فذكوره كي ايك صورت جس بين مشائخ في مايا كمورث كوقر ضدارك ساتحدة خرت بين حق خصومت ندر باهي

۔ ای طرح برمبارت نوموجودہ میں پال کی اور بعد سمج مطبور کلکتہ کے مقدمہ لکھا گیا ہے۔ وہاں نظر کروشاید مرادیہ کہ اگر مفصوب مندنے منان خصب و عوض سے طال کردیا پھر رجوع کیا تو میں تنہیں ہے فاقعم۔ اوافڈ تعلم اہلم۔ ع کیونکہ صدیت میں ہے کہ جس کوند رست ہو پھروہ قر ضد ندا ہے قتلم ہے۔ ایک فض کا کوئی تھم تھا وہ مرکیا اور کوئی وارث نہ چھوڑا تو صاحب تن کی طرف ہے جوم کیا ہے بقدراً سے تن ہے صدقہ کردے تا کہ اس قد سال الشرقتائی کے پاس وہ بعت رہے تا کہ قیامت کے دوڑا سے خصم کو پہنچایا جائے بیٹی افعا ہے۔
ایک فض کا ایک فورت پر فن آتا ہے تو اُس فض کو اختیار ہے کہ اُس فورت کے ساتھ طازم رہے اور اُس فورت کے ساتھ بیٹے اور اُس کو سے کہ اُس کو سے ساتھ طازم رہے اور اُس فورت کے ساتھ بیٹے اور اُس کو سے کہ اُس کو سے ساتھ طازم رہے ہوں اور اُس فورت کے ساتھ بیٹے اور اُس کو سے کہ اُس کو سے ساتھ طازم رہے ہوں اور اُس کو سے بیٹے اور اُس کو سے ساتھ طازم رہے ہوں واضلے ہوئے ساتھ بیٹے اور اُس کو بیٹ سے سے مامون ہونے کے بھی باو جود اُس کے اس کے ورفظ آتھے ہوئے تا اُس کے فض کے فض نے ظام اور دسرے کا مال قطع کی اور میں اور میں اور اور سے سے کہ اس کو طال کر دے یہ فرائے اُس کے برک کردیا بہتر ہے اس واسطے کہ برک کردیے بی ماران سے کہ اُس کو بی کردیا بہتر ہے اس واسطے کہ برک کردیے بی ماران سے تو اُس کو اور اہا م اُس کے برحال میں ضامی نہ ہوگا ہے وجہز کردری سے اُس کی امطاح میکن نہ بوگا ہے وہ کہ کردیا ہو تھے کہ اور اہا م ابو ہوست کے زود یک ضامی ہوگا اور اہا م انظم سے زود کیا ہوگا ہے دوؤں کہ جو اُس کے برحال میں ضامی نہ ہوگا ہے وہ کہ اس کو دوؤں گدھے دے ہو اُس کے برحال میں ضامی نہ ہوگا ہے وہ کہ ایک دوؤوں گدھے دے سے بھر ایک نے ووٹوں گدھے دوئوں کے دوؤوں گدھے دوئوں کے دوؤوں گدھے دوئرے کو دینے اور اُس کے بھر ایک نے برحال میں اور دوئرے کو دینے والے سے میان لے اس واسطے کہ اور دوئرے کو دینے میں تعدی کی اور دوئرے کو دینے والے کے میان لے اس واسطے کہ اور اور سے کو دینے میں تعدی کی اور دوئرے کو دینے والے کے بیون اول کے اور اُس کے بودن اول کے اور اور کی کی بی دوئروں کے بودن اول کے بودن اول کے بودن اور اُس کے بی دوئروں کے بودن اور اُس کے بیا کہ دوئوں کہ دوئری کی اور دوئرے کی وہ بودن اول کے بودن اور اُس کے بودن اور اُس کے بودن اور اُس کے بودن اور کی کی دوئری کی بی دوئر اور اُس کے بودن اور کی کی دوئری کی بی دوئر اور کی کی دوئری کی دوئر کی کو دینے میں تو بر کے کو اسٹو کی کی دوئری کی دوئری

تحسنیس الگفت میں ہے کہ اگر میت کی دیوار منہدم ہوئی اور اس کے پنچے سے مال برآ مدہوا ہیں اُس کو قاضی سے نے لیا پر مظالموں کو یہ فرخ پنجی اور قاضی نے وہ مال اُن کود ہد بیا تو قاضی ضامن ہوگا ہتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک فض نے ایک تا بالغ غاام کوا پی ضرورت ذات کے واسلے بدول اجازت مولی غلام کے بھیجا ہیں اُس غلام نے بھیلا کے کھیتے و کیو کر اسے آپ کو اُن تک پہنچا یا اور وہاں کے کہ کی کو گھری کی چیت پر چڑ ھا اور وہاں ہے کر کر مرکبا تو جس نے اپنی حاجت کے واسطے بھیجا ہے ضامی ہوگا کیوں کہ وہ اُس غلام کو ایسے کام میں لگانے سے عاصب ہوگیا ہے بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ مش الاسلام سے دریا اُت کیا گیا کہ ایک فنص نے دو مرے ایسے کام میں لگانے سے عاصب ہوگیا ہے بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ مش الاسلام سے دریا اُت کیا گیا کہ ایک فنص نے دو مرے

أين المراكب المراكبة المراكبة

مشائخ بخاراً نے فتوی ویا کولای کے مالک بر کھے واجب ندہوگا بیٹھ پیریدی ہے۔

ایک فض دورے کے جانور چو پایہ پر بدوں مالک کی اجازت کے سوار ہوا پھر اُڑ پڑا پی وہ جانور مرگیا تو سیحے یہ یہ شخص امام اعظم کے قول کے موافق ضامن نہ ہوگا تا وقتیکہ اُس جانور کو اُس کی جگہ ہے جرکت ندھ تاکہ حرکت انقال ہے فصب محق ہواور کی چنے پر جیٹھ گیا گر جانور کو حرکت ندی اور نداس کی جگہ ہے اُس کی تحویل کے معلی محتال ہے فصب محق ہواور کی جانور کی چنے پر جیٹھ گیا گر جانور کو حرکت ندی اور نداس کی جگہ ہے اُس کی تحویل کی بھیل کے بیاں تک کہ ایک دوسر مے فعص نے آگر اُس جانور کی کو تھیں کا نے بیاں تک کہ ایک دوسر مے فعص نے آگر اُس جانور کی کو تھیں کا نے بیاں تو تا وان اُس محض پر جوائی ہوار ہوگے جس نے اُس کی کو تھیں کا نے بیان نداس محتال ہوئے اُس جانور کی کو تھیں کا نی جانے جس نے اُس کی کو تھیں کا نی جانوں کی تھیں ہوئے کے دالے نے اُس جانور کی کو تھیں کا نی جانے اور نہ تا ہوئی کے دالے نے اُس جانور کی کو تھیں کا نے بیاں اجازت کی دالات موجود ندتو اور یا ممل کرہے ہوئی ہوئے ہوئی سے جس سے ا

مفتی کوآ گاہ ہونامنرہ ری ہے۔

ہے پہلے اس کو اس کے مالک کو دینے ہے انکار کیا اور زوکا ہوگر اس کو اس کی جگہ ہے جبنی ندوی پھر ایک تخص نے آکر اس کی کو پھیں کاٹ ڈالیس تو جا نور کے مالک کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے چاہوان لے اور اس طرح آگر کس تحص نے دوسرے کے گھر میں جا کراس کی کوئی متاع لے لی اور انکار کیا اور روکا تو ضامن ہوگا اور اگر متاع کو اپنی جگہ ہے تحویل نہ کیا اور نہا ہو او ضام ن ہوگا لیکن اگر اس کے فیاں میں ہوگا اور اس کی کوئی متاع لے لی اور انکار کیا اور وکیا ہو تو ضام ن ہوگا یہ فاوی نامی خان میں ہوگا اور اس کے وارشی کیا اور اس کی ایک منزل ہے کوئی کیڑا انکال کر دوسر میمنزل میں رکھا اور وہاں ہے کیڑا اضا کے ہوگیا گئی اگر ایک گئی اور دنہیں یہ کبری میں ہے۔ ایک تحص نے دوسر ہوگا اپنیا می بودن میں نہ کور ہے اور اس کی جگل میں گیا اور مقتول کے ساتھ مال تھا اور وہ ضافتے ہوا تو قاتل اس مال کا ضام ن ہوگا اپنیا می بودن میں نہ کور ہے اور اس خلیم الدین مرغینا کی علیہ اور دونوں کی اس می طلحہ وہ تو کی دیا ہے اور یہ بی الی بھی اور اور اس کی اور دوسرے کی الی مشترک تھا اور دونوں کی اس می طلحہ وہ تا کہ وہ اور کی گئی تھی کی اور درشی ہے گا گھٹ کر مرکز آؤ با ندھنے والے پر منان کی گئی تھی دونی تھی گئی تھی گئی تو کی اور دونوں کی اس می طلحہ وہ تو کی تھی گئی اور درشی ہے گا گھٹ کر مرکز آؤ با ندھنے والے پر منان کا گئی تو کہ بائد ھد یا تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی تا کہ وہ اور گا توں کونہ مارے بھرائی گئی گئی کہ در باتھ کی کہ کہ ان کی کہ دونوں کی اس میں کھرائیں کی کار درشی ہے گیا گئی کہ دونوں کی اس میں کھر کی کئی گئی کی در درشی ہے گیا گھٹ کر مرکز آگی آئی گئی کی در درشی کے گئی گئی کی در درشی کی کی دونوں کونہ مارے بھرائی کی دونوں کونہ مارے بھرائی کی دونوں کی کار در تو کو کی کی دونوں کونہ مارے بھرائی کی دونوں کی کھر کی کونی کی دونوں کونہ مارے بھرائی کی دونوں کونہ مارے بھرائی کی دونوں کی کی دونوں کی کونی کی دونوں کی کونوں کونہ کی دونوں کی کی دونوں کی کونوں کی کھر کی کونوں کی دونوں کی کونوں کی کونوں کی کر کی کی دونوں کی کونوں کی کھر کی کونوں کی کونوں

واجب ندہوگی بشرطیکداً سے اس کا نے کوایک جگدے دوسرے جگد عل ندکیا ہو پیٹرزائد المعتمان میں ہے۔

سلطان نے اگر کسی محض کا مال عین کے روسرے کے پاس رہن کیا اور و مرتبن کے پاس تلف ہو گیا اس اگر مرتبن رہن کر لینے عى طالع موقو ضامن موكا اور ما لك كواختيار موكاكر جا بسلطان بي اوان لي يامرتبن ساوراى رين بيك اكر جالي يعنى بيكار في كوئى چیزدین لے لی اورو وطائع تفاتو ضامن ہوگا اورا سے جی مراف اگر طائع ہوتو ضامن ہوگا اوراس سے صراف اور جائی ووٹوں مجروح اشہا وہ ہو جائیں مے بیجیط میں ہے اگرمہتر محلّہ نے کوئی چیز لے لی اوروہ طائع تھا تو ضامن ہوگا۔ پھر اگر اس نے دوسرے کے یاس رہن وے دی اور مرتبن طائع تعاتو أس كالتعموي ب جوجم في ذكركيا يعنى ما لك كودونول من سے جرايك كي تضمين كا اختيار ب سيتا تارخانيين ب قاوي سرقد على لكعاب كداكرا يك محض في دومر ال كروير التأولي أتاركر دومر المحمر برد كادى أس في مجينك دى إس اكروواوي مالك کے چی نظررہی اوراس سے تو لی کا اُٹھالیمامکن رہاتو اُن دونوں میں سے سی پرمنمان واجب نہ ہوگی اوراگراس کے برخلاف ہوتو مالک کو اختیارہوگا ما سے است اوان لے یا سینے والے سے منان لے بید خروش ہے ایک من نے نماز پر منی شروع کی پس اس کی الولي أس كے سائے كريوى بس ايك مخص نے أس كوايك طرف كرديا تو اكر أس نے الى جگردگى كه ما لك اس كو باتھ ہے كا ہے مكروہ چوری ہوگئ تو شامن نے موگاس لیے کاب بھی وہ سامنے ہی رکھی تھی اور اگر اس سے زیادہ دور رکھی اور وہ ضائع ہوگئی تو اگر ووٹوئی ما لک کے چش نظرتنی اور آس کود بال ے أشما لے سكتا تمانور كھنےوالے پرتاوان واجب ند موكا ورند ضائن موكار ير كے من ہے۔ فرآوى كى يوغ من ے كر او كر سوريانت كيا كراك فق نوال ساك والك والك بالدفاع سنے كواسط ليا مروواس كر اتھ الركر نوث کیاتو فرمایا کدأس پرمنیان واجب نہ ہوگی میں اور فران السم قد میں لکھا ہے کدایک مخص کمہار کے یاس کیا اور اس کی اجازت سا یک ٹی کا برتن و کیمنے کے واسطے لیا چروہ برتن اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کمہار کے دوسرے برتنوں برگر ااورسب برتن ٹوٹ مجنے توجوبرتن أس في مي وليا تعاأس كي منان وإجب شهوكي اورباقي برتنول كاتاوان واجب موكات بيرييس ب-ايك محض مام مل كيااور نہانا شروع کیا اورایک تاش لے کر دوسرے مخض کودیا وہ دوسرے کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اوّل پر تاوان واجب نہوگا میعط میں ہے۔ایک مخص کی دکان دار کی دوکان میں اُس کی اجازت سے داخل ہواادر اُس کے کیڑے میں دوکان کی چیز وں میں سے کوئی چیز چیٹ گئ اور كركرتوك من توسيخف ضامن نه وكاليكن تاويل مسئله يول بكريستوطاس مخف كفعل وكشش عنه و الكاهرة الركوئي جيز بدون اُس کی اجازت کے دکان کی چیزوں میں سے دیکھنے کو لی اور وہ کر بڑی تو شامن نہ ہوگا مر واجب ہے کہ ضامن ہو مر باں ا - تولدها عتدا يك وفي زياده محفوظ مويسيت دوسر الك ك.

صریحاً یا داللہ أس كى اجازت سے لى ہوتو ضامن نہ ہوگا۔ ایک مخض دوسرے كے مكان ميں باجازت داخل ہوااور أس كے بيت میں ہے کوئی برتن و کیمنے کے واسطے لیا اور و وأس کے ہاتھ ہے گر کرٹوٹ کیا تو ضامن ندہوگا تاوقٹیکہ مالک نے أس کواس سے منع ندكيا مواس كي كديدون ممانعت كے ولالة إس كواجازت تابت بآيا تونبين ويكتا بكراكرأس في ياني كاكوز وياني يينے كے واسطے لیا اور اس کے پہننے کے بعد اُس کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ کیا تو اُس پر منان واجب نہ ہوگی ہے کبریٰ جس ہے۔ متعلی جس ہے کہ ا يك فخف كى دوسرے كے ياس وديعت باورو ووديعت كي كيزے تھے ہى متودع نے اس من ايك ابنا كيز اركاديا محر مالك ود بعت نے ود بعت کوطلب کیا اورمستورع نے سب کیڑے اس کودے دیتے پرمستودع کا کیڑا ضائع ہو گیا تو مالک ود بعت أس كے كيڑے كا ضامن ہوگا أى مقام پر شيخ مصنف نے فر مايا ہے كہ جس مخص نے كوئى چيز اس كمان پر لى كدوہ ميرى ہے كمرأس کی نہ تھی تو ضامن ہوگا بیر محیط میں ہے۔

ایک مخف نے دوسرے کومہمان کیا پھرمہمان اُس کے باس ایک کٹر ابھول کیا اس میزبان اُس کو لے کراُس کے بیچے چلا ایس راہ میں ایک عاصب نے اُس کو فصب کرلیا ہیں اگر عاصب نے شہر کے اندر فصب کیا ہوتو میز بان پر صفان واجب ندہو کی اور اگر شہر کے بابر فصب کیا ہوتو میز بان منامن ہوگا بیزرات المعتمن می ہے۔ایک فض دوسرے فض سے جھڑا کرنے میں چیٹ کمیا ہی جس فض ہے لیٹاتنا اُس کی کوئی چیز کر کرمنا کع ہوگئ تو مشاکخ نے فر مایا چینے والا ضامن ہوگا مصنف رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ تھم میں تفصیل ہونی ع بي كراكر ما لك عقر عب وه مال كرااور ما لك مال إس كود تم تم عبداوراً شما السكتاب توجيف والا شاس ند بوكا بيفاوي قاضي خان

هَا ﴾ الصنوجيم": فإن قلت اليس المتعلق امسكه ولا يبهله ليا خذه قلت نيد فع با مكان الاخذ، على ان المنع منه غير موجب الفصب كن حال بينه وبين ماشيته حتى هلكت حيث لايضمن فتأمل و فيه نشارة الى اليواب من المشانخ باعراج الوجه الذى ذكرة من المسئلة بدلالة المعال فانهم رايك فض في دعوني ك ياس ايك فض كوجيجا تا كدعوني ساسك کیر اوسول کرلائے ہی وجو بی نے ملطی ہے اور دوسرا کیر اوے دیا اوروہ ایکی کے پاس ضائع ہو کیا ہی اگروہ کیر اوجو بی کی ملک ہوتو منامن نہوگا اور اگر غیر کی ملک ہوتو اُس کا ما لک محتار ہے جا ہے دھونی سے تاوان لے یاا پچی سے اور دونوں میں سے جس سے اُس نے تادان لیاده دوسرے سے واہل بیں لے سکتا ہے بدوجیز کردری میں ہے تھے ابو بر سے دریافت کیا گیا کدا یک مخص نے دوسرے کواپنے مولی کی طرف چراگا ہمیجا محروہ مخص سیجے والے کے جو یابد پرسوار ہوااورو ، جانورراه میں مرکباتو شیخ سے فرمایا کداگر دونوں میں ایسا انبساط تفاكد (ا) تكم د بندوك مال بي الرسطة وأمان في وكادر اكرايا انبساط فقاتو ضامن موكايه حادى على ب-

ا یک مشک کا دیان کھل گیا اور وہاں ایک مخص گذرا پس اگراُ س نے منہیں پکڑا تو ضامن نہ ہوگا 🖈 دوا شخاص باہم شریک تقبل تھان میں سے ایک شریک نے بدون دوسرے کی اجاز ت کے اُں کا خاص ذائی محد حالے کر أس كوچك من جوت كرآ تأبيسا اوركد مع نے چكى بن سے كيبول كمائے اور مركبيا تو يخف ضامن ند ہوگا كونكه الحي صورت من ولالة ل كيونك شبر الى مكرنكال لے جان جهال كوئى فريادرس نديني كيڑے كا تكف كردينا شار ہے۔ ع متر جم كبتا ہے كواكر كباجائ كدكيا چينے والا اس کورد کے بیں ہادر لینے سے مانع بیس ہے جواب مال لیکن موجود امکان ہے علاوہ پریں رو کناموجب مزاہے ندموجب جھے ایک نے دوسرے کو پرلالاتی کاس کی بریاں نے کیاتو عاصب نہوگا بلکہ ادا جائے گاای سےمشائغ کاتول ستاندکور می نکلا ہے فالہم۔

تمت ترجمه كتأب الفصب من الفتاوى الهندية المعروفت بالفتاؤى العالمگيرية بعون الله سيحانه و تعالى و حسن توفيقه و تيلو ها ترجمة كتاب الشفعة انشاء الله تعالى وارجو الله تعالى ان يو ظنى توفيقا و يعيننى عونا و يحفطنى عن الزلل و يعصمنى من الخطاء والحلل انه تعالى وليى و حسبى و نعم الوكيل و صلى الله على سيد نا سيد الاولين و الآخرين مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.

#### المالحالية

الحمد لله المتوحد ببعلال ذاته لا كوحدة الا حاد المتفرد بكمال صفاته لا كفردية الا قرار لا اله الا هو نذا ألا نام بمشيته جعل للكائنات بقددته من غير المر معتفل ولا فعل مفتعل والصلوة والسلام على رسوله سيدنا سلطان ذوى الامجاد مولنا محمد وآله و اصحابه الى يوم التناد الما يعد بنده مفتقرالي الله الفني العلى عبدالرزاق محمد المعروف بالامير على اظلم الله بظل رحمته و تجاوز عن سيناته بفيض مففرته كبتائ عمل في يعدا تمام ترجم كاب المتحب كاب مستنى أن الا وصاف معروف بنتاوى عالميريك باستجال تمام باوجود بجوم آلام كاب الشفعد فاوى موصوف كا ترجم شروع كيا عبادت على سلاست الموقل عن من الموقل عن بالمحمون وقل بالمحمون المحمون وقل وعباد معمون المحمون المحمون المحمون والمحمون المحمون المحمون والمحمون والمح

ا الرائع جم ثاید بیمصنف نے تعریض کی کدیٹی مفتی نے خلاف عرف فوی ویا اور شاید میفرض کد ہماراعرف اس کے خلاف ہے قی مفتی کا تھم اپنے عرف رہی ہے اور ہمارے عرف پرہمارے یہاں تھم ہے کو ککہ عرف بی رہاس تھم کا ھار ہے اور بھی اوجہے۔

# عِينَ كتاب الشفعة عِينَهِ

ال هم ستر والواب بين

うくにのな

شفعہ کی تفسیر وصفت و حکم کے بیان میں

شرح می جند خرید شده کے مالک مونے کو بعوض اس قدر شن کے جانے می مشتری کو پڑا ہے شغعہ کہتے ہیں بیری طامرتنی مں ہے شرط شغصہ کے چند الواع میں از انجملہ عقد معاوضہ پایا جائے اور عقد معاوضہ نے ہے یا جو تاج کے معنی میں ہو ہی جو تھے یا تھے کے معتی میں نہ ہوأی میں شغور ثابت نہ ہوگا جیسے کہ ہبہ اصدقہ امیراث اومیت کے ساتھ شغعہ واجب نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ شغعہ سے لینے کے بیمنی ہیں کہ جس کا ماخوذ مند الک ہوا ہے اُس کو ماخوذ مند سے اپنی ملک میں لینا سوجہال معنی معاوض معدوم ہیں اور شفع نے لینا میابالی یا تو قیت سے لے گایا مفت لے گام قیت سے لینے کی کوئی راونیس ہاس واسطے کہ ماخوذ مند بقیمت أس كا ما لک نہیں ہوا ہے اور مفت لینے کی بھی را نہیں ہے اس واسطے کہتم ع پر جبر مشروع (۱)نہیں ہے پس لیما اصلاً متنع تغبر ااور اگر ہبد بشرط مؤض ہوا دروا ہب وموہوب لدوونوں نے باہم تصند كرليا شغدوا جب ہوجائے كا ادرا كردونوں ميں سے فقا ايك نے تبضه كياند دوسرے نے تو ہمارے ائمہ بینین کے نز دیک شغہ مختل نہ ہوگا اور اگر ایک مخفل (۲) نے ایک عقار بدون شرط موض کے ہہ کیا بھر موہوب لہ بنے واجب کوأس کے عوض ایک دارد باتو دونوں میں سے کس میں شفعہ ٹابت ند ہوگا نددار بہم اور نددار عوض میں اورجو داراور بدل المسلح ہواس میں شفعہ واجب ہوتا ہے خواہ اس دار رصلح با قرار ہویا با نکار ہویا سکوت اور ای طرح جس دارے با قرار ملح كر لى بوأس من يمي شغده اجب بوتا باورائر بالكارسلح كى بوتو شغده اجب نه بوكا مرشفع جت قائم كرف من قائم مقام مكى كے بوجائے كا بحرا كرشفينے نے اس بات كے كواہ قائم كيے كريددار مركى كا ب يامرعا عليد عشم لى اور أس في مے انكاركيا توشفي کوچن شغصہ حاصل ہو جائے گا اور ای طرح اگر بسکو ت سلح کی ہوتو بھی شغصہ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ تھم بدون شرط یائے جانے کے ٹابت نہیں ہوتا ہے ہی وجود شرط میں شک ہونے کے ساتھ ٹابت نہ ہوگا اور اگر بدل اسلح میں منافع ہوں تو جس دار ہے سطح کی ے اس میں شغیہ ثابت شہو گا خواہ سلح با قرار ہو یا با نکار اور اگر مدعی علیہ نے اس قرار داو برسلے کی کہ مدعی بیددار متدعویہ لے کے اور مدعا علیہ کو دوسرا دار دے دے ایس اگر سلح با نکار ہوتو دونوں میں سے ہر ایک دار میں بقیمت دوسرے کے شغعہ واجب ا قوله ما لك يعنى جو قطعه زمين خريد فروخت بواب وجس لدردام من مشترى كويزاب اى قدر كوض ف يا ين ملك كرايما حق شقعه بالجرخريدو فروخت عصراو مقدم عاوض ع خواو بذريد أن حقيق جويا آخريم حكى أن جوجائ جيس ببربشر هاموض ع

ع ماخوذ و وفقص جس مصفح ليخواه مشترى اول موياكولَ مو-

<sup>(</sup>۱) زیردی مفت دینے کا شرع نے بیل تھم دیا۔

<sup>(</sup>٢) قوله باتم تعذيعني وابب في وص اورموجوب لدف ببدير فيفتر كرليا- مال فيرمنقول مانندوارو فيرو

ہوگا اور اگر ایک سلح یا قرار ہوتو سلم سے نہیں ہے ہیں دونوں میں ہے کی دار میں شغصد واجب نہ ہوگا اس لیے دونو ب کھر ملک مدعی میں از الجله مال كامعاوضه مال عيهواوراس شرط عيد يقم نظلاً ع كداكراكي جناعت عيجومو جب قصاص فيمادون المنفس عايك دارير صلح کی تو شغصہ واجب نہ ہوگا اور اگر ایس جنایت ہے موجب ارش عب نہ موجب تصاص ایک وار برصلے کی تو اس می حق شغعہ واجب ہوگاای طرح اگر غلام کوایک داریر آزاد کیاتو شفعہ واجب نہ ہوگا از مجملہ بیج عقار ہویا جوعقار کے معنی میں ہے خواہ بیعقامحتل قسست ہویا نہ ہو جیسے جمام و چکی و کنواں ونہرو چشمہ وچھو نے جھو نے داراورا گراس کے سوادوسری چیز ہوگی تو اس میں عامد علما کے زور یک حق شغعہ ندہوگا اور از انجملہ میج سے بائع کی ملک زائل ہوجانا شرط ہے ہی اگرزائل ندہوئی تو شغدواجب ندہوگا جیسا کدی اللہ الله اللها الله مں ہے تی کداگر بالع نے اپنے خیار کی شرط ساقد کر دی تو شغدواجب ہوجائے گااور اگر تھ مستری کا خیار ہوتو شغدواجب ہوگااور اگردونوں (٢) كاخيار موتو شغيدواجب نه موكا اور اگر باكع في شفيع كاخيار شرط كياتو شفيع كوتن شغيد نه موكايس اگرشفيع في تاج كي اجازت د ے دی تو تع جائز ہوئی اورأ س کاحل شفعہ نہ ہوگا اور اگر فنے کر دی تو بھی اس کاحل شفعہ نہ ہوگا اور الی صورت میں شفع کے واسطے حیلہ یہے کہ وہ اجازت دے اور نہ سطح کرے بہال تک کہ خود باکع اجازت دے یامت خیار گذر جانے سے خود بیج تمام ہوجائے ہی شفیع کو حق شغد عاصل ہوگا وخیار عیب وخیار رویت و جوب حق شغدے مانع نہیں ہے۔ از انجملہ حق بائع زائل ہوجا ناشر ط ہے پس خرید فاسد من شقعه واجب نه ہوگا اور اگر بطور فاسد خریدے ہوئے عقار کومشتری نے بطور کے سیح فرونت کردیا پیر شفیح آیا تو اُس کو اختیار ہوگا جا ہے تع كو يج اقل برل يا يع وانى بريس اكر تع وانى برلينا اختياركيا توشن كوش ادار اكر تع اقل برلينا اختياركيا توميع كى قيت ك عوض لے اور وہ قیمت معتبر ہوگی جومشتری کے قیفر کرنے کے روزمیع کی قیمت تھی اس واسلے کربطور رکتے فاسدخریدی ہوئی چیز قبضہ سے مثل مغصوب کے مضمون عبوتی ہوتی ہے اور ای اصل ہے اس صورت میں کہ ایک مخص نے بطور تیج فاسد ایک زمین خرید کرأس برعمارت عانی امام اعظم کاری ول نظام ے کشفیع کوئی شفعہ حاصل ہوگا اور صاحبین کے زد یک حاصل نہوگا۔ اور از انجملہ بدے کہ جس دار کے ذر بعد سے شغیع حل شغد کا خواستگار ہے وہ وارمشعو عد کی خرید کے وقت شغیع کی ملک ہولیں جس دار میں خواستگار شغعہ با جارہ یا بعاد بت ر بتا ہے اُس کے ذریعہ سے اُس کوئل شفعہ حاصل نہ ہوگا اور ندا سے دار کے ذریعہ سے جس کو اُس نے مشتری کے دار مطعوعة ربدنے ے بہلے فروخت کرویا ہواورندا سے دار کے ذریعہ ے جس کوائی فصحد کردیا ہواوراز انجملہ بدے کہ مشتری کے انکار کے وقت شفع كى ملك بونا بجت مطلقه يعنى جوابان يا بتعدين مشترى فابر بوناشرط باوريشرط در حقيقت ظبورت كىشرط بن بوت كى یں جب مشتری نے دارمثعوع بہا(") لے ملک شفیع ہوے سے انکار کیا توشفیع کوئل شغد میں لینے کا اختیار نہ و کا جب تک اس ہات کے گواہ قائم نے کرے کہ بیددار میری ملک ہے اور بیقول امام اعظم وامام محد کا ہے اور دوروا توں میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو بوسف كا باوراز نجمله بيب كددارمطفوع وقت تع كشفع كى ملك نهويس اكرشفيع كى ملك بوكانو شغعه واجب نه بوكا اوراز تجلد سيب كشفع كى جانب سے يع يا علم بن كى صريخا ياولالة رضامندى نه يائى جائے يس اگرشفي بنج يا علم بنج رمر يخاراضى موكيايا ولالة (٣) راضى ہوا مثلًا مالك دار نے أس كواس داركى فروشت كے واسلے وكيل كيا اور أس نے فروخت كر ديا تو تنفيح كوش

ا تیمادون ... لینی قصاص شی کال جان تراری جائے بلکساس سے م موسلا کان کے وض کان کا تا۔

سے اُس کی شان بی قیت واجب ہوتی ہے۔

ع جراندويت كالملواجب موابي-

<sup>(</sup>۲) بائع ومشتری

<sup>(</sup>۱) اليي يع جس من بالع كواسط خيار كي شرط مو-

<sup>(</sup>٣) ولالته رضامندي إلى جائے۔

<sup>(</sup>٣) جس كذريد عشفد وإباب

منفعہ حاصل نہ ہوگا ای طرح اگر مضارب نے مال مضاربت ہے ایک دار فروخت کیا اور رب المال ایک دوسرے اپنے ذاتی دار کی وجہ ہے۔ اس کاشفیج ہے تو رب المال کوئی شفعہ نہ ہے گا خواہ دار مضاربت میں نفع ہوا ہو بہت ہوا ہواور شفیج کا مسلمان ہونا و جوب شفعہ کے داسطے شرط نبیل ہے ہی قدمیوں میں باہم شفعہ واجب ہوگا اور ذی کا مسلمان پر بھی شفعہ ہوگا اور ای طرح حریت و ذکور ہو و مقتل و بلوغ و عدالت بھی شرط نبیل ہے ہی ماؤوں اور مکا تب و محتق الیعن (جس کا مجموصہ آزاد ہوگیا ہو) و کورتوں وائر کیوں و مجوں اور اللہ بعنی کا حق شفعہ واجب ہوگا ایک علی حق شفعہ واجب ہوگا سے مال می تفعہ واجب ہوگا سے مال می تقد واجب ہوگا ایک ناچوجی واجب ہوگا تا ہائے پر واجب ہو اُس می شعم اُس کا وہ دکی قرار دیا جائے گا جو اُس کے مال می تقرف کرتا ہے بعنی باپ کا بیاب و می یاسگا داوایا اُس کا وصی یا قاضی یا وسی کا ذاتی البدائع اور مفت شفعہ ہے کہتی شفعہ سے کہتی شفعہ سے کہتی ہوگا در جو بدون شرط کے مشتری کو حاصل ہوگا اور جو بدون شرط کے مشتری کو حاصل ہوگا اور جو بدون شرط کے مشتری کو حاصل ہوگا اور جو بدون

آگرزین وقف عی ایک فض کا گھر ہوتو اُس کو استحقاق شغد حاصل نہ ہوگا اور اگر اُس نے خودا پی عمارت فروخت کی تو اس ک پڑوی کو بھی تی شغد نہ ہوگا میر اجید عیں ہے اور تحریر عیں ہے کہ عقار عیں ہے شک عقار وقف کے جس کی تا جا کر نہیں ہے اُس عی جو فنی وقف کی تاج کے جائز ہونے کا قائل ہے اُس کے نزد یک شغد نہیں ہے بیہ ظلامہ عیں ہے اگر ایک فنی نے ایک دار فرید ااور ہنوز اُس پر البند نہ کیا تھا کہ اُس کے پہلو عی دومرا دار فرد دفت کیا گیا تو اس فنی کوتی شغد حاصل ہوگا یہ پیط سرحی عیں ہے اور جو دار کی عورت کا مہر قرار دیا گیا یا آزادی کا عوض قرار دیا گیا اُس عی شغد واجب نہیں ہوتا ہے تیج بین عیں ہے اور اگر کی فنی نے ایک عورت سے بدون تسمید ہر (۲۰) کے نکاح کیا بھر اُس کے مہر میں ہوگا اور اگر عورت سے باتھ اپنا ایک دار فروخت کیا تو اس عی شغدہ واجب ہوگا اور اگر عورت سے

ل جولوگ امام حق بغادت کے ہوئے ہوں۔ ج کرم باغات انگور جن میں جارد یواری ہو۔

س توليري يعنى تبور كرز ديك وقف كي اي عي جائز نيس اور بعض جن كزد يك ين جائز جوه بعي حل شفه نيس ملات بي -

<sup>(</sup>۱) حق الواقف وغيره المناب المكاب

<sup>(</sup>۲) خلاصة كدوقف كي ذريعيه والقف وموقوف عليه ومتولى وقف كي كونق شغصيس بنجاب (٣) ميال مهر

شفيع كس صورت ميس حق شفعه كاحقد ارند بوگا م

الرق عمے اللہ اللہ دار برائ شرط سے کی کدولی مقول أس كوايك براردر بم وايس ديوامام اعظم كنزديك دار میں شغصہ دوگا اورامام ابو بوسف وامام محد کے نزو کے شغیع اس دار کے حمیارہ جزوں میں سے ایک جزو بزار درہم میں سے لے سکتا ہے ای طرح اگرز خمبائے رودسر(۲) سے جن میں تصاص لازم آتا ہے ملح کی تو بھی اختلاف ہے اور اگر دوموضی زخم ہے جن میں ایک عمداور دوسرا خطاء تماايك داريم سلح كى توامام عظم كرز ويك داريس شفعه نه بوكا اورامام ابو يوسف اورامام محد ك نزويك تفع نصف داركويانج سودرہم علی لےسکتا ہاں واسلے کہ موضحہ خطا کا ارش پانچ سودرہم ہے بیمسوط علی ہے اگر کسی مورت سے بغیرمبر نکاح کیااور أس کے واسطانادارم رقرارد بایا کها کدی ن تحد ساس شرط سف کی کرانابددار تیرام رقرارد بایا کها کدی ن تحد بدوارم بس د باتوان صورتوں میں شفع کے واسطے پچھوت شفعہ نہ ہوگا یظہیر یہ میں ہا ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کیااوراُس کا پچھومبر بیان نہ کیا پھر اس کوایک داردیاتواس کی دوصورتیں ہیں اگر شوہرنے یوں کہا کہ اس نے بیددار تیرامبرقراردیاتو دار س حق شغصہ نہ ہوگااورا کر یوں کہا کہ میداربعوش تیرےمبرے کردیاتواس میں شفعہ ہوگا بیذ خبرہ میں ہے اگرا کی مخص نے اپنی ٹابالغہ بنی کوایک دار پر بیاہ دیا چراس دارکوشفی فے شغور میں طلب کیااور باپ نے اُس کے مہر شکل کے عوض جمن معلوم پر یاداری قیت پردے دیاتو بیاج ہے اور شغیع کواس میں جن شغندهاصل ہوگا ای طرح اگر و والری بالغه ہواوراس نےخودسپر دکیاتو بیاج ہوگی اورشفیح کواس می شغید حاصل ہوگا۔اورا گر کسی خف ک كفالت بالنفس سے ايك وار برصلح كى تو أس من شفعه نه بوكا خوا ومكفول عنه كى كفالت بالنفس جن تصاص من بهويا عدشرع من يا مال میں بیسب مورنس علم شغدو بطلان ملح میں بکسال ہیں اور اگر مطلوب ہے جس قدر مال کا مطالبہ ہے اُس مال کی ملح کی ہی اگر ہوں کہا كمي في تحد اب شرط يوسل كى كدفلان محفى تمام مال مطلوب برى بواتوييجائز باور شفي كوأس من حق شفعه ماصل بوگااس واسطے کہ مرداجنبی کا کسی مخص کے قرضہ سے اپنی ملک برسلح کردینامثل ملح قرض دار کے میچے ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے مدیوں کی طرف سے تیرے قضم و یا توصلح باطل ہے بیمبسوط ش ہے۔

اورجس محفی کا ہید کرنا بغیر موض ہیں جائز ہے جیسے باپ نے پسر صغیر کا مال ہید کیا یا مکا تب یا غلام ماذوں کا ہید کرنا اگرا لیے خفس ا قول زخمہائے دوسرے الح ۔ یعنی پردوسرے زخوں ہے واضح ہوکہ اصل ہی شجاج ہجھ مجہ فقہاء اس کوزخم ہر میں غالب دیکتے ہیں ہرمونتی جس میں ہری آگل جائے۔ آسہ جوام الد ماغ تک پہنچے۔ ع قول شفعہ میں الح ۔ لیکن یہاں پکھ شغونیس ہے پھرا گرصفے و کے باپ نے اس طالب کے ہاتھواس خرج فرف ایا تو بیشتہ تی ہوا اب جوکوئی والٹ شفیق ہود وشفعہ میں المکا ہے۔

(۱) تیم ساوات جی میرشیل (۲) سردرد کرزمبان عمر ساد

ا ای روایت کیابراہ سے پیغرض ہے کہ غینی اس وارکو کتنے میں نے سکتا ہے کونکہ مقدار نقصان کس کے قول سے تابت ہوگی۔ (۱) دار میں۔ (۲) خودا سے باتھوں ہر کرے۔ (۳) ان کے میان پر مقدار تعین کے جائے گی۔ (۳) فعطی سے زخم پہنچایا۔

می لینے کا ذکر نہ کیا تو اس کوشفدند ملے گابیتا تار خاند میں ہے۔

اگرایک مخص نے اپناداراس شرط سے فروخت کیا کہ میرے داسط شفع اُس شن کا جومشتری پر ہوا ہے ضامین ہوادر شفع عاضرتا پس أس نے منانت قبول كرلى تو تاج جائز ہوجائے كى اور شغيع كوشفعدند الح كاس واسط كشفيع كى المرف سے بيع تمام كم بوئى بس أس كوش شعدندر با-ای طرح اگرمشتری نے اس شرط پردارخریدا کشفیع بائع کی طرف سے حان ورک کاضامن ہواور شفیع عاضر ہے ہیں أس نے منان تبول کرلی تو بع جائز ہوجائے کی اور اُس کوشنعہ نہ ہے گا پیشرخ طحاوی میں ہے اور اگرمشتری خیار ابدی شرط کرے وقت شفعہ کوئل شفعہ ماصل ندہوگا ہیں اگرمشتری نے اپنا خیار باطل کرویا اور بیج تمام کردی اور ہنوز تمن روز نہیں گذرے منے تو شغیدوا جب ہو جائے گا ای طرح صاحبین کے فزویک بھی بعد تین روز (۳) مكذر نے كے بھی تھم ہے بيمبوط من ہادرا كرمشترى نے اسے واسطے ايك مهينديا أس ے مشاب کی مدت کی شرط کی تو امام اعظم کے نزد کی شغیع کوئل شغید حاصل نہ ہوگا پھر اگر مشتری نے تمن روز گذر نے سے پہلے اپنا خیا رباطل كردياحي كدرع سابق معلب موكرت محيح موكن توشفيع كاشفعدوا جب موجائ كايدميد مس باور فآوي عمابير م بالركوكي دار تمن روز کی خیار کی شرط پر فروخت کیا مجرتین روز اور زیاده کردیئے اور شغیع وقت بچ کے اُس کا شغید طلب کر چکا ہے تو بہلے مدت خیار گذرنے برشغی اس کو لے لے گااور اگردو بروسیوں میں سے ایک نے اُس کھلی الاصل رد کر دیا تو دوسرا بروی اُس کو لے لے گاب تا تارخانييس باكركوني واربعوض ايك غلام معين ياعد ومعين كخريد ااوراس خريد شل دونول مس سايك كواسط خيار شروط ب يس اكر باكع كواسط مشروط موتو قبل و تمام مون ك شفع كوتل شفعه حاصل ندموكا خواه شرط خياردار على مو ياغلام على يدميط عل ہے۔اگرایک دار بعوض ایک غلام کے خربدااور مشتری کے داسطے تین روز کے خیار کی شرط کی توشفیج کواس میں شفعہ حاصل ہوگا ہی اگر نفع نے مشتری کے قبضہ سے دودار لے لیا تو اس کے حق میں تع واجب ہو گئی پھر اگر مشتری نے تع کی اجازت دی اور اپنا خیار باطل کر ا ۔ اگر منت نے کسی مخص کے حق میں وحیت کی کہ و و میرے قلاں دار میں ایک سال تک دے یا یہ کیمیرا غلام اس کی ایک سال تک خدمت کرے اور وارثوں نے موسی اے ساتھ اس حق کے وض ایک بیت برسلے کرنی تو جائز ہے مکراس میں شاعدت ہو گالعدم شختین معاومات المال بالمال فالہم۔ م قولنيس يعنى سيل اور خاص راست كائكم يكسال نبير ب- سي قول في تمام الخاصل بدكرجس صورت بس مشترى كاخريد ناشفي كاطرف ي يورا بوتو

م کو یاشفیج نے شاعہ چپوڑا۔

<sup>(</sup>۱) سالبات معنوم - (۲) بانی بنے کی ; تی ۔ (۳) تین روز گذرے ایساتھم ہوگا۔

دیاتو وہ فلام ہائع کے ہردہوگا اوراگرمشتری نے تھے ہا تکارکر کے تھ تو ڑدی تو اپنا فلام ہائع ہے لکروہ قیمت فلام سے جواس نے شخصے ہے ہے ہائع کو دسد سے گا اور شفح کا دارکوشغد میں لے لینا پر مشتری کی طرف سے تھ کو افقیار کرنا شارنہ ہوگا اور شفام میں خیار ساتھ کرنا شارہ ہوگا ، خلاف اس کے اگر مشتری نے خوداس دارکو فروخت کیا تو بیام مشتری کی طرف سے تھ کا افقیار کرنا تر اردیا جائے گا اوراگر وہ دار ہائع کے بینے میں ہوتو شفیع کو افتیار ہوگا کہ ہائع سے وہ دار غلام کی قیمت کوش لے لے اوروہ فلام مشتری کو ہردکر دیا جائے گا اوراگر وہ دار مشتری کے بینے میں ہو پھر غلام ہائع کے باس مرکمیاتو تھ ٹوٹ جائے گی اور مشتری اس دارکووالی کردے گا اور شفیع کو افتیار ہوگا کہ ہائع ہے اس کو بحوش قیمت فلام کے لے بیمسوط میں ہے۔ اگر دار فروخت کرنے والے کو خیار ماصل ہو پھر اس کو اس می تی شفد حاصل ہوگا ہیں اگر ہائع نے اس کوشفد میں لیاتو بیام ہائع کی دارمبید کے بہلو میں دوسرا دار فروخت کیا گیا تو ہائع کو اس می تی شفد حاصل ہوگا ہیں اگر ہائع نے اس کوشفد میں لیاتو بیام ہائع کی طرف سے تھ کانتھ می تراددیا جائے گا بی بچیا میں ہے۔

اگر خیار مشتری کا ہواور دارمید کے پہلوی دوسرادار فروخت کیا گیا تو مشتری کواس می جن شفعہ حاصل ہوگا مراس کوشفعہ من لےلیاتو بیامراس کی طرف سے بیج کی اجازت قرارویا جائے گا پھرا کرشفیج نے آ کرمشتری سے داراق شفعہ میں لیاتو اس کودوسرے واد کے لینے کی کوئی راہ نہوگی اس واسلے کشفیع کوداراول میں ملکیت اہمی حاصل ہوئی ہے ہی اس عدد دوسرے دار کا وقت مقدے یروی ندہوگا فا اس صورت میں کشفیج کا کوئی دوسرا داراس دارتانیہ کے پہلویس داقع ہواوردوسرا دارمشتری کے سرور ہے گااس داسطے ک شفع كاداراة ل اس كے تبندے لے لياس كى ملك في الامل ثابت ہونے كے منافي كنبيں ہاى داسط شفع كاعبدہ بيج اى مشترى بر ہوتا ہے ہی جب شفیج نے داراؤل اس سے ایا تو اس سے مشتری کے حق میں انعدام عصب تملک ٹانید ظاہر نہ موالیم مسوط میں ہے۔ اگر کوئی دارخریداادر بھی اس کود یکھانہ تھا بھراس کے بہلوش دوسرادار فروخت کیا گیا اور اس کوشفع نے شفعہ میں لیا تو روایت معجد کے موافق مشترى كاخيادرويت ساقط ندموكاس واسط كريجل شغيد لين عداللة رضامندى ثابت موتى باورخياررويت توصر يحأرضامندى س ساقط بیں ہوتا ہے ہیں دلالة رضامندی سے بھی ساقط عند ہوگا یہ میط سرنسی میں ہے۔ اگرایک عقار کے شریکوں نے عقار کو باہم تقیم کیا تو تقتيم سان عجاركون شغعه عاصل ندوكا خواتفتيم بقضار (١) قامني بويايرضاء باجي بويينهايدي باورخريد قاسدي فل شغونيس موتا بخوادمی ایس چیز موجو قبضه می ملوک موجاتی ب یاایس ند مواورخواومشتری نامیج پر قبض کرلیا مویانه کیا مواور بیتهماس وقت ب كابتدا ے وقع فاسد قرار ياكى ہواور اگر بطور سح منعقد ہونے كے بعد بمر فاسد ہوگئى ہوتو شفيع كاحق اين مال يرباتى رب كا آيا تونيس و يكتاب كداكرايك نفراني في دوسر عداني سايك دار بعوض شراب كخريدااور بنوز دونول في باجم قبضه ندكيا تعاكد دونوس ياايك مسلمان ہو کیایا دار پر تبضہ ہوجانے اورشراب پر تبضہ نہونے کی حالت عن ایسا ہواتو تھے فاسد ہوجائے کی مرشفیع کواختیار ہوگا کدوسرے وارکوشغدی فی ار چدیج فاسد ہوگئی۔اگرمشتری نے بطور فاسد کن خریدے ہوئے وارکواسے قصدیس کرایاحتی کداس کا مالک ہوگیا پھر اس دار کے پہلو میں دوسرا دار فروخت کیا حمیا تو مشتری کوشفعہ حاصل ہوگا ہیں اگر اس نے ہنوز دوسرے دار کوشفعہ میں نہلیا تھا کہ اس کے بائع نے اس دارمبیعہ کو بیجہ فساوت کے واپس کرلیا تو مشتری کودوسرے دارے لینے کا افقیار ندرے گااورا گرمشتری دوسرے دارکو بحق شغعہ نے چکا ہو پھراس کے بائع نے اس سےدارمیعہ بھکم فسادق والس لیاتو بحق شفعہ لیما برقر ارر کھایہ محیط میں ہے۔

ع تولد منانی الخ بلکدامل میں مشتری اس دار کا مالک ہوا تھا پھرشنی نے اس کی ملک سے نیا ہے۔ ج تولد انعدام بعنی میدان مرند آیا کے مشتری نے دوسرا دار جوشفعہ میں لیاوہ بدون اپنے مملوکد دار کے شفعہ میں لیا بلکہ اوّل دار کی ملک سے اس کو دسرے دار کا شفعہ ملاہے۔ سے تولہ ساقلا الح الیکن اگر دیکی کی دسرے تو دوسرا دار شفعہ بھی کا در سے بلور فاسدالح شاید سرادیے کے بعد ف دار آئیا تھا تو بغیر قبعنہ کے اور کر قبعنہ کر لیا الح ۔

(۱) اگر بۇاروىمىتى معاد نىدىي

اگراین دار کے حاصلات کی ایک فخص کے واسطے اور اس کے رقبہ کی دومرے کے واسطے وحیت کی پھراس کے پہلو بھی دومرا دار فرو فخت کیا گیا تو اس کا شفعہ اس موصی لہ کو سلط کا جس کے تن بھی ارقبد دار کی وصیت (۳) تھی بینرخسی بھی ہے بینچ کا مکان ایک فخص کا اور اس کے اور کے کو بالا خانہ دومرے کا ہے ہیں بینچ کے مالک نے سنل کو فرو فخت کی تو بالا خانہ والے اور اگر بالا خانہ کا راستہ بینچ کے مالک نے سنل ہوگا۔ پھراس کے بعد جانتا جا بیے کہ اگر بالا خانہ کا داستہ بینچ کے مالک ہوگا۔ پھراس کے بعد جانتا جا بیے کہ اگر بالا خانہ کا داستہ بینچ کے مالک نے ہوئو حق شفعہ بسبب جو ارکے ہوگا۔ ہوراگر بالا خانہ کا داستہ بینچ کے مالک نے ہوئو حق شفعہ بسبب جو ارکے ہوگا۔ پھراگر بالا خانہ والے ہوئے کہ بالا خانہ کا داستہ بینچ کا مکان شفعہ بسبب جو ارکے ہوگا۔ ہوگل ہو جائے گا اور امام گیر کے تو لی جا گیا تو ہوئی تی تو ہوئی تا ہو ہوئے کی حالت بھی بینچ کا مکان فرو فخت کیا گیا تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تا ہو ہوئی گیر ہوئی کہ خال ہو ہوئی گیا ہو جائے گا دور امام ہوگا ہوگا ہوگا ہے کہ دام ما ہو ہوست کے ہوتا ہے اور امام گیر کے نزد کے بہلو ہی نزد کے اس کو تن شفعہ بسبب تھا دور کے ہوئی شفعہ بسبب تھا دور کے ہوئی سبب نفس تمارت کے ہوئی شفعہ بسبب تھی استقر اور کا مکان دونوں منہ میں ہوگا تو حق شفعہ لینے سے پہلے بالا خانہ اور بینچ کا مکان دونوں منہ میں ہوگاتو دور سے کا مکان دونوں منہ میں ہوگاتو کو دور ساور دور کے کا مکان دونوں منہ میں ہوگاتو کو دور کے کا مکان دونوں منہ میں ہوگاتو کو مسلم ہوگاتو کو ماسل ہوگا اور اگر بھی شفعہ کے دیا ہو اور الور خانہ اور کی تو میں میں کو میں ہوگاتو کو میں کو میں کو ماسل ہوگا اور اگر بھی تھی ہوئی کو میں کو می کو میں کو

ن صلات کرانیه نیم د.

ع - قوار حق استقد اربعن اس کوهارت برقر ادر مکنے کا حق حاصل ہے تو یک حق شاعد کا سبب ہے اگرچہ بالنعل محادث موجود و شاہو۔ معالیات

١٠ - والنفات يبيد و والبند كر بعد و ١٠ - ١١ - المام كروا كي على المن والمنقطي وكالورصاحيين كرو يك تيس -

۱۳ جاپوند آپات

اما ابو يوسف كزويك اب شفد فقط فيج وا عركان كه ما لك كو حاصل ہوگا كيونك بس كذريد على استحقاق شفد ہوتا ہے لينى زين وہ قائم ہوا على مواد بالا فانے كه ما لك كوشفد نه طركاس وجد سے كرجس كوريد سے استحقاق شفد ہوتا ہے لينى زيمن وہ قائم ہوا اور بالا فانے كه ما لك كوشفد نه طركاس وجد سے كم جس كوريد سے استحقاق شفد تقاوه لل زائل ہوكئ اور امام محد فرم با كدونوں كواسختاق شفد حاصل د ہے گاس ليے كہ بالا فانے والے كاحق بھى قائم ہے كونك جب سنل والا فيج كامكان بناد سے گاتو وہ بھى اپنا بالا فاند بنوا المارس كويہ بھى اختيار ہے كہ خودتى فيج كامكان بنوا كر جمراس پر بالا فاند بنوا لے اور سفل كے ما لك كواس سفل سے فان اس بر قائم كر سے گااور اس كو يہ بھى اختيار ہے كہ خودتى فيج كامكان بنوا كر جمراس پر بالا فاند بنوا لے اور سفل كے ما لك كواس سفل سفن في حاصل كر نے ہے منع كر سے بہاں تك كر صداحب سفل اس كواس كا تو تو دے ديكانى بن ہے ۔ ووقت شفد ندر باس واسطے كواس اجنى كی خرید تمام نہ موئى جب بحث كر شفد ندر باس واسطے كراس اجنى كی خرید تمام نہ موئى جب بحث كر شفع نے اس كواسطى تا تول نہيں كى بير قادئى قامنى خان ميں ہے۔

مقررہ مدت کے لئے مکان کرائے بردیالیکن پھر قبل ازیں اختیام مدت ہی بیجنے کا خواہش مندہوا 🏠

اگرایک مخص نے ایک بیت اورائی کے اندر کی پن چکی مع اس کے پائی کی نہر و متائ کے فریدا قریقی کو بیت میں اور تمام ان آلات بن چکی میں جو پن چکی گھر ہے مرکب ہیں جن شفعہ حاصل ہوگا اس و اسطے کہ بیآلات میں چکی گھر کے تابع ہیں اور علی ہذا آگر جمام فریدا تو شفیح کو استحقاق ہوگا کہ جمام کو مع جمام کے آلات مرکبہ کے جیسے دیکیں وغیر و شفعہ میں لے لے اور مسئلہ اولی میں جو آلات بیت استحق کو اور دانا میں اور میں میں کے بیان موجود و میں دین ہے جو ایک دو چکی۔ اور میں جو بر خوش ہوائے میں ان خوجی ایک بیت ہو ہو کی اس خوجی اس میں ہوگئی۔ اور میں جن جو بر موقی ہوائے میں ان خوجی ہو ہو گئی ہو ہو کہ بیاں نے فرجی ہو ہو گئی ہو ہو کہ بیان ہوگئی۔ اور میں جن بر ہو کی بیان ہوگئی۔ اور میں جن بیان ہو گئی ہو ہو کہ بیان ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئیں ہو گئی ہو گئیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں گئیں ہو گئیں ہو گئیں ہو گئیں گئیں ہو گئیں ہو گئیں گئیں ہو گئیں گئیں ہو گئیں ہو گئیں گئیں ہو گئیں گئیں ہو گئیں ے فرائل (۱) ہیں اور سئلہ وانسی می جوالات تمام مے مزائل ہیں بہی سے لے سکتا ہے لیکن چک کا اوپر کا پاٹ استحسانا لے سکتا ہوا گر مرکب نہیں ہے یہ نہیں ہیں ہے ۔ اگر ایک نیستان خرید اجس میں نرکل اور الی مجھلیاں تھیں جو بدوں صد کے پکڑی جاستی ہیں تو شفیع اس نیستان وزکل کوشفد میں لے سکتا ہے اور مجھلیوں کوئیں لے سکتا ہے اور اگر کوئی چشہ یا نہر یا کنواں مع اصل رقبہ کے فرید اتو شفیع کو اس میں کی شفد ماصل ہوگا اس طرح آگر چشمہ تیر یا لفظ یا کان نمک ہوتو یہ سب شفعہ میں لے سکتا ہے کیونکہ فی اتصال پایا جاتا ہے لیکن اگر مشتری ان چیزوں میں سے کسی قدر ان کی جگہ سے انھالیا میا ہوتو جس قدر لے کیا ہے اس کوئیس لے سکتا ہے بیم سوط میں ہے ۔ تفرید میں کھا ہے کہ شفیع کو اختیار ہوگا کہ جو تھا رت میں داخل ہو جاتی ہے اور پاکٹا نداور ہر شے شفعہ میں لے لے دم اظلہ ہواگر دار میں در آیا ہوتو صاحبین کے خزد یک داخل ہوگا اور امام اعظم کے خزد یک تنصیل ہے کہ اگر مشتری نے وقت خرید کے بیکھا کہ مع ہوتا کے جواس دار کے واسلے ہے تو داخل ہوگا ور نہیں اور در خت اور پھل اور کھیتی بدول شرط کے داخل نہیں ہوتی اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ پھل بدون ذکر کے داخل ہوجا کمیں بیتا تار خاضی میں۔

ایک فقص نے بائے (۱) انگور خریدااوراس کا ایک شفیج غائب ہے پھر درختوں ہیں پھل آئے پھر مشتری نے ان کو کھالیا پھر شفیج غائب آیا اوراس نے اس باغ کوشغد ہیں لیا لیس اگر و و درخت وقت قبند مشتری کے فقط پھول وار بول کہ بنوز پھل نمو د نہ ہوئ و ان اور اس فا نہ ہوگا اور اگر وقت قبند مشتری کے پھل نمو د نہ ہوئے ہوں تو بقد ران کے تمن میں سے ساتھ (۱۳) شفیج کے حق میں ثمن میں سے باقد ران کے تمن میں سے ساتھ (۱۳) کیا جائے گا اور ان کی اس روز کی قبت معتبر ہوگی جس روز مشتری نے باغ ذر کور پر قبند کیا کذائی الذخیرہ ۔ اگر خریدی ہوئی زمین میں کیے ہوکہ جس کی بنوز پچھ قبست نہ ہو پھر وہ کھتی تیار ہوئی اور مشتری نے اس کو کا ث لیا پھر شفیج نے آئر فین کوشفیج نے آئر فین کو شفیج ہے تو اس کو بجن لیے کا اختیار ہوگا خواہ یہ مکا جب تر اس کو ان البدائع اور اگر موٹی نے اپنا دار فروخت کیا اور مرکا جب اس کا شفیج ہے تو اس کو حق شفید ماصل ہوگا کذائی النا تار خانیہ۔

باب ورز:

### مراتب شفعہ کے بیان میں

اگر چنوشغدجی ہوجائیں تو ان بی تر تیب کا لحاظ کیا جائے گا ہی شریک کو ضلیط پر اور ضلیط کو جار پر مقدم کریں گے ہی اگر شریک نے اپنائی شغد مشتری کو وے دیا تو ضلیط کائی شغد واجب ہوگا اور اگر دو ضلیط ہوں تو تقدیم ہوں ہوگا کہ ہم افعی ہوائی گرائی۔ شریک نے اپنائی شغد دے دیا تو جار کائی شغد واجب ہوگا اور بیجواب موافق طاہر الروایة کے ہوا در بی تیجی ہاں واسطے کہ ہر ایک ان تینوں امور میں (۲) ہے استحقاقی شغد کے واسطے صالح سے ہیں بعض ان میں ہے ہسبت بعض کے قوی الل جر ہے ہی و و مقدم رکھا جائے گا ہی جب تر یک نے اپنا شغد وے دیا تو اس کی شراکت نابود مجی جائے گی اور الی تر اردی جائے گی کہ گویا نہ تھی پھر باتی میں رکھا جائے گا ہی جب تر یک نے اپنا شغد وے دیا تو اس کی شراکت نابود مجی جائے گی اور الی تر اردی جائے گی کہ گویا نہ تھی پھر باتی میں تر تیب کالی فاکھ ہے اپنا تا نفذ و میں ایک تر تیب کالی فاکھ ہے اپنی نافذ و میں ایک تر تیب کالی فاکھ ہے گا تھیں ہوئے میں اور جو کو کھٹ پر ہوتا ہو اور متر جم نے مقد سے می ان کردیا ہے۔ اس سالح این سب شف و نے کہ واسطے لائن ہے۔ اس سالح

(۱) زین مع کیتی ورطبہ (۲) جس میں جارد ہواری ہوتی ہے۔ (۳) ان کی قیمت ہے۔ (۳) یعنی شرا کت وظا وجوار۔

داددوفضوں بی مشترک واقع ہے جس کا داستای کو چیفر نافذ وہی ہے ہی دونوں شریکوں بی سے ایک نے اپنا حصر فروشت کیا تو حق شعداس کے شریک کو حاصل ہوگا اور اس استحقاق بی طاحق و فی شعداس کے شریک کو حاصل ہوگا اور اس استحقاق بی طاحق و فیر وطاحق سب برابر ہوں گے اس لیے کہ و سب راستہ بی فلیط بی جراگر ان سب نے اپنا حق شعدد دوریا تو حق شعد جار طاحق کو سطی کا اور اگر اس کو چہیں ہے ایک دو مرا کو چہفر نافذہ پھوٹا ہوا وار اس بی کوئی دار فروشت کیا گیا تو فقط خاصة اس کو چہا نافذہ پھوٹا ہوا وار اس بی کوئی دار فروشت کیا گیا تو فقط خاصة اس کو چہا ایک چہا کہ وہ کوئی دار فروشت کیا گیا تو فقط خاصة اس کو چہا ایک دار فروشت کیا گیا تو اس کا حق شعد اسلامی کو چہا ایک اور کوئی دار فروشت کیا گیا تو اس کا حق شعد ہوتے ہیں بھر طیکہ داستدان کی ملک ہویا فات خطف برابر ہے اور امام محل نے فر بایا کہ ائل ورب (درب والے) ایجہ داستہ کے سخق شعد ہوتے ہیں بھر طیکہ داستہ ان کی ملک ہویا فات فیرمملوک ہوا وار امام کی گوئی شعد نہ ہو گیا ہی طرح اگر دووار ہوں کہ فیرمملوک ہوا ورا اس کی کوئی شعد نہ ہوئی ہوئی وہ مرمملوک ہوا وران میں سے ایک فروشت کیا گیا تو سوائے اس کے جار طاحق کی کوشف شد سے گیا اور اگر رہیا۔ اس کے درمیان راستہ نافذ فیرمملوک ہواور ان میں سے ایک فروشت کیا گیا تو سوائے اس کے جار طاحق کے کی کوشف شد سے گیا اور اگر رہا ہوگا ۔ اس کی کوئی فقط فیرنا فذکھ میں ہوگا۔

طريق نافذجس كي وجد ساستحقاق شغونيس موتاب و وراسته كهلاتاب، جس كواس راسته والع بندنه كرعيس اوراى بناير تكاما ہے کہ اگر چھوٹی تنہر ہو کہ اس سے اراضی معدورہ یا کردم (۲) معدورہ سنچے جاتے ہیں چران معدودہ یں سے کوئی زین یا باغ آگور فرو فت کیا کیا تو سب شریک شفیع موں کے ملاحق وغیر ملاحق دونوں برابر موں کے اور اگر نبر کبیر موتو شفعہ فتط جار ملاحق کو لے کا اور جمونی وہدی نہر کی تعریف میں اختلاف ہے امام اعظم وامام محد نے فرمایا کہ اگر اس میں تھتی چکتی ہوتو ہدی ہے کذانی البدائع اور مختخ امام عبدالواحد شیبانی نے فریلیا کے مشی سے اس مقام پرشاریات جوچھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں مرادر کمی ہیں بیرو خیرہ میں ہےاور اگراس نہر ے ایک دوسری نہر کا ٹی مگی کہ چندارامنی و بسا تین وکردم کو پیچی ہے مجرا یک زمین یا باغ جس کا یا ٹی ای نہرے ہے فرو شت کی گئی تو اس نہرے سینے والے بسید نیر کمیر والوں کے اس مع کے شعد کے احق موں کے (ا) اور اگر نہر کمیر کی اراضی میں ہے کوئی زمن (ا) فرونت كی فی تو محوثی نهر(۵) والے اور بزی نهروالے تل شفعد ش برابر موں مے كونك ان كاحل شرب يكسال ب بيداكع ش ب-اگر طریق اعظم سے ایک فا مواسع منفرج منہو یاز قال با درب غیر نافذ اوراس کے اندر چند دار ہوں اوران عمل سے ایک دار فروخت کیا حمیاتوان محرول کے مالک سب شغیج ہوں مے امام زاہر منطخ عبدالواحد شیبانی نے فرمایا کیرید تھم اس دفت ہے کہ بیدفنا ومرائع ہواورا کر مدور موكي توحق شعد جار طاحق كوسل كايميرييس ب-ايك كوچ فيرنافذه عن ايك داروا قع باس كاندرايك بيت باوروه بيت دو آدموں کا ہاوردار میں ایک قوم شریک ہے چربیت میں سے ایک شریک نے اپنا حصد فرو دت کیا تو پہلے من شعد شریک کو ملے گا اگر اس نے دے دیاتو چرشرکا موارکو فیل اگرانہوں نے دے دیاتو سے الل کوچہ کو لیے گا اور حق شغیر میں بیسب لوگ برابر ہوں سے بجراكرالل كوچد في وعدد يا توجار طاحق كوسط كا اور جار طاحق و حض جواس داركى بشت يرر بتا ب اوراس كدار كادروازه دوسرے کوچہ کی طرف ہے امام خصاف کے ادب القاضی کے باب شغد کی شرح میں تکھا ہے کہ پھر اگر اس دار کے ملاحق جس ل قولها فذه ال واسط كدجب عام داسته بي قوال خاص كوچه والفضوميت فيس ركت بي همرة كله بدراسته الحي كي ملكيت بوكدجب بياي ال كوبندكر وي مصفيرا فدواواب-

ع قول منفرج يعنى عام مرك سايك ميدان چوت كياده بشكل زاويه منفرج جيد يا عاره زقال تك بيادهر بدرية كت كياب-

<sup>(</sup>۱) سب سے پہلے۔ (۲) باخباع انگورچارو ہواری دار۔ (۳) انھی کوئل شفد مے گائے تبر کبیروالوں کو۔

<sup>(</sup>m) زین اِبتان یاک (۵) جوکات کرآئی ہے۔

الله وريد: ووآبادي بن كورميان محن بوادركر ديش مكانات مملوك واقع بول.

میں یہ بیت مبیعہ واقع ہے گئی آ دمی ہوں تو جو جار ملاص اس بیت مبیعہ کا ہے وہ اور جوانتہائے کے وارے ملاص ہے نہ اس بیت ہے دونوں حصر میں میں سیاست

حن شغد میں بکسال ہوں مے بیجید میں ہے۔

ایک داردوشریکوں میں مشترک ایک کو چہ غیرنا فذومیں واقع ہان میں سے ایک شریک نے اپنا حصہ دارسی مخص کے ہاتھ فرو دست كرويا تو شغعه بهلي شريك داركو ملي كالس أكرأس في شغه مشترى كود ديا تواس مخص كوسط كاجواي داراوراس داركي درمیانی دیوار می شریک ہے ہی اگراس نے بھی دے دیاتو اہل کو چہ کو سلے گاادرسب کو چدوا لے اس حق شغد میں برابر ہوں سے ہی اگر انہوں نے بھی دے دیاتو اس جار(۱)کو ملے کا جس کے دار کی طرف اس دار کی بشت ہے اوراس کے دار کا درواز و دسرے کو ہے میں ہے اورامام خصاف کے ادب القامنی عمل مکھا ہے کہ پھر دامنے ہو کہ جو جار راستہ کے شریک سے مؤخر ہے وہ ایسا جارہے جو دونوں داروں کی درمیانی و بوارمشترک کے بیچے کی زمین میں شریک نہ ہواور اگر شریک ہوگا تو و مؤخر نہ ہوگا بلک استحقاق شفعہ میں مقدم ہوگا اور اس کی صورت مدہے کدایک زمین دوآ دمیوں میں مشترک ہواور مقوم نہواس میں ان دونوں نے ج میں ایک دیوار بنائی پھر ہاتی زمین کو باہم تقتیم کرلیا پس دیواراور جوز مین میں دیوار کے ینچے رہی وہ دونوں میں مشترک ہوگی پس ایسا جاربعض مبھے میں شریک تفہرا اور اگر ان دونوں نے تمام زمین کو ہا ہم تقتیم کر کے اس کے درمیان میں ایک خط کردیا مجر دونوں میں سے ہرایک نے چھے کھ مال دے کردیوار بنائی تو دونوں میں سے ہرایک زمین کے لحاظ ہے دوسرے کا فقط بڑوی ہوگا اور عمارت میں شریک ہوگا اور عمارت کی شرکت موجب شغد نبیل موتی ہادرامام قدوری نے ذکر کیا کہ جو تفس دیواد کے نیچے کی زمین میں شریک ہودام محد کے زود یک اور دوروا تول میں سے ایک روایت موافق امام ابو بوسف کے زو یک بھکم شرکت تمام بین میں ستی شغد ہوتا ہے ہی اس بروی سے جس کا بروی تمام جی سے الماصق ب مقدم ہوگا بدذ خرو میں ہاورامام كرخى نے فرمايا كدامام ابويوسف سے جوروايتى آئى بين ان مى سے اسمح روايت بيا كدار د بوار می شریک ہو وہاتی دار کے تن شغصہ میں بنسبت جارے اولی و مقدم ہاور فرمایا کا مام محد ے ایسے چند مسائل مروی بیں جواس ہات پرولالت كرتے بيں كہ جوعش و يوار على شريك بود واولى واقدم ب چنانچدام محد فرمايا كدايك د يوار دو مخصول كدرميان على ہے كہ برايك كى اس برككرياں ركھى موئى بين اور ديواركا دونوں على مشترك مونا فقا اس وجد سے ثابت ومعلوم موتا ہے كداس ير وونوں کی لکڑیاں رکھی ہیں پھران دونوں داروں میں ہے ایک فروخت کیا گیا تو امام محد نے فرمایا کدا گر دوسرے کے ما لک نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ یدد بوارہم دونوں میں مشترک ہے تو وہ بنسیت بڑوی کے شغیر کا احق ہوگا اس لیے کدوہ شریک ہے ادراگراس نے کواہ قائم كيوتويس اس كوشريك ندمم راوس كا درامام جركار قول كدوه برنسبت يروى ك شفد كااحق موكالين تمام داركا حقدار موكان فقلااس د يوارمشترك كااوريم عن معتمنائ كابراطلاق بيدائع من بــ

شمن ہے۔ایک مکان شن سے بیچے کا مکان دو خصوں میں مشترک ہے (ا) اوراس کا بالا خانہ زید و خالد دو خصوں میں مشترک ہے ہی زید نے جو کچھ داو پر دونوں میں شریک ہے اپنا حصد فروخت کیا تو بیچے کے مکان میں جو خص اس کے ساتھ شریک ہے اس کواس کے بیچے کے حصد میں خصصہ میں شخصہ موگا اور بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو حصد بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو حصد بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو حصد بالا خانہ میں جو خص شریک ہے اس کو حصد بالا خانہ میں حق شخصہ ہوگا اور جو بالا خانہ میں شریک ہے اس کو بیجے کے مکان کے حصد بالا خانہ کی جا کی جا سے بو اس کو اس کے مکان کا جارہ ہے یا حقوق بالا خانہ میں شریک ہے اگر بالا خانہ کا داست نے کے مکان کا جارہ ہے یا حقوق بالا خانہ میں شریک ہے اگر بالا خانہ کا داست اس دار شریک ہو چس جو پس جو خص میں بقد میں شخصہ میں میں موجود ہو تھی ہو ہو تھی ہو گئی وار در سرے خص کا بولا ہو انہ کا داست اس دار شریک ہو بھر بالا خانہ کا داست اس دار شریک ہو بھر بالا خانہ کا داست ہو گا اورا گراس بالا خانہ کا داست و بالا خانہ کا داست ہو گا اورا گراس بالا خانہ کا داست و بھر بالا خانہ کا داست ہو گا اورا گراس بالا خانہ کا داست و تی شخصہ ہوا گرا گراس ہوگا اورا گرا ہوا تھ جو اور بالا خانہ کا دار پر بالا خانہ دار پر بالا خانہ و بالا خانہ کا جو بھر ہوا ہوا ہوا تھی ہوتو اس ہوگا اورا گر بالا خانہ کا جو اس کے دار پر بالا خانہ کا جو اور ہول جو دو ہوتو ہوں جو دو ہوتو ہول ہوار ہوتوں جو دو ہوتو ہول ہوار ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوار ہوتوں ہوار ہوتوں ہوار ہوتوں ہوار ہوتوں ہوتو

دونوں آدمیوں کوراستہ کی شرکت کی وجہ ہے تق شغیر عاصل ہوگا اورا گران ہوت کے درواز ہوار میں نہ ہوں ایک کو چہنا فذہ میں ہوں لیک اگر درمیانی ہیت ہوئی کی تو حق شغیرا قرار کرا تا کر اللہ ہوگا اورا گرا تا کر اللہ ہوگا کی تعدد درمیانی ہیت والے کو طے گا اورا گرا تر واللہ ہوگا کی تعدد میں اور ہرایک کا ایک ایک تخص ما لک ہے ہم حق شغیر فقط درمیانی ہیت کے مالک کو طے گا۔ ایک دار میں تمن ہیت ایک دومرے پر واقع جی اور ہرایک کا ایک ایک ایک ایک ایک ہے ہم ایک نے بھر ایک نے اپنا ہیت فروخت کیا تو ہاتی دونوں اس کی شغیر میں ہوں میں جر ملیک سب ہوت کا راستہ اس دار میں ہواورا کر ہوت کے درواز سے کو چہ میں ہوں لیک آگر بی دونوں اس کی شغیر میں تو اللی واسٹل کو استحقاق شغیر ہوگا اورا کر اعلیٰ نے فروخت کیا تو درمیانی کو اورا گر اسٹل کے فروخت کیا تو درمیانی کو اورا گر اسٹل کے نے فروخت کیا تو درمیانی کو اورا گر سے۔

ا کیک دار می تمن بیت بی اور باقی میدان ہے اور میدان تین آب میوں میں مشترک ہے اور ہوت ان میں سے دو مخصوں شى مشترك بي لي بردو مالكان بوت مى سالك في الناحمد بوت وميدان اس محص كم باته بوت وميدان بى اس كا شر یک ہے فرو خت کیا تو با تی دونوں آ دمیوں کو جو محن عن اس کے شریک میں استحقاق شفعہ نہ ہوگا یہ ذخیر و سلمی ہے۔ ایک دار ایک مختم کا ہےاوراس میں ایک بیت ہے جواس کے اورا یک دوسرے کے درمیان مشترک ہے لیں مالک دار نے اپنا وار فروخت کیا اور جارتے شغد طلب کیا اور بیت سے شریک نے بھی شغد طلب کیا تو بیت کا شریک حصد بیت کے حق شغد میں اولی ہوگا اور باتی دار یروی اوراس شریک کے درمیان نصفا نصف حق شفعہ میں اسکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ ایک مخص نے ایک دیوارمع اس کی زیمن کے قریدی مجرباتی وارفریدا مجردیوارے جارئے شغد طلب کیاتواس کودیوار کا شغد مے گااور باتی وار مل التعديد المحاري على المراك من المراك وريب فيرنافذه من ايك قوم كرواقع بن محران كرول من الك محمرے مالک نے ایک بیت جو ہزے کو چہ کی راہ پر ہے۔اس شرط سے فروخت کیا کہ شتری اس کا درواز و ہزے راستہ کی طرف توڑے اور اس بیت کا جوراستے دریہ میں تھا وہ فروخت نہ کیا تو امحاب دریبہ کواستحقاق شغید حاصل ہوگا اس واسطے کہ وقت کتے کے راستہ میں ان کی شرکت موجود تھی اور اگر اہل در بیدنے اپناحق شفعہ مشتری کودے دیا پرمشتری نے اس کے بعدوہ بیت فروخت کیا توالل در ببه کواستحقاق شفعه اس وجه سے حاصل نه ہوگا که دوسری بیچ کے وقت ان کی شرکت باتی نبیس رہی ہیں جن شفعہ جار ملاز ق کو لیے گااوروہ مالک دار ہے اس طرح اگر دار میں ہے کوئی قطعہ بغیر اس کے اس داستہ کے جو دریب میں ہوفرو دعت کیا تو بھی ہی تھم ہے یہ ذ خروش باورایک در پرغیرنافذه کی انتها برایک مجد علم باوراس مجد عله کا دروازه در پرخس باورمجد کی پشت دوسری جانب بزے داستہ کی طرف ہے تو ایسا در بیرور بیدنا فذہ ہے اگر اس میں کوئی دار فروخت کیا جائے تو اس کاحق شفعہ فقا جار کر لے گا اورم محد خطدے و مسجد مراد ہے جس کوا مام اسلمین نے وقت تعلیم غیمت کے خطد کردیا ہواور بیتھم اس واسلے ہے کہ جب مسجد خطہ تغمرى اوراس كى يشت يزے رائے كى طرف موئى اورمجد كردايے كمرن موئ جومجداور يزے رائے كے درميان حائل مول توبیدر بید بمولد در بیدنا فذہ کے موگا اور اگر مجد اور بزے راستہ کے درمیان ایے کمر موں جواس مجد اور بزے راستہ میں حاكل بول تو الل دريبه كو يوجه شركت كے شغعه حاصل بوگاس داسطے كديد دريبه نافذ و ند بوگا اور اگر محيد خطه انتها برند بوبلكه ابتدائے كوچه مى واقع مولى اكرابتدائك وچه معرتك نافذ باياجائة واس مى سوائے جار مازق كى كى كوشف حاصل ند موكا اور اس کے ماسوائے غیرنا فذہوگا حی کداس کو چد کے لوگوں کوسب کوشغد حاصل ہوگا اور اگر بیسجد خطرنہ ہومثانا الل در بیدی سے کی مخف نے دوسرے سے ایک دارا عمائے در بید برخر برکر کے اس کوسجد بنادیا اور اس کا درواز ودر بید کی طرف سے رکھا ہوخواہ برے رائے کی طرف ہے اس کا درواز ورکھا ہو یاندرکھا ہو چرا کی مختص نے اہل دریبہ میں سے اپنا دار فروخت کیا تو بعیبہ شرکت کے اہل دریبہ کو شغدكا التحقاق موكا بدميط مس- ایک عض مالک خان (سرائے) ہے اور خان میں ایک مجد ہے جس کواس نے جدا کر کے لوگوں کواس میں اذان دیے و جماعت سے تماز پڑھنے کا اذن عام دے دیا ہی اوگوں نے ایسائی کیا اور وہ مجد جما حت ہوگی پھر مالک خان نے خان کا ہر ہر تجروا یک الك مخص كے باتحوفروفت كرديا يمال تك كدوودريد وكيا مران من سايك جروفروفت كيا كيا توامام محد فرمايا كداس كاحل شفعه سب لوگوں کو جو جروں کے مالک ہیں حاصل ہوگا یہ قاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک دار میں ایک درواز ہ در بید کی طرف سے اور دار کے دوسرےدروازہ سے بڑے داستے کی طرف سے نکل کیا ہے اس اگر بیداسته عام او کول کی رو گزر ہوتو ائل در بیدکوئی شغیدنہ ہوگائی لیے کہ کوچہافذہ ہادراگر بدراست فاص الل در بیکا ہوتو الل در بیدست فع ہوں کے کونکہ وج غیر نافذہ ہے بیمید مرحی میں ہے۔زقیقات كرجس كى يشت دارى بدوصورت سے خالى يس اكر موضع دادى درامل مملوك مو پر انبوں نے اس كودادى بناديا تو بياورو ومسجد جس كو ائتائے کوچہ پر بنالیا ہے مکما کیسال ہیں اور اگرو ووادی وراصل ایسائی وادی ہوتو بداور و محدجس کوائتائے کوچہ پر بنالیا ہے مکما کیسان جیں اور اگر وہ وادی دراضل ایسا عی واوی ہوتو بداور مجد خطر مکما بکسال میں ایسا عی امام زابد شخ عبدالواحد شیبانی سے معتول ہے اور شخ موصوف فرماتے مے کہ بخارا کے زقیقات جن کی پشت پروادی ہے اگران زقیقوں میں سے کسی زیند کا دار فروخت کیا جائے توسب الل ز قیقه شفتی موں کے اور بیش ملرین بافذ و کے قرار ندویا جائے گا پس شاید شخ موسوف نے اس وادی کامملوک ہونا معلوم کیا ہواور شخ اجل المسالائر مرحتى ان زقيقات كالمقم مل حكم كوچه افذ و تحقر اردية تصاور بعض علاون فرمايا كه جائز ب كه بخارا من جن كي اعتبار وادى ہدو القدم پر قیاس کے جا تیں اور امر شغید کاجی نفاذ حادث ونفاذ خطر پر رکھا جائے بیجیط میں ہے۔ کوچہ غیر نافذ وجس اگر کوئی وارفروخت كيا كياتوحل منعدتمام اللكوچدكو ملے كاوركوچ فيرنافذه كدوريامون يامتعم مونے سے كم من فرق ند موكا يملنعا على ب-ايك کوچہ غیرنا فذہ میں ایک عطف مدور ہے جس کوفاری میں (خرار) کہتے ہیں اور اس عطف میں چند منزل ہیں پر ایک مخص نے اعلیٰ یا اسفل کوچہ شی صلف میں آیک جو کی فروخت کی تو حق شفورتمام شریکوں کو ملے گا اور اگر بیصلف مرابع ہومثلاً کوچہ ندکور مردد چلا گیا ہواس کے ہر جانب زقیته مواورکو چهش اوردونوں زقیتوں میں مجر مول مجرا یک مخص نے عطف میں ابنی حویلی فرو فت کی توحق شفعہ فتا اسحاب عطف كو طع الل كوچ كون في على اوراكركوچ يميكى في الى حو في فروخت كي تواس مى سب لوك تنفيج مول مي اور ماصل بيد به كم علف ك مدور ہونے سے دو کو چھم میں دوکو جوں کے بیس ہوجاتا ہے آیا تو نہیں دیکتا ہے کدا سے عطف میں کمروں کی بیات منظر نیس ہوتی ہے جیسے كركويدين دوزين مون عد عفرنيس موتى إدراكر عطف مراح موقوده دومر عكويد كحم عن موجاتا بكيا تونيس ويكابك السے صلف می مروں کی بیئت بدل جاتی ہے ہی کو یا کوچہ کے اندرکوچہ او کیا بید خمرہ میں ہے۔

کو چہ غیر نافذہ کی بابت کچھ مسائل ہیں۔ ایک کو چہ طول میں چلا گیا ہے اور اس کے اسٹل میں دوسرا کو چہ ہے جونا فذنین ہے اور ان دونوں کے جعمی دریہ مائل ہے

اس کا درواز واپنے دار کی طرف پھوڑ لیا پھر فقط اس بیت کوفروخت کیا پس اس فضی کا جارا آیا اوراس نے اس بیت کوشفدی طلب کیا تو امام محد نے فرمایا کی اگر مشتری نے اس بیت کا درواز واس دار کی طرف سے بند کر دیا تھا اوراپنے دار کی طرف سے پھوڑ لیا تھا یہاں تک کہ بیبیت اس کے دار میں سے شار ہوتا تھا تو اس کے پڑوی کو اس بیت کاحق شفعہ ملے گا حسن بن زیاد کی کتاب الشفعہ میں لکھا ہے کہ ایک کو چہ غیر تافذ و میں ایک عطف منفر دواقع ہے اور بیعطف اپنے دوسر سے کنار سے سے اس کو چہ میں جس میں واقع ہے نافذ ہوگی ہے لیس اس عطف (ا) میں ایک حلف منفر دواقع ہے اور بیعطف اپنے دوسر سے کنار سے سے اس کو چہ میں جس میں واقع ہے اوراگر بیعطفہ کی اس معطف کو ملے گا جس کا دار اس میرچہ سے ملاصق ہے اوراگر بیعطفہ اس کو چہیں نافذ نہ ہواتو حق شفعہ تمام اہل عطف کو ملے گا بھراگر انہوں نے اپنا حق شفعہ مشتری کو دے دیا تو اہل کو چہواس میں جق شفعہ عاصل نہوگا ہی جو گا بیمی واصل نہوگا ہی جو بھی ہے۔

ایک دارفروخت کیا گیا اوراس کے دو دروازے دوز قاق می بی تو دیکھا جائے گا کہ اگر دراصل وہ دارواحد دو دار ہول کہ ہر ا کیک کا درواز والیک ایک زقاق میں ہواور اس کو کسی مخص نے خرید کر درمیانی و بوار دور کر کے دونوں کو ایک کر دیا ہوتو ہرز قاق والوں کو افتیار ہوگا کہ اپنی طرف کے متصل دار کوئی شغدیس لے لیں اور اگر درامل ایک بی دار ہو کراس کے دو دروازے ہوں تو دوتوں زقاق والوں کو بورے دار میں برابر حق شغصامل ہوگا اور اس کی تظیر ہے ہے کہ اگر ایک زقاق ہواور اس کے اسفل می دوسراز قاق اس کے بوری جانب تک ہو پھران کی درمیانی دیوار دور کر دی گئی تی کہ دونوں ایک کوجہ ہو گئے تو ہر زقاق والوں کو فقط اپنی بی زقاق کے نیچ میں شنعہ مے کا دوسری جانب میں ندمے کا۔اس طرح اگر کوچہ غیر نافذہ کے اسٹل کی دیواردور کردی می یہاں تک کہ کوچہ نافذہ ہو گیا تو سب اہل كوچدكوبشركت استحقاق شفعه ماصل رب كايدميط سرحس من بصفعة الاصل كآخر من لكما ب كدايك دار من ايك جمره دوآ دمون م مشترک ہے ایس ایک شریک نے اپنا معد جر ودوسرے مخص کے ہاتھ فروخت کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں کدا گر جرودونوں میں منقسم موقو حق شغداس دار كرداسته ك شريكون على مشترك موكافتلاشريك جمره كونه الح مح مجراكر دارك داست كشر يكون في شغدد دريا تو دار کے جار طاص کو ملے گار محیط میں ہے۔ ایک قوم نے ایک زمین خرید کراس کواس طرح تقیم کرلیا کہ برایک نے ایک دار کی جگہ لے لی اور اس میں سے ایک کو چہ مشترک اپنی آ مدورفت کے لیے چھوڑ دیا ہی وہ کو چہ محدود غیر نافذرہ کیا ہی اس کو چہ کی انتہا پر ایک دار فرونت کیا گیاتو سبادگ اس کے شفعہ میں شریک ہوں مے اور جس مخفی کا داراس زار مدیعہ سے الکی طرف ہویا تھیلی طرف ہوتل شفعہ می دونوں برابر میں اس طرح اگر ان لوگول نے اپنے باب دادا سے ای طور پرمیراث میں بایا ہواور بید جائے ہوں کہ اس کی اصل كيون كرتمي تويهمورت اورصورت مذكوره وونون حكماً كيسان بين كذافي ألمبسوط في باب الشفعة في البتاء وغيره - اكرايك داريس س ایک بیت فریدااس کابالا خاند دوسر مے تخص کا ہے اور بیت مید کا راستد دوسر ے داری ہے تو اس کا حق شفعہ فقط اس کو لے گا جس کے دارس اس بیت کارات بهراگراس نے شغددے دیاتو حق شغد بالا فاندا نے کوب ببحق جوار کے مامل ہوگا۔

كذا في المبسوط باب الشفعة في العروض

اگرایک دارمیعہ کے دو جارہوں ان بھی سے ایک غائب ہاور دومرا حاضر ہے ہی حاضر نے ایسے قاضی سے نائش کی جو شفعہ بالجوار کا قائل نیں ہے ہیں اس نے حاضر کا شفعہ باطل کردیا بھر غائب حاضر ہوا اور اس نے ایسے قاضی سے نائش کی جوشفعہ بالجوار کا قائل ہے تو اس طالب شفعہ کے نام پورے شفعہ کی ڈگری کرے گا اور آگر قاضی اول نے فرمایا ہو کہ بیں پورے شفعہ کو جو اس دار سے تعلق ہے باطل کرتا ہوں تو غائب کا حق شفعہ باطل نہ ہوگا ایسائی امام محد نے فرمایا ہے اور بھی تھے ہے یہ بدائع میں ہے۔ ایک مخص مر

اس طرح حق المبی کے پڑوی کوچی ماتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ شخ ابوعمر والطمری کی کتاب الشرب میں ہے کہا یک دار میں تمین بیت ہیں ہر بیت کا ایک ایک علیجد وظیمید وہا لک ہے اورسب بیوت کا راستہ اس دار میں کا راستہ اس دار میں ہے مگراس دار کا راستہ دوسرے دار میں ہے اور دوسرے دار کا ایک کوچہ غیر تا فذ و میں ہے

الى دار دا ظلم كے بوت مى سے ايك بيت فروخت كيا كميا تو باقى دونوں بيت كے مالك بانسبت دار فارجد كے مالك كوت شغد مى اقدم ہوں کے پھران دونوں نے اپناحق مشتری کودے دیا تو دار خارجہ کے مالک کوشغد ملے کا بس اگراس نے بھی دے دیا تو تمام الل کوچہ جن شغعہ میں شریک ہول مے۔ایک زمین چند آومیوں میں مشترک تھی اس کوانبول نے باہم تقیم کرلیا تحرراستداہے ورمیان مشترک چیوز دیا اوراس کونافذ و بنایا پھر داستہ کے دائی بائی گھرینائے اوران کے دروازے کوچہ کی طرف سے دیم پھر بعض نے اپنا دارفروخت کیاتوجی شغداوگوں کو برابر حاصل ہوگا اور اگران اوگوں نے کہا ہوکہ ہم نے بیداستہ سلمانوں کاراستہ کردیاتو بھی بی عظم ہے مجنع مدرشہید نے فرمایا کہ بی عم مخارے بیمید می ہے۔ایک محص نے ایک کوچہ غیرنا فذہ میں ایک دار فریدا مجرای کوچہ می دوسرادار خريداتو الل كوچدكوداراة ل بحق شفعه لين كا اعتيار موكاس واسط كدداراة لخريد في كودت مشترى شفع ندتها دوسر دار عي مشترى مجى الل كوچد كے ساتھ شفيع موكيا يقميريدين إلى دارتين آديول من مشترك بي مرايك فف نے برايك كا حصد برايك سے ایک بعددوسرے کے خریدلیا تو جارکو بحق شغدا ضیار ہوگا کہ اول تہائی لے لے اور باتی دوتھائی لینے کی اس کوکوئی راہ نہ ہوگی اور اگرایک دار جاراً دموں میں مشترک ہو پر ایک مخف نے تین آ دمیوں کا حصرا یک بعد دوسرے کے خرید لیااور چوتھا شریک عائب ہے مجروہ خاضر ہواتو اس کواختیار ہوگا کہاؤل کا حصد شعد میں لے لے اور باتی دوحصدداروں کا حصد لینے ہیں مشتری کا شریک ہوگا اور اگر ماروں شریکوں میں سے ایک شریک نے دوشریکوں کا حصد ایک بعد دوسرے کے خرید امو پھر چوتھا شریک عاصر ہواتو دونوں حصول میں شریک شغدہوگا۔ یہ محیط برحسی میں ہے۔ ہارونی میں اکھا ہے کہ ایک دار تین آ دمیوں میں مشترک ہے ہیں ایک مخف نے ان میں سے ایک حصہ خریدا پھر دوسرے مخص نے دوسرے کا حصہ خریدا پھرتیسرا شریک جس نے اپنا حصہ نبیں فروخت کیا ہے آیا ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں جھے ت شغدیس لے لے اور اگر تیسر اشریک ماضر نہ ہواجی کہ پہلا شتری ووسرے مشتری کے پاس آیا اور شغد طلب کیا تواس کواپیاا نقیار ہوگا اور اس کے نام شغور کی ڈ گری کر دی جائے گی ہی دونوں حصاس کے ہو جائیں مے پھر اس کے بعد اگر تیسرا شریک جو عائب تھا حاضر موااوراس نے شغیرطلب کیا تو جوحصہ مشتری اول نے لیا تھادہ بورا لے لے گااور جوحصہ دوسرے نے خریدا تھااس میں ے آ دھانے لے گا اور اگر تیسرا شریک ایسے دقت میں آھیا کہ جنوز قاضی نے مشتری اوّل کے نام دوسرے مشتری کے خرید کردو حصہ

اگرایک فض کی زیمن عمل دوسرے کی نہر ہواوراس پرایک بیت کے اعدایک پن چکی ہو پھر مالک نہرو پیکی و بیت نے سب فروخت کیا اس مالک زین نے سب میں شغیرطلب کیا تو اس کوشغد نے گااور اگر اس زمین اورموضعین چکی کے درمیان کسی دوسرے كى زين ہواوردوسرى جانب نبر كے دوسر كے خص كى ہواوران دونوں نے بھى شفعد طلب كيا تو ان دونوں كو بھى حق بيس اس مال جيج كے لينے كا التيار موكا كيونك و ورونول يحى حق جوار نهر على يكسال بي اگر جدان شفيول على ست بعض كاجوار يكل كى جانب قريب بي بيسوط على ب- اكرد جلدك ماندكم الركير ساك چوفى نهرايك قوم كواسط جارى مواوران لوكول كى ارامنى كايانى اى نهرمغر يدوكيا مجرتبر صغیروالوں میں سے کی نے اپنی ز مین مع اس کے شرب کے فروخت کی توجن لوگوں کی ارامنی کا یاتی اس نبر صغیر ہے ہو واوگ اس کی شغد میں حقدار ہوں مے ان میں جو محف اس زمین مبیعہ سے زدیک ہے دواور جودور ہے دوسب مکسال ہوں مے اور اگر اس ز شن میعد کے ساتھ ملا موادوسرا قطعہ زشن موجس کا پانی بزی نہرے ہواس کا مالک اس قطعہ میعد کے شغید میں ان لوگوں کے ساتھ جن كى اراضى كا يانى نهرمغير سے بے مشرك نه دو كا اور كتاب بال العمرى على بے كدا يك نهر و يده كے سامنے كى يا يجيے كى زميس فروخت کی کئیں ہی اگراس کی میجید کی تم کئی ہوتو وہ نہر مکمامٹل دونہر کے ہوگی تو فقاموضع پیجید کی تک سے شرب سے شر کے ل کوئی شغید المحكام الرانبول فابناحل شغد مشترى كودر دياتو مرباتول كومامل بوكاجن كاستر يستيني كاحق باوراكر ويحيدي استدارة یا الخراف کے ساتھ ہوتو سب اہل نہر کوئی شغد ماصل ہوگا ہی مشائخ نے ایس جید ونہر کوشل نہرواحد کے قرار دیا۔منگی میں بروایت این ساعد ام محد عروی ہے کہ ایک نہرایک قوم میں مشترک ہے ان کی زهنیں وباغات اس نبر پرواقع ہیں جن کا شرب ای نبرے ہے اوربیسباوگاس می شریک بین اس جوز من باباغ ان می سے فروخت کیا جائے گاس می بیسبالوگ حق شغد می شریک ہوں ے۔ پر اگر ان لوگوں نے ان زمینوں و باغات کو کھر بنالیا اور اس پانی سے بے پر دا ہو سے تو ان میں فقط بسبب جوار کے حق شغدرہ جائے گا جیسا کے شہرے کمروں میں ہوتا ہے اور اگر ان زمینوں میں سے اسی باتی روٹنی جوز راعت کی جائے اور باغات میں سے ایساباتی ر باجواس یانی سے مینیا جائے تو بالوک برحال سابق شرب وشفعد علی باہم شریک دہیں سے بیجیدا میں ہے۔

ایک نیم سے ایک فر ہے ایک قوم کا شرب ہے گرنبری زین دوسر سے فی ہے۔ پھرایک فیض نے اپنی زین فرو دے کی مالا تک نبرکا

ہائی منتقط تھا تو بھول ایام محر کے ان لوگوں کوحی شغد ماصل ہوگا اور بھیا س قول ایام ابو بوسٹ کے جس مال جی پائی منتقطع تھا تو ان

لوگوں کوحی شغد نہ لیے جیسا ان کا قول ہے بالا خانہ منہ میں ہے بدتیا دی قاضی خان جی ہے۔ اگر ایک فیض نے ایک نہر مع اس

کر قربہ کرنے بی اور اطلائے نیم کے ایک طرف ایک فیض کی زین واقع ہے اور اسٹل نبر کے ایک طرف دوسر سے کی زین واقع ہے قو

ان دونوں فیضوں کو اعلی سے اسٹل تک تمام نبر جی تن شغد ماصل ہوگا اور بی تھم کاریز و چشر و کو تیں کا ہے ہی بیرجز یں مقارات می

ان دونوں فیضوں کو اعلی سے اسٹل تک تمام نبر جی تن شغد ماصل ہوگا اور بی تھم کاریز و چشر و کو تین میں ہواور جہاں اس کا پائی خاہر

سے بیں گران میں بسیب جواد کے تن شغد ماصل ہوتا ہے۔ اس طرح آگر کاریز کا دہانہ کی کی ذیمن میں ہواور جہاں اس کا پائی خاہر

میں کر بہتا ہے دوسر سے کی زیمن ہوتو اس کے دہانہ سے اس کے پائی کرنے کی جگہ تک جینے لوگوں کو جواد ماصل ہوگا وہ وسب لوگ اس کے شغد میں شریک ہو جس پر اس کی زیمن ہی واقع ہواور اس کے شغد میں شریک ہو جس پر اس کی زیمن ہی واقع ہواور اس کے شغد میں شریک ہوں واقع ہوں مگر ان کا شرب اس نبر سے نہ ہو چھر مالک نبر نے فیظ نبر کو فروخت کیا تو یہ سب لوگ اس کے شغد میں شریک ہو ہو سے واقع ہوں مگر ان کا شرب اس نبر سے نہ ہو چھر مالک نبر نے فیظ نبر کو فروخت کیا تو یہ سب لوگ اس کے شغد میں شریک ہو سب کی بیا نہ بانے کا تن مان میں واقع ہوں کی دار شرب سینے کا پائی۔ سب شریک ہو تھے تھو تاتھ ہو تا کہ ان کے دوسر سے کی دوسر کی دوسر کی دوسر کو کو دوسر کو کو دوسر کی دوسر ک

لے مسیل پان بہانے کا کل مائند مورق و مجبرہ کے اور سرب میچنے کا پان۔ مسیل عمر کا چوکور بزاوید کائند مانند مورت ابر مائنیہ ہیں اس تک سب مشتر ک میں ادرب سے ج تک مشرک ہیں۔ علی بدااورا ستدارہ مدور کے کیونگان کی ملک اس بھی ہے متعل ہادا گراس نے فقا زیمن کو ہدون نہ ۔ فروخت کیا تو جس کی ملک اس ذیمن سے اصل ہے وہ قل شغیری بالیوں سے اقدم ہوگا اور گراس نے نہروز مین دونوں کوفرون نے باتو نہر کے تن شغیری برسب لوگ ہرا ہر شر کے موں کے کیونکہ سب کی ملک اس نہر ہے متعمل ہے اور ذیمن کے کیونکہ سب کی ملک اس ذیمن ہے تعمل ہے بالیوں سے اقدم ہوگا کیونکہ اس کی ملک ہے اور فالص اس کی ملک ہے اور الی موگا اور اگر وہ فض اس کی ملک ہے اور است کی جارے دوئی ہوگا اور اگر وہ فض داس میں ہے ہوگا کیونکہ اور اگر وہ فض داست میں ہے ہوگا کی ملک ہے اور کے دوئی ہوگا اور اگر وہ فض داست میں ہے ہوگا ہوگا اور اگر وہ فض داست میں ہے ہوگا ہور اگر وہ فض داست میں ہوگا ہوگا اور اگر وہ فض داست میں ہے دوئی ہوگا اور اگر وہ فض داست میں ہوگا ہوگا ہوگا اس واسطے کہ جاد سے شریک مقدم ہوتا ہے۔ اس طرح اگر نہر میں شریک ہوگا و حصر ذیمن سے لے گا اور السط کہ جاد سے شریک مقدم ہوتا ہے۔ اس طرح اگر نہر میں شریک ہوگا و دوئر ہی تا ہے۔ اس طرح اگر نہر میں شریک ہوگا ہوگا ہوگا اور است اور نہر ہی براہر ہیں ہے ہوگا میں ہے۔ اگر ایک فضی نہر ہی شریک کے لیک ہوگا ہوگا ہوگا و دوار سے اور نہر ہی براہر ہیں ہے۔ اگر ایک فضی نہر ہی شریک کے لیک ہوگا ہور کا میں ہوگا ہور داست اور نہر ہو ہا ہوگا ہور است اور نہر ہی ہوگا ہوگا ہوگا ہور کر اس میں ہوگا ہور کی ہوگا ہور داست اور نہر ہو ہوگا ہور کا ہوگا ہور کر اس کی ہوگا ہور کی ہوگا ہور کر اس کی ہوگا ہور کر اس کے لیک کو کی ہوگا ہور کر است میں برابر ہیں ہیں ہوگا ہور کی کو کی ہوگا ہور کر اس کو کی کو کو کھور نہر ہی ہوگا ہور کر کی کو کھور نہر ہو گا ہور کر کھور نہر ہی ہوگا ہور کی کھور نہر ہو گھور نہر ہی ہوگا ہور کی کھور نہر ہو گھور نہر ہور ہو گھور نہر ہور کے کھور نہر کی کھور نہر کی کھور نہر کی کھور نہر کی کھور نہر کے کھور نہر کر کھور نہر کی کھور نہر کر کھور نہر کی کھور نہر کھور نہر کھور نہر کھور نہر کھور نہر کھور کھور کھور کھور نہر کھور کھور کھور نہر کھور کھور نہر کھور کھور کھور ک

مواو شريك السوي المعضى كرجس كى زين من من مربتى بيات شفو عن الى موكار فاوى قاضى فال على بيا-

اطان نیر ایک محص کا اور ترکااش دومرے کا ہواد بین کی فیر فض کن تین شی جاری ہے گرایک محص نے ما لک اللی استال اور اس فی سے جود کی استان کی دین میں نہر بھی ہود وں نے شغد کا دی کی آج ہو ہوں کا دیسب جواد کا اس کا حد تر بیا اور اللی استال اور اس فی سے ہواد کا اس نے شغد جا ات اور اس بھی ہواد کا اس کے شغد حلی اس طرح اس مرح اگر ایک استال نہر ہے کی نے اس کا حد قرید اور اور اس کی مقام مطوم تک مشترک ہواور اس ہے ہے دو فول میں سے کھی اس طرح اس مرح اس کی موج رہے کی دیا اور استال استال فرو خت کیا تو شرک ہواور اس سے بیچود فول میں سے مورکر اپنی زمین میں ایک نیر ہے جا کی اور ایسا تی ہوا کی نیر ایک اس سے دومر سے نے درخواست کی کہ میں تیری میں ہے کھود کر اپنی زمین میں ایک نیر ہے جا کا اور ایسا تی ہوا گار اور ایسا تی اور اور ایسا تی ہوا گار اور ایسا تی اور اور ایسا تی ہوا گار اور ایسا تی ہوا گار اور ایسا تی ہو ہو ہو ہو گا ہوا گار اور ایسا تی ہوا گار اور ایسا تی ہوا گار اور ایسا تی ہوا گار اور ایس کی تو وہ سے کہ ایک دار ایک کو چواہ دیش ہواں کے اس کے مالک نے اس کو بالا اور ایس کی تو اور ایسا کی ہوا ہوار کی سال تھر مال ہوگا ہواں کو ایس بھوں شرح سے تو ہوں ہوار ہوار کی سال تی سال کی اور دو مور اور میں ہوار کی ہوار ہوار کی سے تو ہوار کی اس کر اور اس ساتے جوار آر ایس کی تو ہوں کے اور برساتے ہوار اس ساتے جوار آر اس کی تو ہوار اس ساتے ہوار اس ساتے ہوار اس ساتے ہوار آر اس کی تو ہو ہوار اس ساتے ہوار کی سے کی سے برار سرائے ہوار تو کی ہو کہ بیرائن میں ہو کہ برائن میں ہو گور اس ساتے ہوار کی سال کی سے کو اور برساتے ہوار کی سال کو میں ہو کہ برائن میں میں کو برائن میں میں کو برائن میں کو برائن میں کو برائن میں کو برائی میں ک

طلب شفعہ کے بیان میں

شفد مقد وجوار سعواجب موتا باورطلب واشهاد سمتا كدموجاتا سعادر لين سعك ماصل موتى بإعرطلب

ا مجنم وراس كال مرزين عبديكذين نبراس كى ملكب-

س قوله عقد الخ وحي اصل على بهاور معلوم موچكا كيثركت وجوار ي شفعه وتاب-

کی تین قشمیں (۱) ہیں (۱) طلب موامعیہ \_(۲) طلب تقریر واشہاد \_ (۳) طلب تملیک \_ بس طلب موامیہ بیرے کہ جس وقت تنفیج نے تع كومعلوم كياتو جائي كداس وتت اوراى وم شغعه طلب كراء اكراس فسكوت كيااور طلب ندكياتواس كاشفعه باطل موجاع كا اور میں روایت الاصل اور ہمارے اصحاب سے مشہور ہے اور بشام نے امام محر سے روایت کی کدا کرشفیج نے مجلس علم میں شغد طلب کیا تواس كو ملے كاور تنبيل بمزلد كنيار (٢) كنير ووخيار القول كے (٣) كرمشا كنے نے كيفيت لفظ سے طلب كيا ہواور محج يہ ہے كما كراس نے ایسے لفظ سے شعد طلب کیا جس سے طلب شعد مجی جائے خوا مکی لفظ سے طلب کیا ہوتو جائز ہے جی کدا کراس نے کہا کہ بس نے شغد طلب کیایا شف طلب کرتا ہوں یا میں شغد طلب کرتا ہوں تو جا تز ہادرا گراس نے مشتری ہے کہا کہ می تیراشفتا ہوں اور بیدار تجھے سے شغصہ میں لے لوں گا تو شغصہ باطل ہوجائے گا اورا گرجیج نے تیج معلوم کرنے پر کہا کہ الحمد الله یا سبحان الله والله اکبریا اس کا کوئی ساتنی چھینکا اوراس نے تشمیع کی یا کہا کدالسلام علیک اور میں نے اس دار کا شغعہ طلب کیا تو اس سے حق شغعہ باطل ندہوگا اس طرح اگريدكها كركس في خريدا باور كنف كوخريدا بي الله بعى يكي علم باوراكر فارى زبان يس يون كها كد (شفاعت خوابم) تو شفعه باطل بو جائے گا اور بھے فاسد میں طلب شغعہ کا اختبار اس وقت ہوگا جب حق بائع منقطع ہوا ہے وقت خرید کے نہ ہوگا اور بھے نفنول اور تھ بشرط لنبائع من امام ابو پوسٹ کے فرد یک طلب کا اعتبار وقت ہے ہادرا مام محد کے فرد یک وقت اجازت کے طلب شغه کا اعتبار ہاو ربيه بشرط العوض على دوروايتي بين أيك عن وقت قبضه كالمتبار باوردوسرى عن وقت عقد بهد كاعتبار ب-اكرايك دارے شریک و جارے اس دارے فروخت ہونے کوسنا اور وہ دونوں ایک بی جکہ موجود تنے ہی شریک نے شفعہ طلب کرلیا اور جار فاموش رہا پرشریک نے شغصہ چھوڑ دیاتو جارکو بدا فتیار نہ ہوگا کہ دارکوشغصہ سے لے لے ایک دارفرو دست کیا حمیاس کے دوشفیع ہیں ان نن سے ایک حاضرا درایک غائب ہے ہی حاضر نے نصف دار شغد میں طلب کیا تو اس کا شغعہ باطل ہوگیا ای طرح اگر دونوں حاضر موں اور ایک نے نصف میں شغیرطلب کیاتو دونوں کا شغید باطل ہو گیا پرمجیط سرحسی میں ہے۔ پھرواضح ہو کہ شفیع کوئے کاعلم بھی خود سفنے ے مامل ہوتا ہے اور بھی اس کودوسر مے فض کے خبرد بے سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس خبر میں آ یا عددوعد الت شرط ہے یا نہیں سواس من مارے امحاب نے اختلاف کیا ہے ام اعظم ابوطیقہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک ہات شرط ہے خواہ مخبر کی تعداد بوری ہولیعنی دومر دہوں یا ایک مرد دوعور تنس ہوں اورخواہ مخبر (واحد) میں عدالت ہواورا مام ابو بوسف وامام محتر نے فرمایا کہ مخبر میں نہ عدالت شرط ہادرندعددحی کدا گشفیع کوایک مخص نے تع کی خردی خواہ میخبرعادل ہویا فاس خواہ آزاد ہویا غلام ماذون ہویا مجورخواہ بالغ ہو یا نابالغ خواہ فد کر ہویا مؤنث بس شفع نے سکوت کیا اور خبر پر فی الفور بنا برروایت الاصل کے یافی انجلس بنا برروایت امام محر کے شغعہ طلب ندكياتو صاحبين كيزويك اس كاحل شغعه باطل موجائ كا\_اكر خيركا صدق طابر موااوركر في عليه الرحمة في ذكر فرمايا كه بردو روایت می سے بیدوایت اسم ہے بیدائع می ہا گرخروہ عدوایک عضف غیرعاول ہوپی اگر شفع نے اس خرمی اس کی تعدیق ک توبالا جماع اس کی خرے بچ فابت ہوجائے گی اور اگراس امریس اس کی تکذیب کی تو اس کی خبرے بچ فابت نہ ہوگی اگر جدصد ق خبر ظاہر ہوجائے بیام اعظم کے فزد کیک ہاورصاحبین کے فزد کیاس کی خبرے کا اس ہوجائے کی جید صدق خبر ظاہر ہو یہ ذخیرہ

طلب اشہادیوں ہوتی ہے کہ اپنے طلب مواجہ کے گواہ کرلے تاکہ وجوب طالب علی الغور متاکد ہوجائے اور ایسا اشہاد صحت (۱) قول تسمیر الخ اول طلب مواجہ یعنی فور اخبر ہوتے می شفد طلب کرنا طلب اشہاد کواہ کرلینا کہ جس نے فور اطلب کیا ہے تاکہ شند مقرر ہوجائے۔ طلب تملیک قاض سے جوشفعداس کی مکیت ہاتھا۔ (۲) نکاح بعد یا نجے۔ (۳) بعنی قبول ایجاب کے (کرآ فرجس تک معد ہوتا ہے) فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کار (١٨٧) کار الشفعة

طلب کے واسطے شرط میں ہے لیکن حق شفعہ میں تو تق ہوجا تا ہے جبکہ مشتری نے طلب شفعہ سے اٹکار کیا اور کہا کہ تو نے تا ہے ا ہونے برفورا شفعہ بیس طلب کیا بلکہ طلب کور کر کے تو مجلس سے کھڑا ہو گیا تھا اور شفیج کہتا ہے کہ میں نے طلب کیا تھا تو قول اس صورت میں مشتری کامتبول ہے ہیں مضبوطی کے واسطے وقت طلب شغعہ کے گواہ کر لینا ضروری ہے۔ طلب اشہاد جب بی محیح ہوتی ہے كمشترى ياباكع ياميع كحضور مي مولس ان مي كر كحضوركى حالت من شفع يول كم كدفلال مخض في بدوارا يك وارجس ك عدودار بعدذ كركرد عضريدا ساورش اس كاشفع بول اوريس اس كاشغعه طلب كرچكا بول اوراس وقت بحى طلب كرتا بول تم لوگ اس پر شاہدر ہو۔ پھر طلب الالتہا وضرور ہے جبکہ شفتے اشہاد کا قابو یائے ہیں جب اس نے ان تین میں سے کسی کے سامنے اشہاد کا قابو یا کر طلب اشہادند کیا تومشری کی ذات سے ضرر دور کرنے کے واسط اس کا شغعہ باطل ہوگا ہی اگر شفیع ان تین میں سے زو یک کوچموز کرجو دور باس کی طرف کیا ہی اگر بیسب ایک بی شہر میں ہوں تو استحسا نااس کاحل شغد باطل ندہو گا اور اگروہ جودور ہے دوسرے شہر میں ہو یا ای شمر کے کسی گاؤں میں ہوتو اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اس واسلے کہ معرواصدا بے نواحی علی واماکن کے ساتھ مثل مکان واحد کے قراردیا گیا ہا اور ظاہر ہے کہ اگریہ تینوں ایک على مكان حقیق میں موجود ہوں مرشفیج نے اقرب كوچھوڑ كر ابعد سے طلب كيا تو جائز ہے پس و یے(۱) بی اس صورت میں بھی جائز ہے لیکن اگر باوجود اقرب کی طرف پیٹی جانے کے پھر چھوڑ کر ابعد کی طرف چلا کمیا تو ایس صورت مي اس كاشفعد باطل موجائ كااوراكر منوزمشترى في مج ير قبضدند كيا موتوشفي كواعتيار موكاخواه بالع يحضور مي طلب اشهاو كرے يا جيج كے حضور على اور اگر جي مشترى كے قضد على موتو شيخ كرني نے نواور على ذكركيا ہے كہ باكع براشهاد يح نبيل براليان امام محر نے جامع كبير ش مرت فرمايا كه باكع پر بعد تنكيم جي كاستحما فاشهاد سي ہے ني تيا سانيه محيط سرحى ميں ہے۔ طلب مواميد كرنے ك بعد پھر طلب اشہاد کا جسم افتاح ہوگا کہ طلب مواجبہ کے وقت اس سے طلب اشہاد ممکن نہ ہو سکے مثلاً اس نے بائع ومشتری و دارمید یک غیبت میں بیج کا حال سنا(۲) مواور اگر اس نے ان تینوں کے سامنے بیج کوئ کرطلب مواقبہ کے ساتھ گواہ کر لئے تو بیکا فی ہے اور دونوں طلوں کے قائم مقام ہوگاریز اللہ املین میں ہاور طلب تملیک بیہ ہے کہ قاضی کے سامنے اس غرض سے مرافعہ کرے کہ اس کے نام شغدی ڈ کری کردے اور اگراس نے اس خصومت کور ک کیا ہی اگراس نے مثل مرض جس وغیر و کسی عذر کی اور تو کیل اس سے نہ ہو کی تو اس کا حق شغہ باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے بلاعدر خصومت ترک کی تو امام اعظم کے زور یک اور دوروائوں میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو بوسف کے فرد کیاس کا شغعہ باطل نہ ہوگا ۔ کذافی محیط السرحسی اور میں ظاہر المد بب ہاوراس پر فتوی ہے کذانی البدایاورام محدور فر سےاورایک روایت علی الم الوبوسف سےمروی ہے کداکراس نے اشہاد کرلیا اور ایک مہینة تک بلا عذر خصومت ترك كردى تواس كاحل شفعه بإطل موجائ كامكر فتوى الم اعظم والم ايويوسف (٣) كي قول يرب يدميط سرحى من باور طلب التمليك كى يصورت ب كشفيع قاضى سے يول كم كوفلال مخض كاليك دارخريدا كى براس داركامحلّداور صدودار بعد بيان كروساور اس کاشفیج ہوں بوجہ اپنے ایک دار کے پھراس کے عدود بیان کردے ہیں آپ تھم فرمادیں کہوہ جھے سپر دکردے پھر بعد اس طلب التمليك كيمي شفع كودارم شفوعه مل ملك حاصل نبيل موتى ب جب تك كه قاضي تكم ندو ، يامشترى ال داركوال كير دندكرد حتى كاكر بعداس طلب كيل عم قاضى ياقبل تسليم مشترى كوكى داراس دارمبيعه كيهاوش فروخت كيا كيا بحرقاضى فياس كواسطيديا یامشتری نے اس کودارسپروکیا توشفی کودوسرے دارمیعہ میں تن شعد حاصل نہ ہوگا اورای طرح اگر تھم قاضی یاتسلیم مشتری ہے بہائشفیع

ا کہا کرتو نے فورا شفعہ طاب نہیں کیا تھا۔ ع نواحی بعنی اطراف وجوانب طاکرایک جگہ سمجھا جاتا ہے۔ (۱) مکان مکمی واحد۔ (۲) ان تیوں میں سے کسی کے سامنے۔ (۳) قول امام ابر یوسف قول سوافق ہوا مام اعظم م

فتاوي عالمكيري ..... جلد ١٨٨ كتاب الشفعة

نے اپنادار فروخت کردیایا خود مرگیاتو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گااس کوامام خصاف نے اپنے ادب القاضی میں ذکر فرمایا ہے اور شفیع کواختیار ہے کہ اس وفت تک بخق شفعہ لینے سے انکار کرے اگر چہ شنزی اس کو دینار ہے جب تک کہ قاضی اس کے نام شفعہ کی ڈگری نہ

کرے بیٹھیط میں ہے۔

جب شفع نے قاضی کے سامنے میمقدمہ پیش کیا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت ندکرے کا جب تک کہ تھم حاضر نہ ہو ہی اگر وہ دار بائع کے بعنہ میں ہوتو ساعت دعویٰ کے واسلے بائع ومشتری دونوں کا حاضر ہونا شرط ہاس واسطے کشفیع مکیت و تبعنہ دونوں کے واسطے علم طلب كرتا ہاوراس مورت مل ملكيت تو مشترى اور قبضه بائع كا بيس دونوں كي موجود كي شرط بوتى اورا كروه دارمشترى كے قصديس موتو فظامشترى كا عاضر مونا كافى بيد فأوى قاضى خان من باورا كرشفي غائب موتو بعدا كاومون كاس كواس قدر مهلت دى جائے كى كەچل كرطلب اشهادكر لے بس اگروه ياس كاوكىل حاضر بواتو خيرورنداس كاشغىد باطل بوجائے كا مجراگروه حاضر بوا بجر عائب ہوگیااوراس نے طلب اشہاد کرلی ہے وووائی شفعہ پر باقی رے گااس واسطے کدامام عظم کے زویک تا خرطلب استملیک سےاس کا شفعہ باطل ہی بیں ہوتا ہے اور صاحبین کے نزدیک باطل ہوتا ہے مربسب عذر کے بیں باطل ہوتا ہے اوراس صورت می بسبب عذر کے طلب التمليك من تاخيروا تع موكى إدراً رمشترى الييشهرين ظاهر مواجهان دارميعة نبين واقع بيقووبان شفع يرطلب واجب ندموكي بكدوين واجب بوكى جهال دارمبيعدواقع بي مجيط سرحى من باكشفيع كوراه مكديس تع كاحال معلوم موايس اس في طلب مواحبه كرلي مرطلب اشہادے خودعا جزر ہاتو کوئی وکیل کردے جواس کے واسطے تغیر طلب کرے پس اگر اس نے نہ کیا اور چلا گیا تو شفعہ باطل ہو جائے گا اور اگراس نے ایسا مخص نہ بایا جس کوولیل کرے مراس کوایک پیک دستیاب ہواتو اس کے ہاتھ ایک خط بھیج اور اس میں وکیل کر دے پس اگراس نے ایسانہ کیا تو اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور اگراس نے وکیل یا پیک ندیایا تو اس کا شغعہ باطل ندہو گا بہاں تک کہ پک کو یائے بیظہرید می ہا یک محص کا شعد قاضی پر ہے تو جا ہے کہ قاضی کوسلطان کے پاس لے جائے جس کی طرف سے بدقاضی متولی تضاء ہاور اگر سلطان پر جواور قاضی نے اس کے حاضر کرنے سائزار کیا تو و چھس اپی شفعہ پر باتی رے گااس واسطے کہ بیعذر ہے مے مطامر حسی میں ہے شفیع کو اگر رات میں بیع کاعلم ہواور و ونکل کراشہاد پر قادر ند ہوا ہی اگر صبح ہوتے بن اس نے اشہاد کیا تو سبح ہے یہ خلاصہ می ہے۔امام محمد بن الفضل نے قرمایا کہ اگروہ وقت ایسا ہو کہ لوگ اس وقت تک ای حاجت کے واسطے نکلتے ہوں تو نکل کر طلب • کرے کا بیجاوی میں ہے۔ فآوی میں ہے کہ اگر یہودی نے سیچر کے کوئیج کا حال سنا مرشعدند طلب کیا تو شعبہ باطل ہوجائے گا پیزالة المعتین میں ہے تفعی بالجوار نے اگر اس خوف سے قاضی سے شعبہ طلب نہ کیا کہ وہ قاضی شعبہ بالجوار کو جائز نہیں جانتا ہی اگر میں طلب كرون توباطل كردے كا بس طلب ندكيا تو يوض ائي شغيد پردے كاس واسطے كديد عذر ب يدي طامر حي ميں ہے۔ اگر باغيوں ميں ے ایک مخص نے دوسرے جوان کے شکر میں ہا ایک دارخر پر ااور اس کاشفیع اہل حق کے فکر میں ہے ہیں اگر شفیع کو پر قدرت نہیں کہ خوداس ك الشكر ميں جائے يا كوئى وكيل بينج تو و واپ شفعه برر ب كا اور طلب الاشها وكا ترك كرنا اس كے حق ميں معزب ہو كا اورا كرشفيح كوقد رہ تھى كد خودان ك الشكريس جائ ياكونى وكيل بينج مراس في طلب الاشهاد كياتواس كاشغد باطل موجائ كاريجيط مي ب-

شفع اگر فارجیوں یا باغیوں کے نشکر میں ہواوراس نے خوف کیا کہ اگر میں اہل عدل کے نشکر میں جاؤں تو مجھے آل کریں گے پس اس نے طلب الاشہاد نہ کی تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا کیونکہ وہ قادر ہے کہ بعناوت چھوڑ کر اہل عدل کے نشکر میں جائے یہ محیط سرحسی میں ہے اگر بائع ومشتری نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شفیع کو چند روز سے بڑج کا حال معلوم ہوا ہے پھر اس کے بعد دونوں نے طلب میں اختلاف کیا ہی شفیج نے کہا کہ جب سے مجھے معلوم ہواجھی سے میں نے طلب کیا ہے اور مشتری نے کہا کہ تو نے نہیں طلب کیا ہے تو قول مشتری کا تیول ہوگا اور شفیع پر واجب ہوگا کہ مواہ لائے اور اگر شفیع نے کہا کہ مجھے ای وقت معلوم ہوا ہے اور می شغیہ طلب کرتا ہوں اور مشتری نے کہا کہ بچنے پہلے ہے معلوم ہوا ہے اور تو نے طلب نہیں کیا تو تو ل شفع کا قبول ہوگا اور شخ زابدا مام عبدالوا حدثيبانى سے منفول ہے كدانهوں نے فرماياكہ جب شفع كوفريدكا حال معلوم موااوراس نے مواهبہ شفعدطلب كرايا تواس کاحق ثابت ہوگالیکن اس کے بعد اگروہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں وقت سے بچے کو جان کرشغہ طلب کرلیا ہے تو اس کے تول ك تقدين ندموكي اوراكركبتا بكري في اى وقت ك كاحال معلوم كيا بتوجيونا موكالي اس بات ين حيديد يد كرك حض ے کے کرو جے خرید کر خردے پر کے کداس وقت جے خردی کی تواہے تول می جا ہوگا اگر چداس سے پہلے بھی خریا چا ہاور محر بن مقاتل نے اپی نواور میں ذکا کیا کہ اگر شفیع نے مشتری ہے وقت حندم میں شفعہ طلب کیا ہو محراس کواس ہات کا خوف ہے كداكر ش ايسا قراركرتا مول تو كوامول كي ضرورت يز على بس اس في يول كما كد (الساعة علمت و انا اطلب الشفعة) تو اس کوالیا کہنے کی اور الی قتم کھاجانے کی مخبائش ہوگی اور اپنی قتم میں استناء کرے بیمجیط میں ہے۔ پھرا کر قامنی ہے مشتری نے ورخواست کی کشفیج ہے تھم کے کہواللہ اس نے جس وقت تھ کا حال جانا ای وقت بدون تا خیر کے بیشغد بطلب تھی طلب کیا تو قاضی اس سے اس طور سے تتم لے گا پر اگر مشتری نے اس بات کے گواہ پیش کئے کشفیج نے ایک زمانہ سے تا کا جال جانا مگر شغد مرشغد طلب میں کیا اور شفیع نے کواہ پیش کئے کہ میں نے جس وقت تاج کا حال جانا ای وقت شغر طلب کیا ہے تو شفیع کے کواہ قبول نہوں مے اور قامنی اس کے واسطے شغعہ کی ڈگری کروے گا بیامام اعظم کا ندجب ہاورامام ابو یوسف کے فزد کیے مشتری کے مواہ معبول علی ہوں مے بیز خرو می ہے۔ اگر مشتری نے شفیع سے بچ کا حال سننے کے وقت شفعہ طلب کرنے سے انکار کیا تو مشتری ے اس کے علم پرتنم لی جائے کی اور اگر مشتری سے ملا قات کرنے کے وقت شغد طلب کرنے سے اتکار کیا تو اس سے طعی تنم لے جائے گی بیملنفط میں ہے۔اگر شفیع قاضی کے پاس آیا اور مشتری برخرید دار کا دعویٰ کیا اور قاضی سے اپنے واسطے شفعہ کی درخواست کی تو قامنی مدعا علید کی طرف توجد کرنے سے پہلے مدی کی طرف متوجد ہو کرموضع دار لینی شمر و محلّب د صدود دار دریا دنت کرے گااس داسطے کہ اس نے اس دار میں حق کا دعویٰ کیا ہے ہی ضروراس کا متعین ہونا جا ہے کیونک دعویٰ جبول سیجے نیس ہے ہی ایسا ہو کیا کہ کویا اس نے رقبددار کا وعویٰ کیا پھر جب اس نے میسب بیان کیا تو اس سے دریا شت کرے گا کہ آیا مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا یانیس کونکدا گر مشتری نے قبضہ ندکیا ہوتو منتفع کا وجوئی فقامشتری پر سیجے نہیں ہے یہاں تک کہ بائع حاضر ہو پھر جب اس نے سیجی بیان کیا تو اس سے سبب شغعه اورمشاوع بها کے حدود دریافت کرے گااس واسلے کہ سبب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں ہیں احمال ہے کہ اس نے سبب غیر صالح کی وجہ ہے دعویٰ کیا ہو یا کمی دوسرے کی وجہ ہے کی بیقد عی حق شغدے مجوب سے ہو پھر جب اس نے سبب صالح بیان کیا اور دوسرے کی وجہ سے مجوب نہ تکا تو اس سے دریا دنت کرے گا کہ تھے کو کب بھے کاعلم موااور وقت علم کے تو نے کیا کیا اس واسطے کہ شغعہ يسب طول زيان اوريسبب اعراض كے يا جوامراعراض يردلالت كرے يائے جانے سے باطل ہوجاتا ہے يس اس كا حال كھل جانا ضرور ہے پھر جب اس نے میجی بیان کرلیا تو اس سے دریافت کرے گا کہ اس نے کیوکر طلب اشہاد کی اور کس کو گواہ کیا ہے ل قول الساعة متبادراطلات سيب كماك ساعت من في معلوم كيا محر بقاعدة عربي الف لام معهود وقت مراد بوسكتاب يعني و وساعت جس من اس نے معلوم کر کے مشتری سے طلب کیا تھا جو بخوف ہا نہیں کرسکا ہے اور یہاں بھی مراد ہے فاقیم ۔ ع یہاں قبولیت سے استحقاق مراد ہے اگر چدوہ کواہ مجروح ہونے کے باعث سے مردود ہوجائیں۔ سع سیدی بحل جوار ہاوردوسر اثنا بی شرکت موجود ب

اورآیاجس کے حضور میں گواہ کے وہ دوسرے سے اقرب تعایا نہ تھا جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے پھر جب اس نے بیسب بیان کرلیا اورشروط طلب من کچھنل ندیایا میاتواس کا دعوی تمام ہوگیا پھر مدعاعلیہ کی طرف متوجہ ہوکراس سے دریافت کرے گا کہ جس دار کی وجہ ے مرگی خواستگار شغعہ ہے و شفیع کی ملک ہے انہیں اگر چدیددار شفع کے تبضیمی ہوجو بطا ہر ملکیت پر دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ ملک ظاہر استحقاق شغدے واسطے کافی نہیں ہے اس ضروری ہے کہ استحقاق شغعہ کے واسطے اس کی ملکیت بجت ثابت ہو اس بات کو وریافت کرے گا پراگر معاعلیہ نے ملک مرق ہونے سے انکار کیا تو مرق کے اس امرے گواہ پیش کرے کہ بیدار تیری ملک ے ہی اگر مرق ایسے گواہ قائم کرنے سے عاجز ہوااور اس نے مرعاعلیہ کی تقر قاضی مشتری سے تم لے گا کہ واللہ من نبیل جانا موں کہ سم ی اس دار کا مالک ہے جس کی وجہ سے شغعہ کا دعویٰ کرتا ہے اس لئے کہ مدی نے اس پرایسے فق کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس کا اقراركر لي الله على عند المرام موجائ كا كر چونكدوس ك بقد مل باس واسطاس علم رحتم لى جائ كى اوربياما ابو بوسف کے نزدیک ہے کذافی النمین اورای برفتوی ہے کذافی السراجید پس اگرمشتری نے قتم سے کول کیایا شفیع کے گواہ قائم ہو گئے یا مشتری نے خود علی ایساا قرار کرلیا تو جس دار کی دجہ سے شفع حق شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اس میں شفیع کی ملک تابت ہوگئی اور سب بھی ثابت ہو میا پھرقاضی اس کے بعد معاعلیہ سے دریافت کرے گا کہ آیا تو نے خریدا ہے انہیں پھراگراس نے خرید ہے انکار کیا تو شفع کو تھم دے گا كو كواه قائم كركداس فريدا بيس اكر شفيع اليه كواه قائم كرف سے عاجز ربااوراس في مشترى كالتم طلب كي تو قاضى اس ساتم کے کا کہ واللہ میں نے نہیں خریدا ہے یا واللہ مجھ پر میخص اس دار میں استحقاق شفعہ جس وجہ ہے اس نے ذکر کیا ہے نہیں رکھتا ہے ہیں ہے تحلیف علی الحاصل ب اور سامام اعظم وا مام محر کا قول ب اول تحلیف علی السبب ب اوروه امام ابو بوسف کا قول ب بس اگراس نے متم يكول كيايا اقراركيايا فنفع كواه قائم موسيق قاضى شغدى ذكرى كرد كاس واسط كري بجت ظاهر موكياتيمين ش لكعاب اجناس من کوائی اداکرنے کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی کہ کوا ہوں کو یوں گوائی دین جا ہے کدیددار جودار موجد کے جوار عى واقع ہو واس مشترى كاس وار (ا) خريد نے سے بہلے ساس شفع كى ملك ہواورو واس وم تك اى كى ملك ب بم نبيل جاتے ہیں کداس کی ملک سے نظام واور اگر گواموں نے کہا کہ بدداراس جار کا ہوتو کافی نیس ہے۔ اگر یوں گوائی دی کے شفع نے بددار فلال معنی سے خرید اے اور و شفع کے تبضد میں ہے یا فلاں محض نے بدواراس کو ببد کیا ہے تو بیکائی ہے بس اگر شفع نے مشتری ہے کہ ارادہ کیا تو اس کوابیاا ختیار حاصل ہے بیذ خیر وومیط میں ہے۔امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر ایک مخص نے ایک دار کا دعویٰ کیا اور مواہ قائم کے کہ بیداراس می کے باپ کے ہاتھ میں رہااور جب تک وہمراہای کے قضہ میں تھا تو می کے نام دار کی ڈگری کی جائے گی ہجراگراس کے پہلوش کوئی دارفرو دست کیا گیاتو پیٹھی شفعہ کاستی نہوگا یہاں تک کدائی ملک کے گواہ قائم کرے ایک دارایک مخص کے تبضر می ہاس نے اقر ارکیا کہ فلال مخص کا ہے پھراس کے پہلو میں دوسراوار فروخت کیا گیا ہی مقرر نے شفعہ طلب کیا تو اس كوشغدند ملے كا يهال تك كداس بات كے كواہ قائم كرے كديددار ميراب ريحيط مرتسى ميں برخصاف نے اسقاط شغد كے واسطے ذكركيا کہ بائع نے اگر ایک مخض کے واسطے ایک حصہ دار کا اقرار کیا مجر باتی دار اس کے ہاتھ فردخت کر دیا تو اس کا جارستی شغعہ نہ ہوگا ا قول اس لئے الخ اور جہاں ایسا ہوک معاطیہ کے اقرارے می دومولی تابت ہوجائے توابیے امریشم لی جائے گی۔ پھر معاطیہ ہے اس کے علم پراس واسطفتم لی کدوار مدی کے تبضر میں ہے قطعی منم کیو کر کھائے کہ اس کی ملکست نہیں ہے چھرا گرفتم سے کول یعنی افکار کر سے تو مو یا اقر ارکرایا۔ ع یا بین حاصل مطلب پرتشم دینا۔ سے تھم بعنی مشتری جانا ہے کہ بیدار میری ملکیت ہے۔ سے دار مینی جومرتے دم تک اس کے باپ کے تبند میں تن

كوند فامرى سب موجود بلكن يشفع ك التكافي بين في الحروكرالي.

اور فی ایو بکر حوازی اس سنله بھی خصاف کی خطابیان کرتے تھے اور خود یوں فوئ و سے تھے کہ جارکوئی شغید عاصل ہو گائی واسطے کہ شرکت سوائے اقرار بالغ کے کی طرح فابت نہیں ہوئی ہے بید فیروش ہے۔ ووقت موں نے ایک بیستان اپنے باپ سے میراث پایا اور دونوں میں سے ایک وارث معین کومیراث کا علم نہ ہوا اور اس نے نہ جانا کہ میرا اس میں حصہ ہے بھر اس بیستان کے پہلو میں دوسرا بیستان فرو خت کیا گیا ہی اس نے شغید بھی طلب نہ کیا ہر جب اس کو معلوم ہوا کہ اس میں میرا حصہ ہے واس نے میتان مدید میں شغید میں اور خت کیا گیا ہی اس نے میتان مدید میں شغید میں اور خت کیا گیا ہو اور کیا ہوئے کے طلب کیا تو مشارع نے فرایا کہ اس کا حق شغید باطل ہو گیا اس واسلے کہ شغید متا کد ہونے کی شرط یہ ہے کہ بی کا حال معلوم ہوئے تا فرای خان میں ہوئے دیں ہے دیا وائی جانے گیر جب اس نے طلب نہ کیا تو اس کاحق شغید باتی نہ درہ گا اور جہالت کچھ عذر نہیں ہے برقاوی قاضی خان میں ہے۔

بال جهاري

شفیع کے کل یا بعض میع کے استحقاق کے بیان میں

ایک فخص نے یا فج منزلیں ایک بی فخص سے ایک بی صفح میں ایک کوچہ فیرنا فذہ می فریدیں ہی شفع نے جا ہا کہ ایک منزل ( و لی ) لے لے ومشائ نے فرمایا کہ اگر شفع نے راستہ کی شرکت کی دجہ سے شفعہ طلب کیا ہوتو بعض کوئیں لے سکا اس واسطے کہ اس میں بلاضرورت تغريق صفعدلازم آقى باوراكراس فيحكم جواز شفعه طلب كيااوراس كاجوار صرف اى منزل سے بحس كوطلب كرتا ب تواس کواس ایک منزل کے لینے کا اختیار ہوگا یہ قاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر شغیج نے جایا کہ بعض جیج کوشفعہ میں اور بعض کونہ لے الله الربعض سے متازنہ ہومثلاً مشتری نے ایک دارخر بدا اور شفیج نے بعض دارسوائے بعض کے یادہ جانب جو دروازہ سے معل ب سوائے باتی کے لینا جا باتو مار نے اصحاب کے زو یک با خلاف اس کوابیا اختیار ند ہوگا مرجا ہے تو کل لے لے یاسب چیوز و نے اس لے کداگراس نے محملیا اور کھیندلیا تو مشتری کے حق می آغریق صفحہ ہوجائے گی خواہ ایک مشتری نے ایک بی سے فرید اہویا ایک نے دو سے خرید ابویازیادہ سے تی کرا گرشنی نے جاہا کردو ہائع عمل سے ایک کا جعد لے لیق مارے امحاب سے فاہر الرونية عےموافق اس کو بدا فتیارت ہوگا خواہ شتری نے دار ندکور پر قبضہ کرلیا ہویا ندکیا ہواور یک سے اس کو بدا فتیارت ہوگا خصوں نے ایک خص سے ایک دارخریداتو بالاجماع شفع كوافقيار موم كرايك مشترى كاحصر لي ليخواه قصد ميلي ياس كي بعديمي فالرالرولية باس واسطى كمعنف ابتدا ے متفرق ہوا ہے ہی بعض کالین تفریق صفقہ نہوگی اور برابر ہے جاہے ہرواحد کے واسطے نصف من علیحد وبیان کیا ہویا سب کے واسط ایک عی تمن بیان کیا ہواور دونوں مورتوں می ما ہے مشتری اپنی ذات کے داسطے عاقد ہویا کی غیرے واسطے حی کداگر دوفون نے ساتھ تی ایک فض کوٹر ید کے واسلے وکل کیا محروکیل نے دوآ دمیوں سے دار فریدا محرشفی آیا تو اس کو بدا تقیار نہ ہوگا کہ دونوں بائدوں میں سے ایک کا حصد شغصہ میں لے لے اور اگر ایک فخص نے دوآ دمیوں کو وکیل کیا اور دونوں نے ایک فخص سے دارخر بدا تو شغیر کو انتیار ہوگا کدایک ویل نے جس قدر خریدا ہے اس کو لے لے اس اس طرح اگر ویل دس آ دی ہوں اور انہوں نے ایک مخص کے واسطے دار خریدا تو شفیع کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ایک سے لے مادو سے یا تمن سے اور امام محد نے فرمایا کداس بات بی ہم مشتری کی طرف د مجمع بي اورجس كواسط فريدا باس كى طرف بين د محمة بي اور ينظر يح باورا كربعض مع بعض عمتاز مومثلاً دودازا يك بن مقد من خرید ساور تفع نے جایا کہ ایک وارسوائے دوسرے کے لے لیس اگریٹ فع ان دونوں کا شفع ہوتو اس کو ساختیار ندہوگا ا نیں الح مالا كم شفد كے لئے لمك كجت مائے۔

ياس بنجر:

تحكم بالشفعدا ورشفعه مين خصومت كرنے كے بيان ميں

اگرخر بدادهار بوعده ایک سال کے مثلا واقع ہوئی اس شفع نے حاضر ہو کر شفعہ طلب کیا اور جا باکدای مدت سے وعده پرادهار لے لے بدوں رضامندی اخوذ مند (٢) کے اس کو بدائنتیارند ہوگا اوراگر ماخوذ مندرامنی شہواتو قاضی شفع سے کہا کہ یاتونی الحال من نفذوے دے یا مبرکر یہاں تک کرمیعاد آجائے ہیں اگر اس نے فی الحال شن نفتد ادا کیا اور قبضہ کرنا بائع ہے حاصل ہوا تو مشتری کے ذمد يحن ساقط موجائے كا اور اكر في الحال حمن نقداد اكر كے مشترى سے قبضہ حاصل كياتو مشترى كے حق بي ادائے عن كى ميعاد بحاليہ باقی رے گی جی کے انع کوفل میعاد آنے کے ولایت مطالب مشتری حاصل نہوگی اور اگر شفع نے مبر کیا یہاں تک کدمیعاد آئی توشقع اسيدن شفعه ير موكا اور يسباس وقت ب كدادهارى ميعادمعلوم موادراكر ميعادادات من مجبول موجيع يحتى كثناوردندي جانا وغيره اس کے اشاہ اور شفیع نے کہا کہ میں ٹی الحال میں دے رجیع لے لیتا ہوں کو تواس کو بیا اختیار نہ ہوگا یہ محیط وذخیرہ و فرآوی عماییہ میں ہے۔ اكركسى ميعادفاسد كادهاد برخريدا محرمشترى فيحمن في الحال ديدياتو يع جائز بوجائي كي ادر شغعة ابت بوكا اى طرح اكرالي زمن فرو المت کی تی جس میں مزارع کی تھی موجود ہے تو تیج کے وقت شفد طلب کرے اور مجرو<sup>ح</sup> میں خیار مؤبداور اوھار بمیعا وعطا و کی صورت مى مردى بكراس كافى الحال شغديس ليهاجائز بادراكرفى الحال طلب ندكياتو شغعه باطل موجائ كابيتا تارخاندي ب-شافعى المدبب نے اگر بسبب جواد کے شغد طلب کیا تو قامنی اس سے دریا دنت کرے گا کہ آیا شغد بالجوار کا قائل ہے یانیس لی اگراس نے کہا کہ ہاں تو اس کے نام شغعہ کی ڈاگری کروے گاور نہیں بیسراجیہ س بے۔ زید نے عمرو سے ایک دار براردہم کوخر پد کر بھر دوسرے کے ہاتھ دو بزار کو فرو دے کر کے سپر دکردیا پھر شخع عاضر ہوااوراس نے بیج اوّل پردار لینا جا ہاتو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ جس کے بعند ين موجود إلى سے لے كراس كو برارور بم دے كا اور پراس سے كماجائے كاكرائے بائع سے جس نے تيرے باتھ فروخت كيا ہے باتی ہرار درہم لے لےاورحسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی کہ اگر شفیج ایسے وقت حاضر موکداس وار کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے سپرد کر چکا ہے اور عائب ہو گیا ہے اور شفع نے اس کو کے اول پر لیما جایا تو شفع اور دوسرے مشتری کے درمیان ا تا وان خرور لینی و موکد کھا کر جو پاکھ فرچہ کیا اس کا تا وان نہیں نے سکا۔ علی ایسے اگر مشتری نے فریب کھایا تو علاوہ فمن کے اپناخرچہ ملارت بھی واپس العلاور شغيع والمحد السيس السكاب. و شرط مفسد التي فاسد بولى توشفد مترتب نديوكا - سي مجروبين كتاب من مي ب كواكر في مي تين روزے زیادہ یادائی خیار ہویا کہا کہ جب عطی تقتیم ہوگاس وقت دام دوں گائی کہ بچ فاسد ہوئی تو بظاہر شغصیس ہوسکتانیکن محرد میں ہے کہ نی الحال الخ (۱) الى مورت بى تادان فرور (۲) جس سے لياہے۔

خصومت قائم فن مدمو كى يس حاصل يدفكا كدا كرشفع في داركوزج اوّل ير ليناجا باتو الم اعظم كيزو يك مشترى اوّل كا حاضر مونا شرط ہے۔ سی قول امام محرکا ہے اور امام ابو بوسف کے قول میں مشتری اوّل کا حاضر ہونا شرط بیس ہے اور اگر شفیع نے تع وانی پر لیما جا باتو

مشتر کا اول کا حاضر ہونا بلاخلاف شرط نہیں ہے۔

پھر اگرشفیے نے کہا کہ اگر میں تین روز تک تمن نہ لاؤں تیں شفعہ ہے بری ہوں پھروہ اس مدت تک تمن نہ لایا تو امام محدّ ہے ابن ستم فروایت کی کداس کا شغعہ باطل موجائے گا اورمشائخ نے قرمایا کداس کا شغیریں باطل موگا اور بھی میچے ہے اور اگر شغیر نے دينار حاضر كئے حالانكم ثمن ورہم بيں ياعلى العكس تواس ميں شائخ نے اختلاف كيا ہے اور مجے بيہ كراس كا شغعه باطل ند ہوكا يافاوى قاضی خان می ہے۔ فراوی عمایہ میں اکھا ہے کدا گرشفیع ہونے کی جالت خصوصت میں مشتری نے ورخواست کی کدفلاں وقت تک خصومت ماتوی کرے اور شعیع میسیس کوتبول کرلیاتو ایسائی رے گا اور متقی میں بروایت بشر کے امام ابو بوسف سے مروی ہے کشفیع کاب قول كدميرا كجيةن فلال مخض كے پائىنيں ب شغد ے بربت ب بيتا تارخانيد من ب- ابك مخص كے قضد من ايك دار ب پي ایک مدی نے آکراس قابض پرونوی کیا کہاس نے بیدارفلال محض سے زیدا ہاور میں اس کا شفیع ہوں اور اس پر گواد قائم کرد سے اور قابض نے اس امرے کواہ پیش کے کہ فلال جنس نے میرے پاس بیدارود بعت رکھا ہے تو قاضی مری کے نام شغعہ کی ڈگری کردے گا اس واسطے كدقابض بسبب دعوى فعل كے يعنى اس فريدا ب عصم قرار ديا كيا ہاوراكر عدى في قابض برخريد كا دعوى ندكيا بكديد وعوى كى اور بى محنس بركياتو قابض برؤكرى تدبوكى اوراس كى صورت بدب كديدى قابض سے يول كيم كدفلان مخص يعنى غير قابض نے بیدارفلاں بائع سے اس قدرواموں کوخر بدااور تمن اوا کیا اور میں اس کا شفیع ہوں اوراس دموی کے گواہ قائم کردے اور قابض نے اس امرے گواہ دیئے کے فلال مخف نے میرے یاس بیدارود بعت رکھا ہے توان وونوں ( شلع کے ام مم نددیا جائے ۱۳۴) میں خصومت ندہوگی مان تک کے غائب حاضر ہواس واسطے کہ قابض اس صورت میں بونے ظاہری قبضہ کے عظم عظم ایا گیا ہے۔ نہ بسبب وموی قعل کے سمجیط على بايك مخص نے كمر عدامول سايك دارخريدا مرزيوف يا نبر دور بم ادا كي وشفع اس داركوكمر يك () در بمول كي وض لے سكتا ب- كذا في السرابيداوراكر بائع جيددرجم كے بدلے زيف لينے يردائس موكيا بو يعي مشترى كواختيار موكا كشفيع سے كمرے درہم لے لے بیشمرات میں ہے۔

باب متر:

اس بیان میں کہ ایک دار فروخت کیا جائے اور اس کے چند شفیع جمع ہوں

جانتا جا بے کداگر چند شفیع جمع ہوں تو قبل استیفا ،حقوق وقضائے قاض کے ہرایک کاحق بورے دار میں ثابت ہوگاحتیٰ کداگر ایک دار کے دوشفیج ہوں اور ایک شفیع نے لینے سے اور تھم تضاء سے پہلے اپناحق شفعہ مشتری کودے دیا تو دوسرے کو اعتیار ہوگا کہ کل دار کو لے لے اور بعد استیفاء و بعد تعناء کے ہرایک کاحق اس قدرے جتنے کا دوسرے کے واسطے تھم ہوگیا ہے معدوم ہوجا تا ہے حق کراگرایک دار کے دوشغیج ہوں اور قاضی نے دونوں کے واسلے آ و صفح و صدار کے تن شغد کا تھم دے دیا پھرایک شفیع نے اپناحق شغد نصف دے ل - قول و المراح من كبتا بول كداس بنابراكر بالل وشعوى في حيد بيا كداريد في بزارور بهم كوا بنامكان بكرك بالحد فروضت كيااور كواو كردين يعر بكرف فالدے باتھ جواسلی مشتر می ہوتا جا ہتاہے بائی بزارور ہم کوفرو است کیااور کوا د سُرو بے اور غائب ہوگیا کیونک ونیس معلوم کبال کا تعالق شفع کو یا نی بزار سے کم نسیس ال سکن فاقیم - استر ساس واسط کراصل فائی بی صاور سے فی بوائے ایما یا تع کی مبر یا فی بحال مشتری ہے۔

(۱) اگرشنی لے جید درنام دیے پڑیں گے۔

دیاتو دوسرے کو پورے دار کے لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بعض کا حق شغد بلسبت بعض کے آق کی ہواور حقداراتو کی کے نام شغد کا تھم اور کی تو حق صغیف باطل ہو جائے گائے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایسٹریک و دوسرا جارجی ہوئے اور شریک نے تیل تھم قاضی کے حق شغد مشری کو دے دیاتو جار کو اختیار ہوگا کہ کی وار اسپینے حق شغد شعر دکیاتو پار کو اختیار ہوگا کہ کی وار ارشخد بھی نے شغد میر دکیاتو پھر جار کو شغد نہ ملے گارو فیر ہار کو شغد شعر کی کے زام شغد بھی اور اگر قاضی نے شغط شریک کے نام شغد دار کی ڈگری کردی پھر شیک کے نام شغد میں کے لیاد واگر تام کے نائے ہوتو حاضر کو اختیار ہوگا کہ بھی اور ارشخد بھی کے لیاد وار اسٹند بھی اور اور شغد بھی کہا کہ بھی تھے کہا کہ بھی تھے فقدا آو ھے کے داور اگر اس نے تف فید اور کی مقدار ہے تو اس کو بیافتیار نہوگا لیکن جا ہے تو کل لے لیاسب چھوڑ دے۔ بیران الو بان تھی ہے۔ اگر حاضر ہوگا اور اس کے حق کی مقدار ہے تو اس کو بیافتیار نہوگا لیکن جا ہے تو کل لے لیاسب چھوڑ دے۔ بیران الو بان تھی ہے۔ اگر حاضر ہوگا اور اس کے داخلے ہوگا کہ بیان تھی ہوگا کہ ایک تھی ہوگا کہ اور کی کے دور اشخی حاضر ہوگا کہ دیات کہ دونوں تھی سے ہوا کہ دیات کہ دونوں تھی سے ہوا کہ جو احتیار نہوگا کہ بیان شغد کی ہوگا کہ دور اشخی حاضر ہوگا کہ دور اشخی ہوگا کہ ایک نسف کے لیاد اور اور در بیاس سوٹو سب لے لیاسب چھوڑ دیات کہ دونوں تھی سے برایک کے براہ جو جانے ہوگا کہ دور اشخی میں تھی اور دوسر شغی مول اور دوسر سے تو تو اس سے تو کی کہ میں تھی ہوگا اور اگر دوسر اشخی میں تو کہ اور اور دوسر اشخی میں اور کی دوسر اشخی میں کہ کو اور اور دوسر اشخی میں اور کی دوسر اشخی میں کو اور اور دوسر اشخی میں اور کی دوسر اسٹنی اور کی دوسر اسٹنی میں اور کی دوسر اسٹنی میں دوسر اسٹنی میں اور کی دوسر اسٹنی میں اور کی دوسر اسٹنی میں بھی تو کی دوسر اسٹنی میں دی دوسر اسٹنی میں دیا کہ دوسر اسٹنی میں دوسر اسٹنی میں ہوگا اور اگر دوسر اسٹنی میں دوسر اسٹنی میں میں کے داسلے تھی دور کی دوسر اسٹنی میں دی دوسر اسٹنی میں دیا دوسر سے دو اسٹنی میں دی دوسر اسٹنی میں دیا دی کہ دوسر اسٹنی میں دیا دوسر سے کہ دوسر اسٹنی میں دیا دیا کہ دوسر اسٹنی میں دیا دیا کہ دوسر اسٹنی میں دیا دوسر سے کو دوسر اسٹنی میں دیا دوسر کی دوسر اسٹنی میں دوسر اسٹنی میں دوسر اسٹنی میں دیا دیا کہ دوسر اسٹنی میں دوس

شفع اوّل ہے اودن (ممرند) ہوتواس کے نام کھوڈ گری نہ کرے گاریسراج الو ہاج میں ہے۔ اگرایک ایسے مخص نے ایک دار فرید اجواس کا شریک ہے چراس کے مثل دوسرا شفع آیا تو قاضی اس کے نام نسف دار کا تھم

دے گا اورا گردومراشی اس اولی آیا تو قاضی اس کنام پورے داری ذکری کرے گا اورا گردومراشی اس اودن آیا تو اس کو پھر شغد نہ لے گایی شرح طحاوی میں ہے۔ اگر عاضر کے نام پورے داری ذکری ہوگی اور اس نے دار میں عیب پاکروا پس کردیا پھرشی عائب عاضر ہوا تو اس کو تیج اقل پر سوائے نصف دار کے زیادہ لینے کا افتیار نہ ہوگا خواہ بیرد یا افیب بھی تاضی ہو یا بلاتھم قاضی ہو اور خواہ تبنہ ہے پہلے ہو یا تبنہ کے بعد ہواورا گرفائب نے جو عاضر ہوا ہے بی چا پاکشی عاض کروا پس کر نے کی وجہ ہی پورادار شغد می لوں بھا اقل کو چھوڑ دوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوکر تا بغیر تھم قاضی ہوتو اس کو ایسا افتیار ہوگا اس واسطے کہ جور دیغیر تھم قاضی ہووہ وہ تا مطلق ہوں شغد کے تن میں تاج جدید تر اوری جائے گی ہیں پورادار شغد میں لے سکتا ہے جسے کہ ابتدائی تھے میں لے سکتا ہے ایسانی امام جی ا نے جواب میں مطلقاً ذکر فر بایا ہے ان دونوں صورتوں کی کہ اگر رہ بالعیب تبنہ ہے پہلے یا تبنہ کے بعد ہوا ہی داسطے کہ تیفید سے پہلے بسبب بعض مشائ نے فر مایا کہ بیر جواب مطلق اس صورت پر محول ہے کہ جب دد بالعیب تبنہ کے بعد ہوا ہی داسطے کہ تیفید سے پہلے بسبب بوس مشائ نے فر مایا کہ بیر جواب مطلق اس صورت پر محول ہے کہ جب دد بالعیب تبنہ کے بعد ہواں واسطے کہ تیفید سے پہلے بسبب عام ما ابو یوسٹ کی اصل کے موافق ٹمیک ہے اور بعضے مشائ نے فر مایا کہ بیر جواب مطلق سب انکہ کے موافق ٹمیک ہے اور العنے مطلق امام اندی ہوائی میں ہوتو لے نہیں سکنا ہے اس والے کہ کو یا تھا تی تین اور بھی ہوتو لے نہیں سکنا ہے اس واسطے کہ الی والی فرح مطلق اور سرے ہوتھ تھے کا اس طرح دور کرد بنا ہے کہ کو یا تھا تی نیس اسے کہ عالی کہ دیں کہ دور کرد بنا ہے کہ کو یا تھا تی نیس اسکا کہ اس کے دائی کے دائی کو مطلق کئی ہوتا ہے کہ کہ مشغد کی ذکری ہو مطلع

<sup>(</sup>۱) اگر تھم دیا تو باطل نہ ہوگا۔

موکر جن شغد مشتری کودے دیا پھر شفیع عائب حاضر ہوا تو اس کو بیا تھیار ہوگا کہ کل دار لے لے یا چھوڑ وے اور اگر شفیع حاضر نے دار مشفوعہ کوبسبب عیب کے بعد از انکساس کے نام شفعہ کی ڈگری ہوئی ہے واپس کردیا پھر دوشفیع حاضر ہوئے تو دونوں اس دار کی دوتہائی حق شغدهی کے سکتے ہیں اور دوشفیج و تین ہونے کی صورت عمل تھم بکساں ہے (سادی) بعن تن عائب میں سے بعدر حصد حاضر کے ساقط ہو جاتا ہا دراگر شفیع حاضر نے دارمشفو عرکومشتری سے خرید اہو پھر شفیع غائب حاضر ہواتو اس کواختیار ہے جا ہے بورے دارکو پہلی بھے پر لے لے یا پورے کودوسری تج پر لے لے اور اگر مشتری اوّل دارخر پر کرده کاشفیع ہوادراس سے شفیع حاضر نے خربد لیا بھر شفیع غائب حاضر ہواتو اس کوا متیار ہوگا جا بنصف دارکو پہلی جے پر لے لےاس واسلے کمشتری اوّل کوئن خرید اے خرید نے سے پہلے عاصل نہیں ہوا تھا تا کہ اسيخ فريدكرنے كى وجدست اس سے اعراض كرنے والا قرار ديا جائے اس جب داركوشفيج حاضر كے ہاتحد فرو خست كيا تو عائب كے واسطے فتدای قدری حاصل ہوگا جس قدرمشتری اول کی حراصت کے ساتھ اس کے حصد می آئے اور بیاضف ہاس لئے کہ تا اول کے وقت سبب شغد ہرایک کے واسطے بورے دارے شغد کا موجب ہوا محرشفع حاضر کاحل بسبب اس کے فریدنے کے باطل ہو گیا کیونک خریدنا دلیل اعراض کے بس مشتری اوّل وشفیع غائب کاحق پورے دار می باتی رو کمیاسوو و دونوں می تقسیم کیا جائے گا بس ت اوّل پر شفع غائب نصف دار لےسكا ہے۔ اگر جا ہے تو پورے داركودوسرى تي بر لے لے اس داسطے كرسب شغددوسرے مقد كے وقت شفع كواسط موجب حق شغد موا كرشفي حاضر كاحق بملے عقد كوفت باطل موكيا اور دوسرى خريد پراس كے اقد ام كرنے سے بدي وجدك خرید کرنا دلیل اعراض (۱) ہے متعلق نہ ہوا ہی عائب کو اختیار حاصل ہوجائے گا کہ دوسرے عقد پر بورے دار کو لے لے اور اگر مشتری اق ل کوئ اجنبی (۲) ہوکداس نے دارکو ہزار درہم میں خرید کر کسی اجنبی کے ہاتھ دو ہزار کوفروخت کیا پھر شفیع حاضر ہواتو اس کوافقیار ہوگا کہ عا ہے تا اوّل پر لے یا بھ ٹانی پر کیونکہ سب وشرط استحقاق دونوں بھے میں سے ہرایک بھے کے انعقاد کے وقت موجود ہے ہی اگراس نے يج اول برلياتو واركائمن مشترى اول كود اورعهده يع مشترى اول بر موكا اوردوسر يجع ثوث جائ كى اوردوسر امشترى ابنائمن يبلي مشتری ہوا پس کر لے گا۔ اگراس نے بچ ٹانی پرلیا تو دونوں بچ تمام ہوجا کیں گی اورعبد ومشتری ٹانی پر ہوگا محراتی بات ہے کہ اگر شفیع نے دوسرے مشتری کو پایا اور دار ندکوراس کے قبضد عل ہے تو اس کواعقیار ہے کہ دوسری تھے پر دار ندکورکو لے لےخوا ومشتری اوّل حاضر مو پائمواورا کر پہلی ہے (٣) پر لیما جا ہاتواس کوالیا اختیار نہ ہوگا یہاں تک کدوسر امشتری حاضر ہوالیا ہی قاضی امام اسیجا بی نے اپنی شرح مخقر الطحاوي مي ذكر فرمايا اور يحمد ختلاف نبيل بيان كيا اورامام كرفي في ذكركيا كديدام اعظم وامام محركا قول باورا كرمشتري في وار خد کورٹس سے نصف فروخت کیا پورائیس فروخت کیا پھر شفیع آیا اوراس نے جایا کہ پورادار سے اوّل پر لے لے تو پورادار لےسکتا ہےاور نصف دار کی دوسری تع جواول نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا ہے باطل ہوجائے گی اور اگراس نے جا ہا کہ دوسری تع پر نصف دار لے ليواس كويدا عتيار ہے اور اگرمشترى نے وہ دار فروخت نہ كيا بلككى خفس كوببد كياياكى كوصدقد عى ويا اور موہوب لديامتعد ق عليه نے اس پر بقند كرايا پر شفيع عاضر بوااورمشرى وموبوب لد(٣) وونول حاضر بي توشفيع اس كو عقد رجع براور على ندعقد بهديراور مشترى كاحاضر ہونا مرور ہے تى كداكر شفيع آيا اوراس في الموبوب لدكو پايا تواس كے ساتھ كي خصومت نيس كرسكا ہے جب تك ك مشتری کونہ پائے مجرمشتری کو پاکراس سے عقد تج پر لے لے گااوراس کا شمن مشتری کو ملے گااور ببد باطل ہوجائے گاایسانی قاضی امام اسبجانی نے بلاذ کرخلاف بیان کیا ہے اور اگرمشتری نے نصف دارتھیم کر کے مبدکر کے سرد کیااورموہوب لدنے اس پر بعند کرلیا پھر شفع المستراض يعنى كويا شفعد عدمنه موزليا توشفعه جاتار بإر

(۱) حق وشنعد من لينے سے اعراض ہے۔ (۲) شنع ندہو۔ (۲) پہلے مشتری کو پاکراس سے پہلی جے لیے۔ (۴) يا مصدق عليہ۔

حاضر ہوااوراس نے ہاتی نصف شغد میں آو جے تمن کے وض لینا چاہاتو اس کو یہ افتیار نہ ہوگا لیکن اگر چاہتو کل کو پورے داموں کے عوض لے لیے اسب چھوڑ دے اور (۱) ہب ہاطل ہوجائے گا اوراس کا تمن موہوب لہ کونہ طب گا بلکہ مشتری کو طب گا یہ بدائع میں ہے۔
ایک فض نے ایک ایسا دار جس کے دو فعل شفیج ایک حاضر اور دو سرا قائی ہے تر یہ ااور شخیج حاضر نے شغد طلب کیا اور قاضی نے اس کے نام شغد کا تھم دے دیا چر دو سرا شخیج آیا تو وہ اپنا تن شغد شفیج حاضر ہے جس کے نام قاضی نے تھم دے دیا ہے طلب کرے گا دو سرا تر ہوں ہوں اور اس نے بدیں گمان کہ میں فقط نصف کا سختی ہوں نام مشخد میں طلب کیا تو اور یہ ایک اس خاص کا تحق ہوں نصف کا شغد ہا طل ہوجائے گا ای اور وار شفید میں طلب کیا تو دونوں کا شغد ہا طل ہوجائے گا کی اس خوالی ہوگیا گیا تھوگیا ہوگیا ہ

## ے۔ مشتری کا جوارشفیع ہے انکار کرنا اور اس کے متصلات کے بیان میں

ا ای واسطے کے طاہر حالت مظہر ملک ہے اور سعارض موجود نیس تو طاہری ملکت کا تھم دیا جائے گا یہاں تک کدوسرا عدی اہنا استحقاق یا بت کرے آواس کے گواہوں پر تھم ہوگا پھراس طاہری ملکت کے تھم ہے وہ تھی اس دار کے ذریعہ سے شعد کا ستحق ندہوگا کیونکہ یہاں ملکت طاہری نیس بلکہ ملکت کجت اور عالم اللہ ما اللہ کہ اور کرا دیتا لیکن دوسرے کا حل بشائد منانا ۔ علمات نے کہا کہ و دسر می ہوا ہا ہے۔ یا مرحق ہوا تھے کہا کہ و دسر می مواجعہ میں میں میں میں میں میں میں منانا ہے گا ہے کہا کہ و دسر میں مواجعہ کے درنے رام ہے۔ یع سم میں میں میں میں منانا ہوگا ہوگئی۔

<sup>(1)</sup> أكراس فكل الإقر (٢) المهدايدم-

باب بستر:

تفیع کے حاضر ہونے سے پہلے دارمشفو عدمیں مشتری کے تصرف کرنے کے بیان میں ا كرمشترى نے زمين خريد كروه بس عمارت بنائى يا بيٹر لگائے يا كيتى بوئى مجرشفيع حاضر بواتواس كے نام شفعہ كى وگرى كروى جائے گی اور مشتری پر جرکیا جائے گا کہ ممارت کوتو ز کریا ہود ے اُ کھا ڈکرز مین خالی شفیع کے سپردکرے لیکن اگر تو زنے وا کھاڑنے میں ز من کے حل می ضرر ہوتو شفیع کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ز مین کو بعوض شمن کے لے کرعارت ویودوں کوٹوٹی ہوئی اور ا کھڑے ہوئے کے حساب سے قیمت لگا کر لے لے یا چا ہے و مشتری کواس کے مندم کرنے کوا کھاڑ لینے پرمجبور کرے اور بیکم ظاہر الروایہ کے موافق ہے اورزراعت کی صورت می اجماع ہے کہ اگر مشتری نے زمین می زراعت کرلی پر شفع حاضر ہوا تو مشتری اس کے اکھاڑ لینے برمجورت کیا جائے گا بلکھیں کینے تک انظار کرے پھراس کے نام شغدی ڈگری کی جائے گی ہی زمین کو پورے من می لے لے کا کذائی البدائع پر جب و وز مین مشتری کے پاس جموری کی تو بلا اجرت جموری جائے گی اور اس جنس کا ایک مستلفاوی ابواللیث می باس ک صورت سے سے کدایک مخص نے ایک زمین مزارعت پرلی اوراس میں میتی ہوئی پھر جب میتی ساگا ہوئی تو مزارع نے وہ زمین مع حصد زراعت مالك زمين سے خريد لي محرشفيع آيا تو اس كوز مين اور آدى كھيل من شفعہ في كاليكن جب تك كھيل تيار نہ ہو جائے تب تك زین میں لےسکتا ہے بیمیط میں ہے۔ جامع الفتاوی میں تکھا ہے کہ ایک شخص نے زمن خرید کراس می میتی ہوئی اور میتی ہے زمن کو نقصان پہنچا پر شفیع حاضر ہواتو اس کامن اس زمین کی ناقص حالت کی قیت پراور جس روز خریدی ہاس روز کی قیت پرتقیم کیاجائے الى جس قد رشن قيت ناقصه كے يرتے من يزے احظ كو لے لي بيتا تار فائيد من بالك مخص في ايك وارخ يدكراس كوطرح طرح كرنگ ب رنگا توشفيح كوافقيار ب جائب اس داركو لے كرجس قدررنگ سے زيادتي بموئى ب وے دے ياترك كروے يرقينه مي ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر بدااوراس کی عارت منہدم کردی یا کسی اجنبی نے منہدم کردی یا خودمنہدم ہوگئ پر شفیع آیا تو اس کا کمن بی ہوئی عادت کی قیمت اور زمین کی قیمت برتقتیم کیاجائے سوجس قدر زمین کے پرتے میں آئے استے کوشفیع لے لے کااوراس مسئلہ کے معنی ہے ہیں کہ عارت منہدم ہے اور منقوض بعنی ٹوٹن بحالہ باقی ہولیکن جب بفعل مشتری یا بفعل اجنبی منہدم ہوتو بی ہوئی عمارت کی قیت پرتقتیم ہوگا اور جب خود منہدم ہوئی ہوتو گری ہوئی ممارت کی قیت پرتقیم ہوگا اس لئے کدگر او بے کی وجہ ہے گرانے والے کی منان میں داخل ہوگی ہیں اس کی قیمت اس وصف برمعتر ہوگی جس وصف براس کے منان میں داخل ہے اور خود کر جانے ہے کی کی منان عى داخل نيس بى اس كى قيت اى عالت يراعتباركى جائے كى جس يرو وكرى ہوئى موجود بے حتى كداكرز مين كى تيمت يا نج سوور بم اور عمارت کی قیمت یا نج سودرہم ہو پھرووعمارت کر کئ اورٹوٹن باتی ہے اگراب اس کی قیمت تمن سوورہم ہے تو شن قیمت زمین پانچ سو درہم اور قیمت منقوض عن سودرہم برا تھ جھے ہو کرتشیم ہوگا ہی شفع اس ز من کو یا نج اسمویں جھے میں لے لے گااورا کرعارت جل کئیا اس کوسل بہائے ٹی اور ٹوٹن میں سے مجھ ندر ہاتو شقیع زمین کو پور ہے تمن میں لے گا اس واسلے کے مشتری کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں روگئی جي كا كريم مورا كرمشترى في عارت كوند كرايا بلكه بدون زمين كاس كوكس كم اتحد فرو خت كرديا پرشفيع حاضر بواتواس كواختيار بو گا كرت كو زكرسبكويور يقن من لے ليديد من ب- اكرمشترى في عارت كووز والاوشفيع يكهاجائ كاكرتيرا بى باب غالی زمین کوبعوض اس کے حصد زمین کے لے لیے با جھوڑ و سے اور اس کوبیا ختیار ہوگا کہ ٹوٹن کو لے لیے ای طرح اگر کسی اجنبی نے عمارت كوكراديا موتو بھى يہى تھم ہاى طرح اكر خودكر كئى مواور تونن ضائع ندمواتو بھى يى تھم باس لئے كرن شفعداس سے عساقط مو ا قال الحريم بياس وت بك كاشكاري وه على بنانى بربور على قولداس بينون ي يونك وغير منقول سيس حمیا ہے حالانکدوہ مین قائمہ ہے اور نیس جائز ہے کہ مشتری کو مغت دے دی جائے ای طرح اگر مشتری نے دار کا دروازہ آ کھاڑ کر فرو قت کرلیا توشفیج کے ذمہ سے بعقد راس کے حصہ کے ساقط ہوجائے گا۔ بیر سراج الوہاج میں ہے۔

اگرایگ شخص نے ایک دارخریدا جس میں ہے آ دھاغر قاب ہو کرٹش فرات کے ہوگیا کداس میں اس طرح پانی جاری تھا کہ
اس کا روک نہیں ہوسکتا تھا توشفیج کوا تقیار ہوگا کہ بیاہ ہاتی کو بعوض اس کے حصہ ثمن کے لیے۔ اگر ایک شخص نے ایک دارخرید کر
اس کی ممارت کی شخص کو ہبہ کر دی بیاس کو مہر تفہر اگر اس پر کسی تورت ہے نکاح کیا اور وہ مرم (منہم) ہوئی توشفیع کو اس ممارت منقوضہ
لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی لیکن زمین کو اس کے حصہ ثمن کے توض لے لے گا اور اگر منہدم نہ ہوئی ہوتو اس کوا تعتیار ہوگا کہ مشتری کا تصرف ا

باطل کر کے بورے دارکو بورے تمن میں لے لے بیمبوط میں ہے۔

حد کونکہ باقع یامشتری نے اجنی سے اوان لے کرقائم مقام ببال کے رایا ہے۔

اگرز من جس من كوئى كل يا تجر محل لكا موا بخريدى اور ي عن شرط كرنى كديد محل مير بي مول مح بحر تفيع آيا اوراس وقت تك بيكل قائم عقواس كواختيار موكاكديدسبيع لے اوريكم باستحسان باوراكر شفع ايسووت آياكه باكع يامشرى ياكوئى اجنبی ان بھاوں کوتو زیکا ہے تو مجلوں میں شغصہ نہ ہوگالیکن اگر جا ہے تو زمین ودرخت کو بدوش اس سے حصر ثمن کے لے لے اور مجلوں کا حصہ تکا لئے کے واسلے میر کیا جائے گا کہ من کوز من وورخت و پھل کے روزعقد کی قیمت (اورز من وورخت کے روزی کی قیمت) پھٹیم كريں مے ہیں جس تدر كيلوں كے يرتے مى بڑے وہ شفيع كے ذمه سے ساقط كر كے اس سے كہا جائے كا كه تيرا جي جا ہے ذمين و ور دے کواس کے حصر شن سے عوض کے لے پس اگر شغیع نے ان دونوں کو لے لیا اور اس کے پھل باکع کے پاس ر بو امام محر نے فرمایا كدية كل مشترى كولين لازم بول محاورمشترى كويدا ختيار نهوكا كدان كووالي كرد \_ الركيل قائم بول يحرمشترى فان يرقصه كر كے كھا لئے يافروخت كرد ئے ياكس اوروجد سے اس كے باس تلف ہوئے اور شفیع نے میچ كولينا جا باتو اس كے ذمد سے مجلول كا حصد مثن ساقط کرویا جائے گا۔ اگر پہنے ایسے وقت واقع ہوئی کدورخت میں پھل نہ تھے پھرمشتری کے قضہ سے پہلے باکع کے پاس اس میں میل آئے تواس کو اختیار ہوگا کہزین و درخت و کیل سب لے لے اور بیا اختیار نہ ہوگا کہ بعض لے اور بعض نہ لے اور شخع پر بوراشن واجب ہوگااور اگران بھلوں کو ہائع مامشتری ہاکس اجنی نے تو المیااورو وہائع کے پاس مامشتری کے باس موجود ہی توشقیع کو ساختیار ہو كاك أكر جا بية زين ودر خت كاس كے صديفن كے وض لے لاوراكر ينكل بدون كى فخص كے تلف ہوئے مثلاً عل مے یاسی اور آفت و بنجنے سے جاتے رہے اور ان میں سے اس قدر ندر ہے کہ جن کی کچھ قیمت ہوتو شفع کو اختیار ہوگا جا ہے بیچ کو پورے مشن میں لے لے یا ترک کردے اور اگر بائع یامشتری نے ان میلوں کونوج لیا پھراس کے بعد بدون کی کے قعل کے تلف ہوئے مثلاً یانی کی بہیا آئی اوروہ بہد مے یا آگ کی اور چل مے تو امام ابو یوست نے فرمایا کدید بھی پہلی صورت کے مثل ہاس واسطے کدید چل مشترى كے ہو يك تنے۔ اوران عى شغد نقالي على اس كا خيال بيس كرتا موں كديد شترى كفل سے تلف موئے يا بغير لعل مشترى تلف ہوئے کونکدید پھل جب جدا ہو محفوق و شغیع ساقط ہو گیا ہی کو یابی پھل دراصل ہی جداتے۔اگرمشتری نے زمین وور خت پر قعند کرلیا اور اس دنت تک اس می مجل ندی محرمشتری کے پاس اس میں کھل آئے پر شفیع آیا اور اس دنت تک بیکیل در دنت می کئے تھے تو اس کو اختیار ہوگا کہ در خت وز مین و پھل سب بعوض ای قدر تمن کے جس بر بھے واقع ہوئی تھی لے لے اور تمن میں بھے زیادتی ندکی جائے گی اور اگر الی صورت میں کرمشتری کے تعدی درخت میں میل آتے ہیں مشتری نے ان کوتو زلیا پھر شفیع آیا اور یہ میل مشتری کے پاس موجود تقرف مثلًا مبر تغبرانا باطل كر عاور حورت مبرالكل في بعد ورخت فرما تبحر برطرح كروفت.

تے پھر مشتری نے ان کو کھا کریا فروخت کرے اپنے پاس سے تلف کردیا توشفیع کوا تعتیار ہوگا کہ چاہے زیمن و درخت کو پورے ٹمن میں لے لےاور اس کو پھلوں کی طرف کوئی راہ نہ ہوگی۔ بیسراخ الواہاج میں ہے۔

اگردادخ پدكرده مىم مشترى فى فى كەلىن كى كىلى سى كىلىلىل مىلى تىمىن كىلىكىدى كىلىدىدىدىكى كىلىدىدىكى كىلىدىد وے دیایا اس کومجد قرار دیا اور اس میں نماز بریعی گئی یا بوری طرح سے اس کووقف کر دیایا اس کومقبر و کر دیا اور اس میں مروو وفن کیا گیا تو شفع كواختيار موكا كداس كولے لے اورمشترى كالفرف تو زوے يہ قاضى خان كى شرح جائع صغير ميں بيداور جا نناج بينے كدوارمشقوعه میں مشتری کا تعرف اس وقت تک میچ رے کا جب تک شفع کے واسطے شغیہ کا تھم نہ ہوا در مشتری کو اختیار ہے کہ اس کوفر وخت کرے یا کرایہ پر دے دے اور خمن وکرابیاس کو حلال ہوگا اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ دارمشنو عدکی عمارت کرادے بااس کے شل کوئی تقرف كرے ليكن شفيح كواستحقاق حاصل ہوگا كداس كے سب تصرفات تو زوے سوائے تبعند كے باجوامر تبعنہ كو پوراكرتا ہے آياتونبيس ويكما ہے كا كرشفي نے جا إكد دارمشعوع سے مشترى كا تبضداس غرض سے قوز دے كديددار كرائے باكع كے قبضہ مل جلا جائے اور شفي اس سے لے لے توشیع ایبانہیں کرسکتا ہے کذانی الذخیرہ۔اگرمشتری نے نصف دارغیرمقموم خریدا توشیع اس قدر حصہ مشتری جو بعد قیت کے اس کوحاصل ہوگا لے لے گا اور شفیع کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس تقسیم کوؤ ز دے(۱) خواہ یہ تنسیم قاضی کی طرف ہے ہو یاتر امنی عمر طرفین ہو بخلاف اس کے دوشر مکوں میں سے ایک شریک نے وارمشتر کہ میں سے اپنا حصہ فرو دست کیا اور مشتری نے دوسرے شریک کے ساتھ حصد بانت كرلياتوشفيع كواس تقسيم كيتو روية كااختيار موكا كونكرجس في مقاسم كرليا باس كي طرف عصفد تع واقع نبيس مواقعاتو یہ تقسیمتم بھندند ہوگی۔ پھرجس صورت میں کہ فتا کو تقلیم مشتری تو زوینے کا اختیار ند ہوتو جس جانب سے مشتری کے حصہ میں پڑے وبی شفیع کوسلے گااور بھی امام ابو یوسف سے مروی ہے اور اطلاق کتاب ای پردال ہے سیمین میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک دارخر بدااور و ودونوں اس دار کے شفع بھی تھے اور سوائے ان دونوں کے ایک تیسر الحض بھی اس کا شفع ہے چردونوں نے اس کو باہم تقسیم کرلیا پھر تیسر ا مختص آیا تواس کواختیار ہوگا کدان دونوں کی تعتیم کوتو ز دےخوا دونوں نے بقضاء قامنی تعتیم کرلیا ہویا باہمی رضامندی ہے ہانٹ لیا ہو یہ ذ خروش لکھا ہے۔ آیک مخص نے ایک زمین سودر ہم کوخر یدی اور اس مین سے مٹی نکال کرسودر ہم کوفرو خت کر لی پیر شفیع آیا اور اس نے شغعه طلب کیاتو تھے امام ابو بکر محربن الفصل نے قرمایا کہ فتح اس زمین کونصف ممن یعنی بیاس درہم میں لے کا اور تمن اس زمین کی اس تمت رجوئی دور کرنے سے پہلے تھی اور اس مٹی کی قیمت رجودور کی گئے ہے تعلیم کیا جائے گا پھر شفیع کے ذمہ سے جس قدر مٹی کی قیمت یرتے میں پڑے ساقط کیا جائے گا اور قامنی شیخ علی سغدی نے فرمایا کہ تغیج کے ذمہ ہے نصف فیمن اور مٹی کا حصہ ساقط نہ کیا جائے گا۔ پھر ا گرمنی تکوانے کے بعد شفع کے حاضر ہونے سے پہلے مشتری نے اس زمین کو پاٹ کرجیسی تھی و سے بی کردی پھر شفع آیا تو شیخ امام ابو بكر محد بن الفضل نے فرمایا کدمشتری کو حکم دیا جائے گا کہ جو پھے تو نے یا ٹا ہے سب دور کرد سد بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگرا یک مخص نے اپنا نصف دار دوسرے کے ہاتھ جوشفی نہیں ہے فروخت کر کے بقضاء قاضی اس کا حصہ ہانٹ کر دیا پھر شفیع آیا اور حال یہ ہے کہ حصہ مشترى اوردار شفع كے درميان بائع كا حصروا قع بواس ك شفع كاحل شغد باطل نه وجائع كا بعرا كرتفتيم كے بعد بائع في ابنا حصد شفع ك شفعاد إلى طلب كرنے سے بہلے فروخت كيا بم شفع نے شفعہ طلب كياتو ديكھا جائے كاكراكر قاضى نے بہلے شفعہ اخر كرواسط تھم دیا تو اس کا شغی شغی ومشری کے درمیان برابرنسفا نصف کردے گاس واسلے کدمشتری بھی مثل شفیع کے حصد بالع کا جار ہو گیا ہے تو جار ہونے میں دونوں برابر ممبرے اور اگر قاض نے پہلے شغد اولی کا سم دیا تو شفیح کے نام دوسرے شغد کا بھی سم دے گا اس

ا ترامنی یعنی دونوں کی باہمی رضامندی ہویا قاضی نے اپنامن سے بٹوارہ کرادیا۔ (۱) کوئل تقیم بھنے کو پوراکرتی ہے۔

اگرمشتری نے دار فرید کر کے اپنے مرتے وقت کی فض کے واسطے اس کے دینے کی وصیت کردی و شفیح کو افتیار ہوگا کہ
وصیت کو فر کرمشتری کے دار فوں سے فل شفید میں لے لے ادر اس کا عہدہ وار فوں پر ہوگا۔ بیتا تار فائید میں ہے۔ اگرایک گاؤں فریدا
ادر اس میں گھر ودرخت وفر ما کے درخت ہیں پھرمشتری نے گھروں ودرختوں کو فروخت کردیا پھردو مرے مشتری نے بعضے درخت کا نے
اور بعضے گھر منہدم کردیے پھرشفیح آیا توشفیح کوزین اور بغیر کئے ہوئے درختوں اور فرصائے ہوئے گھر مل سکتے ہیں ادر اس کو بیا فتیار نہ
ہوگا کہ کئے ہوئے درخت لے لے اور شفیح کے ذمہ سے کئے ہوئے درختوں اور فرصائے ہوئے گھروں کا حصر بن ساقط ہو جائے گا یہ
فرای قاضی خان میں ہے۔ اگرا کی شخص نے ایک دار فرید کر اس کی عمارت گراک پھراس محارت نے زیادہ تافع محارت بنائی توشفیح
الیے دار کوشفید میں لے سکتا ہے ادر ہمارے نزویک اس کا تمن زمین کی قیت ادر اس محارت کی قیمت پر چودار نہ کور میں فرید کے دوز
انی ساخت محارت کو فرٹے کے فرید سے محارت کا حصر فن ساقط کیا جائے گا اس واسطے کہ محارت کو مشتری نے فرد گرایا ہے پھرمشتری

باب نهم:

اُن اُمور کے بیان میں جن سے حق شفعہ بعد ثابت کرنے کے باطل ہوجا تا ہے اور جس سے باطل نہیں ہوتا ہے

واضح ہوکہ جن اُمورے تن شعد بعد ٹابت ہونے کے باطل ہوجاتا ہے اُن کی دو تسمیں بیں ایک افتیاری دومری طروری مجر ۔ افتیاری کی دو تسمیں ایک مرت کیا جومرت کے قائم مقام ہواور دومری دلالت (۱) پس مرت کی میمورت ہے کہ شلا شغیج ہوں کے کہ میں ا اِ عبد ویعنی جومنا قشہ بی آئے دار شاس کی جواب دی کے یائمن کے دسددار ہیں کو کلددہ مالک ہو بچے تھے۔ ع تو زیے کا جبکہ فیج دام دے کر لینا منکور ذکر ہے۔ (۱) بدلالت ما قط ہو۔

ہاور شمس الائر سرخی نے شرح کناب الشاعة علی باب الشہادة ہے کہ پہلے اکر فربایا کدا گرشفی نے شفد فرو فت کردیا تو بیامر شفد کا دے دیا ۔ قرار دیا جائے گا گرفمن داجب نہ ہوگا (۱) اور بہی سی ہادا مام مجد نے بھی شغد الجامع عمل الی بات از کرفر مائی ہوا ہے دو الات کرتی ہے دیا تھی ہے اگر شغیج کے شغد دے دیا گھر بائع نے بھی می کوئی یا ندی یا غلام بڑھا دیا تو شغیج کو اختیار حاصل ہوجائے گا کہ چاہوں کے حصر شمن کے گوش نے لیا اورا گرشفیج نے شغد دے دیا گھر بائع نے شن عمل کے کی قد رکھنا دیا تو شفیج کو گھر ماصل ہوجائے گاس واسلے کہ پر کھنا نا اصل عقد سے ملتی ہوگا جیسا کہ اگر شفیج کو خبر دی گئی کہ تی بعوش برار درہم کے واقع ہوئی کہا کہ میں نے اس دار کا شفد دے دیا تو بہی بہی تھم ہے بدی جو میں ہے اگر بائع نے دار میعد کی حالت میں شفیج نے بائع ہے کہا کہ میں نے اس دار کا شفد دے دیا تو بہ سلیم انتحال میں ہے۔ اگر بائع نے دار میعد مشتری کے بہر دکر دیا پھر شفیج نے بائع ہے کہا کہ میں نے اس دار کا شفد دے دیا تو بہ سلیم انتحال میں ہے۔ اگر بائع نے دار میعد میں نے اس دار کا شفد تھے دے دیا تو بہ سلیم انتحال میں تھی ہے۔ اگر بائع ہے دیا تو بہ سلیم انتحال میں خان میں ہے۔ اگر بائع ہے دول کہا کہ میں نے اس دار کا شفد تھے دے دیا تو بہ سلیم انتحال میں خان میں ہے۔ اگر بائع ہے دول کہا کہ میں نے اس دار کا شفد تھے دے دیا تو بہ تامی کی تار میا کہا کہ میں نے اس دار کا شفد تھے دے دیا تو بہ تامی کی تار میں خان میں ہے۔

امرداد كامشترى كى دوسرے كى طرف سے اس كے خريد نے كاوكل ہواور شفع نے كہا كہ يس نے اس داركا شفعہ و سے ديا حالانکداس نے جس کودیا ہے معین ندکیا تو پر تنایم سے ہے ای طرح اگر دار مبیعہ وکیل کے قضہ میں ہونے کی صورت میں وکیل سے کہا کہ من نے اس دار کا شغعہ تھے وے دیا تو بہتلیم قیا ساواسخسانا سمج ہاورا کرشفیج نے بیکلام دکیل ہے ایسے وقت کہا کہ جب وکیل اس دارکو موکل کے سپر دکر چکا ہے و تسلیم استحسانا سمجے ہوگی اور اگر مشتری کی دوسرے کی طرف ہے خرید کا دیل ہواور شفیع نے مشتری ہے کہا کہ می نے اس دار کا شغیہ فاص کر بچے دیاندوسرے کوؤ صلیم موکل کے واسطے سے اس دار کا شغیہ اور اگر کسی اجنبی سے شخط نے کہا كميل فياس داركا شغور عدياتوساقط موجائ كايميط سرحى عن ب-اكرشفيع في ابتداء كى اجنى عدكها كمي فياس داركا شفد تخےدے دیا ہے تیری دجہ ساس کے شفعہ سے اعتراض کیا تو شفیم مجے نیس ہے اور قیا ساواستسانا أس کا شفعہ باطل ندہو گااورا کر کسی اجنی ہے کہا کہ می نے اس کا شغعہ تیری وجایا تیری سفارش ہے موکل کودے دیایا موکل کو ہدکرد یایا موکل کے لئے شغعہ سے اعراض کیا تو بہلیم موکل کے واسطے سے اور اس کا شغد باطل ہوجائے گا بیقاوی قاضی خان میں ہاور اگر کی اجنی فے شفع ہے کہا کہ تو اپنا شغد موكل (٣)كود د د يساس ني كماكده و من في تير د واسط ديايا بدكياياس اعراض كياتو استسانا يسلم بيكونك جب اجنی نے اس سے کہا کہ و اینا شغدز یدکود سے دے ہیں اس نے کہا کدوہ میں نے تیرے واسطےد سے دیا ہی سے کلام بجائے جواب مے تعبرایس ایا ہوگیا کے کویاس نے یوں جواب دیا کہ س نے تیری وجہ سے اس کا شغدز یدکودے دیا اور اگر اجنبی کے خاطب کرنے پر شفع نے یوں کہا کہ میں نے اس دار کا شغعہ تھے دیایا میں نے اس کا شغعہ تھے بہد کیایا میں نے اس کا شغعہ تیرے اتحد فروخت کیا تو یہ كام تسليم شغونين إس واسط كريدكام مبتدا إخوا وخواه جواب ناخمرايا جائ كاكونك متقل عف إلى بيكام تسليم ندبوكاب سراج الوباج میں ہے۔ اگر کسی اجنبی نے شفع ہے کہا کہ می تھے ہاس قدر مال براس شرط سے ملے کرتا ہوں کہ تو اس کا شغداس کودے دے پی شغیع نے وے دیا تو بہ تسلیم سی سے محر مال بدل العلی واجب نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ میں تھے سے اس قدر مال پر اس شرط ل و دینالیتی ولیل بی کشفیدا منظور نبیل بیا گرچه بیاتی فی کرنایاطال ب سی فی لیسی نیس منزور بی کداس وقت تک دار ندگوره میل کے قبلند میں ہو۔ سے شفعہ اور مدار مسلما کا تعمیر پر ہے۔ سی سیح یعن سال اللہ اللہ مسلم شفعہ ہے۔

(۱) مشتری ر (۲) قال المر جموف علاف و روایتان - (۲) مشتر ق و کیل ب-

ے ملے کرنا ہوں کداس کا شفعہ مرا ہوگا تو میں جا جا ور شفی اپ شفعہ پررہ گابیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر شفیع سے اجنی نے یوں کہا کہ میں تھے ہے اس قدر در ہموں پراس شرط سے ملے کرتا ہوں کہ تو اپناحق شفعہ دے دے در یوں کہا کہ جھے دے دے اور شفیع نے اس کو میں تھے ہے اس کو اور آخیع کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور آگر شفیع نے بائع سے کہا کہ میں نے تیری تھے بھے حتلیم کر دی یا مشتری سے کہا کہ میں نے تیری تھے بھے حتلیم کر دی یا مشتری سے کہا کہ میں نے تیری خرید تھے مشتری سے کہا کہ میں نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو بیکا م شفعہ باطل نہ و جائے گا اور آگر کسی اجنی سے کہا کہ میں نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو بیکا م شفعہ بی بی اور اس کا حق شفعہ باطل نہ و گا ہے گا اور آگر کسی اجنی سے کہا کہ میں نے اس دار کی خرید تھے دے دی تو بیکا م شفعہ بی بی بی اور اس کا حق شفعہ باطل نہ و گا ہے قادی قاضی خان میں ہے۔

اسقاطِ شفعہ کوشرط کے ساتھ معلق کرنا ا

اسقاط شغعه كوشرط كساتح معلق كرنانا جائز ب جناني الرشفي في يول كهاك شي في اسكاشغيد بابشرطيك توفي است واسط خريدا مولی (۱) اگراس نے دوسرے کے واسطے تربیا ہوتو شغد باطل نہ ہوگا اور یہ جواز اس واسطے ہے کہ بیاسقاط (۲) ممثل تعلق ہوتا ہے یہ وجیز كردرى من بادراكشفيع في بالع سكهاكم في في اسكاشفعه بتحيد إبشر طيكة وفي الكواسية واسطي فلان فخص كم باتد فروخت كيابو محربائع نے اس کودوسرے کے واسطے فروخت کیا تھا توشفیع کا بیکام شلیم شغصہ ہوگا۔ فاوی فقیہد ابواللیث میں ہے کہ اگر شفیع نے مشتری ے کہا کہ یں نے اس دار کا شفعہ تھے دے دیا چربہ بات لکل کمشتری نے بدار کی دوسرے کے داسطے خرید اتھا تو شفی اپ شفعہ پررے گا - فاوئ فعنلى عن المعاب كريد كلام موكل كرواسط تسليم شغعد باليكن عثاروى ب جوفاوي الوالليث من فركور بالياى في مدراهمية ف ذكر فرمايا اور حاوى من ب كما كرمشترى في في سي كما كمن فيدوادات واسطيخريدا بي شفيع في شفعدو ديا بالرطام برواكداس ے دوسرے کے واسطے فریدا تھا تو امام محد سے فرمایا کہ اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا ادرامام ابوضیف نے فرمایا کہ باطل نہ ہوگا میمید میں ہے۔ اگرشر یک کے ہوتے ہوئے جار (بروی)نے پہلے اپناحق شفعدد سویا تو پہلے ہے گئے کہ اس کے بعد شریک نے بھی ابناحق شفعہ و سویا ۔ تو پڑوی کوبیا نقیار ندہوگا کرحق شفعہ سے لے لیے ذخیرہ میں ہاورا گر غلام ماذون کے داسطے حق شفعہ واجب ہواوراس نے شفعہ دے دیا تو جائزے خواہ اس بردین (قرضہ) ہویا نہ ہوادراگراس کے مولی نے میشفعہ دے دیاتو جائزے بشرطیکہ ماذون بردین نہ ہواوراگر ماذون بردین موتو مولی کادے دینا ماؤون غلام کے تل میں جائز نہوگا بیسوط میں ہادر بعد مجور ہوجائے کے ماؤون کا شفعہ دے دینا جائز نہیں ہے كذا نى النا تاد فانداوراكر مكاتب في ايناحل شغدد دوياتو بعى جائز بير بيسوط على باكر شفي كوفيردى كى كداس قدر ثمين ياس جنس كيفن ے یا قلال مشتری کے ہاتھ فروخت کیا گیا ہے ہی اس فے شغصد سد یا پھراس کے برخلاف نکلا ہی آیا اس کا دے دیا سیح ہوگیا سواس جنس ك مسائل مي اصل يرقرارياني ب كدر كمناج بين كراكردونون حالتون مي شفع كي غرض د عديية من مخلف مدوتي موتوصليم مح رب كي اور شعد باطل موگا اور اگر غرض مختلف موتی جاتی موتو تنکیم سے اور شفتی این شعد پرد ب کاب بدائع میں ہے۔ اگر شفتی کوجردی کئی کہ من ہزارورہم ہے لی اس نے شغصر سے دیا مجر ظاہر ہوا کہ تن سور بتار ہیں کدان کی قیت ہزار درہم ہے یا ہزار درہم سے کم ہے یا زیادہ ہو ہارے زویک اگرویناروں کی قیمت ہزارورہم ہے کم ہوتو شفیج اسینے شغد پررے گاورنداس کا تسلیم کرنا سمجے رے گاریسوط می ہے۔ اگر شفع کونبردی کی کیشتری فلال مخف ہے ہی اس نے شعددے دیا محرمطوم مواکددوسرامخف ہوتھ کواس کا شعد ملے کا اور اگر خبروی منی کہ مشتری زید ہے ہی اس نے شغور سے دیا محرمعلوم ہوا کرزید وعمرو ہے تو زید کے حق میں اس کا دے دینا سیح ہو محر حصہ عمر دمیں اس كو اختيار ہو كا جاہے شفعد ميں لے لے بيد جو برہ نيرہ ميں ہے۔ اگر خبر دى مئى كمئن بزار درہم بيں ہي اس في شفعه دے ا وے دی کینی تیراتی بیا ہے اس کوٹر ید کر۔ ع امام محمالے مویا یہ تیاں ہے دول امام اعظم استحسان ہے اور وی مختار ہے۔

<sup>(</sup>١) الراس في المناح واسطفر يدا علوشف ما قط موجاع كار (١) المقاط فل شفعه

دیا پر براردرہم سے کم نظا تو ووائے شغد پررے گاور براردرہم یا زیاد ونکا تواس کاحل شغد باطل موگیا ید خروش ہے۔ ا کرشفی سے شن کوئی کیلی یاوزنی چیز بیان کی گئی ہی اس نے شغیدد سے دیا پھرمعلوم ہوا کیشن دوسری معنف کی کیلی یا وزنی چیز ہے توشفیج ہرمال میں اپنے شعد پررہے کا خواہ جو چیز تمن طاہر ہوئی ہے وہ ازراد تیت اس سے زیادہ ہویا کم پابرابر ہویہ ميا على ، اگر شفع كونبروى كنى كرفن كوئى چيز فيتى جيزول على سے بير طابر مواكدكوئى كيلى ياوزنى چيز بيا فبروى كني كرفن بزاردرہم ہیں پرمطوم ہوا کہ تمن کوئی کیلی یاوزنی چیز ہے توشفیع برحال میں اپنے شغصہ پررے کا پنز اللہ المعتمن میں ہے۔اگر شفیع کو خبردی کئی کہمن قلال چیز میں چروں میں سے ہے ہی اس نے شغیددے دیا مجرمعلوم ہوا کہمن اس کے سوائے دوسری چیز میتی ا چنزوں عل سے ہمٹلا خردی می کدشن ایک دار ہے محرمعلوم موا کدشن ایک غلام ہے تو کتاب میں امام محد نے بیہ جواب فرمایا ہے كشفيع الين شغد بررب كااوركوكي تغميل نين فرمائى اورفيخ الاسلام خوا برزاده في فرمايا كديد جواب الي صورت مي سيح بك جباس جز کی قیت جو من طاہر موئی ہے ہاس جز کی قیت سے جو خردی گئ ہے کم مواور اگراس کی قیت جو من طاہر موئی اس چزکی قیت سے جوخروی گئ تھی زیادہ مویا برابر مولو سے کے ہاورا کرشفیج کوخروی کی کرخن ایک غلام ہے جس کی قیت ایک بزار وہم ہے یااوراس کے مانندکوئی چیز ذوات القیم سے میان کی می معلوم ہوا کہاس کا ٹمن درہم یادینار بی توام مر نے بخیر تنعیل کے بیجواب فرمایا ہے کشفی اولی شغعہ پردے گا اور ہارے بعض مشامخ نے فرمایا کہ بیجواب الی صورت برمحمول ہے کہ جب اس چیز کی قیبت جو ظاہر ہوئی ہے اس کی قیمت ہے کم ہوجس کے تمن ہونے کی شفیع کوخر دی گئی تھی اور اگر اس کی قیمت ہے جو خبردی من تحلی زیادہ ہویا برابر ہوتو تھم یہ ہے کشفیع کوشفعہ نہ کے اور بعض مشامخ نے فرمایا کہ بخلاف مسئلہ اولی ہے اس (۱)مورت على يظم (٢)على الاطلاق مج بـ الرشفع كوفر دى كى كرش ايك غلام برس كى قيت بزار در بم ب محرطا بربوا كهاس كى قيت ہزاردرہم ہے کم بے وشفیع کوشفعہ ملے گااور اگر ظاہر ہوا کہ اس کی قبت ہزار درہم یا اس سے زیادہ ہے تو شفعہ نہ ملے گا۔ اگر شفیع کو خبردی کی کیمن بزاردرہم ہے ہیں اس نے شغید و یا مجر ظاہر ہوا کیمن ذوات القیم میں سے کوئی چیز ہے تو شغیع کوشغید نے کا كين اكراس چيزى قيت بزارور بم حن سے كم بوتو في كا - يدي في ب - اكر شفع كونسف دارخريد نے كى خبردى كى بس اس نے شغصہ وے ویا پھرظا ہر ہوا کہ اس نے کل دارخریدا ہے توشفع آیے شغصہ پررے گا اور اگرشفع کو پورے دار کے خرید نے کی خبر دی گئ پس اس فے شغددے دیا مجرظا ہر ہوا کہ شتری نے نصف دارخریدا ہے تو اس کو شغدنہ ملے گا اور بیخ الاسلام نے اپنی شرح میں فر مایا کہ بیجواب اسی صورت برجمول ہے کہ جب آ د سے کائن اورے کے ٹمن کے برابر ہومثلاً خردی می کہا کہ اس نے بورادار براردرہم کو خريدا بي شفع في شغدد مديا بمرطا بربواكداس في تصف دار بزاردر بم من خريدا بي تحم بادراكرايان بومثلاً اسكو خبردی می کمشتری نے پورا دار بزار درہم می خریدا ہے اس اس فے شعد وے دیا پر ظاہر ہوا کداس نے نصف دار پانچ سودر ہم من خريدا إلى تنفع الي شفعه بررب كابدذ خروي بـ

اكر شفيح في أو مع بن شغيد و يواتو بور ي بن باطل موجائ كااوراكر شفي في نصف دار شغيد بن طلب كياتو آيايام

ا صنف قسم مثلا افل بیان ہوا کر تمن گیبوں دس من ہیں اور اوشنی کے گاؤں میں پیدائیں ہوئے اس نے شفید دے دیا پھر نکلا کہ پچاس من چنے ہیں جو شفع کے گاؤں میں پیدائیں ہوئے ہیں جو شفع کے بہاں یا فراط پیدا ہوئے ہیں آو وہ شفعہ لے سکتا ہے۔ ع فیمی لیمن چنی جن کی طافت فقط قبت ہوئی ہوگا ہے مناسب نہیں ہے کھن سے جسمی اقوال اس وجہ سے کہ قبت میں فرط انجم میں کا معاوضہ باطل ہے۔ ع فوات التیم میں کی طافت فقط قبت ہے نہ شمل فیر طائم بھی شفعہ سے مناسب نہیں ہے کھن میں کا معاوضہ باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) دوسرےمسلمی ۔ (۲) جوام محد نے بیان فرمایا۔

مورے دارے شغعہ کا دے دینا ہے انہیں مواس میں امام ابو یوسف والم محرے باہم اختلاف کیا ہے ہیں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ب امر بورے دارکا شغصد یانیں ہے کدانی البدائع اور بی استح ہاس واسطے کہ آوسے کی تعلیم جا بتایاتی کاسپروکر تانیس ہے۔ نصریخاند ولالة بيميط سرتسي من ب\_ا كرشفي في بنانصف وارياتهائي مانصف بيزياده يجمه باتى دكاكر فروخت كماإورجس قدر فروخت كياده غير مقوم ہے وشفع کوبذر بعداجی کے حق شفعہ حاصل ہوگا بیمراج الوہاج على ہے۔ اگر شفع نے دارمشلوعہ کے رقبہ کا دعویٰ کیا کہ بیمیراہ یعنی بیزد شغعہ کے بیں (۱) تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگر اس نے حق شغعہ طلب کرنے کے بعد دار مشفوعہ کے رقبہ کا دعویٰ کیا کہ بید میرا ہے تواس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر حق شغعہ سے پچھیومن مرسلے کر لیاقو شغعہ باطل ہو گیااور موض کو والی کردے اس کے کہتی شغید وقع ضرر کی غرض سے بخلاف قیاس ثابت ہوا ہے اس کی اعیاض میں اس کا جوت ظاہر نہ ہوگا اور سرط جائز كساته ساقطيس موتا بيتو فاسد بدرجاول نهوكا جنانج اكرشفي ني كباكه جوتو فخريدا باس عين في ايناحق شغمه ساقط كردياس شرط سے كدجوم في فريدا باس يتوابنا حل شفيد ساقط كرد ميوشفي كاشفعد ساقد موجائ كاكر جدمشترى اس جز ے جس کوشفیع نے خریدا ہے اپنا شفعہ ساقط نہ کرے اور مالی عوض کے ساتھ حق شفعہ ساقط کرنا ایک فاسد شرط ہے کونکہ و وغیر ملائم ہاس واسطے کہ بیوض ایک کل کے اندر محض حق کے بدالے میں لیما ہے ہی ایسالیما حرام ور شوت ہے بیکا فی میں ہے۔ اگر شفیع شریک و جار دونوں ہواوراس نے اپناوہ حصہ جس کی شرکت کے ذریعہ سے شغعہ لے سکتا تھا فروخت کرویا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ بعجہ جوار کے شغعہ طلب كرے يہ بدائع مى بے - في ابو يكر سے دريافت كيا كيا كرايك فيع نے بہلے مشترى كوسادم كيا محر شغد طلب كيا تو في نے فرمايا ك اس كاشفعه باطل بوجائ كاايها بى ليت بن مساور في فرمايا باور في ايراجيم بن بوسف في فرمايا كداس كاشفعه باطل ندبوكا بدام مير ے مروی ہے اور جم ای کو لیتے ہیں کذافی الحاوی اور میں مختار ہے کذائی الخلاصة المضمر ات اور اگر مشتری اینے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو اورشفی نے مشتری کے بیے کوسلام کر کے پھر شفعہ طاب کیاتو اس کا شفعہ باطل ہوجائے کا بخلاف اس کے اگر مشتری کوسلام کیاتو ایسانیس ہادراگراس نےدونوں میں ایک کواس طرح سلام کیا کدانسلام علیک اور بیمعلوم نیس ہوتا کداس نے کس کوسلام کیا توشقع سےدریافت كياجائ كاكون في باب كوسلام كيايا بين كوين اكراس في كهاك من في باب كوسلام كياتواس كاشفعه باطل فد موكا اوراكراس في كها كه بين كوسلام كياتو شغعه باطل موجائ كا-المرمشرى دشفع في اختلاف كياليني مشرى ني كها كرتو في مير بي بين كوسلام كيالي تيرا شغعہ باطل ہو گیااور شفیع نے کہا کہ میں نے تجے سلام کیا ہے توشفع کا قول قبول ہوگا بدذ خرومی ہے۔

اگرشفیج کو وار قروخت ہونے کی خبر دی گئی اور اس نے کہا کہ دالعدد الله فعد ادعیت شامعها او سبعان الله فعد ادعیت شامعها) بعنی مب تعریف خدا تعالی کومر اوار ہے اور بھی نے ضرور اس کا شفعہ طلب کیا یا کہ ہے خدا و ثد تعالی اور بھی نے ضرور اس کا شفعہ طلب کیا یا کہ ہے خدا و ثد تعالی اور بھی نے ضرور اس کا شفعہ طلب کیا یا کہ ہے خدا و ثد تعالی کے مواف کی دین شامه کا معاوف کر این ہوت نہ ہوگ و اتعالی میں ہو اور خرار اس کے مطام کر می جا انتخاب میں ہو اور کوئی کے کے فقیا ، نے سنوں کے مواف نظر کا خبر ہے یا طل کیا حالا تکہ وہ نماز من اور اس کے مواف نظر کی تاخیر ہے یا طل کیا حالا تکہ وہ نماز کی اور عذر کوئی ہو اس کے مواف کی میں ہوتا اور کوئی کے کے فقیا ، نے سنوں کے مواف نظر نماز کی تاخیر ہے یا طل کیا حالا تکہ وہ نماز کی میں اختیار ہی مواف کی مو

(۱) ملکاورسب سے اپنی ملک ہونے کا دعوی کیا۔

توامام جمدی روایت بین شفیج اپ شفید پررے گا کذاتی البدائع شفیج نے بیچ کا حال بن کرکہا کہ اکمداللہ میں نے خروراس کا شفیہ طلب کیا تو ذہب مینار کے موافق اس کا شفیہ باطل نہ ہوگا یہ وجرح کر دری بیس ہے۔ ناطتی نے فر مایا کہ بیجان اللہ بینی پاک ہے خداتھا تی ایک یہ اصورت بیلی جو تھا ذکر فر مایا ہے اصبحت بیخی شب بیخی گر ردی کے بیسا میں ہوتھ کی کر فر مایا ہے اس پر قیاس کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر مشتری ہے لئے کہ وقت شفیج نے کہا کہ خداتی عردراز کر بی گر شفیہ طلب کیا تو اس کا شفیہ باطل است ہوا سال نہ ہوگا۔ کذائی انظیر بید اس طرح آگر کہا کہ شفعه (المورات نے کہا کہ خداتی کی بر شفیج اپ شفیہ پر رہے گا یہ فیرو میں ہے۔ اگر مشتری ہے اپنی حاجم قالی کر ان کہ است کی اور گر مشتری ہے اپنی حاجم شفیہ اللہ بیا تو اس کا حق شفیہ باطل ہو جائے گا یہ مشتری ہے اگر مشتری ہے دائر مشتری ہے دو است کی اور گر مشتری کے بتا نے کے بعد پھر شفیہ طلب کیا تو اس کا حق شفیہ باطل ہو جائے گا یہ مشمرات میں اور اگر مشتری ہے والی مشتری ہے دائر مشتری ہے دو اس کا حال مقلم ہو جائے گا یہ مشمرات میں کہ شفیع نے ایسانی کیا حالات کیا بھر ہائع یا مشتری نے شفیع ہے بات کئی کہ تو اپنی برخصومت سے جو تیری ہاری طرف ہو ہم کو کری کر و سے بات کی کہ تو اپنی کی مسال معلم ہو جاتا تو وہ شفید ہے بی کہ کہ تو اپنی کہ خدو ایس کا حال معلم ہو جاتا تو وہ شفید ہے بی کہ کہ تو اپنی کہ خدا یہ بین اللہ تعالی اس کو شفید ہے گا بشر طیک اس کی صورت ہو کہ اگر شفیع کو اس کا حال معلم ہو جاتا تو وہ شفید ہے بری نے کرتا ہے کہا ہے ہیں۔

اگرشفیج نماز بی تھا کہ اس کونیج کی خردی گئی ہیں اس نے نماز پوری کر لی ہیں اگر بیٹماز فرض ہوتو اس کا شغیہ ہافل نہ ہوگا اس طرح اگر واجب ہوتو ہی ہی تھی جہاں ہوتو ہی ہی تھی جہاں سنے کہ بیشن راجب نماز واجب ہے سی جی جی جی جی سنت دور کھت ہو یا چار رکعت ہو جیسے نماز ظہر ہے پہلے کی چار کھتیں سنت ہوتی جی گئی گئی گر دور کھت پڑھنے کہ بعد اس کوخر دی گئی سات دور کھت ہو یا چار رکعت ہو جونوں دوگانہ کی اس نے تکے کتھ و سے اٹھ کر اس جی دور اور دوگانہ طاکر چار پوری کر لیس تو اس کا شغیہ باطل نہ ہوگا اس لئے کہ بیدونوں دوگانہ بحث کر ایک شغیہ کوئی ہے ہوں اور گئی ہیں تکھا ہے کہ اگر نماز (۳) تعلوع جی شفیج کوئی ہے اگلی تا واجب کہ اس سے بیدوگانہ پار کھت یا چور کھت کر لیا تو امام تھی ہیں تکھا ہے کہ اگر نماز (۳) تعلوع جی شفیج کوئی ہے اگلی تا واجب کہ اس سے بیدونگانہ پالی نہ ہوگا اور شخی معذور نہیں (۳) ہے بیدونگر میں ہے۔ اس کہ بیدونگر میں ہے۔ اس کہ تھر ہوگی ہیں تکھا ہے کہ اس نماز سے فارخ ہوا ہیں اگر شخیج معذور نہیں (۳) ہے بیدونگر میں ہے۔ اگر شفیج کوئی جی اس کے مراحل ہوگا ہور ہا ہے گا اس داس کے مراحل ہوگی ہیں اس نے طلب نہ کہا ہو جا ہے گا اس داسے کہ تھر ہور گئی ہی اس کہ کہ دام مراحل ہوا ہیں اگر شفیج کوئی ہور اس کی کہاں دار اس میں مشاخ کا اختا ان کے ہور کی تا ہو ہی کہاں ہو جا ہے گا ہوا ہی اس کے مراحل ہیں ہور ان کی کہاں ہو جا ہے گا ہور ہاں کا شفعہ کیا طل ہو جا ہے گا ہوا ہے گا ۔ بیتا تار خانہ کی تیر ہو یں خطر سے مراحل ہو ہو ہے گا ہی ہو جا ہے گا ہو ہو ہے گا ۔ بیتا تار خانہ کی تیر ہو یں خطر سے مراحل ہی تیر ہو یں تھر ہو یہ تھر ہو یہ تی تار خانہ کی تیر ہو یہ کہا تھر ہو ہے گا ہو ہو ہے گا ۔ بیتا تار خانہ کی تیر ہو یہ تی تار خانہ کی تیر ہو یہ تی تار خانہ کی تیر ہو یہ تا تار خانہ کی تیر ہو یہ تیر ہو یہ تا تار خانہ کی تیر ہو یہ تا تار خانہ کی تیر ہو یہ کی کہ دور تا تا ہو تا تار ہو ہو ہو تا تار خانہ کی تیر ہو یہ تا تار خانہ کی تیر ہو یہ تا تا تار خانہ کی تیر ہو یہ تا تار خانہ کی تار ہو یہ تا تار خانہ کی تار ہو یہ تا تار خانہ کی تار ہو یہ تار تا تا تار خانہ کی تار خانہ کی تار ہو تا تا تار خانہ کی تار ہو تا تا تار خانہ کی تار خانہ کی تار خانہ کی تار خانہ کی تا

ا قوله اختلاف ہے اور سیج قول یہ ہے کہ جمد کا خطبہ ستا ہو یا شدتا ہوا ہی ہے تو شند باطل نہوگا۔ ع. قول یہ دوایت ضعیف ہے اس لیے کہ جماعت سٹن موکد دھی ہے ہے بلکہ بعض کے نزویک واجب ہے قونہ چا بنا مذر مقبول ہے۔

<sup>(</sup>۱) شقد میرا ہے جمل نے طلب کیااور پایا۔ (۲) اللہ کے نزویک ویاتنا اس کاحل شفعہ وطل شبوگا۔ (۳) اسلی دور کعت تقل سواتے سنت کے۔ (۳) شفعہ ما تکنے میں معذور نبیس ہوتا۔

باب وبر:

## شفعہ کے معاملہ میں گواہی اور شفیع ومشتری وبائع کے درمیان اختلاف واقع ہونے

## کے بیان میں

شفع ومشتری کے درمیان جواختلاف واقع ہووہ پاٹمن کی طرف راجع ہوگایا میچ کی طرف راجع ہوگا ہی جواختلاف شن طرف راجع بود وتين حال عے خالي نيس ياجنس تهن على اختلاف بوگا يا مقدار تهن عن ياصفت تهن عل يهن اگرجنس ثن عن اختلاف ہومثلاً مشتری نے کہا کہ میں نے سود ینار کوفر بدا ہاور شفع نے کہا کہ ہزارور ہم کوفر بدا ہوتو تول مشتری کا تبول ہوگا کیونکہ جس شمن کے بچانے می شفی سے مشتری زیادہ ہے ہی جس سے وریافت می اس کول کی طرف رجوع کیاجائے گا۔ یہ بدائع می ہے۔ اگر شفیع و مشترى فيتمن مي اختلاف كياتومشترى كاتول بوكااور دونون عيابمتم نه لى جائے كى۔ اگر دونوں في اين اين كواد قائم كے توامام اعظم والم محد كرزو يك تفع كے كواو تول مول محداورام الو يوست فرمايا كركواو بحى مشترى كے تول مول محدار مشتری نے کسی قدر جمن کا دوئ کیااور باکع نے اس سے مجمن کا دعویٰ کیااور حال بہے کہ بائع نے ہوزشن پر قبضہ بس کیا ہو تفق اس می کوبعوض اس قدر شمن کے جس کوبا تع بیان کرتا ہے لے کااوراس قدر کی اول قرار دی جائے گی کہ بائع نے مشتری کے ذیہ سے گھٹا دى باوراكر بالع نے وجوى مشترى سے زياد ويمن كا وجوى كياتو دونوں سے تم لى جائے كى جردونوں تي جيرليس مے اوراكر دونوں مي ے کی فقع سے انکارکیا تو ظاہر ہوجائے گا کہن کی مقدارای قدرے جس قدردومرا کہنا ہے پس شفع ای قدر پر شفعہ میں لے لے گا اوراگردونوں نے ممالی تو قامنی دونوں کے درمیان بچ سخ کردے گااور شغی اس میچ کو بائع کے بیان پر لے(۱)سکتا ہے۔ اگر بائع ثمن ر بعد كر چكا موتوشعي اس مع كواس تدروامول كوش فيسكا بجس كومشترى في بيان كيا ب اور بالع كول رالفات ندكيا جائے گا اگر حمن كا اداكر نا ظا برند بوااور باكع نے كماكد ميں نے بددار براردر بم كوفروخت كر كے حمن وصول كرليا باقشفيع اس كو براردر بم كے وض لے سكتا ہے۔ اگراس نے يوں كہا كديس نے فمن پر قبضہ كرليا اوروہ ہرار درہم ہے قواس كے قول پر النفات ند كياجائ كايد ہدايد میں ہے۔ اگر کوئی دار بعوض عرض (۲) کے خرید ااور بنوز ہا ہی تبضد ندہوا تھا کہ ریعرض الف ہو گیا یا مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا تھا مرعرض بالكع كے تبعد على ندديا تفاكد عرض تلف موكيا ياباك ومشترى على وج اسطرى توث (٣) كائي كشفيع كوبعوض قيمت عرض دار خدكور شغديس لين كاحق باتى رو كميا بحر بالع ومشترى في عرض فدكورى قيمت عن اختلاف كيالونتم سے بائع كا قول قول موكا اوراكر دونول عن سے كى نے کواہ قائم کے توام کے کواہ تیول ہوں کے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کے تو امام اعظم کے وام محد کے نزدیک بالع کے کواہ تیول ہوں مے اور می تول امام علی ابو یوسف کا ہے۔ اگر مشتری نے ممارت دار کوگرا دیا یہاں تک کشفیع کے ذمہ ہے من سے بقدر قیمت ممارت کے ساقط ہوگیا۔ پھر دونوں نے قیمت مارت میں اختلاف کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ خالی میدان کی قیمت ہزار درہم ہے یا ممارت ميدان دونوں كى قيمت مى اختلاف كيا بى اگرفتلاعارت كى قيمت مى اختلاف كيانوسم عصمترى كاقول قول موكا اوراكر عارت میدان دونوں کی قیمت میں اختلاف کیا تو میدان کی قیمت انداز و کی جائے گی اور ممارے کی قیمت کے بارے میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں می سے ایک نے گواہ کے تو اس کے گواہ قبول مول کے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو امام ابو بوسف نے فرمایا کہ ا بعض تنول عن الكما على الا ينعلى قان ورقدونون كاتم في جائ كرواليم فاللم على الفاجرام ابويوسف وامام تحرّ س الفاجرام اعظم -(۱) جس قدر بائع خرش بیان کیا تھا۔ (۲) اسباب وا کے نفذ قمن کے۔ (۳) مثلاً ا قار ہو گیا۔

متعی می بروایت این ساعدا مام محر عصروی ب کدایک محض نے کسی سے ایک دارخرید ااوراس کے دولے شفع بی ان می ا ایک شفح مشتری کے یاس شفعدطلب کرنے آیا اور مشتری نے کہا کہ عی نے بیدار براردرہم کوئریدا ہے ہی شفع نے اس کے ول ک تقدیق کرے ہزارورہم دے کر لےلیا پر دوسرے شفع نے آگراس امرے گواہ قائم سے کہ مشتری نے اس کو پانچ سودرہم می خریدا ہے ووسراتنے اس دار عل آوحادار بوض دوسو بھاس درہم کے پہلے تفع کودے کرلے لے اور پہلاتفع مشتری سےدوسو بھاس درہم واپس نے اور پہلے تفتے کے پاس نسف دار بوض یا نج سودرہم کے باتی رہ جائے گااور بھی متعی میں تکھا ہے کہ ایک مخص نے دوسرے ے ایک دارایک بزار درہم کوخر پر کراس پر قبضہ کرلیا چرشفی نے آ کر شغد طلب کیا اور مشتری نے کہا کدی نے اس کودو بزار درہم کے موض خریدا ہادوشفع نے کہا کہیں ملکونے ایک ہزار درہم کوخریدا ہے مرشفع کے پاس کواہ نہ تصاور مشتری نے جو پکھ کیا تمااس برحتم كمالى ين شفيع في دو بزارور بم دے كردار فدكوركو في اليا مجردوس اشفيع آيا اوراس في شفيع اوّل براس امر كے كواوقائم كئے كه باكع فيد دارفلال مشتری کے ہاتھ براردرہم کوفروخت کیا تھا تو دوسر اشفیع اس می سے نصف داربعوض یا بچے سودرہم کے لے لے کااور پہلاشفیع مشترى سے ہى نسف كے كن سے جس كودوسرے تنفع نے ليا ہے يا بچ سودرہم واپس لے كا كر شفع اول سے كما جائے كاكر جونسف تیرے بعد میں ہے ای بابت اگر تیرائی جا ہے وود بارہ کواہ پیش کرورنہ تھے کوئیس السکا ہے۔ اس کے معنی یہ بیس کوشی اوّل نے اگر مشتری سے بیکھا کشفیج ٹانی نے کوا ہوں سے یہ بات ٹابت کردی کرزید بدوش بزار درہم کے واقع ہوئی ہے ہی جونصف میرے تعند على ہاس كے مقابله على يا ي سودر بم بوئے سوعل تحد سے يا ي سودر بم والي اول كاتواس كويدا ختيار ند بوكاليكن اكراس في دوباره کواوقائم کے کہ فرید بعوض بزار درہم کے واقع ہوئی ہے تو ایا ہوسکا ہے اس کاسب وہ ہے جس کی طرف کتاب على اشار وفر مایا ہے کہ منفع انی اسے گواہوں سے فقا اصعف دار کاستحق ہوگا اور اس کے معنی یہ ایس کشفیع ٹانی کے گواہ ہرگاہ کہ نصف دار میں کارآ مدموے تو براردربم كوض خريدواقع بونافتلاس نصف عن ثابت موكاجس كاشفيع فالى مستخل مواب شاس نصف على جوشفيع اوّل كر بمندس ہے اس تنفیج اوّل اسپے نصف مقبوضہ کے تق میں بعوض ہزار درہم کے خرید ثابت ہونے کے داسلے دد ہارہ کواہ پیش کرنے کا تاج ہوگا بھر مشتری ہے یا بچ سودرہم زائد ووائی لینے کاستحق ہوگا یہ میدا میں ہے۔

فاوی عابیدی لکھاہے کہ اگر مشتری نے ایک دارخر بدا محرفع آیا ادراس نے مشتری کے کہنے پر ہزار درہم خمن دے کرشند

ا ووقع بن اوردونوس في شغيرطلب كيا-

<sup>(</sup>۱) ممارت دميدان - (۲) اداع شهادت شرك كي وقت ره ميان تركيا -

یں لیا پھرائی ہات کے گواہ پائے کہ مشتری نے پانچ سودرہم کوتر یہ اتھا تو اس کے گواہ مقبول (۱) ہوں کے اور اگر شفق نے بہلے ہزار در ہم تمن خرید ہونے میں مشتری کے قول کی تھد بیتی کی ہوتو پھرائی کے بر ظاف پرائی و مشتری نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بینی پائع کے واسطیٹر طافیار کر کے واقع ہوئی ہے اور شفیج نے اس سے انکار کیا تو امام انتخر والمام کھر اور دور وا انتحال میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو پوسٹ کے زود کیے قول پائع و مشتری کے اقراد سے تاب ہوئی اور و لی بی تابت ہوئی (۲) جیسا دوٹوں نے اقراد کیا ہے۔ جامع میں نہ کور ہے گائی لئے کہ بیٹے پائع و مشتری کے اقراد سے تابت ہوئی اور و لی بی تابت ہوئی اور و کی بی اور مشتری کے اقراد سے تابت ہوئی اور و لی بی تابت ہوئی (۲) جیسا دوٹوں نے اقراد کیا ہے۔ جامع میں نہ کور ہے شرط کرنے نے شرط کرنے ہے تاب ہوئی کی اقراد ہوئے کا دوٹوں کے اقراد ہوئے کا دوٹوں کے اقراد ہوئی کی اور مشتری کے اقراد ہوئی کی اور مشتری کی اور مشتری کے اور پائع احداث شرط کرتا ہے اور مشتری اس سے مشکر ہائی طرح اگر مشتری نے خیار شرط کرنے ہوئی کی اور مشتری کے اس سے انکار کیا تو تو لیا بی کا قبول ہوگا اور شفیج مینی کوشخد میں لے لیکھ اس جی میں تاب خوال میں میں بی تاب خوال ہوگا ہوئی کی تاب کے دوٹوں کے مارے شفیع نے حق میں ان دوٹوں کے قبل کی تصدیق نہی جو اس کی بھی جو اس کی بھر اس کی تاب کی تصدیق کی ہو شفیع کے تاب کی جو اس کی تو اس کی توال کی بھر اس کو تو کی تصدیق میں فروخت ہوئی اس کی جو اس کی توال کی بھر تاب کی توال کی تاب کی توال میں کی توال کی بھر تاب کو توال کی توال میں کی توال کی توال میں کی توال کی بھر تاب کو دو تاب کی کو تاب کی کو اس کی کو تاب کی کو تاب کی توال میں کی توال کی توال میں کی توال کی توال کی تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی توال میں ہوئی کو تاب کو تاب

قاضی سم صورت میں باوجود یکہ دونوں فریقین متفق ہیں فیصلہ صاور نہ کرے گا 🖈

<sup>(</sup>۱) اگرقائم کرے۔ (۲) تی بشرط نیار۔ (۳) اس سے ہم کوکوئی نفید کاروائی مقصود تھی۔

<sup>(</sup>٣) قول شفيع بشرطيكه و وونول كية ل كانكاركر .. (٥) أكرچه دونول كين مي بسب اتفاق كي تقيد بق بمو كي يعني اس كوشف لحكار

عبارت بادرارام فقدورى في ايى كماب من جو يحميع من خركور بام ابو يوسف وتول أن عدوروا عول من سايك روایت کے موافق قرار دیا ہے اور امام قدوری نے فرمایا کہ بنابراس روایت کے کویا امام ابو یوسف ایسے اختلاف کواس اختلاف پرقیاس فرماتے ہیں جودونوں متعاقدین میں واقع ہو چنانچا گردونوں متعاقدین نے باہم اس طرح اختلاف کیا کہ مشتری نے کہا کہ تو نے بیدار میرے ہاتھ بعوش ہزار درہم وایک طل شراب کے فروخت کیا ہے اور ہائع نے کہا کہیں بلکے میں نے تیرے ہاتھ اس کو بعوش ہزار درہم كة وخت كيا بي و قول بائع كا قبول موكا اوراكرمشترى نے كهاكونونے بيدارميرے باتحد بعوض شراب ياسور ك فروخت كيا بياور باليع نے كما كدي نے تيرے باتھ اس كوبوش بزار در بم كفروخت كيا ہے تو قول مشترى كا قبول موكاس واسط كرشراب كوفش تع واقع ہونا کمی حال میں جائز نہیں ہےاور مدمی جواز کا قول اس عقد میں مقبول ہوتا ہے جوعقد کی حال میں جائز ہو سکے بخلاف ایسے عقد تھے کے جربمنعا دفاسد ہویا بعوض بزار درجم وایک رطل شراب کے ہو۔اب رہاام اعظم وامام محد کے زد کیک سوان دونوں کے زد کیک اگر بالع ومشترى في فسادون براتفاق كيااور شفيع في دونوب كى تكذيب كي تو برحال من شفيع كوشف ند ملے كا جيسا كداس مورت من موتا ہے کدونوں نے اس بات برا تفاق کیا کداس تع میں بائع کے واسلے خیار کی شرطائی، ورشفع نے دونوں کی محقد عب کی و شفع کوشغد ند الے ما بدذ خرو من ب- اگركسي كهيت كا دسوال حصه بعوض تمن كثير كخريدا بحرباتي كهيت قليل دامون كومول ايا توشفي كودسوي حصه من شعد ملے انہاتی میں مراکر شغیع نے ایس سے اس طرح ملم کئی جابی کہ واللہ میں نے اس طرح تع کرنے میں تیرا شعد باطل کرنائیس ما باتوان كويدا ختيار نده وكاس لئ كداكراس في ايسا قراركياتواس ير يحميلازم ندآ يكادراكر يون مم لني ماي كدوالله والله اللور تعجيد ندهى تواس كويداختيار ياس لئے كديداكى بات بكداكراس في معم بون كامورت من اس كا قراركيا تواس برا ازم بوكى اور كتاب مي يدجو فدكور ك كداكراس ف الساطر حصم ليني جايي كدوالله على في السطرية يع كرف مي تيراحل شغعه بالمل كراتبيل جاباتوالي مسكام السكام الم كا ويل يمي العنى ال دوى رقم كنى جابي كريج اوّل بطور المجهد واقع موكي يقيد من ب-

اجناس مل الكماع الرمشرى على كما كدي في بدوارات نابالغ من كواسط فريدا باور شفع ك شفعه ا تكاركيابي ا كر شفيع نے اب بات كا اقر اركيا كه إس كا نابالغ لؤكا موجود بو مشترى رسم عائد نه جوكى اور اگر شفيع نے اس كے نابالغ لؤ كے ہوئے ے انکار کیا تو شفع ہے تم لی جائے گی کہ واللہ میں بیس جانتا ہوں کیاس کا کوئی نابالغ اڑکا موجود ہے اور اگر لڑکا بالغ ہواور مشتری نے بید داراس کے تعدی دے دیاتو مشتری کی زات سے خصومت دور ہوگئ اور جب تک اس نے بالغ بیٹے کوئیں سرد کیا ہے تب تک و شفع كانتهم رے كا-يد خيروي ہے۔اكرايك مخص نے ايك ورت سے كھ خريدااور جابا كداس كيفرو دفت كرنے يركواوكر لے كرسوائے ا یسے تنف کے جوشفعہ کا مستحق ہے کسی دوسرے کواس مورت کا شناسانہ مایا تو اس مورت بران او کول کی کوابی اگراہے فروخت کرنے ہے ا نکار کرے معبول نہ ہوگی۔ بیجید میں ہے۔ اگر بائع کے دو بیٹوں نے شفیع پر بیگواہی دی کہاس نے شفیعہ دے ویا ہے اور اس وقت تک وارمیعہ بائع کے پاس ہے ہی اگر بائع اس بات کا می ہو کہ تغینے نے شغصد سے دیا ہے تو ان دونوں کی کوائی مقبول نہ ہو کی اور اگر بائع اس بات ے مظر ہوتو ان دونوں کی کوائی تبول ہوگی اور اگر بیدار مبیعہ مشتری کے قیضہ میں ہوتو ان دونوں کی کوائی مقبول ہوگی اس واسطے کہا کی صورت میں و ووولوں اس کو ابی سے شاہے باپ کوکوئی تق پہنچاتے ہیں اور شاس سے کوئی ضرر دور کرتے ہیں۔اوراگران دونوں بالنوں نے شفیع بر تسلیم شفعہ کی کوائی دی تو دونوں کی کوائی مقبول نہ ہو کی اگر چہددار مدیعہ مشیری کے قبضہ میں ہواس لئے کہ وہ دونوں دار میعدمشری کے بعد می دیے سے ملے ای داری بابت مصم تصاور جوفض جس چیز می می معام موای چیز می اس کی کوائ مغبول ند ہوگی اگر چداب و قصم ندر ہا ہواور بالغ کے دو بیوں کی گوائی اس واسطے مغبول ہوئی کدد ہے دونوں اس وارکی ہاہت میمی خمند تے۔ اور بی مکم اس وقت ہے کہ جب باکع کے دونوں بیٹوں نے شفیع پر تسلیم شغید کی گوائی دی ہواورا کر دونوں نے مشتری پر بیگوائی دی کے مشتری نے دار مشعور شفیع کودے دیا ہے تو ان دونوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ بیدوار ان کے باپ کے تبعنہ میں ہو یا مشتری کے کہ مشتری نے دار مشعور شفیع کودے دیا ہے تو ان دونوں کی گوائی مقبول نہ ہوگی خواہ بیدوار ان کے باپ کے تبعنہ میں ہویا مشتری کے ل منتی کی عبارت اور ع تقریرا مام قد وری میں کچھاختلاف نہیں ہے فرض بیہ ہے کہ امام قد وری نے زیاد و تفصیل فر مائی ہے۔ ح امام ابولوسف سے دوروايتي جي ان عل عايك روايت كيموانل يول قرارديا ب- سع اشاره به كمقيس عليديه يعني أي جس من بائع كاخيار بو

کے تبضر میں ہواور خوا وان کا(۱) باب اس کامری ہویانہ ہو بیرجیا میں ہے۔ اگرایک دار تبن آومیوں میں مشترک ہوان می سے ایک یادو شر یکوں نے گواہی دی کہ ہم سب نے بیدار قال محض کے ہاتھ فرو خت کیا ہے اور قلال محض نے ایباد کوئی کیا مرایک شریک الفال ے مكر ہے تو شريك بران دونوں كى كوائى جائز ندہوكى اور شغيع كوائتيار ہوكا كداس داركى دو تبائى تن شغيد ميں لے لے اور اكر مشترى نے خرید نے سے انکار کیا تکر نتیوں شریکوں نے یوں اقرار کیا کہ اس نے خریدا ہے تو بھی ان لوگوں (۴) کی کوائی باطل ہو کی تکر شفیع کو العتيار اوكاكد يورا دار شغدي لے ليدمسوط على ب-اگرايك عن في دوسر يككى دار كرزيد في افرو فت كر في كواسط وكل كيالي اس فريدايا فروخت كيا اورموكل كروجيول في شفع ير تسليم شفعه كي كواى دى يس اكر فريد في كوا سليدكيل كيابوتو ان دونوں کی کوائی مقبول نے ہو کی خواوردار پائع کے قبضہ میں ہویاد کیل کے یاموکل کے قبضہ میں ہواور اگر بھے کے واسطے وکیل کیا ہو ایس اگردار مدید موکل یا وکیل کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی کوائی مغبول شہو کی اس واسلے کدان دونوں کی کوائی سے ان کے باپ کوتغر را ملک کا نفع حاصل ہوتا ہے ادر اگر دار میدعد مشتری کے تعند میں ہوتو دونوں کی کوائی مقبول ہوگی بیمجیط میں ہے۔ اگر دو ہائعوں نے مشتری بر موای وی کشفیے نے جس وقت تھ کا حال سنا ای وقت شفد طلب کیا ہے اور شفیع اقر ارکرتا ہے کہ میں نے ایسا(۳) چدروز سے معلوم (۳) کیا ہے اور مشتری کہتا ہے کہ اس نے شغیر بین طلب کیا تو وونوں بائعوں کی گوائی باطل ہوگی ایسے بی ان دونوں کی اولا دکی گواہی بھی باطل مو کی جیما کداس مورت می ندکور مواکددونوں نے بیکوائی دی کدمشتری نے دار مدید شفیع کے سپر د (۱۵ کرد یا ہےاور اگر شفیع نے کہا كديس في اى وقت روع كا حال جانا ہے وقتم سے اى كا تول بوكا اور اكر دونوں باكسوں فيد كواى دى كداس في چدروز ہوئ جب سے بچے کا حال معلوم کیا ہے تو ان دونوں کی کوائی باطل ہوگی بشر ملیکہ دارمشفو صان دونوں کے تبضہ میں یامشتری کے تبخد میں ہو یہ مسوط میں ہے۔دوگواواس بات کے قائم ہوئے کشفیع نے شغید سے دیا ہاوردوگواواس بات کے قائم ہوئے کہ ہائع ومشتری نے دار معفو عدوسے دیا ہے قاس محص کے نام ڈکری ہوگی جس کے قبند میں دار نہ کورموجود ہے۔ بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

ل سين ابت اوا عدد ارميعدان كي باب كافرورى ملك عير ونكر شفع في شفع وعديا ب

<sup>(</sup>۱) مشری کے تن عمل (۲) جمعے چندروز ہوئے جب بیٹیر پنجی تھی یا می نے جانا تھا۔ (۳) تھا کا حال۔ (۳) کوائی نامتول ہے۔

<sup>(</sup>۵) میا کاورگذراب (۲) تلیم الدارالی الفنع ـ

انام اعظم کنزدیک وائے امام الو ایست وامام محر کے بقد رحمہ بزار درہم کے شغد واجب ہوا محر دونوں نے اس مورت کے وقت مقد کے مہرش میں اختلاف کیا لیمی شوہر نے کہا کہ اس کا مہرش ایک بزار درہم ہوا وشغیج کو نصف دار شغد میں ملتا جا ہے اور شغیج نے کہا کہ اس کا مہرش با نی مورد ہم ہوا در آگر دونوں نے گواہ آئی دار شغد میں ملتا جا ہے تو تشم کے ساتھ شو برکا تول ہوگا وراگر دونوں نے گواہ آئی کو اوقائم کے تو دونوں اماموں کے نزدیک مشتری کے گواہ آئول ہوں کے جیسا کر ممارت تھت کر دوشدہ کی مقدار تھت میں اختلاف کرنے کی صورت میں ہوتا ہے ہیں اگر کسی ذمین یا دار میں اپنے تقل کسی کے گواہ آئی کی اس سے اس تی کے فوش ایک دار پر سلم کر کی تو اس تی میں اختلاف کیا تو اس تی کی مقدار تھت میں اختلاف کیا تو تول مری کا لینی ماخوذ مند کا قیمت کے فوش کے گواہ آئی کہ اس مقام پر خدکور ہے کہ ام اعظم کے نزدیک مقبول ہوگا اوراگر دونوں نے اس کی قیمت کے بوت کے دام فیش کے تو اس مقام پر خدکور ہے کہ ام اعظم کے نزدیک مشخص کے گواہ آئیل ہوں کے بیچیا میں ہے۔

ا كرايك فض نے ايك دارايك بزارور بم كوخريدا بكر شفي وحشرى نے باہم اختلاف كيا اور مشترى نے كہا كراس وار مى بد عارت على في ايجاد كى باور شغيع في اس كى تكذيب كى تو قول مشترى كا قبول موكا أوراكر دونوں في اسيند اسين كوا ، قائم ك توشيع ك كواه تبول موس محاك طرح اكر دونول في زين كدرخول كي نسبت ايسا خطاف كياتو بعي يحكم بي عم ميكن واضح رب كدشترى كا قول جبی تول ہوگا کہ جب اس کا قول محتل مدق ہوجی کراگراس نے ای طرح دوی کیا کہ میں نے بدد خت اس زمین میں کل کے روز تیار کردیے ہیں تو اس کے اس تول کی تعمد بی ن موگ اس طرح اور چیزیں جودر فتوں کے مانٹد ہوں جیسے عمارت و فیروان علی مجی السی صورت میں بی تھم ہے اور اگر اس نے ہوں کہا کہ میں نے دس برس ہوئے کہ اس کوٹر بدا ہے اور اس میں بدور حبت وغیرہ نے تیار كے ين تواى كا تول بول بوكا يمسوط مى ب-اكرمشترى في كهاكما لكدار في بليدير باتعوفظ زين فروخت كر كے جراس كى مارت مجے ہدکردی اکہا کہ پہلے مجے مارت ہدکر کے مرمرے ہاتھ زمن فروخت کردی ہاور تفح نے کہا کنیس بلاتو نے دونوں کوا یکبارگ فریدا ہے تو تول مشرک کامتبول ہوگا اور شفع کائی جا ہے کو بلا عمارت شفعد علی لے لیے بیجید مرحی علی ہے۔اگر بالع نے کہا کہ علی نے بچے مارت ہے ہیں کی ہے توقع سے اس کا بھول ہوگا اور مارت کو لے سکتا ہے۔ اگر کہا کہ ضرور میں نے تھے مادت بدكردى بورية از موكايمسوط ف باوراكرمشرى في كما كما لكدار في محديد بيت مع اس كراست كرواس دار عى سے ہدكرديا پر مى فياتى دارخريدا بدوشفع في كماكنيس بلكة في كادارخريدا بي وشفع كوفتداى قدرشند مى لسكا ہے جس قدرخرید نے کامشری اقرار کرتا ہے اور جس کے مبد کا مرق ہے اس میں شغونیس ال سکتا ہے اور وونوں میں سے جس نے گواہ قائم كئة اس كے كوا و تبول موں كے اور اگر ان دونوں نے اپنے اپنے كوا و قائم كئة تو امام ابو يوسف كي زويك مشترى كے كوا و تبول موں کے کونکدان کواہوں سے ہدکی زیادتی فابت ہوتی ہے مرامام محر کے مزد کے شفع کے کواومقبول ہونے جاہئے ہیں کیونکدان مواہوں سے استحقاق کی زیادتی تابت ہوتی ہے بدائع می ہے۔ اگر جارنے اقرار کیا کداس دار میں سے بیت مشتری کو ہد کیا ہے اورمشتری نے دوی کیا کہ ببر بدنے سے پہلے ہوا ہے ہی جار کوشفوند ملتا جا ہے اس واسلے کہ مشتری باتی وارفر بدنے کے وقت حقق عى شريك تعااور جاركبتا بكرنيس بكرخر بدنامبد يبلي واقع مواب يسجس قدرخر بدابس من مجي شغد ملنا مواسئة وشفع كاقول تول ہوگا اور اگر خرید نے سے بہلے ہداتع ہونے کے گواہ قائم ہو سے تو صاحب ہدینسدے جارے ہاتی دارے تی شغد عل مقدم ہوگا ل سین جو تیت اس فل کی بواس قدر قیت دے کرشفیج اس دارسٹے کوشفسی لےسکا ہے۔

<sup>(</sup>١) قولهاس كالعنى إلى كااوروه الى عارت في سال

التحقاق ش مقدم موكار قاوى قاضى فان من ب-

اگر ایک مخص نے ایسے دو دارجن کا ایک شفع ملاحق (جار) ہے خریدے اور مشتری نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو ایک بعد دوسرے کے خریدا ہے ہی میں دوسرے دار کے حق شفعہ میں تیرے ساتھ شریک ہوں اور شفع نے کہا کنہیں بلکرتو نے دونوں کوایک ہی منعد من خریدا ہے ہی جمعے دونوں شغصہ من ملنے جائے جی تو شغیع کا قول قبول ہوگا اس داسطے کہ مشتری نے دونوں کے خرید نے کا تو اقراركيااور سامر جوت شفعه كاسبب بيمراس في جدا جدا صداصفته كادعوى كرك اين واسطحن تابت بون كادعوى كياب توشفع كا تول تبول ہوگا اگرمشتری نے کہا کہ میں نے چوتھائی دارخریدا پھرتین چوتھائی خریدا ہے اس تیرا پوراحق شنعہ چوتھائی دار میں ہاور شفع نے کہا کہ بیل بلک تو نے تمن چوتھائی خرید کر پھر پوتھائی خرید اے تو تول شفیج کا تبول ہوگااس واسطے کے مشتری نے تمن چوتھائی خرید نے کا اقرار کیااور بیام حق شغد فابت ہونے کا سبب ہے چرالی بات کا دعویٰ کیا جواس حق کوسا قط کرتی ہے یعنی چوتھائی کی خرید مقدم تھی ہیں اس کے قول کی تصدیق ندی جائے گی اور اگر مشتری نے کہا کہ ش نے دارتمام ایک بی صفحہ می فریدا ہے اور شفع نے کہا کہ نیس بلکر تو نے میلے نصف خریدا ہے ہی میں نصف لے اور کا تو تول مشتری کا متبول ہوگا اور شقع کو اختیار ہوگا جا ہے کل دار کو لے لیا جموز وے میر میرا مردسی میں ہے۔ایک مخص زید (مثلا) نے گواہ قائم کے کہ میں نے بددارفلال مخص بعنی خالد (مثلا) سے ہزار درہم کوخریدا ہادو عمرو نے گواہ قائم کے کہ علی نے اس دار کا میربیت خالد سے ایک مودرہم کوایک مہینہ ہوا کرخر بدا ہے قوجس کے گواہوں نے خرید کاوقت بیان كيابين أى كيام الى بيت كى ذكرى كرول كالجراس كوباتى وارش في شغعه عاصل جوكا اورا كريم وكواجول في والتعد ندبيان كيا تودونوں معبول کے واسطے اس بیت کے نصفا نصف ہونے کا تھم دوں گااور باقی دار کا زید کے تام جس نے پورادارخرید نے کے گواہ قائم کئے ہیں تھم دوں گا اور دونوں میں ہے کی کا دوسرے پرخل شفعہ نہ ہوگا کیونکہ دونوں میں ہے کی کا میلے خرید تا ٹابت نہیں ہوا۔ اگر دو دار ہاہم طے ہوئے ہوں اور ایک مخص نے گواہ وئے کہ علی نے اس علی سے بدوار بعوض برار ورہم کے ایک مہینہ ہوا کہ خریدا ہے اور دوسرے نے دوسرے دار کی نسبت گواہ قائم کئے کہ میں نے اس کو دو مینے ہوئے کہ فریدا ہے تو اس کی گوائل کے بیان وقت کے موافق عن اس كام بدداردومهية عضريد في كاحكم دول كالجردوس دارين اس كاحق شغد قراردون كااورا كردونون فريق كوامول في کوائی میں وقت نہ بیان کیا ہوتو ہرا یک مری کے نام اس کے دار متدعوب کے فرید نے کا حکم دوں گا اور کسی کے واسطے دوسرے برحق شفعہ کا تھم نددوں گا ای طرح اگر ایک مخص این دارمند و بر بعد کر چکا ہواور دوسرے نے ندکیا ہوتو بھی بھی تھم ہے۔ اگر ایک مرق کے گواہوں نے وقت میان کیااور دوسرے کے گواہون نے میان نہ کیاتو جس کے گواہوں نے وقت بیان کیا ہے اس کے نام دوسرے مدعی رجن شفعه كالحكم دول كارمسوط على ب-ايك فخص في ايك دارخريدا فيرشفع في دعوى كياكداس في مجددارمنهدم كرديا بادرمشترى نے اس کی تکذیب کی تو قول مشتری کا قبول ہوگا اور کو اوشفیع کے مسموع ہوں مے۔ کذائی فاوی قاضی خان۔

ا قولددموى كياب بس كواولاد عاورتول فقط شفع كا تبول ب\_

<sup>(</sup>۱) بہبر فل خرید کے داقع ہوا ہے۔

شفعہ کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل شفعہ کے شفعہ دے دینے اور اس کے متصلات

## کے بیان میں

اگرمشتری نے کسی دار کے خرید نے کا اقرار کیا اوروواس کے قبضہ میں موجود ہے تو اس میں شفصہ واجب ہوجائے گا اوروکیل اس مین تصم ہوگا اور مشتری سے اس امر کے کواو کہ میں نے بیدار اس کے مالک سے خرید اے الی حالت میں مقبول نہوں گے کہ جب اس كا بالك عائب موحتى كداكراس كا ما لك اس وقت حاضر مواكد جب مشترى اس عضر بدي في كواو بيش كرچكا ب اوراس في حاضر ہو کر جو پھمشتری نے اس کے مالک ہونے کا اقرار کیا ہے اس اقرار کی تصدیق کی گرمشتری نے جواہیے خرید نے کا دعویٰ کیا ہے اس كى تكذيب كى تووه دار شفيح كے باتھ سے لے كر باكع كود ، دياجائے كا كيونكدان لوكوں كے بيان سے بير بابت ہے كداصل ملك اس بائع کی ہاورمشتری کی جانب سے اس ملک کا انتقال فابت نہیں ہوا مگر ما لک دار ہاس بات پرتشم لی جائے گی کروائلد میں نے بیدار اس مشتری کے ہاتھ بیس فروخت کیا ہے ہیں اگر اس نے فتم کھالی تو دار نہ کوراس کو واپس کر دیا جائے گا چراس کے بعد اگر ما لک دار کے سامنے اس بات کے گواہ قائم ہوئے کہ اس نے بیداراس مشتری کے باتھ فروخت کیا ہے تو خرید ٹابت ہوجائے کی اوروہ وارشفیع کے تبعند میں دے دیا جائے گا اور ایسے گواہ (ا) مشتری و فع دونوں کی طرف ہول ہوں گے اور اگر بائع نے تاہ کا اقر ارکیا اور مشتری نے ا نکارکیا اور دارمیجد ہنوز بالع کے قبضہ میں موجود ہے قشعد کا تھم دے دیا جائے گار محیط میں ہے۔ اگر مشتری نے اسپے خریدنے کا اقرار كيا مركباكه فلال فخص كاس من وكون شغونبين بوق من وكل كي حثركت ياجوار كي جس وجد ال كاحق شغعه واجب مواب كواه طلب کروں گا ہی اگراس نے ایسے گواہ قائم کردیئے واس کے واسطے شغد کا تھم دوں گااوراس کی صورت بیا ہے کہ یوں گواہ قائم کرے كددارمبيعه كے پہلوش جوداروا قع ہو و مير موكل فلان فض كى ملك إدراكراس نے يول كواه ديئے كددارمبيعه كے پہلوش جو دارواقع ہو ومیرے موکل کے قضد میں ہے تو میں ایسے کواواس کی طرف ہے تبول ندکروں گا اور فر مایا کدا سے مقدمہ میں موکل کے دو بیوں یا اس کے والدین یا اس کے زوج یا زوجہ کی گوائی تبول نہ کروں گا اور اس کے مولی کی گوائی بھی قبول نہ کروں گا جب کہ وکیل (۳) یا موکل اس مولی کا غلام یا مکاتب ہو بیمسوط میں ہے۔ اگروکیل شفعہ نے بسبب شرکت کے ق شفعہ ثابت کرنے کا ادادہ کر کے ای طرح مواہ قائم کے کہاں وکیل کے فلال مخص موکل کااس دارمبیعہ می حصہ ہے اور کواہوں نے اس حصبہ کی مقدار بیان نہ کی تو وکیل کی طرف ے ایسے کوا و مقبول نہوں عے اور نداس کے نام حق شفعہ کا تھم ہوگا یہ ذخیر و میں لکھا ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے کواپنے واسلے کوئی دارشفعد می لینے کاوکیل کیا اوروکیل کوشن سے آگاہ ند کیا تو وکیل مجے ہم اگر وکیل نے اس قدر مال کے عوض صفے کومشتری نے خریدا ہے شعد میں لیا تو موکل کے ذمداد زم ہوگا اگر چدید مال جمن اس قدر کشر ہو کہلوگ اسے اغداز ہ میں ایسا خسارہ شاتھاتے ہوں خواہ اس نے بحكم قاضى ليابو يابغيرتكم قاضى ليابوبه يميط مس ب اكرايك مخص في في كوكيل كيا كددادم شفوعداي شفعه مس مير ب واسط لے ليس شفع نے اس کوظا ہر کردیا تو دار نہ کورکوشفعہ میں نہیں کے سکتا ہے کیونکہ شفع کا غیر کے داسطے دار نہ کورطلب کرنا اس کی طرف سے تعلیم شفعہ ہے ہی وہ تو سمی طلب کرتا ہے کہ موکل کے ہاتھ تھ کرے عالا تکدوہ اپنے واسلے تھ طلب کرتا تو شفعہ کا دے دینے والا قرار دیا جاتا ل وكيل يعني شغعه كي وكل بي كهاجائع كاكوتركت كي وجه ب وعوى شفعه كمتاب يا جوارب بهرحال كواه ويش كر

<sup>(</sup>۱) بمقابله ومواجبه اصل مالك كيهول. (۲) مثلاً ماذون في كوكيل يا شغه كيا توماذون كيموني كي كوابي مقبول شهور .

سوجب غير كواسطي فلب كرتا بي بدرجه اولى شغيد ب دين والاقر أردياجائ كااور جب اس بات كاظام كردينا بمنزله منعددے دینے کے قرار دیا ممیاتو خواہ مشتری حاضر ہو یا حاضرت ہودونوں صورتوں میں تھم بکسال ہے۔ اگر شفیع نے اس بات کو بوشده ركها يهال تك كدوارم شفوعه ليا محراس بات كوظا بركيايس اكرمشترى في ابن كودار خدكور بغيرتكم قاضى درويا بيتوبيها أز ہاوردار فرکوراس کے موکل کا ہوگا کو تک اگر چدید بات ظاہر ہوگئ کشفی ابنا شفید و کے چکاتھا مجر لے لیالیکن مشتری کا ساد کی ہے بغیر تھم قاضى اس كودے دينا بمنول البتدائى تا كے قرار ديا جائے كائي ايسا بوكيا كر كويا شفع نے شفعہ دے كر چرموكل كے واسطے دار خدورمشتری سے زیدا ہے۔ اگرقاض نے بحق شغدد سے کا علم دیا ہوتا دار فرکورمشتری کووالی دیا جائے گا کیونکہ بدیات طاہر ہوگئی کہ شفع لينے سے پہلے شفد كا دے دينے والا قرار باچكا بو الدم الدم من ي حاصى كا تكم تضاء بلاسب تما يس تكم تضاء باطل بوكا اور دار ذکورمشری کووالی دیا جائے گا بیمسوط می ہے۔ اگرشفیع نےمشری کودارمشد عشعد میں لینے کاوکیل کیا تونیس می ہے خواہ دار ندكور مشترى كے تعند على مو يا باكع كے تعند على موكذانى الحيط -اكر باكع كودكيل كيا كد مير ب واسطے دار مثنو عد شغعه على في ليات قیاساً جائزے مراستمانا جائز بیں ہادراگر ہوں کہا کہ من نے تھے اس قدردر ہموں سے شعد میں لینے کاوکیل کیااوراس نے لیایس اگرخرید بھی ای تدرورہوں پر یااس ہے م پرواقع ہوئی ہوت ویض وکل ہوگا اور اگر اس قدرورہوں سے زیادہ پرواقع ہوئی ہوتو یہ معنع وكل نه وكان طرح الركما كبش في تخير اس كوشفعه عبى طلب كرن كاوكيل كيابشر طيكه اس كوفلا المحض في زريدا مو بحرمعلوم ہوا کہ فلاں مخص کے سوائے دوسر مے خص نے خرید اے تو بھی میض وکل نہوگا۔ اگر شفع نے دوآ دمیوں کوشفعہ کے داسطے وکیل کیا تو دونوں میں ایک فخص کو تنہا خصومت کرنے کا اختیار ہوگا اگر چہ دوسرا اس کے ساتھ ند ہو مگر دارمشعو عد لینے کا اختیار بدون دوسرے کی موجودگی کے نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک وکیل نے قاضی کے سامنے مشتری کوشغدد سے دیا تو موکل پر جائز (۱) ہوگا یہ مسوط میں ہے۔اگر شفع نے حق شفعہ لینے کے واسلے ایک وکیل کیا تو وکیل کو پیافتیارہیں ہے کہ دوسرے کووٹیل کرے لیکن اگر موکل نے وکیل کو اس طرح اختیار دیا ہوکہ جو پھوتو کرے وہ جائز ہو تو ہوسکتا ہے ہی اگر موکل نے وکیل کواپیاا ختیار دیا ہواوراس سے اختیار کے موافق اس نے دوسر اوکیل کرے اس کوچی اختیار دیا کہ جو کھے و کرے وہ جائز ہے واس وکل ٹانی کوبیا عتیار نہ ہوگا کہ کی غیر کووکیل کرے جو عنع شغدے داسطے کیل ہے اگر اس نے شغد دے دیا تو شغدالاصل میں لکھا ہے کدا گر اس نے قاضی کی جلس میں دے دیا تو متح ہے اورا كرغير مجلس قامني ميں دياتو امام اعظم وامام محد كرز ديك اور بهلے تول ميں امام ابو يوسف كرز ديك تبيل ميح ب وامام ابو يوسف نے اس سے رجوع کیا اور قرمایا کہل قامنی اور غیرمجلس قامنی دونوں جگہاس کا شغید دے دینا سیح ہے پس بنابر روایت کماب الشفعہ کے مجلس قامني من وكيل مذكور كاشفعه ويدينا محيح باوربيان كوتى اختلاف بيان تبين كيا باوركتاب الوكالة اور ماذون كبير من ذكر فرمايا ے کہل قاضی میں وکل ذکور کا شفعہ وے دینا امام عظم وا مام ابو پوسٹ کے نزو یک میجے ہے اور امام محد اس میں خلاف کرتے ہیں اس كتاب الوكالية و ماذون كبيركي رويت عن طاهر مواكه جوتكم كتاب الشفعه من فدكور بوه وفقل اما اعظم وامام الويوسف كاقول بريجيط میں ہے۔ اگر دارمظ و عدے دو محض شفح ہوں اور دونوں نے ایک مخص کوایے واسلے من شغد لینے کا دیل کیا ہی اس نے محل قامنی میں خاص ایک موکل کا شغدہ سے دیا اور دوسرے کے واسطے بوراد ارشغد میں لے لیا توجہ جائز ہے۔ اگر اس نے قاضی کے سامنے بیان کیا کہ میں نے دونوں موکلوں میں سے ایک کا شغید ویا اور فقط دوسرے کا شغید طلب کیا تو ایسائیس کرسکتا ہے جب تک یہ بیان نہ کرے کہ اس نے دونوں میں سے س کا شغید دیا اور کس کا شغیر لیتا ہے۔ بیمسوط میں ہے۔ وکیل بالشقعہ نے اگر شفعہ طلب کیا اور مشتری نے شغیر پرو

کردیے کا دھوئی کیا ہیں اگرموکل پر شغدہ دے دینے کا دھوئی کر کے دکیل ہے اس طرح تم لینے کی درخواست کی کروانلہ می نیل جاتا
ہوں کر جرے موکل نے شغدہ دے دیا ہے یا موکل ہے اس طرح تم لینے کی درخواست کی واللہ علی ہے کی درخواست کی اللہ علی ہے کی درخواست کی تو قاضی اس کو ہم ندولائے گا اوراگر اس نے موکل ہے ہم لینے کی درخواست کی تو قاضی اس کے ہی کہ فرخواست کی تو اسام بھی کہ تھند ہے لیے گر درخواست کی تو اسام بھی کہ کے گھیدا دو کیل کے درخواست کی تو امام بھی کہ کے گھیدا دو کیل کے داسطے بحق شغدہ لے لیا گر چرشتری موکل ہے تم لینے کی درخواست کی تو امام بھی کہ والم جو کر کے درخواست کی تو امام بھی کہ امام بھی کہ کہ تاروں کے درخواست کی تو امام بھی کے درخواست کی تو امام بھی کہ امام بھی کہ کہ درخواست کی تو امام بھی کہ درخواست کی تو امام بھی کہ کہ درخواست کی تو امام بھی امام ابھی ہو سے میں امام ابھی ہو گھی امام ابھی امام بھی تو اب کہ درخواس کی گوائی باطل ہے اوراس میں بھی امام ابھی ہو کہ کہ درخواس کی تو تم کے ماشند دے دیا ہے گھراس قاضی کے مام کی تھی کہ درخواس کی تو تم کے مام کی تو تم کے مام کے تعلق کی درخواس کی تو تم کے مام کے تعلق کی درخواس کی تو تم کے مام کے تعلق کے درخواس کی تعلق کے درخواس کے تعلق کے درخواس کے تعلق کے درخواس کے تعلق کے درخواس کے تعلق کے درخواس کی تعلق کے درخواس کے ک

دار فدكورات موكل كے قبعند ميں دينے سے بل منع نے اگر ويل سے شفعہ طلب كيا توضيح ہے جہ

ا مروکل کے یاموکل کے دوجوں نے یوں کوائی دی کہاس نے غیرمجلس قاضی میں شفیدد ے دیا ہے تو میں ان کی کوائی جائز ر کول گااوروکالت ابت ہونے کے واسطے وکل یا موکل کے دو بیٹوں کی کوائی جائز نہیں ہے۔ یہموطیس ہے۔ اگرایک مخص نے اپتا واوفروفت كرنے كے واسطے ايك فض كووكل كيا اوراس نے بزار درجم كوفروفت كرديا بحرمترى سے مودرجم كمثا ديے اورموكل كواس ممنی کا تاوان دے دیا تو شفی اس دارکوشند میں فتا بزار درہم می لےسکا بے سیحید سردی میں ہے۔ کی دار کے فرید نے کےوکل نے اگروار فرید کراس پر قبعتہ کرلیا اور قبل اس کے کردار فرکورائے موکل کے قبعتہ میں دے تعقی نے اگروکیل سے شغیر طلب کیا تو سمج ہے اورا گرموکل کے دے دیے کے بعد طلب کیا تو میے شیل ہے اور اس کا شغد باطل ہوجائے گا اور سی مخارے پیز ائد المعتبین وقاویٰ کبری على الكعاب ايداى اصحاب منون نے وكركيا ہے۔ اگر بائع كى فعمل كى المرف سے دكيل بع بوتو شفع اس سے ليسكا ب بشر الميك اس كے تعديميم وجود مواس وجد سے كديدوكيل عاقد باى طرح اگر بائع كى ميت كاوسى موتوجن جيزوں كى بيناس كى طرف سے جائز ے اس من منع کو میں احتیارے بیمران الوباح میں ہے۔ اگر مشتری نے شفیع کے خصومت کرنے سے پہلے بیکها کدمی نے بیددارالال (مثل) من كواسط فريدا بهماس كود ديا مرشفي حاضر مواتواس كومشترى كدرميان كح خصومت ندموك اوراكشفي ك خصومت كرف ك بعدان في ايها كهالو خصومت الى ك ذهد الما قلان اوك اوراكر مشترى ذكور في الى بات كواه بيل كاكد على في فريد في سي ميلي بيكا تما كدي قال فض كاوكل مول إلى كواه مقبول ندمول كراورام محر سيروي بي كد مقرار كرماضر ہونے تک اس کے سرے خصوصت دور ہونے کے واسلے بیگواہ مغبول موں کے بیچیط سرحی میں ہے۔ اگر کی مخف کو کی دار معن کا حق شعد طلب كرنے كواسط وكل كياتو وكل فركورسوائ اس دارك دوسر عددمد شفد مى خسومت نيس كرسكا ب كوتك وكالت مقيد كرنے سے متعبد موجاتى ہادواس صورت على موكل نے جس داركومين كيا ہاس كى خصومت كے ساتھ وكالت كومقيدكرديا ہے إلى ا الم محر كنزد يك اس وجد المحدث جائز ب كان كنز ديك قاضى كرمائ شفه دينا جائز بي نبير بخلاف الم اعظم كروملي بذا آعے جوهم لكما ب ووفظ المام اعظم كرزديك جونا جائية

ہوگی پیمسوط عمل ہے۔

اگرایک فض کو این ہوت کو اسے فارت بطلب کرنے اور خصومت کرنے اور وصول و قبد کر لینے کا وکیل کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ اس کا شغد طلب کرے ہاں جس شغد کا اس کے نام تھم ہو چکا ہے اس پر قبند کر سکتا ہے بیچیا سرخسی ہیں ہے۔
اگر کمی فض کو اپنا شغد طلب کرنے کا وکیل کیا بجر وہ وہ کیل آیا اور حال بی تھا کہ دار مشغوری بھارت غرق ہو پہلی تھی یا ز مین مشغورے در خت جل چک تھے ہیں وکیل نے بورے ٹرے کا موکل اس کورد در خت جل چک تھے ہیں وکیل نے بورے ٹرے کا موکل اس کورد خواست کی کو استے دنوں تک میرے ساتھ جھڑا کرنے نہیں کر سکتا بیم سوط میں ہے۔ اگر شغد طلب کرنے کے وکیل ہے مشتری نے درخواست کی کو استے دنوں تک میرے ساتھ جھڑا کرنے سے اس شخری ہو اس کے مرب کے اس کے اس کا تو بیا تر ہے۔ اگر استے دنوں تک میرے ساتھ جھڑا کرنے دن گذر نے نے پہلے وکیل مرکب کو اور کو اپنا استحقاق خصومت و شغد بحالہ باتی رہے گا تو بیجا تر نسی میں ہے۔ اگر استے دن گذر نے نے پہلے وکیل مرکب کو اور کو اس کے مرب نے کا حال معلوم نہ ہوا تو وہ اپنے استحقاق شغد پر رہے گا بھر جب میعاد گذر گنا اور موکل کو اس کے مرب نے کا مل موکب کو اس کے مرب نے کا ملم ہوگیا گر اس نے شغد طلب نہ کیایا کی دوسرے دکیل کو اپنے واسطے شغد طلب کرنے کو نہ بھیجا تو اس کوشغد نہ مولک کو اس کے مرب نے کا مل کو کا بیکنے جاتم کا گو کہ جہاں شفتے موجود ہو ہاں سے مرب کی کو کر بہاں بینے جانے کذائی المہوط۔

بارفول باب:

## نابالغ کے شفعہ کے بیان میں

نابالغ استحقاق شغد میں شل بالغ کے ہوتا ہے ہے ہم سوط میں ہے۔ فرمایا کہ مل استحقاق شغد میں بالغ کے شل ہے ہیں اگر فرید واقع ہونے کے وقت سے چے میں وضع حمل ہواتو اس پیرکوشغد ملے گااورا گرچے ہمینہ یا زیادہ میں وقت خرید ہوئے حمل ہواتو اس پیرکوشغد ملے گااورا گرچے ہمینہ یا زیادہ میں وقت خرید ہوئے ہواتو اس پیرکو جو درجھیتا گابت ہوانہ کا کہا ہے ہم گیا ہو ہونہ ہوا کہ کہا ہو اور یہ بچاس کا وارث ہوا ہو کہ وقت تھے ہے چے ہمینہ یا زیادہ میں وضع حمل ہوا ہو کہونکہ وقت تھے ہے جہ ہمینہ یا زیادہ میں وضع حمل ہوا ہو کہونکہ وقت تھے کے اس کا وجود حکما گاب ہوتو اس شغد کے اس کا وجود حکما گابت ہے اس کے کہوہ اپنے باپ کا وارث ہوا ہے۔ پھرواضح ہوکہ جب مغیر کے واسطے شغدوا جب ہوتو اس شغد کے طلب کرنے اور لینے کا کار پر دازوی تحق ہوگا جواس کے استیفا وحقوت کے واسطے شرعا اس کا گائم مقام ہواور یہ تحق اس کا باب ہوتا ہے اس خرید کے اس جو اس خرانکا ہوتا کی مقام ہواور یہ تحق اس جو اس جو اس جو اس خرید کے اس جو اس جو اس خرانکا گائم مقام ہواور یہ تحق اس جو اس جو

(۱) اس بی مول کے عالب ہوئے کی طرف محاط ناکیا جائے گا۔ (۲) اور اگر موکل اس شہر میں ندہو۔

باب كاوسى بجرساً دادا بجر سكے دادا كاوسى بجرو دوسى جس كوقاضى مقرركرے بجراكران لوكوں من ےكوئى موجود تد بوتو جس دقت بياركا بالغ مواس وتت الي استحقاق شغد يرموكا بحراكروه بالغ موااوراس كوخيار لبوغ وشغعه حاصل موابس وه رد فكاح اختياركر عاكا ياطلب شفعه سوان دونول مل سے جوامر مبلے واقع ہوگادہ جائز ہوجائے گااور دوسرا باطل ہوجائے گاادراس بات مس حیلہ سے کہ یوں کیے کہ مس نے دونوں کوطلب کیاشفعہ کواور خیار کو۔اگر نابالغ کا قائم مقام ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہواور اس نے باوجود امکان کے طلب شغد كورك كياتو شغد باطل موجائ كاحتى كديه العالغ بلوغ كوينجية اس كولين كاحق حاصل بدموكا ادريدامام اعظم وامام الويوست كا قول ہے اور اگر نابالغ کے باپ باباب کے وصی یا جوخص ان کے مانداس کا شرک قائم مقام ہے کی فےصغیر کا شغد و سے دیا تو امام اعظم و امام ابولیوسف کے مزد کیاس کا دے دیتا سمج موگاحتی کہ جب نابالغ اسے بلوغ کو پہنچاتو اس کو بداختیار نہ ہوگا کہ بی مشغوعہ کوشفعہ میں لے لے خواوشنعہ دینے والے نے مجلس قاضی میں شفعہ دیا ہو یا غیرمجلس قاضی میں دیا ہو بیمجیط میں ہے۔ اگر مشتری نے ایک دار کواس قدر شن کیر کے عوض خریدا کہ لوگ این انداز ویس اس قدر ضار ہیں اٹھاتے ہیں اور اس دار کاشفی ایک تابالغ ہے لیں اس کے باپ نے اس کا شغیرے ویا تو ہمارے بعض امحاب نے فرمایا کہ اس صورت میں تسلیم شغیرا مام محمد کے فرد یک بھی سی ہے اوراضی بدے کہ تعلیم بالاجماع صحیح نبیں ہے۔اس وجہ سے کدا سے ٹمن کثیر ہونے کے باعث سے باب اس کے لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور طلب شغعہ ے سکوت کرنایا شغعہ دے دینا جمعی می موسکتا ہے کہ جب و مخف اس کو لے سکتا ہو پس نایا لغ وقت بلوغ کے اپنے استحقاق شغعہ پر ہوگا بیہ مسوط میں ہے۔ اگر خرید شے مشعوعہ کی اس کی قیمت ہے بہت کمٹن پرواقع ہوئی مکرنابالغ کے باپ نے اس کا شعد وے دیا تواہام اعظم عدوایت ہے کہ بیجائز ہاورا مام محر عدوایت ہے کہ بیٹیل جائز ہاورا ما مابو بوسف سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے۔ ميكانى من بايك فخص في اين نابالغ الرك كواسط ايك دارخريدااور باب بى اس كاشفيع بتو مار يزديك باب اس كوشفعه من كي سكتاب جبيها كداكر باب في اين نابالغ لا كامال اين واسطيخريد اتوجائز موتاب يمرس طرح شفعه من في اس كي بد صورت ہے کہ یوں کے کہ میں نے اس کوخر بدااورخودشفعہ میں لے لیااور اگر بجائے باپ کے باپ کاوسی ہو ہی اگروسی کے اس دار کے لینے میں نابالغ کے حق میں منفعت ہومثلا خرید بغین بیرواقع ہوئی کہداری قیمت مثلاً دس درہم تھی اوروسی سے نے کیار ودرہم کوخریدا تواسانبن بيروسي كى جانب ے اجنى كے ساتھ اس كے تقرف كرنے من برداشت كرايا جاتا ہے اوروسى كے خود شغص لينے سے يہ غبن مرتفع ہوتا ہے جب الی صورت ہوئی تووس کا شفعہ میں لینا تا پالغ کے حق میں نافع مفہرا توبقیاس تول امام اعظم ودوروا بیوں میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو بوسٹ کے نزویک وسی اس کوشغیہ میں لے سکتا ہے جیسا کہ اگر وسی نے مال صغیر میں ہے کوئی چیز اینے واسطخ بدى توالى مورت مى جائز ب-اگروسى ك شفعدس بدوار لين من نابالغ كحن من منفعت ند مومثلا دار فدكور كي خريد نابالغ کے واسطے اس دار کی تیمت کے برابر تمن پرواقع ہوئی تو بالا تفاق وسی کوشفعد میں لینے کا اختیار نہ ہوگا جیسا کہ اگر وصی نے اسے واسطے نابالغ كاكوئى مال اس كى قيمت كے براير تمن برخريدنا جا باتو بالا تفاق جا زنبيس بے يجرجس صورت ميں وصى كوشغد ميں ليما جائز يہاتو وسی بوں کے کہ میں نے خرید کیا اور شغعہ طلب کیا پھر قاضی کے پاس مرافعہ کرے تاکہ قاضی اس نا بالغ کی طرف سے ایک کار پردازمقرر کرے کہ جس ہے وصی شفعہ میں لے لے اور اس کوئمن وے دے چھروہ کار پر دازیٹمن لے کرومی کو دے دے گا۔ بیمجیل میں ہے۔ ا خیار باوغ ید کہ چین میں مواتے باپ واوا کے کسی ولی نے اس کا نکاح کیا تھا اب بلوغ کے وقت اس کوا ختیار ہوا کہ جا ہے کتا کر رے مرتا خیرے باطل ہو كالين اكرين شفدون خياردونو بجع بوع الخريس اوروسي يعن اكروسي شفعه بس التوبطور جائز نابائغ ك ومدرب كااكر چين يرب لين وسي کےخودالخ\_

اگر باپ نے ایک دارخر بدااوراس کا ابالغ بیااس کاشفیع ہے ہیں باپ نے تابالغ مذکور کے داسطے شفعہ طلب نہ کیا بہاں تک كمنابالغ ندكور بالغ موكماتو بالغ كومياضتيارنه وكاكروار فدكوركو شغديس الاس واسط كداس كاباب بجق شغد لينع برقا درتها كونك خريد كرنا شغدهى لين كامنانى نبيس بيس اس كاشغد يسكوت كرنا شغد كامطل موكيا باوراكر باب في ايناكونى دار فروخت كيااور اس كا نابالغ الركاس كاشفيع ہے اور باپ نے اس كاشفعہ طلب ندكيا تو اس كاشفعہ باطل نہ ہوگا حتى كد جس وقت نابالغ فركور بالغ ہوتو اس كو شفد من لینے کا اعتبار ہوگا اس وجہ سے کہ باپ اس صورت من شفعہ طلب کرنے پر قادر نہ تھا اس لئے کہ وہی بائع تھا اور ایسے خص کا سكوت كرنا جونيس ليسكنا ب شغد كامبطل نبيس موتاب \_ أكروسي في اينا كوئي دار قروخت كيايا اب واسطيخريد كيااور نابالغ اس كاشفيع ہے گروسی نے اس کے واسطے شغعہ طلب نہ کیا تو نابالغ آپے شغعہ بررہے گاحتیٰ کہ جس وقت بالغ ہوتو لے سکتا ہے بیز فیر و و محیط سرحسی مل ہے۔ گرواجب بیہ ہے کہ جس صورت میں باب نے اپنے واسطے کوئی دارخر بدااور نابالغ اس کا شفیع ہے تو اس صورت میں جواب میں تفصیل ہونی جا ہے یعنی اگر نابالغ کے واسطے بعنی اس کے حق می کوئی ضرر نہ ہومثلاً اس دار کی خرید اس کی قیمت کے برابر تمن پریا قیمت ےاس قدرزیادہ شن برکدایس زیادتی کولوگ اندازہ میں برواشت کر لیتے ہیں واقع ہوئی ہوتو ورصورت باپ کے سکوت کے نابالغ کو بھی بعد بالغ ہونے کے استحقاق شفعہ نہ ہوگا(ا) اور اگر نابالغ کے واسلے لینے میں ضرر ہومثلاً باپ نے دار ندکور کی قیمت ہے اس قدر زیادہ عمن دے کرخریدا کہ ایک زیادتی کولوگ اینے اندازہ میں ہرداشت نیس کرتے ہیں اور باپ نے اس کے داسطے شفعہ میں لینے ہے سکوت کیا تو نابالغ کو بعد بالغ مونے کے استحقاق شغد ہوگا کیونکہ باپ کو نابالغ کے مال میں اپنے ساتھ اس طرح تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ جس میں نابالغ کے تق میں ضرر ہو ایس اس صورت میں باب کونابالغ کے واسطے شفعہ میں لینے کا اعتبار ہی نہ تھا تو اس کا شفعہ لینے ے سکوت کرنا شعد کامطل نے ہوگا میر چیط علی ہے۔ اگر باپ نے یاوسی نے کہا کہ اس نے نابالغ کے واسطے بیدوار بحوض ہزار درہم کے خريدا ہے۔ پی شفع نے اس سے کہا كرتو خدا سے دُركرتو نے اس كو پانچ سودرہم كوخر بدا ہے ہیں باب ياوسي نے اس كے قول كي تقد يق كي و نابالغ كون من ان كي ول كي تقعد ين نه كي جائ كي اور شفيع اس كو بزار درجم من السكاي كيكن اگر شفيع اس بات كي كواه قائم كرے كمشترى في اس كويا في سوور بم من خريدا بنوالية نقيدين موكى بيتا تار خاندين بـ

باب نے اگراہے نایالغ او کے کے واسطے کوئی وارخر بدا پھراس نے اور شفیع نے تمن میں اختلاف کیا تو باپ کا قول تول ہوگا كيونكه باب شفيع كمن متدوير يريحوض شفيع كے مالك مونے سے الكاركرتا ہے اور اس صورت ميں باپ رقتم عائد نبيس موتى ہے اس

انكاركرنا كجومفيرلي بديوط من ب-

بار نير فو (6 :

ا گرخر پدبعوض عروض واقع ہوتو اس کے حکم شفعہ کے بیان میں

اگرمشتری نے خربداتو ضروری ہے کہ یا تو الی چیز کے وض خربدے کا جس کامثل موجود ہے جیسے کیلی دوزنی دعددی چیزیں جوباہم متقارب میں یا اسی چیز کے وض خرید مے گاجس کا مثل نہیں ہے جیسے فدروعات متقاوت مثل کیڑے کے یا جیسے غلام اور اس کے مانند چیزیں ہیں اگر اس نے اسی چیز کے وق خرید اجس کا مثل موجود ہے توشقیع اس کو بعوض شل کے لے لے گا اور اگر اسی چیز ك وض خريدا جس كامثل نبيل بإلو شفي اس جيزى قيمت كوض لے كا اور يه عامد علاء كرز ديك باور اگر بائع ومشرى

الم محد في كتاب الاصل من قربايا كراكرايك فنص في ايك داربوض ايك غلام معن حفريدا ادر شفع في دار فدكور بعوض غلام عين كى قيت ك بحكم قاضى ليليا محروه غلام التحقاق ابت كرك لياميا توشغد باهل موجائ كاروه دار فركوركو في عدل العلام بيكم ال وقت ب كشفع في دار فيكور بعوض تمت غلام كي عكم قامني ليا بواور الرمشتري في بغيرتكم قامني وه دارشفيع كوبعوض قبت غلام مذکور کے وے دیا ہولیں اگر مشتری نے شفیج سے غلام فرکور کی قبت بیان کردی ہوکداس قدر ہے بہاں تک کوئن برطرح ے معلوم ہوگیا چروہ غلام استحقاق میں لیا کیا تو مشتری کودار ذکور لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اورمشتری کا اس طرح و پاازمر نویج قرار دی جائے گی اور بائع کے واسلے مشتری پر دار ندکور کی قیت واجب ہوگی اور اگرمشتری نے شفع سے غلام کی قیت مفصل نہ بیان کی ہو بلکہ ہوں کہا کہ سے نے بچے بیدار بعوض قیمت غلام فرکور کے دیا تو مشتری کوا متیار ہوگا کہ اس صورت میں دار فرکوشف سے داہی لے میلا عى المعاب- اكر غلام كوف أيك دارخر بدا بحر غلام عن ميب باكراس كود الى كردياتو دارمتنو مركشفي اس غلام يح وسالم كى قيت ك برلے الے کا کیونک وغذیج مستح سالم غلام عمراتها اور شفیع پروسے بی غلام کی قیت واجب ہوگی جوعقد می عمراتها اور اگر کوئی غلام بعوض كى دارك فريدا توبيصورت اورداركوبعوض غلام كفريدن كي صورت دونول يكسال بير . بيمبسوط عي ب- الركم مخض ف غيرك غلام كموض ايك دارخر بدااور ما لك غلام في اجازت ديدي وشفيح كوشنعه كاستحقاق موكا اورا كرمعين كلي ياوزني جيز كموض خريدا كريدجيز استحقاق وابت كرك لے لي كئ توشفعه باطل موكيا كيونك جب كيلى دوزنى جيزعقد ميں معين قرار پائى بو اس كاوغلام كا يكسال علم موتا إدراكر كيلى ياوزنى چيزمشرى ك ذمةرار بائى اوراس في جداموف سے يمليادا كىكردى مروواستحقاق عى ليل منی توشفی کا شغیہ بحالہ رہے گا کیونکہ جب کیلی یاورنی چیز بطور دین کے مشتری کے ذمہ مری تو اس کا اور دراہم کا بکسال تھم ہے متعی على بروابت ائن ساعد كام محد عروى بكرايك فن في وومر عدايك دار بعوض ايك كركيبول معين يا فير ك شركوف يس ل عرض بمعنى اسهاب سے قولداداكروى يعنى اگرچ ووجدائى سے بسلے اداكرو ساتو بحى وود بن بوغ سے خارج شاموكى اور شنعد ياتى د بے كااور س مطلب بیل کیاگراہی اداندکر مینوشفد نیہوگا۔

خریدااوردونوں نے باہی قیند کرایا پر شہرمرو میں شفح نے دارمشنو یہ کشف کا خاصر کیا اورمشتری پرشفح کی ڈگری ہوگئی اور دار فدکور
کوف میں واقع ہے یامرد میں تو فرمایا کہ مشتری کو اختیار ہے جائے تھے ہے موافذ وکر کے اقل گیبوں کے مثل کوف میں گیبوں لے کراس کو
دارمشنو عمرو میں ہیر وکرد سے یادار فدکوراس کے ہیر دکر نے کا قصد کر کے مرو میں اس سے ان گیبوں کی کوف کی قیمت لے کردار نہ کوراس
کو وے دے اورمنتی میں دومرے مقام پر فرمایا کہ اگر ایسے ایک کر گیبوں کی قیمت دونوں جگہ کیاں ہوتو جہاں شفح کے نام شفد ک
دورے دے اورمنتی میں مشتری کو کو رے دے ہیں اگر قیمت میں تفاوت ہوتو دیکھنا چاہئے کہ جہاں شفح دینا جاہتا ہے اگر و ہاں اس کر کی
قیمت کراں ہوتو ہے اور اگر مساوات ہوتو جس جہاں جا ہے دے دے اورا کرو ہاں اس کی قیمت ارزاں ہوگر مشتری اس پر راضی ہوگیا تو یہ
مشتری کو اختیار ہے اورا کر مساوات ہوتو جس جگہا ہے گیبوں کی قیمت موضع خرید سے مساوی ہو وہاں مشتری کو قیمت دے دے دی علام

باب جودهواف:

فسخ بیج وا قالہ میں استحقاق شفعہ ہونا اور اس کے متصلات کے بیان میں

اگرمشتری نے دارخر پدکردو میں بعد قبضہ کے عیب باکر بسبب عیب کے اس کووائی کیا اور بیامراس وقت واضح ہوا کشفیح ابنا شغددے چکا ہے تو پھر شغیع کو اختیار ہوگا جا ہے بددار شغد میں لے لے بشر طبیکہ عیب کی وجد سے داہس کرنا بغیر تھم قاضی واقع ہوا ہوادرا کر بحکم قاضی واپس کیا ہے توشفی اس کوشفعہ میں نہیں لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے دار ندکور عیب کی وجہ سے قبضہ سے مہلے واپس کیا پس اگر مجكم قاضى والبس كيا توشفي كواسط شغدنه وكااورا كربغيرهم قاضى والبركياتو بعى امام محد كرز ديك يمي هم بي مكر بنابرتول امام اعظم وامام ابو يوسف كي مشائخ في اختلاف كيا بعض مشائخ في فرمايا كشفيع كواستحقاق شفعه بوكا اور بعضول في فرمايا كه نه بوكا اوراكر مشترى نے دار ندكور بخیار روبت يا بخيارشرطواليس كيابوتوشفي كواز مرنواسخقاق شغعه حاصل ندبوكا خواه بيواليس قبضد يہلے واقع بوئى ہو یا تبضہ کے بعدوا تع ہوئی ہوخواہ با بھی رضامندی ہواتع ہوئی ہو یا بغیر با ہمی رضامندی کے واقع ہوئی ہو بیمیط می ہے۔اگر شفع نے شغصہ دے دیا پرمشتری نے وار معیعہ واپس کیا ہی اگر ایسے سب سے واپس کیا جو ہر طرح فنخ ہے جیسے خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ ے والب كرنا يا عيب كى وجدے قبضدے يہلے بغيرتكم قاضى يا جكم قاضى والبس كرنا يا بعد قبضد كے عيب كى وجدے بحكم قاضى والبس كرنا تو الی صورت می شفیع کواز سرنواستحقاق شغصه حاص ند موگا۔ اگروایس کرنا ایسے سبب سے موجو بائع ومشتری کے حق میں شنخ اور تیسرے کے حق من بع جديد ، جي تفسير بعد بغيرهم قاضى بسب ميب كوالس كيايا اقالد كرايا توشفع كواسطازم واستحقاق شغدهامل موكا \_ اكتفع في اولاً شفعه ندويا مويهال تك كه بائع ومشترى في باجم عقد ي كوفيخ كرليا توحق شفعه باطل ندموكا خواه يدفيخ اليسبب ے ہو جو ہر طرح سے فتح بال سے سبب سے ہو جو بعض وجہ سے فتح بادر بعض وجہ سے بع جدید ب بیرة خمرہ میں ہے۔ اگر کسی فض نے کوئی داریاز من فریدی پر شفعے نے اپنا شغعدد سے دیا پھر بائع ومشتری دونوں نے با تفاق اقر ارکیا کہ بین بطور تکجیر بھی اور مشتری نے مجے ندکور ہائع کووا ہی کر دی توشفتے کے واسلے از سرنو استحقاق شفعہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ تسلیم شفعہ کے بعد شفع کا مجمح تنہیں رہا ہی ان دونوں کا اقراراس کے بطلان حق کو مضمن نیس ہے سوتیجہ ان دونوں کے اقرارے تابت ہوگا اور بدوایس بسبب تلجیه کے ہوگی اس شفیع کوازسر نواستحقاق شغعہ حاصل نہ ہوگا اور منتقی میں لکھا ہے کہ ایک فخص نے ایک دارخر پدکر قبعنہ کرلیا اور شغیع نے شغعہ دے دیا پھرمشتری

نے کہا کہ میں نے تواس دارکولااں محتص کے واسطے خریدا تھا اور شغیع نے کہا کہیں بلکہ تو نے اپنے واسطے خریدا تھا اور اب تو یہا زمر نوئ کے کرتا ہے ہیں میں اس تھے پر بدوار شغید میں لے لوں گا تو قر الشغیع کا قبول ہوگا پھرا گرفلاں مختص غائب ہوتو شغیع کو افتدار نہ ہوگا کہ دار نہ کور لے لے یہاں تک کہ وہ فضی غائب تھے واسطے خریدا ہوتا ہوگا کہ میں اس بات کے کواہ قائم کرتا ہوں کہ جھے فلاں مختص نے ایسا تھے وہ یا تھا اور میں نے اس کے واسطے خریدا ہوتا اس دوگا کے گواہ مشتری کی طرف سے مقبول ہوں گے جب تک کہ وہ مختص غائب حاضر نہ ہوجائے یہ محیط میں ہے۔ اگر شفیع نے شغید دے دیا چرمشتری نے بائع کے واسطے ایک روز کا خیار دیا تو یہ جائز ہے پھرا گربائع میں دن کا خیار دیا تو یہ جائز ہے پھرا گربائع کے اس دن میں تھے تو ڈرد کی تو این ساعد نے امام چی سے دوایت کی ہے کہ شفیع کواز سر نوحی شفید حاصل نہ ہوگا اور حس بن ذیا و نے اہام اور ایسان سے دوایت کی کہ شفیع کوشغید حاصل ہوگا کذائی محیط السر حسی۔

بارے بندر رحمول :

#### اہل کفر کے شفعہ کے بیان میں

ا كرايك لعراني في ووسر علعراني سے ايك دار بعوض مُر داريا خون كخريد اتو شفيع كے داسطے اس مي حق شفعه ند موكات ایک ذی نے دوسرے ذی ہے ایک دار بعوض شراب کے خریدا اور ان دونوں نے باہم قبضہ کرلیا پھرشراب نہ کورسر کہ ہوگئ پھر بائع و مشتری دونوں مسلمان ہو گئے گرنصف دار استحقاق میں لےلیا کیا پھرشفی حاضر ہوانو نصف دارکونصف شراب کی تیت کے بدلے لے الے اور نصف سرکے بد انہیں لے سکتا ہے جرمشتری اپنے بائع سے او حاسر کہواہی نے گا اگر بعینہ موجود ہواور اگر اس نے تلف كرديا موتو نصف سركه كے حل والي الح اليجيط من ب- اگرايك ذكى في ووسر عذى سايك دار بعوض شراب ياسور كنريدااور اس کاشفیع کوئی ذمی بامسلمان ہےتو ہمارے اصحاب کے نزدیک شفعدواجب ہوگا گر جب شفعدواجب ہوا ہی اگرشفیع ذمی ہوتو دار مشفو عد کوشراب ند کورے شل اور سور کی قیت سے بدلے لے اے کا اور اگر سلمان ہوتو دارمشغو عد کوشراب وسور کی قیت نے بدلے لے گایہ بدائع میں ہے۔ایک دار بعوض شراب کے فرد خت کیا حمیاوراس کے دوشفیج ہیں ایک کا فر ہے اور دوسرامسلمان ہے تو کا فراس میں ے نصف دار کونسف شراب کے بدلے لے گا اور مسلمان نصف دار کونصف شراب کے بدلے لے گا اور اگر شمن میں سور قرار پائی ہوتو ہر شفع نصف قیمت کے بدلے لے گار محیط سرحس میں ہے۔ اگر اس کاشفیع ایک مسلمان اور ایک ذی ہو پھر ذی مسلمان ہو گیا تو ذی بھی اس میں سے نصف دار بعوض نصف شراب کی قیمت کے لے گا جیسا کہ اگر وقت عقد کے مسلمان ہوتا تو بھی تھم تھا اور اس کا شغعہ باطل نہ ہوگا میکانی میں ہے۔ اگر کوئی واربعوض شراب کے خریدا بھر ہائع دمشتری میں سے ایک مسلمان ہوگیا اور ہنوزشراب پر قبضنیں ہوا ہاوروار پر فعنہ ہوگیا ہے یائیس ہوا ہے تو تع ٹوٹ جائے گی لیکن شفع کاحق شفعہ باطل ندہوگا ہی اگر شفع مسلمان ہو یا جس سے لیتا ہے وہ مسلمان ہوتو شفیع اس کو قیمت شراب کے بدلے لے لے کا اور اگر دونوں کا فرہوں توشفیع اس دارکواس شراب کے مثل کے بدلے لے اور اگر شراب پر قبضہ ہوجائے کے بعد دار پر قبضہ ونے سے پہلے بائع ومشتری دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو عقد يع مي اوراكردي في كنيسه ي بيعه يا آش خانه في فروخت كياتويع جائز باوراس من في كشفعه كاستحقاق موكابيمسوط

ے مشتری جس کے لئے خرید نے کا قرار کرتا ہے۔ ج حاضراس داسطے کدا ریدون اس کی حاضری کے تیول ہوں آؤاس نائب پرموکل ہوئے کا عظم ہو ہا۔ اور باطل ہے۔ ج شعدت ہوگااس داسطے کدایک طرف سے مال معین ہے۔ ج جَبلہ یہودی یا نصرانی ہو۔ ج آتش خاند جب کرآتش می ست ہو۔

اگر مرقد نے کوئی دار خرید انجر مرتد تل کیا گیا و شفع کا شفد باطل نہ ہوگا شفیہ خردی کے بعد مقد کا حج میں جادہ ہو ہا کہ مرتد تل کے بعد مقد کا حج موجا کا موجب بطان شفیہ کیا ہے اگر مرقد نے دار فروخت کیا گیا وہ آل کیا گیا یا دار الحرب میں جا بطف کے بعد مقد کا حق شفتہ کا اس شف شفتہ کا اس شفتہ نہ ہوگا ہوگیا اور اگر دار الحرب میں جا بطنے سے پہلے مسلمان ہوگیا تو اس کی تھے جائز ہوگی اور شفتے کو اس میں شفتہ کا اس شفتہ کا اس مرقد دار الحرب میں جا بطنے دار کی استحقاق ہوگا در آل کو رہ میں جا بطنے دار کی التحقاق ہوگا در آل کی تئی جائز ہو در الورب میں جا بطنے دار کی التحقاق مقد سے خواود و مسلمان ہوجائے یا دار الحرب میں جا مطنو در کی تشفیہ ہوجائے کے بعد و مسلمان ہوجائے یا دار الحرب میں جا مطاب اور الحرب میں جا می جا مرقد کے اور و سام کر دور کی خرد در الحرب میں جا می ہوگیا ہوگیا

روں منان وران سیان ہوں مربب کے رہیدوی ہائے ہورہ میں معید روہ ہو اور اس ان منام کیا ہے۔ اگر شفیع کوئی حربی مبتامی ہواور اس نے طلب شفعہ کے واسطے وکیل کیا ہے

تواس کی وکالت باطل، و کی اور شفج اپ شغه پرر ہے گا کیونکہ وکل فدکو وادا الحرب میں چلا جانا شمل اس کے مرجانے کے ہاوروکیل کا مرجانا وکالت کو باطل کرتا ہے۔ موکل کے شغه کو باطل نہیں کرتا ہے ہیں ایسا ہی و کیل فدکو کا دارالحرب میں چلا جانا ہی تھم رکھتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اگر کی مسلمان نے دارالحرب میں کوئی دارخر پر ااوراس کا شفج ہی مسلمان ہے پراس دارالحرب کے سب اوک مسلمان ہو گئے و شفح کو استحقاق نہ ہوگا۔ جاننا چاہے کہ جو تھم کہ قضاف قاضی کھتاج نہیں ہاس میں دارالحرب دوارالاسلام میسال ہے۔ جو تھم فوائن کی متال ہے۔ جو تھم ان مسلمانوں کے تی میں جودارالحرب میں جاس میں دارالحرب و اسلام کا سبب دارالحرب میں جودارالحرب دارالحرب دارالحرب دارالحرب دارالاسلام ہوگیا تو اس پر حدقائم نہ کی جائے کی کفرائی الحمیلا۔ چائے اگر دارالحرب دارالاسلام ہوگیا تو اس پر حدقائم نہ کی جائے کی کفرائی الحمیلا۔

#### مرض میں شفعہ کے بیان میں

اگرمریض نے ایک داردو بزار درہم کوخریدا حالانکاس کی قبت ایک بزار درہم ہادراس کے سوائے اس مریض کے یاس بزار درہم موجود بیں پرمر کیا تو تع جائز اور شفع کواس میں شغد کا استحقاق ہوگا کیونکہ مریض فدکور نے اس تع میں بقدرا کی تہائی کے عابات کی ہاوراجنی کے تل مربض کی طرف سے اس قدر محابات جائز ہوتی ہے ہیں اس دار می شفیع کا شغدواجب ہوگا اوراگر مریض نے تین برارورہم قیت کا داروو برارورہم کوفروخت کیااوراس کاشفیج کوئی اجنبی ہے توشفیج کواختیار ہوگا کدو برارورہم عمل لے لے بیمبوط میں ہے۔ایک مریض نے ایک دار بزار درہم کوفروخت کیا حالا نکداس کی قیمت دو بزار درہم ہاوراس کے سوائے مریض خد کور کا مجمع مال بین ہے تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ تیرائی جا ہے اس دار کودو بزار درہم کی دو تبائی میں لے لے درنہ چھوڑ دے اور شفیع کو اختیار ہوگا جا ہے دار فدکورکوایک ہزار درہم اور ایک ہزار کی تہائی کے بد لے شغصر علی لے لے(۱) بیمچیط سرحسی علی ہے۔اور اگر مریض نے ایک دار بعوض دو برار درہم کے میعادی او معار فروخت کیا حال نکداس کی قیمت تین برار درہم ہےتو میعاد باطل ہوگی مرمشتری کو اختیار دیا جائے گا تھے سے کردے یافی الحال دو بزار درہم ادا کردے تا کہ دارٹوں کوان کا پوراحق بھٹی جائے اوران دونوں میں جو بات مشتری نے اختیار کی بہر حال شفع کوا فتیار ہوگا جا ہے دار فرکورکونفتردو بزار درہم کو لے لے اور اگر مریض نے ایک دار تمن بزار درہم کو ا یک سال کے اوحار پر فرو دست کیا طالا نکداس کی قیمت دو برارورہم ہے پھر سر کیا تو بالا جماع یہ تھم ہے کہ ایک تھائی سے ذیادہ علی اوحار کی میعاد باطل ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ بیتمائی شمن کے حساب سے اختیار کی جائے گی یا تیمت کی راہ سے معتبر ہوگی ہی امام ابو بوسف نے فرمایا کیٹمن کے حساب سے معتبر ہوگی ہی دونہائی ٹمن بعنی دو ہزار درہم نی الحال اداکر سے اور باتی ایک ہزار درہم اپنی سیعادیر وے اگراس کو بچے منظور ہواورا مام محترے فرمایا کدیہ تہائی ہا متبار قیت کے لگائی جائے گی پس اگراس کومنظور ہوتو دو تہائی بیٹن ایک ہزار تین سوتینتیں (۱۳۳۳)و یک تہائی درہم نی الحال اد اکرے اور باتی اپنی میعاد پردے ٹیجیا میں ہے۔ اگر مریض نے کوئی داراس ام ولد يعنى كسى باندى وقت بن لا تاجس ساولاد بويس و ودار الحرب بن يحق مح ساى طرح الراينا ثلام وزاد كيا تو عن افذ موكا ـ

ل علاقة على مراقيت عبه كرا-

<sup>(</sup>۱) وو بزارگی دو تبانی کے بدلے۔

اورامع تول امام الوطيغة كابيم بيمسوط مسب-

ا مرمرین نے کسی اجنبی کے ہاتھ بھایا ، فروخت کیا ہوتو بھی امام اعظم کے فزویک وارث کوشفعدند ملے گالیکن شفیج اس کوای منعد کے ساتھ اس طرح لے گا کہ اس کے پاس مدملق تویل پاکر بعد برمنعد ابتدائی ہوجائے گا خواہ وارث لوگ اس کی اجازت ویں یا اجازت ندوی کونکداجازت کامل و معقد موتا ہے جوموقوف مواور بہال مشتری کی خرید نافذ واقع موئی ہے کیونکدرو برار درہم کے موش فروخت کرنے می ایک تبالی کی قدر معابات ہے اوراس قدرنا فذہ بی مشتری کے تن میں بی ابات انوام بری توحق شعد می بھی انوہو كى يدېدائع من ب-اگردوشفيول من سفقط ايك دارث موتو دوسراشفيج اس كولے بالكا اورا كرمريين نے حالت صحت ميں اينا دار تع كيااوروارث في شغير على الحربائع في حالت مرض عن عن سي كمنادياتو جائز نبيل بمراس صورت عن كدباتى وارث اس كى اجازت دي اوراكر يكناناوارث كے لينے سے يہلے واقع ہوائي اكروارث نے لياتو كمنانا(٢) باطل ہوجائے كا اوراكرندلياتو ميح رے گارتا تار فائدیں عاب سے منتول ہے۔ایک مریض نے تین بزارورہم قیت کا دار بعوض دو بزارورہم کے فروخت کیااورسوائے اس دار کے اس کا کچھ مال نہیں ہے چرمر میا اور اس کا بیٹا اس دار کاشفیع ہے تو بیٹے کواس میں شغدند ملے گا اس واسطے کدا گرمریض فرکور ان داموں کے وض بنے کے ہاتھ فروخت کرتاتو جائز نہوتا اور کتاب الوصایا میں فرکور ہے کے صاحبین کے قول کے موافق اگر جیاجا ہے تواس کواس کی قیمت کے وض شغدیں لے سکتا ہے۔ اسم میں ہے جو یہاں ندکور ہے کیونکہ جامع میں صریح فر مایا ہے کہ یہ بالاجماع سب ائد (حند) كاتول بيديسوط من ب-اكرمريض كاس دار كسوائ كهاور مال يمي بواور وارثول في اجازت ديدي تو بالاتفاق اس كوشفعه حاصل موكا ييشرح جمع البحرين ش ب\_اكركى مريض في ابنا دار فرو خت كيا ادري مسى كابات في جرمرض س اجما ہو کمیا اور دارث اس کاشفیج ہے ہی اگر وارث نے اب تک بیج کا حال نہ جانا ہوتو اس کوشغہ میں لےسکتا ہے کیونکہ جس مرض کے چیے صحت ہو جائے وہ مرض بمنول کو است صحت کے ہاور اگر وارث کوئیج کاعلم ہوا ہو کراس نے شفعہ طلب نے کیا یہاں تک کہمریض اجما موكيا تواس كوشغد عاصل ندموكا \_كذا في المهوط

ل ایک تبال اس واسطے کوئل قیت تمن بزارور ہم ہے قابک بزار کی محایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) میم نیں ہے۔ (۲) شعدی لیا۔

باب مترفوك:

#### متفرقات کے بیان میں

المام عير في المع كبير عن ذكر قرايا ب كداكر شفع في وارمشوع فروفت موفى كي بعداية الدوري ب جس كورايد مستحق شغدب محمى قدردارمشاع بعنى غيرمقسوم فروخت كياتواس كاشفعه بإطل فهوكان طرح اكركمي قدردار متسوم جودار مشعوعد متصل نبیں ہے فروخت کیا تو بھی اس کا شغیہ باطل نہوگا اور اگر دار مشغوعہ سے کمتی حصہ تقوم فروخت کردیا تو اس کا شغیر باطل ہو جائے گا۔دو دار ہیں جن میں سے ایک دار اور دونوں کا راستہ دو مخصول میں مشترک ہے اور دوسرا دار فقط تیسر سے مخص کا ہے مجر تیسر سے مخص نے اپنادار خاص فرو دست کیا تو دونوں مخصوں کو بذر بعدراستہ کے شغعہ حاصل ہوگا اور اگر دونوں نے دارمشتر کہ کو باہم تعتیم کرلیا ہیں ایک ع حصد می کسی قدرداراوراس کا بوراراسته آیا اوردوسرے کے حصد میں فتابعض داریدوں راستہ کے آیا اور جس کے حصد میں تیل آیا اس نے اپنے حصہ کے واسطے ایک راستد طریق اعظم کی طرف ورواز واؤ ڑ کر بنالیا اور جودار فروخت کیا گیا ہے اس کے بیدونوں جار ہیں تو جس كے حصر من مشترك داستة آيا ہو وال وارمبيعد ك شغوركا اوّلا مستحق موكا محراكرس في ابنا شغور عديا تو دومرابذريعد جوارك اس كوشفوش في الماراس تعتبيم كي وجداس كاشفعه باطل ند موجائ كا- يريط ش بيدا كرشفع في زين كوشفوش الما يحراس مس الدت بنائي ياور دت لكائے محرك وقع نے استحقاق ابت كرے وہ زمن لے لى اوراس مستحق في تعظم ويا كرائي الدرت وا الاوردد خت اکھاڑ لے وشفیع ندکورمشتری سے بعدر حمن واپس لے گا اور ممارت و درختوں کی قیمت ند بائع سے واپس لے سکتا ہے اگر ز من مذکوراس سے لی مواور ندمشتری سے لےسکتا ہے اگرز مین ندکوراس سے لی مواوراس کے معنی سے ہیں کروڑ نے وا کھاڑنے سے جس قدرنتصان مواده دونوں میں سے کسی سے والی نیس کے سکتا ہے تیمین می ہے۔ ہمارے زویک شغی شغیروں کی تعداد پر ہوتا ہے(۱) چنانچدا كرايك دارتين آدميوں من مشترك موايك كانعف اور دوسرے كانبال اورتيسرے كاچما حد مواورنصف كے حدوالے ف اینا حصرفروخت کیااور باتی دونوں شریکوں نے شفورطلب کیاتو حصر مبیعه دونوں کونصفا نصف شفعہ میں دلایا جائے گااور اگر جھنے کے حصہ والے نے اپنا حصہ فروخت کیاتو ہاتی دونوں کونصفا نصف دلا یا جائے گا اور بعض نے اپنا جن دے دیاتو حصہ مربعہ ہاتی صفیعوں على ان كى کنتی پر حصہ ہو کر برایک کفتیم ہوگا اور اگر شفید س میں ہے کوئی غائب ہوتو حصہ مبیعہ حاضرین کے درمیان ان کی گنتی کے موافق حصے ہوکر تقيم بوگا اور اگرشفي ما ضرك نام بور ي حصد ك شغيد كاتكم بوكيا بمردوس اما ضربواتواس ك نام آد سعي كاتكم بوگا اور اگرتيسرا ما ضربوا تواس كنام برايك كم متبوض كاتبالى كاعم بوكا اوراكر ماضرف بعدازة عكماس كنام بور عديكاتكم دياميا تعااينات شغود دیا تو پھراس کے سوائے جو من شفیع حاضر ہوو وفت انسف لے سکتا ہے سکانی میں ہے۔ایک حض نے کہا کہ میں نے اپنادار فلال حض کے ہاتھاس قدرداموں کوفرو دست کیا ہے اور ممن وصول نہیں کیا ہے اور فلال مخص نے کہا کہ میں نے تھے سے بیس خریدا ہے توشفح کوافقیار ہوگا کہاس کوشغدیس لے لےاور بیکم اس وقت ہے کہاس نے بیاقر ارکیا کہ س نے فلال مخص کے ہاتھ فرو دست کیا ہے اور فلال مخص ماضر ہاورخرید سے افکارکرتا ہے اور اگر غائب ہوتو شفیج کوشتری کے ساتھ کچ خصومت ندہوگی بیمچید میں ہے۔ ایک مخص کے دار کے پہلوش ایک دارفرو شت کیا گیااور اس جارکوزعم ہے کہ اس دار میدے کار قبر مراس بات کا خوف کرتا ہے کہ اگر علی نے اس کے رقبہ كادعوى كياتوشفعه باطل موجائ كااوراكرشفعه كاعوى كياتويدعوى ندكر سكع كديد قيددار مراب تواس كوكياكرنا جائي جس ساس كا

ا دارمفلوعات كتل حديقوم فروخت ندكيا-

<sup>(</sup>۱) ان تے صعب کی مقدار پرنہیں ہوتا ہے۔

شغد باطل نہ ہوتو مشائے نے فرمایا کہ یوں کے کہ یددار میرا ہے میں اسکے رقبہ کا دعویٰ کرتا ہوں ہواگر جھے ل کیاتو خبر ورنہ شرا سکے تن شغد پر ہوں اللہ کیونکہ یہ سب ایک کلام ہے ہیں شغدے سکوت میں تھا وگا یہ فاونی قاضی میں ہے۔ امام ابو یوسٹ ہے مردی ہے کہ اگر شفع نے اس کے رقبہ کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے گوا وغائب بیل کیس میں اس کے رقبہ کا دول اور کہا کہ میرے گوا وغائب بیل میں میں اسکے ایک اور انہ ہوں گے اور امام ابو یوسٹ ہے مردی ہے کہ ملک کا دعویٰ کرنے سے اس کا شغد باطل ہو جائے گا اور اگر اس نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اسکے گوا و قائم کروں گا اور باتی کوشر کت کے ذریعہ سے لوں گا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک مخف کا دارے کیاس کوایک عاصب نے عصب کرلیا چراس کے پہلوش ایک دار قروخت کیا گیااور عاصب ومشتری دار وشفعہ ے انکار کرتے ہیں تو اس مخص کو جاہے کہ شفعہ طلب کر لے تا کہ جس وقت دارمغصوب کی نسبت اپنی ملک کے گواہ قائم کرے تو شعدنا بت رہاور جس وقت طلب كرے تو عاصب كوقاضى كے ياس لےجائے اورقاضى كوصورت حال سے الم اوكروے بحراس كے بعدد کھا جائے گا کہ اگر اس نے گواہ قائم کئے تو اس کے نام دار مغصوب کی ملک اور دوسرے دار کے شغعہ کے داسطے تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ جوہات کواہوں سے ایت ہوو والی ہے جسے بمعائد ٹابت ہوئی اور اگراس نے کواوقائم ند کے تو قاضی ان دونوں ہے تم لے کا یس اگر دونوں متم کما محے تو مری کے نام دونوں میں ہے کی دار کی ڈگری نہرے کا اور اگر دونوں فے تسم سے انکار کیا تو اس کے نام دونوں داروں کی ڈگری کردے گا اور اگر عاصب نے قتم کھالی اور مشتری نے انکار کیا تو اس کے نام دار منصوب کی ڈگری نہ کرے گا مگر شغدی ڈگری کردے گا اور اگراس کے برعکس واقع ہوتو اس کے برعکس تھم دے گا کیونکہ تم سے انکارکرنا اقرار ہے اور اقرار خاص ای کے تن میں جمت ہوتا ہے جس نے اقرار کیا ہے۔ بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک دار فروخت کیا گیا اور اس کا ایک شفیع ہے ہی اس دار ے بہلو میں ایک دارفروخت کیا گیا اورمشری اول نے اس کا شغد طلب کیا اوراس کے نام علم ہوگیا پر شفع ندکور حاضر ہواتو اس کے واسطاس دار کی جواس کے پہلو میں واقع ہے ڈگری کردی جائے گی اور دوسرے دار کامشتری کے نام علم تضاءً باتی رہے گا اور اگر شفع ندکور دونوں دار کا جار ہوا اور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو اس کے نام پورے اوّل داراور نصف دوسرے دارکی ڈکری کی جائے گی میر بدائع میں ے۔امام ابو بوسف سے روایت ہے کدایک مخص نے نصف وارخر بدا پھر باتی نصف دوسر مے مخص نے خریدا ہی مشتری اوّل نے اس ے شغد کا مطالبہ کیا اور قاضی نے بوجہ شرکت کے اس کے نام شغد کی ڈگری کی پھر جار نے دونوں شعوں میں مخاصمہ کیا تو بہلی خرید کا نسف داراس کواستحقاق شغدیس ملے گااور دوسرے نصف میں اس کا کچھٹن ندہوگا اس جدے کہاس کے ساتھ تھم تضاء متعلق ہو چکا ے ای طرح اگر آیک بی مشتری نے پہلے نصف دارخر یدا ہو پھر دوسر انصف خریدا ہوتو بھی بہی تھم ہے۔ اگر دوسرے نصف کامشتری بہلے نعف کے مشتری کے سوائے دوسر الخفس ہواوراس نے دوسرے مشتری سے پھے فاصمہند کیا بہال تک کہ جار نے نصف اوّل شغدیس اللها توجارى اس دوسر انسف كااولاً حقدار موكايدي على ب-اصل يدب كشفعه كالتحقاق اى ملك عدوى بجوزيدك وتت قائم ہونداس ملک سے جو پھر پیدا ہوجائے اس واسطے کرسب شغید دو ملکول کا اتصال ہے پس خرید کے وقت اس کے موجود ہونے کا التبارياد بدب فيلياتو بمنوله التحقاق مع بوكيابس الربحكم قاضى ليا بوتواس كا ثبوت تمام لوكول كحق من بوجائ كااوراكر برضا مندى لياتو خاصة انمى دونول كے حق من ابت ہوگا۔ ايك داردو بزار درہم كوخريدا اوردونول نے باہم قبضہ كرليا بحرايك مخص نے كھ ا مكوت الخ اور اكراس نے يہلے رقبه كا وجوى كيا محر جوت نه يا يا تو شاعه كا دعوى كيا تو اب شاعه نه ملے كا اور امام ابو يوسف سے روايت ہے كـ رقبه كا دعوى سرنے سے شغصہ باطل ہا اگر چا لیک بی کلام سے طاب کرے۔ علی قضاء یعنی قاضی نے مشتری اول کے واسطے محم دے دیا ایک حالت میں کے مشتری ميد ملك شفي تماتواب شفي ووليس ليسكما كيونكرز يرك وتت شفي أل ملك وتلي

(۱) اس پيراس کا شفعه باطل نه بوگاپه

داون کی کیاادر مشتری نے با تکاراس سے بانچ سودرہم پر ملح کر لی پھر شفع نے مشتری سے دار ندکوری اقل پر لے لیا ( بھکم قاض ) تو مدگی نے جو کھی مشتری سے لیا ہے وہ مشتری کو دالیاں دے کیونکہ قاضی نے ہرگاہ شغد کا تھم دے دیا تو ضرور یہ بھی تھم دیا کہ بدوار بائع کی ملک ہے ہی فلا ہر ہو گیا کہ اس کے وہ کی سے کوش نہیں لیا فلا ہر ہو گیا کہ اس کے وہ کی سے کوش نہیں لیا اور ندوج خصوصت کے مقابلہ میں لیا ہے ہی سلح ٹوٹ کی اور اگر شفیع نے بغیرتھم تھنا ولیا ہوتو مدی مال سلم مشتری کو دالی ندوے کا کیونکہ شفیع اور ندوج خصوصت کے مقابلہ میں لیا ہے ہی سلح ٹوٹ کی اور اگر شفیع نے بغیرتھم تھنا ولیا ہوتو مدی مال سلم مشتری کو دالی ندوے کا کیونکہ شفیع نے بغیرتھم تھنا ولیا ہوتو مدی مال سلم مشتری کو دالی ندوے کا کیونکہ شفیع نے بہی رضا مندی سے لیا اور دونوں کی با ہمی رضا مندی انہی دونوں کے تن میں جت نہیں ہے ہیں ہے لیما ایسا ہے کہ کویا دونوں کے درمیان کا جد یو ہوئی ہی نظا ہر ہوا کہ مشتری دی میں ہے جت نہیں ہے بیر ہو ایسانہ کہ کویا دونوں کے درمیان کا جد یو ہوئی ہی نظا ہر ہوا کہ مشتری دونوں کے خصوصت نہیں ہے بیر بھونر میں ہے۔

ا گرایک مخص نے ایک دارمیراث پایا پھراس کے پہلوش دوسرا دار فرو خت کیا گیا اس نے بیددارم شفعہ میں لیا پھر دوسرے کے پہلویس تیسرا دار فرو دست کیا میا پرموروثی دار کی فض نے استحقاق ثابت کرے لیا اور مستحق نے شفعہ طلب کیا تومستحق دوسرے دارکوشغدی لے لے گااور تیسرے دار کا مقدم حقدار وارث ہوگا ایسائی امام قدوری نے ذکر فرمایا اور بید ذکر مذفر مایا کداگر مستخت نے شغد طلب نہ کیا تو کیا تھم ہے اور منتقی میں نہ کور ہے کہ دوسر اداراس فض کوواپس کردیا جائے گا جس پر شغد کی و گری ہوئی ے معنی جس نے اس کوفر بدا تھا اور تیسر ادارای کے تبندیں چھوڑ ویا جائے گا جس کے تبندیں ہے بظہیر بیش ہے۔ ایک مخص نے ایک دارخر بدکراس پر تبضد کرلیا اور شفیع نے اس کولیما میا با پس مشتری نے کہا کہ بس نے اس کوفلال مخف سے باتھ فرو خت کرویا اوروہ میرے قبضہ ہے باہر ہو کیا پھراس نے میرے یاس ور بیت رکھا ہے قواس کے قول کی تقیدین ندکی جائے گی۔ شفیع کا تعظم ضرور تغیرایا جائے گااور اگراس نے اس بات کے گواہ قائم کے تو گواہی کی ساعت نہوگی ای طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے دار فد کور فلال مختص کوبر کیا ادراس نے بعد کرلیا پر میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر اس بات پر گواہ قائم کے تو اس کے موا ہوں کی ساعت نہ ہوگی اور اگر پہلی صورت میں دوسر امشتری اور دوسری صورت میں موہوب لدآیا اور حال بیر گذرا کہ قاضی شفع کے واسطے شغد کا تھے دے چکا ہے پھر مشتری یا موہوب لدنے آ کرفریدیا ببدے گواہ قائم کے تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور شغدے واسطے جو تھم قضاء ہے وہ خرید و ہبر کا تقض (وزا) ہاس واسطے کہ جو مخص قابض تعادہ مقصی علیہ ہوا ہی جو من اس کی جانب سے مل حاصل کرنے کا دعویٰ کرے وہ بھی مقصی علیہ (۱) ہو کیا ایک دارزید کے قبضہ میں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عمرو سے خرید کر اس كوش دے ديا ہے اور بيدار عمر وكامعر وف ہے اور عمر و دعوى كرتا ہے كديس فيدار ندكور زيدكو جبدكيا تفااور عمر وف نيد سے رجوع كرناجا باتو عمروكا قول جوكا ادراكر جنوز قامنى في واجب كنام والى لين كاتفكم ندد يا موكشفيح حاضر مواتوشفيح اس واركايلسبت واجب ك زياده في دار ب اوراكر شفيع حاضر نه بواتو قاضى وابب كواسط بهد ي رجوع كاحكم دے دے كا اور جب اس نے وابب كے واسطے رجوع كاتهم دے ديا كار شفع حاضر موالور جوع برتو زديا جائے كا اور دار نہ كوشفيح كوديا جائے كا۔ اكر قابض يعني زيدنے بيدوك كيا كديس نے عمرو سے اس شرط سے فریدا تھا کہ عمروکو خیار حاصل ہے اور شمن ادا کردیا تھا اور عمرو نے بیدوی کیا کہ عمل نے ہر کر کے سپر دکر دیا ہے اور شغیع حاضر ہواتو اس کوشغد میں لے لے گااور خیار باطل ہوجائے گا کیونک ملک داریعن عمرونے برگاہ اقرار کیا کہ میں نے زید کو بہر کر کے سردكرديا بإقو ضروريدا قراركيا قابض كى ملك اس عن ثابت مولى اورخيار ساقط موكيا اورقابض يعنى زيدمقر ب كدس فريدا باس قابض كا ترارخريد عاصل ما لك كے خيار ساقط موجائے سے اس دار ميں شغعہ ثابت موجائے كاكتاب الاصل ميں كھا ہے كاكر دار مشوعہ باکع کے تعند میں ہو اور قامنی نے بائع پر شفع کے شعد کی وگری کی پر شفع نے بائع سے اقالد کی درخواست کی تو بائع (۱) بین جس برهم دنف بوائے بین ڈگری بول ہے۔

كا قاله كرنا جائز باوريدار بائع كى ملك عس عود كرجائے كامشترى كى ملك مي عودندكر يكا اورمشترى كے حق مي قرار دياجائے كا كه كويا بائع نے بیدار شغیع سے خریدا ہا کا طرح اگر دارمشلو عرضتری کے تبعد میں ہواورقامنی نے شفیع کے داسلے شغیدداری ڈکری کردی اور شفیع نے مشتری ے لے کراپنا تعنہ کرتے سے بہلے بائع سے قالہ کیا تو اقالہ بج ہادرامام اعظم کنزد کیددار فدکور بائع کی ملک ہوجائے کا بیجیط می ہے۔ اگرشفی کے واسطے قاضی نے شفعہ کا تھم دے دیا اور بعد اس تھم کے دارمشفوعہ پر تبعنہ کرنے سے پہلے اور تمن ادا کرنے سے يبل شفيع مرحمياتو دار فذكور وارثان شفيع كوسط كاس واسط كد شغعد كرواسط قاض كاجهم بمزلد ربي ك بهاورا كردارم شفوعه لين كربعد ۔ نفع مرکباتوبدداراس کے دارٹوں میں بیراث ہوگا اوراگر قامنی نے شغد کا تھم دے دیا اورمشتری نے شفیع ہے درخواست کی کہ بیدارشن مس کے براماکر جھےوالی وے اور بیزیادتی شن کی جس سے عمرائی یا غیرجس سے عمرائی شفع نے ایسای کیا تو پہلے واموں کے بدلے دار ند كورمشترى كا بهوجائے گا اور زیاوتی باطل بوجائے كى اس واسطے كددار ندكورمشترى كوواليس دينا بمنز لد كا قالد كے باورا قالد فقد يہلے ى تىن ير ہوتا ہے۔ اى طرح اكر شفع كے واسطے قامنى نے شفعہ كا تھم دے دیا جراس كے بعد مشترى نے شفع سے كہا كہ بيدار قمن ميں كھ بوصاكر بانع كووابى د اوراس نے ايساى كياتو يہ بحى اقاله كيااورا قاله جس طرح باكع وشترى بس موتا ہے ديسابى بائع وشفيع مى تحقق ہوگا بی قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر تھے واقع ہونے کے بعد شفع شفعہ میں لینے سے پہلے مرکباتو ہمارے فزد یک اس کے وارث کوشفعہ مں لینے کا استحقاق نہ ہوگااورا گردارمشاو عدی تھاس کی موت کے بعد ہوتو وارث اس کوشنعہ میں لےسکا ہے میسوط می ہے۔اگر بالع ومشترى مر محيئا وشفيع زنده موجود بنواس كوشفعه ش لينے كا اختيار ہوگا بيفاوي قامني خان ميں ب\_اگرمشتري مرحميا اور شفيع زنده بنو اس کوشفد حاصل ہاورا کرمیت برقر ضربوتو دارمشفو عداس کے دین کے واسطفرو خت ندکیا جائے گا بلکشفیع اس کوشفعد می لے لے گا اگر چدوار ندکورے قرض خواہ وشفی دونوں کاحق متعلق ہے بیرمیط میں ہے۔ اگر قامنی بااس کے وصی نے اس دار کومیت کے قرضہ میں فروخت کیا توشفع کوانتیار ہوگا کہ تا کو باطل کر کے اس کوشغدیس نے لے جیما کدا گرمشتری نے اپنی زندگی میں اس کوفروخت کیا تو مي تھم ہے۔اى طرح اگرميت نے اس دار كے لئے دميت كى تو بھى شفع اس كولے لے كا اور وميت باطل ہوجائے كى يہسوط ميں ب\_ایک مخص نے دوطرح کی طلب سے شغہ کو ٹابت کرلیا تھا مجرم کیا تو اس کے دارث کو پرافتیار نہ ہوگا کہ شغدی لے لے کذائی السراجيه اورا كرشفع اس داركاما لك مشترى كري سيروكرن سيهوا بمرم ياتوبيدواراس كودارتول بس ميراث موكا - بيمراج الوباج من بــاكر بائع في مشترى كي ذه يكى تدرش كمناويا تو شفع كي ذه ي اس قدركم موجائ كااى طرح اكر شفع في دار معلور ممن و بر الله مربائع في مشترى برس من قدر من مكاويا و بحي شفع كذمه باي قدرسا قد موجائ كاحتى كشفع في جس كوشن اداكيا باس ساس قدروالي السكاب العطرح أكربائع فيمترى كيعض من برى كياياس كوبدكرد ياتواس كاعكم بھی کھنا دینے کے ماند ہے اور شفع وارمشاو عدکو باتی شمن کے وش لے لے گا اور اگر بائع نے مشتری کے ذمہ سے سب شمن ساقط کرویا تو شفع کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور بیتم اس وقت ہے کہ پوراٹمن گھٹا دینا کلہ واحدہ ہواور اگر چند بار کہد کر گھٹا دیا توشفیج اس دارمشفو عدکو اخرض لی را بے الے الوہاج میں ہے۔ اگرمشتری نے بائع کے واسطے من میں کھے ہن مواد یا توبیدزیادتی شفع برالازم نہ ہوگی جی كشفع اس كوش اول ير السكام يدجو برونيروس ب-ايك عنس في دوسر السايك دار براردر بم كوفريداادربابم قندرليا بمر باکع کے واسط شمن میں ایک ہزار درہم برد حا دیئے بدون اس کے کہ بچ کا مناقضہ کیا ہو پھر شفیج کودو ہزار درہم کا حال معلوم ہوا بيمعلوم ا ببلس تنع عساقط بوجائي محمرا فيرساقط نبوكار

نہ ہوا کہ تمن ایک ہزاردرہ مقابی شفع نے بھیم قاضی یا بخر تھم قاضی اس کورو ہزاردرہ میں لے ایا ہیں اگر بھیم قاضی ایا بوتو قاضی اس تھم کو باطل کر کے پھر تھم دے گا کہ شفع اس کو شفعہ میں ایک ہزار دہم کے بوش لے لے کیونکہ اوّل السی چیز کے واسطے تھا جوشفعہ کے ساتھ واجب نہ تھی اورا گراس نے بغیر تھم قاضی لیا ہوتو بیاز سر نوخر یہ ہے ہیں نہ ٹو نے گی ۔ جامع الفتاوی میں ہے کہ اگر ایک دارخر یہ کرکے دوسرے کو ہبہ کردیا پھر شفع آیا تو امام ابو بوسٹ کے زد یک شفع اس دارکو لے کراس کا فمن کی عادل کے پاس رکھ دے گا وامام محد کے ذور یک جب تک واجب حاضر نہ ہوت ہیں لے سکتا ہے۔ بیتا تا رہانے ہیں ہے۔

ا یک محض نے ایک دار بعوض ایک غلام کے خرید انجر غلام کونا یا یا مگراس برراضی ہو گیا توشفیع اس دار کو

اس غلام مح سالم کی قیمت کے بدلے لے گا ا

ایک مکاتب بقدروفائے کابت مال چیوز کرم کیا چراس کے جوار میں ایک دار قروضت کیا کیا مجروارثوں نے اس کا مال كابت اداكردياتوان وارثون كوشغه الحكاكيونك مكاتب كي أزادى كاحكم اس كى آخر حيات عديا كيابس اس كدارثون كاجواراس وار کے تا ہونے سے پہلے تابت ہو کہا ہے ان میں ہے۔ ایک فض نے ایک دار خرید ااور اس کا ایک شفع ہے پس شفع نے کہا کہ می نے و کی اجازت دی اور می اس کوشف می الون کا یا کہا کہ می تھے پردامنی ہوا اور می شفعہ می اوس کا یا کہا کہ می نے بھے تسلیم کی اور می شغوروں گا اور فاوی می ہے کہ یا یوں کہا کہ مرااس دار می کھی تیں ہے تو مخص فرکورائے شغد بررے گابشر ملیک اس نے کلام موصول بیان کیا ہواور اگرفصل کیا مثلا سکوت کر کے پھر کہا کہ میں شغعہ میں اوس کا تو اس کواستحقاق شغعہ ند ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔امام محد عدوایت ب کدایک مخص نے دوسرے سے ایک دارخر بدااوراس کے شفع نے آ کردموی کیا کداس مشتری کے خریدنے سے بہلے می نے بدداراس باکع سے خریدا تھا اور مشتری نے اس سے دعویٰ کی تعمدیق کی اور دار ندکوراس کودے دیا محرایک دوسراشفی آیا اوراس ف شفع ك خريد نے سے انكاركياتو بورا دار شغد عى لے لے كا اور اكر مشترى في سے ابتدا و عى بول كيا كرتو في مرح يدنے ے پہلے بدارخر بدا تھااوروہ تیری خرید پر تیرا ہاور شفع نے کہا کرس نے اس کوئیس خریدا تھااور س اس کوایے شفعہ مل لیتا ہوں اس شفع نے مشتری سے لیا محردوسر التفع آیاتو دوسرے کوفتانسف دارل سکتا ہے بیجیط میں ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر بدااور کہا كريس فال المحض كواسطيتريدا باوراس بركواه كرلئ بعرشفي آياتو مشترى اس كاقعم قرارديا جائ كاليكن اكرمشترى فياس بات ك كواه بيش ك كدفلال محض في محصوكل كما تفاتو البية علم نامم رايا جائ كااوراكر بالع ومشرى في كما كرجم في اس دارى بعوض بزار درجم وایک رطل براب کے خرید فروخت کی ہادر شفع نے کہا کہیں بلکہ بزار درجم کے وض بیا ہے و شفیع کا قول تول ہوگا اورشرح طحاوی می اکھاہے کہ خرید کے وکیل نے اگر کوئی دارخریدا اور شفع حاضر ہوا تو وکیل لے لے کا اور عبدہ وکیل پر ہوگا اور موکل کی موجود کی کی طرف النفات ند کیا جائے گا بیٹم پر بیش ہے۔ ایک جنس نے ایک دار بعوض ایک غلام کے خریدا مجر غلام کو نا پایا مجراس بر رامنی ہوگیا توشفیج اس دارکواس غلام سے سالم کی قیمت کے بدلے لے اورای طرح اگر بسب عیب نے اس کووا پس کیا تو بھی می تھم ہے کیونکہ جس وقت تع واقع ہوئی تو میچ سالم غلام تغمراتها عیب دار میں تغمراتها میجیدا سرحی میں ہے۔ایک مخف نے ایک عقار بوض درہموں کے جوبطور جزاف تے خریدااور بالع ومشتری دونوں نے اس امر پراتفاق کیا کہ جزافی درہموں کی تعدادہم کوئیس معلوم ہاور بعدیا ہی قصدواقع ہونے کے بدرہم بالع کے پاس تلف ہو مے توشیع کوکیا کرنا جا ہے تو قاضی امام ابو بکر نے فرمایا کدوار کوشند می ل عهده یعنی شغیع کے داسطے سلم ہونے کا فرمدو کیل پر ہے۔ ع عقار زمین و کھیت دعوی وغیر ہ ارامنی وقولہ بطور جز اف یعنی ورمول کاور ن معلوم نہیں بلكة حرى كى بادراى د مرى كموض خريدا-

قاصرہ ہے کہ فقامقر کے تن میں سی ہوتی ہے اور غیر کے تن میں متعدی نہیں ہوتی ہے میر مطاسرتھی میں ہے۔

فادئ عثابيد من بكار اكرمشترى في شفع كواسط خيارى شرطكى بس شفع ن كما كديس في ال شرط سا اختياركرلى كد مجھے شفعہ حاصل ہے تو جائز ہے اور اگر اس نے بین كہا ہوكراس شرط ہے كہ مجھے شفعہ حاصل ہے تو اس كا شفعہ باطل ہوگا تكر جا ہے بيد ہے کہ تنبیج تاخیر کرد ہے تاکہ خود بالع اجازت وے دے یا مت گذر جائے میں تا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شفیع نے بلاتھم قاضی زمین مشعوعہ بر قصد كرايابس اكر مخص الل استباطيس سے إور جانا ہے كبعض علاء نے ايسافر مايا ہے قو فاس نيبوگا اور اگرنبيس جانا ہے تو فاسق ہو گیااس واسطے کہ وہ ظالم مخبر ابخلاف اوّل کے کہ وہ ظالم نہ ہوگا یہ فاوی کبری میں ہے۔ ایک مخص نے ایک مشتری پربذر بعد جوار کے شفعہ کا دعویٰ کیا اورمشتری شفعہ جوار کا قائل نہیں ہے اور اس نے شفعہ سے اٹکار کیا تو اس سے اس طور سے تم لی جائے گی کہ واللہ میری جانباس مخص کاحق شعد بنا برقول ایسے مجتزے جوشفعہ بالجوار کا قائل نہیں ہے۔ ایک مخص نے ایک دارخر بدا اور ہنوزاس پر قبضہ نہ کیا تھا کداس کے پہلو میں ایک دار فروخت کیا گیا تو مشتری کوشفعہ حاصل ہوگا۔ ایک فخص نے ایک دار شفعہ میں طلب کیا اور مشتری نے کہا کہ من نے بچے شعد من دیا ہی اگر شفع کومن معلوم ہادرا س صورت میں تلیم سے جو دار فرکوشفیع کی ملک ہوجائے گا اورا گرشفیع کومن منیں معلوم ہے تو وار ندکور شغیع کی ملک نہ ہوجائے گااور شفیع اسے شاعد پررے گابیجید میں ہے۔ ایک محص مر کیااوراس نے دو ہزار درہم قیت کا ایک دار چیوڑ اادراس پر ہزار درہم قرضہ ہے اوراس نے تہائی مال کی نسی فیض کے داسطے دصیت کی ہے اور قاضی کی رائے میں یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ بورا دارفر وخت کر دے اور دارث وموصی لہ دونوں اس کے شفیع ہیں تو دونون اس کوشغعہ میں لیس مجے اورا گر اس پر قرضدند ہواوراس کے وارثوں میں کوئی تابالغ ہو پھر قاضی کی رائے میں دار ندکور کا فروخت کرتامصلحت معلوم ہواتو موسی لداوروارثان بالغ كوشفعهند ملے كا اور نه نابالغ كو ملے كا اگر اس نے بعد بالكع ہوئے كے طلب كيابيد جامع كبير مس ہے۔ يشخ على بن احمر سے دريافت كيا میا کہ ایک مخص نے دکان خریدی اور شفیع نے شغد طلب کیا اور مشتری نے اس کوشغد دیالیکن دونوں نے اس کے تمن میں جھکڑا کیا اور شفیع نے دکان نہلی بہاں تک کدایک بدت گر رمی مجر جا ہا جس قدر مشتری نے بیان کیاای کے وض لے لے تو اس کو بداختیار نہ ہوگالیکن اگر مشترى راضى موجائے تو موسكتا سي ب- اگريد بات ابت ابت موسى كرشن ويى تعاج شفع نے كہا تعاتواس كولے لينے كا اختيار موكا ادر جب ا مؤنت بارخرچدولگان۔ ع غیر براس کا ارتبین ہوتا توشفع سوائے اقرار کے گواولائے جوسب پر جمت ہے۔ ع ہوسکتا ہے کیونکہ وہ حال سے مالی میں یا تو شفعہ انبھی تک ساقط میں جواجب کیٹمن وہی ہوجوشن نے کہا تھا تو رضائے مشتری ہے حق شفعہ ل کیا ور نہ مشتری نے ازسر نوئٹ کروی۔

اس میں بھی وی تھم ہے جوہم نے بتعصیل بیان کیا ہے بیمعیط میں ہے۔

وار بائے مکمعظمد کی بچے سے مبیل لیکن ان کی مارت فروخت کرسکتا ہان میں شعب می نیس ہے اورحس بن زیاد نے امام اعظم سےروایت کی کردار ہائے مکمعظمر کی بچ سے ہواوراس میں شغیر بھی ہوتا ہاور بھی تول امام ابو یوسف کا ہاورای برفتوی ہے بيقيد على ب- فأوى عابيص لكما ب كواكر شفع في وارمشوع على عادت عالى محردار فدكور على كولى حيب بإيا تو بغدر تنصان عيب مشتری سے واپس لے گا اور مشتری بھی بائع سے واپس لے گابشر طیکہ مشتری نے بھکم قامنی دیا ہو بیتا تار خانیہ می ہے۔ اگر مشری نے ایک داراس شرط سے خریدا کہ بالع اس کے برحیب موجودہ سے بری ہے یااس میں کوئی عیب ایساموجود تھا جس کو مشتری جانبا تھا مگروہ راضی ہو گیا تو شغیع کوا نقیار ہوگا کہ عیب بررامنی نہ ہواوروا اس کروے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اصل میں تکھا ہے کہ ایک مخص نے ایک دارخر پرااور یخف اس کاشفیع تمااورایک فخص دوسرااس کاشفیع ہے کہ وہ غائب ہے پھرمشتری نے اس جمی سے ایک بیت مع اس كراسة كى كومدقد بى وعدويا كرجو كجرباتى رباس كوفرو خت كرديا كارشفع فائب في اكرجابا كدشترى كاعقد صدقد تو ذوب اوراس کی تع تو ڑوے پھر جود کھاتو مشتری نے یاتی دارای جنس کے ہاتھ فروخت کیا ہے جس کومد قد دیا تھاتو اس کو بداختیار نہوگا کہ كل داريس اس كاصدقة توزوے بال فقل وصل مي من ورسكا إدراكراس فياتى داركى دوسر فض كے باته فروخت كيا بوتوشفي غائب كوا فقيار موكا كداس كاكل داركا صدقة توزو ساوريهمي كتأب الاصل عن الكعاب كديّة عن شغدد سددينا مبربشر طعوض عن مجى حلیم شغیہ ہوجاتا ہے جی کواکر شغی کو بینجر دی من کدوارمشلوع فروخت کیا گیا ہے اس نے شغیددے دیا پر ظاہر مواک فردخت نہیں كيا كميا بلكه ما لك نے بشر ماعوض مبدكيا ہے قواس كواستحقاق شغدنه موكا اى طرح مبدبشر طاعوض ميں شغعدد سے دينا عقدي ميں بعي تسليم شغدے بیمیط میں ہے۔ایک مخص نے آیک دارخر بدا اور وہ بسب جوار کے اس کا شغیع ہے۔ محرد وسرے جار نے شغد طلب کیا اور مشتری نے بوراداراس کووے دیا تو تصف دارشغیر می اورنصف دار بیج فرید ( ای کیا) کے قرار دیا جائے گا بیگر بیمی ہے اگر کوئی دار اس شرط ہے فروخت کیا کہ فلاں مخص اس کے من کا تغیل ہو حالا نکدی مخص اس کا شغیج ہے تو اس کا شغعہ ندر ہے گا اگر کفالت قبول کی ہے تینہ میں ہادر اگر قرضہ سے کسی دار ہوس واقع ہوئی چردونوں نے اقرار کیا کہ قرضہ مجھند تھا توشفیح کوشفعہ نہ کے اور اگر بجائے کے جے واقع ہوئی ہوتو شغیع کوشفعہ (۱) ملے گابیتا تارخانیش ہے۔ایک مخص نے ایک با ندی بعوض بزار درہم کے خریدی اور دنوں نے باہم

ا لگان کی بارت جودرک جیش آئے بائع اس کافر مدور ہے۔ علی جید مدور نسف بور

س سليم الخ چنا نجدا كر بهديشر ووض جان كرشفعدد يا مجرمعوم بواك في بواج توشفعه ندربال

<sup>(</sup>١) اگريد دونون اقراركرين كرفر خد كهنت تخار

واضح ہوکہ جو استحقاق مقدیع ہے پہلے کی تن کی دیدے ہوہ مقدکو باطل کر دیتا ہے اور جو مقد ہے متا فر پیدا ہوا ہوہ وہ باطل نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص دار نے ایک جارار درہم کو قرید ایک رشت میں بر حادیا یا اس بھی کی نے چھ دھوئی کیا اور مشری نے با اکار پھو ہے در کی گرفتی نے اس کو بھی جارا دورہم کے ہوش شغد میں لیا تو مشری نے جس قد رقم ن میں بر حادیا ہوہ وہ باتھ ہے وہ بائع ہے ہے ہو ہوں ہے بائع ہے وہ بائع ہے ہے ایک ہے ہے ہو ہو ہے گا بیتا تار خانی ہے وہ بائع ہے ہے وہ بائع ہے ہے وہ بائع ہے وہ بائم ہے کہ بائع ہے ہے وہ بائع ہے ہے ہے وہ بائع ہے وہ بائع ہے ہے ہے

<sup>(</sup>۱) پُن ایر بت ہوا کے میب محض فی نیس ہے۔ (۲) پھر عیب کا دموی کرسکتا ہے اور فقصان کے سکتا ہے۔ (۳) جست عیب میں۔ (۳) وارکوشنج سے چککم قاضی واپس لیا ہو۔

اوّل برلياتو ي الى باطل موجائے كى اور كوا و ذكورا بنا تمن اسين باكتا ہے وائيس كا۔ باكت ومشترى دونوں نے بالا تفاق اقرار كما كدمقد تع بطور الجيه تعاياس عقد من بائع يامشرى كواسط خيار تعااور دونوس في عقد صلح كرديا(الكوح شفع من دونول كاقرارى تقديق ندكى جائے كى اور شفيح كوشغعد ملے كا أيك مخص نے دوسرے كو كھم ديا كدفلال دار معين بعوض اسے فلال غلام معين كے ميرے واسطے خريد وےاس نے ایابی کیاتو بیٹر بدموکل کے واسطے مح موگی اوروکل اس غلام معن کی قیت اپنے موکل سے لے لے گا۔وووار ہاہم متصل ہیں اور دونوں می سے ہرایک دارخاص دوآ دمیوں میں مشترک ہے چر ہرایک نے اپناایک دار کا حصد بعوض دوسرے کے دوسرے دار ك حصد كفروخت كياتو شغدائى دولوں من رے كاير وسيول كوند ملے كايدكانى من برايك دارفروخت كيا كيااوراس كے تمن شفح جی ان جی سے ایک حاضر ہے اور اس نے کل شغید می طلب کیا اور لے لیا مجردونوں غائب میں سے ایک حاضر ہواتو اس کواعتیار ہوگا کہ اقل کے معبوضہ کا نصف لے لے اور اگر اس نے ایک تہائی یراس سے ملح کی تو اس کوابیا اختیار ہے چرا گرتیسرا حاضر ہوا تو تہائی والے کامقبون لے کراس کودوسرے کے مقبوضہ میں ملاکر برایتقتیم کرلیں مجے اور اگر ان کے ساتھ کوئی چوتھا شریک ہوتو تہائی والے کے مقبوضہ میں سے نصف لے کر دوسرے کے مقبوضہ میں ملا کر تمن تہائی تعلیم کرلیں سے تہائی والے کو تہائی ملے کا اس ان لوكوں كوسب بندر وجع برايك كويائ حصليس كاور اكر جونے نے فقط اس عض يرقابو بايا جس نے فقاتهائى ليا ہاوربيدار اٹھار وحسوں می تقتیم مواہے تو تہائی والے سے اس کے مقبوضہ کا آوھا لےگا۔ایک دار کے تین شفیع بیں ان می سےدو نے دار ندكوركواس شرط عة يداكدايك كالجعثا حصداور باقى دوسر عكا بوكاتوخريد يحيح باوركى كودوسر ع حصر من شغد حاصل ندبوكا مجرا كرتيسرا حاضر مواتو دارندكور كے اتحار و صے كئے جائيں مح جن ميں سے جھٹے جھے كے خريداركود و جھے اور باتى دونو ل كوآتھ آتھ جعلیں مے اور مسلم کی تخریج تو ہے ہوگی اور اگر شفع فالث نے فقط جھٹے جعے کے خریدار کو بایا اور دوسرے کونہ بایا تو اس کے مقبوضہ ی سے تعف لے نے کا اور اگر دوسرے کو بھی یا یا تو وار ندکور کوموافق بیان ندکور وبالا کے ان لوگوں میں اٹھار وحسول میں تقلیم ہو م - بیمیا سردی می ہے۔

(١) محرشنع نا إكاركيا-

شغد جواس کو بذر بیدا ہے ایک خاص موروثی دار کے حاصل ہوا ہو دے دیا تو جا تر ہے بیجیدا مرحی علی ہے۔ اگر مضارب کی وار مضارب کی وجہ ہے جس عمی نفی شائل ہے شغیج ہوا اور اس کے پاس موا کے اس وار کے بال مضارب ت علی ہے کہ خشی ہے ہی مضارب نے شغید و دے دیا تو مضارب کے فقید و دے دیا تو مضارب کو اختیارہ کو گا جا ہے اپ واسطے شغید علی ہے۔ اگر مضارب نے بعض مال مضارب ہے کوئی دار قرید الاور مضارب کو اختیارہ کو گا جا ہے ہی ہے۔ اگر مضارب نے بعض مال مضارب ہے کوئی دار قرید الور مضارب کو اختیارہ کو گا جا ہے ہو اسطے ایک دار قریدا تو مضارب کو اختیارہ کو گا جا ہے باتی مال مضارب ہے کوئی دار قرید الاور اسلام مضارب ہے ہو ہواں کے لیے دار قریدا کو مضارب کو اختیارہ کو گا جا ہے باتی مال مضارب ہے ہوائیک دار قرید المورد ہی ہی ہے۔ اگر مضارب نے بال مضارب ہے جو بڑار در ہم ہے دو دار از قرید ہے کہ جن علی ہے ہرائیک دار بڑار در ہم شخید ماصل نہ ہوگا اور در الممال کو اس علی کہ دور کی شخید ماصل نہ ہوگا اور در الممال کو اس علی کہ دور کی شخید ماصل نہ ہوگا اور در الممال کو اس علی کہ دور کی مشخد ماصل نہ ہوگا اور بیا کی الا فراد المال کو اس علی کہ دور کی مشخد ہے کی جو نے کہ بہ ہو تا ہی ہو ہے اس کہ دور کی مضارب کے باس مال کی مارت کی دور کی مشخد میں اور ایک میں ہے کی علی فور ایک کا مشارب کو رہ المال کے ساتھ بقد دھر نفع کے شخد حاصل ہوگا یہ ہو تا میں ہو تا ہے ہی ہی ہی اس کے ساتھ بوتا ہے ہی برائی مضارب کو مضارب کے باس مال کے دار جو المال بھی اپنے خاص دار کی دید ہے ایک مضارب کو شخد میں اور کی دید ہے تا کہ دار در المال کی دار مضارب المال کی مارت مضارب کی مضارب کی مضارب کی مضارب کی خود ہے اس کی در میان تیں ہوتا ہے ہو گا کہ در میان تیں تاہال کی مارت کی در میان تاب کوئی ہو ہے۔ کے در میان تاب کی در می

ا مفاريت يعنى رب المال ومغمارب كوذ الى مليت كماده وايك تبائى مشترك تجارت من جوكار

ع الله توليد جين كوريداى كوم دعديات مرا يحرر يرين كالمرويات

تعلیم وانعیاد تھم مام ماتااوراس کی عمیل کے واسطے ملی ہوا۔ عمر معنی جارے لے۔

صحت تعویض بدون بنوارو کےمعاد ضه ہوتا سحے نه ہوگا۔

# عمد كتاب القسمة عمد

اس من تيروالواب بي

باب لاق:

اخروث والأب

قسمت کی ماہیت ،سبب،رکن،شرط وظم کے بیان میں

واضح ہوکہ بعض حسوں کابحض مے مفرز کے ومیز کرنے کوقسمت کہتے ہیں اور یہ سمت معنی مبادلہ سے بھی جدائیں ہوتی ہے لیکن مكيلات وموزونات وعدديات متقار (ا) يعني زوات الامثال عبى افراز وتميز كمعنى اظهروار جج موتے بيں كيونك دوشر يكوب مي سے جو کچھایک شریک دوسرے سے لیتا ہے وہ مثل اس کے ہوتا ہے جودوسرے کے پاس چھوڑ دیتا ہے ہی اس کا اپنے حق کے مول پاٹا ما نندمین حق کے وصول یانے کے قرار دیا ممیاای واسطے دونوں جس سے ہرایک کوا عقیار ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بغیر شریک کی رضا مندی کے لے لے اور دونوں میں سے جو محض سرتانی کرے و تقسیم کرنے پر مجبور کیاجاتا ہے اور جو چیزیں غیرمنلی ہیں ان میں مبادلہ کے معنی ارج و اظہر ہوتے ہیں اس علی وحکماً مباولہ ہوتی ہے ای وجہ سے بیجا رئیس ہے کداس کوشن اوّل برمرا بحدے فروخت کرے حالا مکدشلی چے وال میں بہ جائز ہے لیکن شر کول میں سے جو فض اس قسمت سے انکاد کرے اس پر بھی جرکیا جائے گا کیونک اس قسمت میں منعمت کی تكيل باورمباوله يربيجها يسيحل كيجس كاغير مستحل باوروه اينحق فدكوركو بدون اس كينيس باسكناب جركرنا جائز ب جبياك مشتری پردادمشعوع شفی کودیے کے واسلے جرکیا جاتا ہے اگر چدید سلیم معادضہ بریمیط سرحی میں ہے۔ اس قسمت کا سبب بہے کہ سب شریک یا بعضے شریک اپنی ملک سے بطور خاص انفاع حاصل کرنے کی درخواست کریں تیمین میں ہے۔ رکن قسمت و افعل ہے جس ے دوحسوں میں افراز وتمیز حاصل ہو بیسے کیلی چیزوں میں کیل اور وزنیوں میں وزن اور غرروعات میں گزے تا بنا اور عددیات میں گنتی كذانى النهاب شرطة مت بيب كدالي فيرمقوم بيز بوكة مت عاس كى منفعت تبديل نه داورن فوت بوجائ اس لي كالري كرا تواس غرض سے ہے کہ منفصت کی بھیل ملے اور تمر و ملک کی تمیم ہوسوجهال منفصت بدل می و بال بدلال تفویت ( منائع ہونا) وتبدیل ہو کمیاافراز و تقتیم نہ ہوار پر چیط سرحتی علی ہے اور تھم قسمت یہ ہے کہ ہرا یک کا حصہ دوسرے شریک کے حصہ ہے اس طرح ممینز و متعین ہوجائے کہ ہر ایک شریک کودوسرے کے حصہ سے پہلے تعلق ندر ہے تیمین میں ہاموال مشتر کدمی دو طرح کی قسمت ہوتی ہے قسمت اعمان اور ا افراز جدا كرنا اورميز عليحد وشاخت عيمتاز كرنا \_ ع مبادله يعني جب شال دوآ ديون نه ايك مكان كردو حصه كي توجو حصه جس ني ليا كويا ووسرے کے مقبوضہ کے میادل کرنیا کیونک و نوں حصول میں سے ہرا کے حصدے ہرشر کیک کا حق متعلق نے قواسکا فیصلہ بھی ہے کو یا مبادل کر کے خاص کرنیا۔ ع زوات الامثال يعنى على يزير إويهال برحمدهي دوسر عدي فرقيس بكرمثال كسمادلد محمتى عداكرمازياده دائح بـ س سخیل معنی بنوارہ ہے میں فائدہ تما کہا چھی طرح پورے طور سے ساجمی نفع اضادے۔

قسمت منافع اس کومها بات (۱) کہتے ہیں بھرامیان بھی غیر منتول ہوتے ہیں جیسے دور دعقار (بح دار) اور بھی منتول ہوتے ہیں جیسے عروض وحیوانات وجیوب از تشم ملیلات وموز دنات وغیر واور بھی قسمت تمام شریکوں کی رضامندی ہے ہوتی ہے اور بھی بعض کی رضامندی ہے ہوتی ہے اور بھی بعض کی رضامندی ہے ہوتی ہے اور بھی اور اس کے ایمن کے دائے پر ہے کذائی الیمائی ۔

کار دضامندی ہے ہوتی ہے اور بیرقاضی اور اس کے ایمن کے دائے پر ہے کذائی الیمائی ۔

در سے دم مر

بالهول:

### کیفیت قسمت کے بیان میں

ایک سفل دوآ دمیوں میں مشترک ہے اور اس کا علوان (۲) دونوں کے سوائے دوسرے کا ہے یا علودوآ دمیوں میں مشترک اور اس کاسفل ان دونوں کے سوائے دوسرے کا ہے اوراس کی تقسیم کا ارادہ کیا تو امام اعظم میں کا کے تول پر مساحت منل کے بھاس کر کے مقابله عن سوكز علوى مساحت قرار دى جائے كى اور امام ابو يوسف كول برايك كرے مقابله عى ايك عى كر ركما جائے كا اور اكر دو آدمیوں میں ایک بیت کامل بعنی مفل مع علو کے مشترک ہواور ایک مفل بدوں اس کے علو کے مشترک ہومثلاً علومی غیر کا ہویا ایک علو بدول اس كے سفل كے مشترك موتوامام اعظم ميليا كنزديك جوعلوبدول سفل كے مشترك باس من سے موكز بمقابلد بيت كال كے تینتیں اور تہائی کرے قرار دیتے جا کمی مے کیونکہ موافق صورت اوّل کے امام کے نزد کیے علوثش نصف سنل کے ہوتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے فزد یک بیت کامل کے پیاس گزیمقابلہ سوگز اس مفل کے جس کا علومشترک نیس ہے یا اس علو کے جس کاسفل مشترک نبیں ہے قرار دیئے جائیں سے کیونکہ امام ابو پوسٹ کے نز دیکے علو وسفل دونوں برابر ہیں اور امام محدّان سب میں قیمت کے برابر ہونے کا اعتبار كرتے بيں اوراى پرفتوى ہے بيمبسوط على ہے۔ اگرشر كوں نے ايك داركوبا بم تقيم كيا اوراس على ايك بيخاند ہے جس كاراست شارع عام کی طرف ہے یا ایک ظلم ہے تو ان وونوں کے مساحت کے گز اس دار کی مساحت کے گزوں میں شامل نہ کئے جا میں مے اس واسلے کہ پیخانہ وظلم جب عام راستہ پر بنے ہوئے ہوں تو ان کے بنے رہنے کا استحقاق نیس ہوتا ہے بلکہ بدچ یں تواز دیئے جانے کی مستحق میں اور جو چیز تو ڑ دیئے جانے کی مستحق ہووہ مثل ٹوٹے ہوئے کے قرار دی جاتی ہے ہی وہ دار فدكور كے مروں می حساب ندی جائے گی مرجس سے تحت میں برے اس سے حق میں اس کی قیت لگائی جائے گی۔ اگر ظار کسی کو جہنا قذہ میں واقع ہوتو دار کے گروں میں اس کے گروں کا حساب لگایا جائے گا بدمجیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک مخص سر ممیا اور اس نے دو دارتر کہ چھوڑے اور اس کے دونوں وارثوں نے اس طرح تعتیم تر کہ کی درخواست کی کہ ہرایک کو دونوں زمینوں اور دونوں واروں میں سے اس کا حصدل جائے تو تعتیم جائز ہے اور اگر دونوں وارثوں میں سے ایک نے بیرجا ہا کدمیرا حصد دونوں واروں یادونوں زمینوں میں سے ایک ز مین یا ایک دار میں جمع کردیا جائے اور دوسرے نے انکار کیا تو امام اعظم می والد نے فرمایا کرقاضی ہر دار و ہر زمین کوعلیحہ و تقلیم کروے گا اور دونوں میں ہے کی کا حصد ایک داریا ایک زمین تمن جمع شکرے گا اور صاحبین 🚣 فر مایا کہ بیا تامنی کی رائے پر ہے اگر اس کی رائے بھی آئے تو جمع کروے در نہیں۔اگر داروں بھی سے ہرا یک دارایک ایک شرص واقع ہوتو اس کا علم کتاب میں فدکورنیں ہے اور مشائخ نے فر مایا کدام اعظم منت کے قول پرایک کا حصدایک دار می جمع نه كرے كا خواه دونوں دارا يك عى شهر ميں موں يا دوشهروں مي مول خواه متعلى داتع موں يامنعمل داتع موں اور بلال رحمة الله عليه نے امام ابو بوسف رحمة الله عليہ سے روايت كى كداكر دوشيروں عى واقع بون تو جمع ندكرے كا اور دور (١٠) يخلف بمنزل مخلف

<sup>(</sup>۱) باری اعمنار (۲) مال فائد (۳) جمع وار

جنوں کے ہیں۔ اگر دوبیت دو محضوں بھی مشترک ہوں تو قامی کو افقیار ہے جاہے دونوں بھی سے ایک کا حصہ ایک بیت بھی جمع کر دے خواہ دونوں بیں اگر دونوں منفصل واقع ہوں تو مشل دو دے خواہ دونوں بیں اگر دونوں منفصل واقع ہوں تو مشل دو داروں کے ہیں کہ ایک کا حصہ ایک منزل بھی جمع نہ کرے گا بلکہ ہر منزل کو علیحہ تقسیم کردے گا اور اگر دونوں منصل واقع ہوں تو مشل دو بیت کے ہیں قامنی کو افتیار ہے کہ ایک کا حصہ ایک منزل بھی جمع کردے اور بیسب امام اعظم می اور کے اور کے سامین نے فر مایا کہ داروبیت یک ال جی اس بھی قامنی کی رائے ہے (ا) یہ فاق بھی ہے۔

اگر کوئی دار د کھیت ہو یا داروحانوت ہوتو دونوں میں سے ہرایک کوئلیحد تقسیم کرے کا کیونکہ جس مختلف ہے بدار میں ہے۔ ا كرتركه يس ايك دارو حانوت بواورسب وارث باكع بول اور باجم اس بات برراضى بوئ كديدوارو حانوت ايك وارث كواس ك بورے حصرتر کہ کے بد لےدے دیں تو جائزے کیونکہ امام اعظم بھٹانا کے ٹرد کیا ایک کا حصہ جمع ندکرنے کے بیعنی میں کہ بطور جرکے قاضی جمع نہیں کرسکتا ہے لیکن اگر وارث لوگ باہم اس بات پر رضا مند ہو جا تیں تو یہ جائز ہے اور اگر ترکہ میں سے ایک وارث کے پورے جے کے بد لے دوسرے دارث نے بدول ہاتھوں کی رضامندی کے اس کوایک داردے دیا تو جائز نہیں ہے بعنی باقیول کے حق یں اس کا نقاذ نہ ہوگا محراس صورت میں وولوگ ا جازت دے دیں اور بدول اجازت کے ان لوگوں کو بیا اختیار د ہے گا کہ دار نہ کوراس ے واپس کرلیں اور اس کوتفتیم میں شامل کریں اور بیتو ظاہر ہے مگر اشکال بدہے کہ جس وارث نے بیددارویا تھاوہ باقیوں کے واپس كرنے كے بعداس ميں سے اپنا حصد فے كا يائيس موجعض مشائخ نے قربايا كنيس لے كار يحيط ميں ہے۔ ايك دار چندلوكوں مين مشترك بانبول نے اس کی تقیم جابی اوروار کے ایک جانب مارت زیادہ ہے اس ایک شریک نے جا با کداس زیاد آل کاعوض وراہم ہول اور دوسرے نے جا ایک کے وقع میں زمین ہوتو زمین میں سے اس کا عوض قر اردیا جائے گااورجس کے حصہ میں وہ عمارت برای ہے اس کو بہتکلیف نددی جائے گی کہ بمقابلہ مارت کے درہم وے الا اس صورت میں کہ بیت عدر بوتو قاضی کوا فقیار ہوگا کہ اس کاعوض درہم قراروے اور اگرز من وظارت ہوتو امام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کدان میں سے ہرایک کو بااعتبار قیت کے تعلیم کرے گااورامام ابو حنیفہ سے روایت ہے کرز مین کو بمساحت تقیم کرے چرجس کے حصہ می عارت بڑے یا جس کا حصہ برنبعت غیر کے جید ہودودوسرے کودرہم دےدے تا کردونوں میں مساوات ہوجائے ہی بدراہم بعر ورت تقیم میں واغل ہوں مے اورا مام محر عدوایت نے کہ جس ے حصہ میں عمارت بڑے و میدان صحن میں جس قد رعمارت کے مقابلے میں مساوات رکھتا ہواس قد رشر یک کودے وے اور اگر تھر بھی زیادتی رو کئی اور مساوات مختیق مععد رہوئی مثلا میدان میں اس قدر نہیں ہے کہ قیمت عمارت کووفا کرتا ہوتو اس حال میں زیادتی کے مقاملے میں ورہم وے وے میکافی میں ہے۔ اگر شریکوں فے طریق (راستہ) کی بابت اختلاف کیا بعض نے کہا کہ بیطریق قسمت سے ا نگ كردياجائ اوربعض نے كہا كما لگ ندكياجائ تو قاضى ديجيكا كماكر برايك اسے حصد كے واسطے راسته فكال سكتا بو طريق خد کور کوتشیم کردے گا لگ نہ کرے گا کہ ان کے درمیان مشترک رے اور اگر برایک اینے حصد کے واسلے نکال سکے تو قاضی بفتر طریق كتعيم ندكر \_ كاكيونكه صورت اول من التعليم عان كى كوئى منعت فوت نيس موتى ببخلاف صورت اند كراس من ايا نہیں ہادر ہارے مشائع نے فرمایا کدائ قول سے کدایے حصد کے واسطے راستہ نکال سکتا ہے ایساراستہ مراولیا ہے کہ جس میں آدی گذرجائے ندایساداستہ جس میں جانورمع ہو جھ گذرجائے اور اگرایسانگل سکتا ہو کہ جس میں ایک آدمی ندگذر سکتے میاصلاراستنہیں ہے (۱) جو پھاس کارائے میں معلمت ہوکرے۔

اوراگرشر کوں نے تقیم دار میں سے راستہ کی فراخی و تکی میں اختلاف کیا تو بعضے مشائے نے فربایا کہ راستہ کی چوڑ ائی باب اعظم سے چھے ذیادہ و مجھے اور طول او نچائی میں آسان تک رکھے نہ بعقد رطول باب اعظم کے اور بعضوں نے فربایا کہ اس کی چوڑ ائی بعقد باب اعظم کی چوڑ ائی بعقد ارسے و ولوگ جس طرح قبل قسمت کے باب اعظم کی چوڑ ائی کے اور طول اعلیٰ بعقد ربانہ کی باب اعظم سے ذیادہ او نچائی کی تقیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کس شریک انتفاع حاصل کر سے جی حاصل کر سے جی اور طول باب اعظم سے ذیادہ او نچائی کی تقیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کس شریک نے اپنی اگر وہ درواز و کی او نچائی سے اور پر جوتو نکال سکتا ہے اور اگر بیچے جوتو اس سے شریک باب اعظم سے دونیل گذر جائیں اور طریق کی مقدار اس تدر نہ جائے گا اور اگر زمین ہوتو اس میں سے گزرجا کی اگر چاس کی جانب احتیاج ہے و لیے تی در کے گا کہ دونیل گذر جائیں اور طریق کی مقدار اس تھے ہوتو کے ایک کہ ساتھ ہی دونیل اس میں سے گزرجا کی اگر چاس کی جانب احتیاج ہے و لیے تی مقدار اس کی جانب احتیاج ہے و لیے تی تیل مع کا ڈی گڑر دیے کی جانب احتیاج ہے جس اس کا لحاظ فیر شنائی کی طرف مودی ہوگا یہ ذخرہ میں ہے۔

اكرائل طريق على سے برايك في دوئ كيا كه بيداستد مراب بي اكراس كا اصل حال معلوم نه بوجائ تو طريق فركورس عى برابرشر يك قراره ياجائع كا كونكه طريق ذكور بران كا قصدواستعال برابر بهادر بدنيا جائع كاكرجس قدرمساحت دارومنزل مر ایک کے تعدیم ہاس کے حماب سے ان کوراستہ جس حصد یا جائے کیونکہ جس کے پاس چھوٹی منزل ہے اور جس کے باس بندادار ے دونوں کی حاجت داستہ کے فل میں بکسال ہے۔اس کا تھم شرب (پن کاحد) کے برخلاف ہے کیونکدا گرشرب میں شر کھوں نے اختلاف کیاتو بیشرب ان شر کون میں ان کی زمینوں کی مقدار کے حساب سے قرار دیاجاتا ہے۔ اگر طریق کا اصل حال معلوم ہوجائے کدان کے درمیان کی محرمشترک ہے تو ای اصل کے موافق ان جس مشترک قرار دیا جائے گائیں اگر دار ایک مخص کا اور اس می راستہ ودسرے کا بھی ہے چروار مالک مرکیا اوراس کے وارثوں نے وار فرکور با بم تقتیم کرلیا مرراستدا ہے اور راستدوا لے کے واسطی تقسیم سے الك كرويا بجرانهول في راسته كوفروشت كيا اوراس كالمن تقيم كرنا جا باتو نصف فمن راسته والي كودارنصف ان وارتول كوسط كا اوراكر اصل حال معلوم ندہوا کہ بیدداران لوگوں میں میراث تقلیم ہوا ہے اوران لوگوں نے اس سے انکار کیا تو حمن ندکوران لوگوں اور داستہ والے کے درمیان کنی کے حساب سے تعلیم ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگر اعداد ہروجہ سے بن واحد ہوں بینے ان اعداد میں ازراواسم ومعنی دونوں طرح سے انست تاب موجیسا کھنم ( بریاں) یابقر ( ایک ) یا کی ووزنی چیزیں یا کیڑے تو ایسے اعداد کو قاضی بعضے شریکوں کی ورخواست بربطور قسمت جمع تقسيم كرے كا اور جواجناس بروجه سے مختلف موں ان بمل بعض شريكوں كى درخواست برقامني اعداد كوبطور قسمت جم تقتيم ندكرے كا ادرا كرازرا وحقيقت مبن واحد مول اور بحسب المعنى اجناس مخلفه مول جيے رقيق بس اكران كے ساتھ اليى چے ہو جوبطور قسمت جمع ہو سکتی ہوتو قامنی با خلاف سب کوبطور قسمت جمع تقسیم کردےگا۔اس شے کوقسمت میں اصل تغمرائے گا اور دیتی کواس كتالع قرارد عكااوريه جائز بكرايك بات دوسر عك تبعيت من ابت مواكر جدبالذات وتقعودا ابت نه موادراكران كي ساته كوئي الى چرز جوبطورقست جع تعتيم موسكينه موقوامام ابوطنيفة فرمايا كه قاضى بطورقسست جمع تعتيم ندكر سكااور صاحبين فرمايا كه قاضى كو اختیارے کہ بطور قسمت جم تغیم کردے ایسائی اصل میں ندکور ہے۔ اگردوشر یکوں میں کیبوں مشترک ہوں یادراہم یا کپڑے ہول محربیا یک عى جس مو پرايك نے اپنا حصر منز جداكرليا تو جائز ب يراجيد يس ب-قاسم كوچا بنے كيدس كوتقيم كرتا باس كوايك كاغذ يرتحريكرتا جائے تا کہ یاد داشت ہو سکے اور تقسیم میں جس قدر حصہ ہوں سب کو ہراہر کر دے اور تقسیم سے ایک کو دوسرے سے جدا کر دے

ا بدادروازه چانک سے پانچ وارث ہیں اور چھٹارات والا ہے تو چوتصرکر کے ٹمن چو پر تقیم کیا جائے گا۔ سے باعدیاں وغلام ب (۱) باب اعظم کی بلندی سے ذیادہ تعنا وکونتیم کرد سے لینی وقسست میں شال کرد سے۔

اور پیائش کردے تا کہاس کی مقدار معلوم ہواور ممارت کی قیمت انداز وکردے کیونکہ اکثر آخر حال میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر حصد کواس کے داستہ وشرب کے ساتھ دوسرے سے علیحدہ کردے تا کہ کی کے حصد کودوسرے سے پچھتال ندرہے ہی تمیز وافراز کے معنی پورے بورے ستحق ہو جائیں اور حصد کا نام رکھے بعنی اوّل اور جواس ہے مصل ہے اس کا ٹانی علی بذائقیاس ٹالث وغیرہ پھرشر کون كے نام تكھے اور قرعہ ڈالے سوجس كے نام اوّل قرعہ فكے اس كوحمداوّل اور جس كے نام ٹائيا فكے اس كوشم ثانى و سے اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ حصول میں سے جوسب سے کم ہے اس کود علیے چنا نچے اگر کمتر حصہ تہائی ہوتو تمن حصوں پرتفتیم کرے اور اگر کمتر چھنا حصہ ہوتو چے حصوں میں بانث دے تا کہ تقیم ممکن ہواوراس کی شرح ہے ہے کہ ایک زمین ایک جماعت کے درمیان مشترک ہے ان می ہے ایک کےدی جمے میں اور دوسرے کے یا بچ جمع میں اور تیسرے کا ایک حصہ ہاوران لوگوں نے اس کاتفسیم کرنا جایا تو ان کے حصوص کی مقدار پرزین ندکورتشیم کی جائے گی لینی وس اور یا نج اورا کی اوراس کی کیفیت یہ ہے کدان کے سمام کے موافق برابر برطر رہ سے سویہ كرك ذين فركورك مص كے جائيں مجران كے سہام كى تعداد بركولياں بنا كران من قرعدد الا جائے سوجو كول اولا فكے وہ سہام ميں ممی طرف رقعی جائے اور وہی اول حصیہ ہوگا بجر دیکھا جائے کہ اس کوی میں کس کا نام ہے بس اگر مثلاً دی حصوں والے کا نام نظر تو قامنی اس کوید حصہ جس کے کنارے کولی رکمی گئے تھی اور اس کے تعلی نوجھے اور دے دے گاتا کہ اس کے سب جھے باہم متعل ہوں پھر باتی حصدداروں میں بھی ای طرح قرعد الا جائے گا ہر جو کوئی اولا نکل اس کوباتی چیرحسوں میں کسی جانب ر مھے گا ہر کو کی کود کیلے گا کہ اس مس كانام بيس اكرمثلاً يا في حصوا الكانام بوتو قاضى اس كويه صداوراس كمتعل اور ميار حصد سكا محرايك حصد جوباتى رو کیاوہ ایک حصہ کے شریک کودے دے گااور اگر کولی میں ایک حصور الے کانام ہوتو جس جصے پروہ کولی رکھی تی ہوہ حصرایک جصے والے کودےدے گااور باتی پانچ جھے اس پانچ حصدوالے شریک کے رہ جائیں مے اور کولی بنانے کی بیصورت ہے کہ قاضی شریکوں کے نام علیمد ویر چوں پر تکھے پھر ہر پر چہ کوعلیمد و کاٹ کرایک مٹی کے لوندے میں رکھ کرانی متعلی میں رکھ کر دونوں ہاتھوں سے کول کر دے تا کے غلولہ کی شکل ہوجائے اور واضح ہوکہ ہر حصر کا اس کے راستہ وشرب کے ساتھ جدا کردینا فضل ہے سواگر قاضی نے ایسانہ کیایا اليامكن شهواتو جائزے بيكاني مي ہے۔

دواشخاص نے باہمی مشترک بھوے کو بذر بعد حبال کے تقسیم کیا تو جا زے ک

والے کی اور ایک بوری روٹی تمن روٹھوں والے کے حصر میں سے ہے ہی میں ہر تہائی کوایک سبم قرار دیتا ہوں ہی رہوا کہ ہرایک نے دور و ثیوں والے کے حصہ میں سے دو حصہ کھائے اور تمن روثیوں والے کے حصہ میں ہے تمن حصے کھائے ہیں کل یا نج حصے ہرا یک كى خوراك بوئى يس تيسرے نے جومعاد ضدديا ہے وہ بھى اى حساب سے تعتیم ہوگا اور فقيد ابو بكر نے قرمايا كد ميرے مزويك دو روثیوں والے کوایک درہم ملے گااس واسطے کداس نے اپن دوروثیوں غی سے ایک رونی پوری اوردو تھائی رونی کھائی ہے اور تیسرے نے سوائے ایک تہائی روٹی کے مجھونیں کمایا ہے اور دونوں میں سے ہرایک نے ایک روٹی بوری اور دو تہائی روثی کھائی ہے ہی تيسرے نے تين رو نيوں على سے ايك روئى بورى اور تهائى روئى كھائى ہے ہى تين رو نيوں والے كو يا بچ ورہم على سے بيارور ہم طنے چاہے ہیں بیقاوی قامنی خان مس لکھا ہے۔ووقعوں نے باہی مشترک بھوے کو بذر بعد حبال ( کھارا) کے تعلیم کیا تو جا بڑنے کیونک اس من تقاوت بہت طیل ہوتا ہے میں ہیں ہے سے ابوجعفر سے دریافت کیا گیا کہ سلطان نے ایک کاؤں والوں پر یکھ مال بطور واغرازم كيا اورانبوں نے باہم اختلاف كيا بعض نے كما كربقدراطاك ہم يتقيم موكا اوربعض نے كما كربيس بقدرروس يعنى تعداد كتيم موكاتو في في فرمايا كداكريدة اغران كى الماك كى عناهت كى غرض سے موتوية اغر مقدار الماك كے حساب سے تقيم موكى کیونکہ بید ملک کی مؤنت سے بیس ہرایک پر بعقدراس کی ملک کے پڑے کی اور اگر بیفرامت ان کی جان کی حفاظت کی غرض ہے ہوتھ عددروس (١) کے حساب سے تقلیم ہو کی محراس صورت میں جورتو ل اور بچوں پر بچھے نہ ہوگا کیونکہ ان سے تعرض نیس کیا جاتا ہے۔ بدمجیط عن ب- اگردوشر كول في اين مشترك الكورول كوكيان (٢) ياتر ازوو بياند ي تشيم كياتوسيح ب- كذاني العليمريي

جس صورت میں تقسیم کی جائے گی اور جس صورت میں نہ کی جائے گی اور جو جائز ہے اور جو جا ترجیس ہے اُس کے بیان میں

ایک دار دو مخصول کے درمیان مشترک ہے مرایک کا حصرزیاد و ہے اس زیادہ حصروالے فیقیم کی درخواست کی اور دومرے نے اٹکارکیاتو قاضی بالا نفاق تعلیم کردے گا اور اگر کم حصدوالے نے درخواست کی اورزیادہ حصدوالے نے اٹکارکیاتو بھی تھم سی ہای کوفی امام خواہرزادہ نے افتیار کیا ہاورای پرفتوی ہے۔ اگر چموٹا بیت اس طرح دوفعوں میں مشترک ہولی اگر کم حصد والا بعد تقليم كابي عصے الفع شافعا سكاوراى معددار (٣) في تقليم كى درخواست كى تو مشائح في فرمايا كه قاصى تقليم كرد عاور الم معاف في فركيا كرايك داردو محصول على مشترك بوادر برايك كاحصرابياب كربعد تقيم موجائ كوواي حمد الناع نہیں اٹھاسکتا ہے مروولوں نے معتبم کی درخواست کی تو قامنی معتبم کردے گا اور اگر ایک نے درخواست کی اور دوسرے نے اٹکار کیا تو قاض تعتيم ندكر على كونكدورخواست كرف والاحصت (٣) عهاورا كرتفتيم كاخررفظ ايك كوينجا موباي طور كدايك كاحصرز ياده موكه بعد تقتیم ہوجانے کے بھی و واپنے حصد سے نفع حاصل کرسکتا ہے ہی زیادہ کے حصدوار نے تقیم کی درخواست کی اوردوسرے نے انکار کیا تو قامنی تقسیم کردے گا اور اگر کم کے معددار نے درخواست کی او تقسیم نہ کرے گا اور شخیصا من نے اس کے برعس نقل کیا ہے کذائی فاوی قاضی خان اورامے وی ہے جو خصاف نے ذکر کیا ہے میمین على ہے۔ام ابو صنیقہ نے فرمایا کہ اگر ایک طریق چند آ دمیوں کی شرکت

مؤنت بمعنی خرچ ہے گویاس نے ان الماک کی فغاظت کے لیے یہ بارڈ الاتوبطور خراج ہوگیا عز امت بمعنے تاوان ہے ع ملان النظامل عي قاري كيان إدار بهت بزي ترازه وقي تحي جيماً ع كل رل وفيره يربوجو الني موتى مع

(۱) جينة آدي يس (۲) ايك بلك ترازو (۳) كم كه صدوار في (۲) مركس فرن

عی ہو کہ اگر اس کو یا ہم تھیم کرلیں تو بعض کے واسطے پچھراہ وسفد (ناس) نہیں رہتا ہے ہی بعضوں نے اس کے تقیم کی درخواست کی اور دوسروں نے اٹکار کیا تو میں ان تقسیم نہیں کروں گا اور اگر ہرا یک کے واسطے پچھے راہ ومنفذ رہتا ہوتو میں ان میں تغتیم کردوں گا اور جارے بعضے مشامح نے قرمایا کہ بیر مسئلہ ایسی صورت برجمول ہے کہ طریق ندکوران میں برا برشریک ہو کہ اگر ان على تغليم كيا جائے تو كى كے واسطے را و ومعاد نہيں رہتا ہے اور اگر بيراستدان ميں اس طرح مشترك ندہ و بلكر كى زياد وحصہ ہو اور کمی کائم ہو کہ اگر تقسیم کردیا جائے تو کم کے حصد دار کے واسطے را وومنفذ ندر ہے اور زیادہ کے حصد دار کے واسطے را وومنفذ رہے تو جیما سئلہ بیت میں زیادہ کے حصہ دار کی درخواست پرتقتیم کر دیتا ہے ای طرح اس سئلہ میں بھی زیادہ کے حصہ دار کی درخواست پر قامنی راستہ کوتھیم کر دے گا اور بعضے مشائخ نے فر مایا کہ مسئلہ بیت کے برخلاف مسئلہ طریق میں دونوں حالتوں میں ے كى حال مي تقيم ندكرے كا يدمجيط ميں ہے۔ اگر مسل الماء (١) دو فضوں ميں مشترك مواور ايك نے اس كے تقيم كى ورخواست کی اور دوسرے نے اتکار کیا ہی اگر اس شل سوائے اس موری کے کوئی دوسری جگدالی ہو کہ جس سے انکار کرنے والے کا پانی نکل جاسکا ہوتو عل تعتیم کردوں گا اور اگر کوئی دوسری جگہ بدون ضرر کے اسی ند نظیرت تعتیم ند کروں گا اور بیطریق كيال بي بيمبوط على ب- دوآ ومول كامشترك بيت مندم بوكيا لي ايك في زين كي تقيم كي درخواست كي توام ابو الاست فرمایا كددونوں على مستميم كردى جائے كى اورامام محرف فرمایا كدندكى جائے كى اوراكردونوں على سے ايك في جاباك جیسی عمارت بی تھی ولیسی بی بنادے اور دوسرے نے شرکت ہے اٹکار کیا تو نواور بن رستم میں ندکور ہے کہ منکر پر بنانے کے واسطے جبرنہ کیا جائے گالیکن اگر اس پر دونوں کی دھنیاں ہوں تو بنانے کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور اگر ا نکار کرنے والا بخکدست ہوتو اس كثريك سے كما جائے كاكرتو خود بنا لے اور شريك كواس پر دهنياں ركھے سے منع كرے يہاں تك كرتيراخرچہ كتے دے دے بیرحاوی میں ہےاور قاضی حمام وو بوارواس کے مشابہ چیزوں کوشر یکوں میں تقتیم نہ کرے گا اور اگر سب شریک اس بات پر راضی ہوہو ئے تو تھتیم کردے کیونکہ مررا محانے پروہ اوگ خودراضی ہو مجے ہیں اور ہادے بعض امحاب نے فر مایا کہ بیتم حمام عى ہے كہ ہرواحد بعد تقسيم كے جمام سے دوسرى طرح نفع الحاسكتا ہے مثلاً اپنے حصد كابيت بنائے اور بسااو قات ہراك كاليمي مقصود ہوتا ہےاور رہاد یوار کے حق میں ہیں اگرو ولوگ تقتیم پر اس غرض سے دامنی ہوئے کہ بدوں دیوار کرائے ہرایک اپنے جھے ے نفع اٹھائے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر و ولوگ اس طرح راضی ہوئے کد دیوارگر اکر اس کی نیویا ہم تعشیم کریں تو قاضی ایسانسل خود نہ کرے گالیکن اگر ان او کوں نے ہا ہم ایسافعل کرایا تو ان کواس تعل ہے منع نہ کرے گا اگر کمی مخص کی زمین میں اس کی اجازت سے دوآ دمیوں نے مشترک ممارت بنائی چردونوں نے اس ممارت کی تقسیم کا قصد کیا اور مالک زمین عائب ہے تو باہمی رضامندی ے دونوں ایما کر سکتے ہیں اور اگر دونوں میں سے ایک نے اٹکار کیا تو اس پر جرند کیا جائے گا اور اگر ممارت منہدم كرنے كا قصد كياتو اس طرح تقتيم عن اتلاف ملك ہے اور ہم پہلے بيان كر بچے ہيں كہ قاضي الى تقيم خود نہ كرے كالكين إكر انہوں نے خودایسا کرلیا تو قاضی ان کومنع نہ کرے گا اور اگر مالک زمین نے دونوں کوائی زمین سے تکال دیا تو دونوں اپی ممارت کرا لیں مے پر منقوضہ (ٹوٹن )محمل قسمت ہے تو قاضی بعض شریک کی درخواست سے موافق اس کوتقیم کردے کا بیمسوط میں ہے۔ ا قول برخلاف اور بجي قول ارج باس واسط كردات كي صورت على تقتيم عضفت بالحل بون كالاوم مفرت شديد باوراكي صورت مي زیادہ حصد الاحصد ہے اس کا حال حل کیل وو ہوار کے ہے۔

(۱) بالى كى مورى ـ

اصل عن امام محد فر مایا که بازار می ایک دکان دوآ دمیوں عن مشترک ہے کداس میں دونوں فرید دفرو محت کرتے ہیں یا دستکاری کاکوئی کام کرتے ہیں ہی ایک نے اس کی تعلیم کا قصد کیا اور دوسرے نے اٹکار کیا اور مالک زمین عائب ہے او قاضی دیکھے گا کہ ا گرتھیم کردی جائے تو ہرایک اپنے حصد می وی کام کرسکتا ہے جوالی قسمت کے کرتاتھا یائیں ہی اگر کرسکتا ہوتو تعلیم کردے اور اگر نہ کر سكا بوالتنسيم ناكرے بيميط من ب-اكر غيركى زمن من ايك ميتى چندوارتوں من مشر يك بواور انبول في اس كميتى كي تنسيم كاارادوكيا پی اگر بھتی پھٹی پر بھٹی گئی ہوتو بدوں کے ہوئے ان کی رضامندی ہے یا بغیر رضامندی کسی طرح میں اس بھیتی کوان می تقسیم ندکروں گا كوكديدون الريوى مال مى سے بى مجاز قدا اس كى تقيم بيل جائز بال بيان سے جائز ب موجدون كنے كے بيان سے تقيم كرنامكن يس بادراكر بنوزوه ميتى ساكا بوتو من ان عن تقتيم ندكرون كالكن اكروه اوك سائح من بيشر ط كرليل كدجس قدرجس ك حديث يؤين كاس كوده اين حديث جائز سمج كادراس شرط برباج تغتيم كرليس توجس اس كى اجازت دول كاليمسوط بس ب-اگرایک مجنی دوآدمیوں عم مشترک ہے ہیں دونوں نے اس مجنی کو بدون زین کے باہم تقلیم کرنا جا باتو قاضی تقلیم نہ کرے گا کونکہ جب تھیں پھٹی پر پڑی بین اس میں بالیاں آئی ہوں تو وہ ال ربوی ہوگئ اور قسمت میں مباولد کے معنی بمیش تحقق ہیں تو مجازفة جائز نہیں ہے اور جب تک دوسا کا مواوجين و اضي تقيم نركر عاكد جب تقيم بشرطازك مولين بعد تقيم كي كميت على چيوز دي محاورا كربيشرط كى كريم المعازليس محق قامنى تقتيم كرسكتا ب\_يحم دورواندل من سايك كيموافق باوردومرى روايت كيموافق قامنى تقتيم ندكرنا جائے اگر چدونوں اس پرراضی ہوجائیں اور يكم اس ونت بے كدونوں نے قامنی سے تقسيم كى درخواست كى بواور اگرا يك نے ورخواست کی اور دوسرے نے افکار کیا تو ہر حال می قاضی تقسیم نہ کرے گا اور اگر دونوں نے بھیتی کوخود با ہم تقسیم کرلیا ہی اگر بھیتی بوری ہو كرباليون دار موكن موقواس كاعم وكرر يكالين جبتك كافى ندجائ تب تك مجازفة جائز نيي بادراكر يمين بنوزساكا مولين اكر اس شرط سے باہم تعلیم کر لی کے کھیت میں چھوڑ دیں مے تو جا رہیں ہے اور اگر بیشرط کی کہ بعد تعلیم کے اکھاڑ لیس مے تو سب روانتوں ك موافق جائز ب يدميط من ب- اكر دونول كى مشترك زمين مى مشترك يعتى مواور دونول في بدون زمين كي كانتيم كى درخواست کی اس اگر کھیتی ہنوز سام ہواور دونوں نے زین نہ کوریس اس کے چھوڑ رکھے کی شرط کی یا ایک نے ایک شرط کی تو قسمت جائز نبیں ہاورا کردونوں نے اس امر برا تغاق کیا کہ اکھاڑلیں مے تو تقسیم جائزے اور اگر بھتی پوری ہوگئ اوردونوں نے کاٹ لینے کی شرط کی توبالا تفاق تقسیم جائز ہے اور اگر دونوں نے یا ایک نے چیوزر کھنے کی شرط کی تو امام اعظم وا مام ابو یوسٹ سے نزد یک تقسیم نیس جائز ہے اورامام محد کے قول میں جائز ہے اور ای طرح اگر طلح انتل (۲) دوآ دمیوں میں مشترک ہواور سوائے درخت فر ماکے دونوں نے فتا كيريول كالتسيم جابى بس اكردونول نے ياايك نے درخت پر چيوزر كينے كي شرط كي تقسيم جائز نبيل ہے اكر في الحال او زنے برا تفاق كيا توتقتيم جائز ہاوراگرييكل يورے ہو مئے ہول اور دونوں نے درخت پر چيوز ركنے كى شرط كى توا مام عظم ميند وامام ابويوسف كے نزويك نيس جائز إدامام مر كروريك جائز بي وقادى قاضى فان على ب-اكر جاليس فردوآ ديون على مشترك بول جس من ے دس کھرے ہوں اور تمیں ردی ہوں ہی ایک نے دس کر کھرے لے اور دوسرے تے تمیں ردی لے لئے اور قیت میں بیدی ان تمیں کے برابر ہیں توبیہ جائز نہیں بیشرح طحاویٰ میں ہے۔ اگر ایک زنبیل خرمایاغم سرکہ دونوں میں مشترک ہواور ایک نے اس کی تقلیم کی ا الاندكوت والك سر على جمي سا كابون كي حالت عن سودي مال بين لندائشيم كرنا جاب يكن ايك صورت عن اب بحي بواره ندكر سكاوه صورت بیکافول نے بیٹر طافائ کی اینادیا حصرز من میں لگا چور یں گے۔ سے برایک تیت معلوم ہوناد دوارا کار اوک بیس بہانے ہیں۔ (۱) اس شرمود جاری موتا ہے۔ (۲) خراک گریاں۔

درخواست کی تو ش اس کوددنوں میں تقتیم کردوں گا کیونکہ بیالی چیز ہے جس کا بیا ندودن ہوسکتا ہے اور تقتیم اس بیل بیہ ہے کہ کش جدا کر کے میز کردیا جائے اور ہرا کی بیٹر کردیا جائے اور ہرا کی بیٹر کردیا جائے اور ہرا کی بیٹر کی خود ایسا کر سکے گا یہ جسوط میں ہے۔

مکڑی اور درواز واور بیکی اور چوپا بیاور موتی بدون دونوں کی رضامندی کے تقتیم نہ کیا جائے گا اور تجرید بی تکھا ہے کہ اس طرح تعب اور جو چیز چیز نے اور تو ڈ نے سے تقتیم ہواور اس بیل ضرر ہو یہی تھم رکھتی ہے ای طرح ایک کلڑی کا بھی بی تھم ہے بیر طیکہ اس کے قطع کرنے میں ضرر متصور ہو یہ ظامیہ بیل ہے۔ جواہرات تقتیم نہ کے جائیں مے کیونکہ ان کی جہالت بہت برجی ہوئی ہے آیا تو نہیں دیکتا میں میں ہے کہ جواہرات بدون میں کرنے کے ایس جے کوئی گئیں ہو کتے ہیں جیسے نکاح وظع بیسین میں ہے مختمر خواہر زادہ میں کھا ہے کہ کمان اور ڈین اور مصحف تقتیم نہ کیا جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگراپی تیم (بھیز) کی چینہ کے پیم کی دوآ دمیوں کے واسطے دمیت کردی چردونوں نے بیایشم جھاڑنے سے پہلے اس کی تعتیم کا ارادہ کیاتو میں اس کی تعلیم ندکروں گا ای طرح تعنوں کے اندردود حکاظم ہے کیونک بیاموال ربوی بیں اس لئے کہ کملی بیں یاوزنی بیں کہ کیل دوزن بی سے تعتبیم ہو سکتی ہیں اور کیل دوزن سے تعتبیم کرنا بدون پشم کا نے ہوئے یا دود مدد و ہے ہوئے مکن نہیں ہے اور باندی کے پیٹ کا بچیسوکی عال میں شریکوں می تقسیم نہیں ہوسکتا ای طرح اگر دونوں نے باجی رضا مندی ہے اس کوتقیم کرلیا تو بھی جائز نہیں ہے سیمبسوط کے باب مالاتقتیم میں ہے۔ اگر ایک کیڑا دوآ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کو باہم تقتیم کیا اور باہمی رضا مندی ے طول وعرض من مجاز لیا تو بیجائز ہاور بعد تقتیم بوری ہونے کے کی کودونوں میں سے رجوع کرنے کا افتیار نہ ہوگا بیمبوط کے بابقسمة الحيوان والعروض على بالرسلا بواكيرا دوآ دميول على مشترك بوتو قامني اس كوشر يكول عي تقتيم ندكر على يافاوي قامني عمل ہاور بھی قاضی مختلف قیمت کے دو کیڑوں کونتیم نہ کرے کا کیونکہ تعدیل ومساوات بدون اس کے ممکن نہیں کہ تھٹی ہوئی قیمت کے كيڑے كے ساتھ ورجم ملائے جائيں اور جيرا تقنيم ميں درجموں كا داخل كرنا جائز نبيل ہے بال اگر دولوں اس پر راضي ہوجائيں تو قاضي تقلیم کرسکتا ہے مینٹی شرح ہدایہ میں ہے۔ اگر شریکوں کے درمیان زطی کیڑا و ہردی کیڑا اور تکمید و چھونا مشترک ہوتو بدون (۱) ان کی رضامندی کے قاضی تقسیم ندکرے گااور اگر تمن کیڑے دوآ دمیوں میں مشترک ہوں اور ایک نے تقسیم کی درخواست کی اور دوسرے نے ا نکار کیا تو می دیموں کا کہ اگر بدون قطع ان کی تقیم درست ہو عتی ہے بایں طور کہ مثلاً دو کیڑوں کی قیمت تیسر ے کے برابر ہوتو قاضی دونوں میں اس طرح تقیم کردے کہ ایک کودو کیڑے دے دے اور دوسرے کوئیسرادے دے اور اگر بدون قطع کرنے کے تعیک تہیں پرنی ہے وان عل تقسیم نہ کرے گالیکن اگر باہم کسی طریقہ پرداضی ہوجا کی و تقسیم ہوسکتی ہے ایسان کتاب میں فدکور ہے اور اصح یہ ہے کہ یوں کہاجائے کہ اگرسب کی قبیت برابر ہواور ڈیڑھ کیڑا ہرایک کا حصہ ہوتو قاضی ایک ایک کیڑا دونوں میں تقسیم کرے تیسرے کو مشترك چور و ساى طرح اكر يون تقيم محيك بوتى بويدايك كاحصدايك كيز ااورووتهائى كيز ااوردوسرك عدايك كيز اادرايك تهائى كير ابوياايك كاحساكيك كير اادر چوتمانى كير اادر دوسركاحمه بون دوكير بهول توجى دونون كوايك ايك كير اتقيم كري تيسرا ان عل مشترك جمور و على ينهايد على إراكركارين على يانهريا كوال يا چشمه وكداس كساتهوز مين شهو مواورشر يكول في تقيم كي درخواست کی تو قاضی تقیم ندکرے گا ادر اگراس کے ساتھ الی زمین ہوکہ جس کا پانی اس کے سوائے اور کمیں سے نہ ہوتو بیز مین تقیم کر دی جائے گی اور بیکوال یا چشمہ یا کاریز ای طرح شرکت میں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہرایک اس میں ہے اپنے حصہ زمین کو بینچے ل برایک قبت معلوم مونافشوارا کمر لوگ تین میجائے ہیں۔ ج موش مثلاً تکاح عمد مولی کوم مرتمبرایا ہی اگر معین مولی چین کیاتو جائز ہے اوراگردین موتونيس مائزے كوكل عاسے فرق يل قيمت كافرق بہت موجاتا ہے۔ على بن مول الى اور تول ذين ندمونين بغيرز من كے خال كى جزير بول-(۱) ممي طريقه رباتهم داخي بوجائي.

اورا گردونوں میں سے ہرایک کو یقدرت حاصل ہو کہ اپنی ز مین کا پانی کہیں اور سے نکالے یا چندز مینیں اور متفرق نہری اور کنویں ہوں آق بیسب ان میں تقلیم کئے جائیں ہے کیونکہ اس تقلیم میں ان میں سے کی کے تق میں ضروفیل ہے۔ نہر و چشمہ وغیرہ کی تقلیم اس مقام پر ز مین کے ہائع ہے پس قسمت اس صورت میں بمنزلہ کہتے کے ہا ورز مین کی بچے میں اس کا شرب یعنی بینچنے کا پانی بھا وافل ہوجا تا ہے اگر چہ شرب کی بھی مقصود آ جا ترزمیں ہے ہیں الی بی تقلیم میں بھی ہی تھی ہے بیا مبدوط میں ہے۔

ج ظروف ایک بی چیز وامل سے ما لئے مے ہوں جیے طاش و تعمد وطشت جو منتل یا تائے سے بنے ہوئے ہوں ایسے ظروف خلفة أكبس كے ساتھ ملائے محے بيں ليس قاضى ان كو جر انہيں تقتيم كرسكتا ہے۔ يوتما بيد مى ب و يا ندى و و لے كلا سادر جواس كمشاب بيل كدؤ حالے موئے ند مول جي لوب ويلل و تانے ككوے يدسب تقيم كئے جاكي حجاس طرح اكرايك بالا خانددوآ دمیوں می مشترک ہواور ہرایک کا حصداس قدر ہوکہ بعد تقلیم کے اس سے انتفاع حاصل کرسکتا ہے اور اس کاسفل کسی غیر کا ہو با منل ان دونوں می مشترک ہوادرعلو کی غیر کا ہوتو بیسب بعض شریکوں کی درخواست کے دفت تقسیم کیا جائے گا بیبسوط می ہے۔داروں كتقيم عى ميدان احاطه كاكزول ت تقيم كياجائ كااور عمارت بالتبارقيت كتقيم كى جائے كى اور جائزے كبوض شرك كابعض ير باعتبارزیادتی قیت عمارت وموضع کے نعنیات حاصل موکیونکہ حصول عن ازراہ صورت ومعنی کے تحدیل و بین تک موسکتی ہے جہال تک ممكن مواور جب ازراه مورت تعديل ممكن نه موتو ازراه من معتبر موكى بحراس كي تين مورتس بير - ياتو زمين (١) كوبابهم نصفا نصف تغتيم كرنا جابااور يشرط كى كدعمارت جس كے حصد من بڑے وہ دوسرے كوعمارت كى نصف قيمت دے دے اور عمارت كى قيمت معلوم ہے۔ یاای (۲) طرح تقیم کرنا چا با مرعمارت کی قیمت معلوم اس ب یاز من (۳) کونسفا تصف تقیم کرنا چا بااور عمارت کی تقیم ندی پس آگر مورت اول موقو جائز ہے اور اگر دوسری صورت تحقق ہوتو استحسانا جائزے تیاسا جائز جیں ہواور اگر تیسری صورت تحقق ہوتو تقسیم جائز ے چرا ارت جس کے حصر علی بڑے وہ مارت کی نصف قیمت دوسرے شریک کودے کراس کا مالک ہوجائے گا گذائی محیط السرحسی۔ ای طرح ہم نے کہا کہ آگر دوآ دمیوں کی مشترک زین جس میں درخت ہیں وزراعت ہے بدون درختوں وزراعت کے تقلیم کی مجی مجر درخت وزراعت دونوں میں سے ایک شریک کے جمعے میں پڑے تو جس کے حصد میں درخت وزراعت بڑی ہے وودوسرے شریک کو سے ورخون وزراعت کے حصر کی قیمت اواکر کے مالک ہوجائے گاریذ خروش ہے۔امام ابوبوسٹ سے دوایت ہے کہ چندلوگ ایک زمین کے جس کے ایک بھڑے میں زراعت ہے بیجے میراث کے مالک ہوئے چرز مین ندکوران لوگوں میں بدوں زراعت کے اور بدوں زراعت کی قیت اعداز کرنے کے تقلیم کی تی تو و وکارا جس می کیتی ہے جس کے حصد میں آئے گا ہم اس سے زراعت کا مواخذ و کریں مے اور اگراس نے کہا کہ میں قیت دینے پر راضی نہیں ہوں اور جھے اس تقیم کی ضرورت نہیں ہے تو حامم اس کو قیت زراعت ادار کرنے يرمجود كرے كاور يى مال داركا ہے كداكر داركوماكم في كروں تيسيم كيااوراس كى عارت كى قيت انداز ندكر لى تو عارت ندكورجس کے صدیمی پڑے گیاس سے قیمت مارت کا مواخذہ کیا جائے گا خواہ قیمت کی مقدار بیان ہوئی ہو یہ دجیر کردری میں ہے۔ اگرشر كيك لوگ قاضى كے ياس حاضر ہوئے اور اس كے قبضہ بس ايك داريا عقار باور انہوں نے دعول كيا كم تم في قلال مخف سے اس كوميراث بإياب توامام المقعم مينية في ماياكة قاضى ان الوكول عن اس كُتقيم ندكر سي كايبال تك كديد وك اس قلال مخف كي موت اورتعدادوارٹوں کے گواہ دیں۔ماحبین نے فرمایا کدان کے اقرار پران عل تقلیم کردے اور سک عل تحریر کردے کہ عل نے ان کے اقرار بران من تقتيم كيا باورا كرعقار كي نسبت ان لوكول في دعوى كياكهم في اس كوفريدا بي وان مي تقتيم كرديكا اوراكرسوات عقار کے کوئی مال مشترک مواور انہوں نے وجوی کیا کہ ہم نے اس کومیراث بایا ہے قوبالا تفاق سب کے فزد کے تعلیم کروے گااوراگران لوگوں نے دموی کیا کہ بید ہاری ملک ہے اور بیدبیان نہ کیا کہ کو کران کی ملک علی تعلل ہوائے تو بھی ان علی تعلیم کروے گااور بیا کہا ہ

الشمة كى روايت باورجامع صغير من الكعاب كدوو فخصول في ايك زهن كادعوى كيااوراس امرك كواه ويئ كدز من مذكور بهار ع تفنه عمل باوراس كي تعتيم كى درخواست كى تو قاضى دونول عى تعتيم ندكر سكا جب تك اس بات كواه ندوي كديدز عن مارى ب كيونك احمال ہے کدووسرے کی ملک مواوران کے قبضہ میں مو پھر بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیقول خاص امام اعظم کا ہے اور بعض نے فرمایا کہ بید سب كاقول باوريك اصح يه كونك قسمت دوطرح ير موتى بايك بحق الملك الجويميل منفعت كى غرض سے بدوئم بحق قبضه بغرض تعمیم حفاظت سو بهای متع ہے کہ ملک ٹابت نہیں ہاور دوسری بھی متنع ہے کہ اس کی ضرورت نیس ہے کیونکے زمین خود ہی محفوظ چیز ہے۔اگر دووارث حامر ہوئے اور دونوں نے فلال مورث کی موت اور تعداد وارثوں کے کواود یے اور متر دکہ ان کے قبضہ میں ہے مگران ين كوئى وارث غائب يا نابالغ بين قو حاضرين كى درخواست برقاضى تركتفتيم كرد يكا اورغائب كا حصد قصد كرن يحدواسط كوئى وكيل يانا بالغ كا حصد تعند كرنے كى غرض سے كوئى وصى مقرد كرے كا كيونكداس طرح مقرد كرنے بي عائب كے حق بي مصلحت ہے اور امام اعظم " کے زویک اس صورت میں بھی اصل میراث کے گواہ قائم کرنے ضروری ہیں بلکداوٹی ہے۔ صاحبین کے زویک ان کے اقرار پران میں تعتیم کردے گا اور عائب ونابالغ کا حصد جدا کر اور گواہ کردیے گا کہ میں نے بالغ دوارثان حاضرین کے اقرار پھیم کردیا ہے اور غائب یانابالغ اپنی اپنی جحت پر ہے اور اگر شرکاء حاضرین مشتری علی ہوں تو کسی شریک کے غائب ہونے کی صورت میں تعلیم نہ کرے گا اگر چدو ولوگ خرید کرنے کے گواہ قائم کریں بہال تک کہ شریک غائب حاضر مواور بوراعقارتر کیدیا کسی قدراس میں سے عائب وارث ے تبضیم ہوتو تعتیم نہ کرے گاای طرح اگراس کے دویعت رکھنے والے کے تبضیمی ہوتو بھی تعتیم نہ کرے گاای طرح اگر کل نابالغ کے تبضہ میں ہویاس میں سے کسی قدر ہوتو بھی حاضرین کے اقرار پھٹیم نیکرے گا اور سچے ندہب کے موافق اس صورت میں گواہ قائم كرف ياندكرف ميں كجوفر تبيں ہے۔ اگرفتدا كيدوارث حاضر ہواتو قاضي تقتيم ندكرے كااگر چدو اكواہ قائم كرے كيونك اس كے ساتھ کوئی محصم نہیں ہے سوا کر معض اپن طرف سے تصم ہوگا تو میت کی طرف سے کوئی محصم نیس اور نے ایک کی طرف سے کوئی محصم ہےاورا اگر میض اٹی مورث میت اور غائب کی طرف سے تھم ہوتواس کی طرف سے کوئی تھم میں جس پر گواہ قائم ہوں اور اگر دو وارث ہوں محرایک صغیر مودوسرابالغ موتو قاضی مغیر کی طرف سے ایک وسی مقرر کرے گااور اگر گواو<sup>ک</sup> قائم موجا کی تقسیم کروں گایکانی میں ہے۔

ہونے کی صورت کے اس صورت میں بھی قاضی ان کے گوا ہوں کی ساعت کرے گا اور دار ندکورکوشر کا عیل تقلیم کردے گا بیذ خبرہ یں ہے۔اگر دوشر یکوں نے مشترک داست تقلیم سے الگ کرویا اور داستہ ندکور پر فلکہ (جمعہ ) ہے کہ ایک مخص کا راستہ اس کے اوپر ے ہاور میخض استطاعت رکھتا ہے کہ اپنا دوسرا راستہ نکال لے اس دوسرے مخص نے اس کوظلہ کے اویر ہے گزرنے سے منع کیاتواس کو بیا نتیارند ہوگا میمسوط میں ہے۔اگرایک دار دو مخصوں میں مشترک ہواوراس میں ایک صفہ ہواور صغیص ایک بیت مواوراس بیت کاراستداس صغیص سے مواورکو فری کی جیت کا یانی صغر کی جیت پر سے بہتا ہو پھروونوں نے دار ذرکور کو یا ہم تقیم کیا اور ایک کے حصہ میں صغرآیا اور دار کا کچھ کن آیا اور دوسرے کے حصہ میں بیت اور دار کا پچھ کن آیا اور دونوں نے تقسیم میں طریق اور پانی بہنے کی راو کا پھے ذکرنیں کیا اور بیت والے نے جا ہا کہ اپنے بیت میں برستورسابق مغدی ہے ہو کر جائے اور بیت کی جہت کا برنالہ صغد کی جہت پر بہادے ہیں اگر صاحب بیت ایسا کرسکتا ہوکدا پناراستداور یانی کا برنالدائے حصد ش کس عكه فكالي تنتيم جائز باورصاحب بيت كويرت واختيار نه وكاكه صغدي موكر كزر بإدرا بناير بالدصغه بربهائ خواه دونول نے تسمت میں بید ذکر کیا ہو کہ ہروا حد کے واسلے اس کا حصد مع اس کے حقوق کے ہے یا ذکر ند کیا ہواور اگر صاحب بیت الیا ند کر سے کہ اپناراستداور یانی کاراستہ دوسری جگہ تکا لے اس اگر دونوں نے تقلیم میں بیذ کر کیا ہو کہ دونوں میں سے ہرا یک کے واسطے اس كا حصد مع حقوق كے ہے توراستہ وياني كابرنال تقيم ميں داخل ہوجائے كااور قسمت جائز ہوگى اور اگر دونوں نے ايساذكرندكيا موتورات ویانی بنے کی را تغییم میں وافل نہ ہو کی اور تغییم فاسد ہوگی اس سب کوشنخ الاسلام نے شرخ کتاب القسمة جی ذکر فرمایا ہاور جے نے آخر باب میں ذکر فر مایا کدووٹر یکول نے دارمشترک با ہم تقتیم کرلیا پھر جب مدود قائم ہو سے تو ظاہر ہوا کہ ایک کے واسطے راستہ بی نیس ہے ہی اگر ووفض اپنے حصہ می کی جگدا ناراستہ نکال سکتا ہے تو تقیم جائز ہے اور اگراپنے حصہ می کی مجدا پناراستذیس فال سکتا ہے ہیں اگر وقت قسمت کے جانتا ہوکداس کے واسطے راستذمیں ہے تو بھی تقیم جائز ہے اور اگر نہ جانتا ہوتو تقتیم فاسد ہے اور مسئلہ حقد مدے قیاس پر اس مسئلہ کے آخر باب میں یوں کہنا جائے کدا گراہیے حصہ میں کسی دوسری جگہ اپنا راستنبي فالسكائ إتسيم جمي فاسد موكى كه جب حقوق كاذكرنه كيا مواور أكر حقوق كاذكركيا موتوراستنسيم من داخل موجائ کالی دونوں مئلوں پرنظر کرنے ہے حاصل جواب بینکانا ہے کہ اگر اپنے حصہ میں کسی جگہ راستیمیں نکال سکتا ہے ہیں اگر حقو تی کا ذكركيا بولو راسته اورياني كي را وتنسيم عن داخل كم جوجائي أو تنسيم فاسدنه بوكي اورا كرحتو ت كاذكرنه كياحتي كهطريق ومسل تسمت کی تحت می داخل ند ہو ہی اگر وقت قسمت کے جانا ہو کداس کے واسطے کوئی راستہ ند ہوگا اور ندیانی کی راہ ہوگی تو بھی قسمت جائز ہوگی ادر اگرنہ جانتا ہوتو تقسیم فاسد ہوگی ۔ فیخ الاسلام نے باب قسمة الارضین والقرئ می ذکر فرمایا كدراستداور پانی بنے کی موری برون ذکر حقوق ومرافق کے تقیم میں داخل ہوجاتے ہیں جب کدرات ومسیل سے الما وغیر کی ز مین ہواور شر مجول کے حصہ میں نہ ہواور نہ شریک لوگ اپنے حصول میں ان حتو ق کوا بجاد کر سکتے ہوں اور بیداخل ہونا اس واسلے ہے کہ تنتیم فاسد نہ ہو جائے بیز خمروش ہے۔

اگردوشر یکوں نے دارمشترک کواس شرط ہے تقیم کیا کہ ایک شریک دوسرے کا ایک دار بزار درہم کوفر یہ ہے تو اس شرط ہے تقیم باطل ہے بیمبوط میں ہے برتقیم جومقوم یا مقوم کے سوائے دوسری چیز کے مبدکر نے یا صدقہ دینے یا تھ کرنے کی شرط پر ہو قاسد ہے ای طرح برفر یہ جو بشرط تقیم ہو باطل ہے اور تقیم بایس شرط کہ اس کوکوئی معلوم چیز پڑھا دے گا جا تزہ جیسے شمن میں ذیادہ کر قاسد ہے ای طرح برفر یہ جو بشرط تقیم ہو باطل ہے اور تقیم بایس شرط کہ اس کوکوئی معلوم چیز پڑھا دے گا جا تزہ جیسے شن میں ذیادہ کر اور انسان کا تن ہوگیا کے تکہ اس نے مع می نیادہ میں معلوم کیا ہے۔ اور مسل الما ویا فی بہنے کی موری۔ اور داخل میں میں میں میں الما ویا فی بہنے کی موری۔

كردے يا جي بي بي بي بر حادے اور جو حصر بذريج قسمت فاسد قبضه بي ليا حميا ہواس بي ملك اوبت ہو جاتى ہے اورتصرف نافذ ہوجاتا ہے جیے خرید فاسد کے متبوضہ کا تھم ہے بی تیند میں ہے اگر ایک دار دوآ دمیوں میں مشترک ہوتو چھ ڈرٹیس ہے کہ ایک شريك بورے دار مى سكونت ر محاوراس بنابر يول كهاجا سكا يے كدا كردونول نے تسمت ملك كى درخواست كى تو قاضى الى تقسیم کرسکتا ہے اور اگر انہوں نے قسمت حفظ وانتقاع کو جا باتو قاضی کی کچے ضرورت نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر ایک دار دو آومیوں ش مشترک بواور دونوں نے اس شرط سے تعلیم کیا کدایک تو پوری زمن لے لے اور دوسر اپوری مارت لے لے زمن میں سے چھوند لے تو ابن کی تمن صورتی ہیں اور آل یہ کہ جس کے واسطے ممارت لینے کی شرط کی ہے اس کے ذمہ بیشرط لگائی کداری عمارت کوتو زیان و اس صورت می تقسیم جائز ہے اور دوسری بیاکہ عمارت تو زینے یا نہ تو زینے کی شرط سے سکوت کمیا اورشرط نہ لگائی تو بھی قسم جائز ہے اور تیسر کی بیر کدونوں نے ممارت چیوڈ رکھنے کی شرط نگائی تو تقسیم فاسد ہے بیٹلمیرید میں ہے۔ اگر تقسیم میں ایک د بوارایک شریک کے حصد میں آئی اور اس پر دوسرے شریک کی دھنیاں رکھی ہیں اور اس نے جایا کدد بوار سے دھنیاں دور کردے تواینانیں کرسکتا ہے لین اگر تھنی میں دونوں نے دھنیاں دور کرنے کی شرط کرلی ہے تو ایسا کرسکتا ہے خوا تھیم سے پہلے دھنیاں فغظ خاصة ایک کی ہون اور دیوار دولوں میں مشترک ہویا جیت و دھنیاں مع دیوار کے دونوں میں مشترک ہوں پھرتقتیم میں دیوار ایک کے حصد میں آتی اور جہت و دھنیاں دوسرے کے حصد میں آئیں بید فیرہ میں ہاور تجرید میں لکھا ہے کہ ای طرح یابیکا اورسیرمی کااوراستوان (پیلیایه) جس پردهنیال رکمی مول بی تھم ہائی طرح اگر بالا خاندوالے کے حصد میں ایک روشن وان آیا جوسنل والے کے حصد میں ہے تو صاحب سفل اس کومسد و دنہیں کرسکتا ہے لیکن اگر دونوں نے اس کے بند کر لینے کی شرط کرلی ہو تو بند كرسكتا بـ بيتا تارخانيه من بـ - اكرايك كهيت يا في وارثول من جن من ايك تابالغ اور دوغائب اور دو عاضر مي مشترك ہوئیں دونوں حاضرین میں سے ایک کا حصد ایک مشتری نے خربدا اور دوسرے شریک حاضر سے قامنی کے پاس اس کی تقلیم کر دے کا مطالبہ کیا اور قامنی کواس معاملہ ے آگا وکردیا تو قامنی اس شریک کو تھم فرمائے گا کہ تقیم کردے اور ہردو غائب اور صغیر کی طرف سے وکیل کردے گا اور بیاس واسطے کے مشتری ذکور بائع کا قائم مقام موااور بائع کوبیا نقیار حاصل تھا کہ اپ شریک ہے قسمت كامطالبة كرے يظهيريدهي بيدان ساعة في امام محد كولكما كما يك قوم في ايك دارميراث پايا اوربعض في اينا حصر كى اجنی کے ہاتھ فرو خت کیا پھر پیشتری اجنی غائب ہو گیا اور وارثوں نے تقتیم کی درخواست کی اور میراث کے گواہ قائم کردیئے تو ا ما مجمد نے جواب میں فرمایا کہ اگر دووارث مقدمہ میں حاضر آئے تو قامنی اس کوتشیم کردے گاخوا ومشتری حاضر ہویا نہ ہو کیونکہ مشتری ندکور بمنزلداس وارث کے ہواجس نے اس کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔اصل میں لکھاہے کدا گرایک گاؤں اوراس کی زمین دو فخصوں میں بسب خریدنے کے مشترک ہو پھر دونوں میں ہے ایک مرکبااور اپنا حصہ اپنے وارثوں کے واسطے میراث چھوڑ اپس وارث نے میراث پانے اورامل شرکت و حالت کے گواہ قائم کے مران کے باپ کاشریک عائب ہے توجب تک و و حاضر نہ ہو جائے تب تک قاضی اس گاؤں کو تعتیم نہ کرے گااور اگر ان کے باپ کا شریک حاضر آیا تمربعضے وارث غائب ہیں تو قامنی ان میں تنتيم كرد ع كاكونك بعض وارث كا حاضر مونا ايهاب جيمورث مرده الكرزنده اورخود حاضر موتايا جيم باقى وارث حاضر مون اورا گراسلی شرکت بوجہ میراث کے ہومثالا دوآ دمیوں نے اپنے پاپ سے ایک کا وَل میراث پایا پھر قبل بوار و ہونے کے ایک مر عمیا اورا پنا حصہ دارتوں میں میراث جموز الجراس میت ٹانی کے دارث حاضر ہوئے حالانکہ ان کا پچاغائب ہے اور انہوں نے ا الله حفظ وانقاع بعنی حفاظت کرنے وقع اٹھانے میں شریک کوممانعت نہیں ہے۔

عاضر ہوکراسیے باپ سے میراث پانے اور اسیے باپ کے اپ واواسے میراث پانے کے گواہ قائم کروسیے تو قاضی ان میں تقسیم كروك اوران كے چاكا حسدالك كردے كااس طرح اگران كا چا ماضرا يا كربعض وارثوں من عائب إلى تو بھى قاضى ان عم تقیم کردے کا بیمید علی ہے۔ نوازل علی ہے کہ شخ ابو بھر سے دریافت کیا گیا کہ ایک گاؤں ای کے رہے والول علی مشترک ہے جس میں سے چوتھائی وقف ہے اور چوتھائی پر بٹ جنجر ہے اور آومی زمین ملک شائع ہے ہی انہوں نے جایا کہ اس می سے مقبرہ بنادی الداتھوڑی زمین کی تقسیم جابی تا کہ اس می فرودگاہ (بڑاؤ) ومقبرہ بنادیں تو بھے کے فرمایا کہ اگر بوراگاؤں ہر فریق کے حصد کے موافق تقسیم کرا دیا ممیا تو قسمت جائز ہے اور اگر ان لوگوں نے جایا کہ اس گاؤں میں ہے کوئی جگر تقسیم کرلیل تو بوارونیں جائزے بیتا تارفانیش ہے۔منتی می امام ابوبوسٹ سےروایت ہے کداگر وارثوں میں سے کی وارث سے ایک مخص نے اس کاتموڑ احمدخریدا پھردونوں بعنی بائع ومشتری عاضر ہوئے اور دونوں نے تعتبیم کی درخواست کی او جب تک بائع کے سوائے کوئی دوسراوارٹ بھی ماضرنہ ہوتب تک قامنی دونوں ٹی تھیم نہ کرے گاادرا گرمشتری نے یا تع نہ کورے اس کا حصر خرید لیا پھر بائع ذکور نے اس دار میں سے پھراور مراث بایا یاخر بداتو بائع ذکورمشتری ذکور کا اس دار کے حصداول کے مقدمہ میں معم نہوگا تادھتیکددوسراوارے بھی ماضرنہ ہوادرا کرمشتری نے کورجس نے وارث سے خریدا ہے اورسوائے باکع کے دوسراوارث دولوں حاضر ہوئے اور وارث بائع غائب ہو کیا اور مشتری نے اپنے خرید نے اور تبضد کرنے اور دار و تعداد وار ثان کے کواہ قائم کے پس اگر مشتری نے دار پر قبضہ بایا اور وارٹوں کے ساتھ اس میں رہتا ہو پھراس نے اس کے ساتھ سوائے باکع کے دوسرے وارث نے تقیم طلب کی اور جس طرح ہم نے بیان کیا ہے گواہ قائم کے تو قاضی دار ندکور کوتقیم کردے گا ای طرح اگرسوائے مشتری کے دوسرے وارثوں نے تعقیم کی درخواست کی تو قاضی ان کی درخواست پر دار ندکورکوتھیم کردے کا اور غائب کا حصہ مشتری کے تبغد میں رکے گا مرخر بدوا تع ہونے کا علم ندوے گا اور اگرمشتری نے دار پر تبغدنہ بایا ہوتو غائب کا حصہ جدا کر لے گا اورمشتری کوندوے کے۔اگرفتظ مشتری نے تقلیم کی درخواست کی اوروارٹون نے اٹکارکیا تو می تقلیم ندکروں کا کیونک میں بیا تا ہوں کے وہا لک ہے یانیں ہے اور بائع کی غیبت میں میں اس کے کواواس کے حصد فرید نے کو تبول نہ کروب کا - نیزمنتکی میں امام ابدیوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہے چرایک نے اپنا حصد مشترک غیر مقسوم کسی مخص کے ہاتھ فروخت کیا پرمشتری نے بائع کو تھم دیا کددوسرے شریک سے اپنا حصہ بانٹ کرے بعد کر لے ہی اس نے مقاسمہ کیا تو جا ترنہیں ہےاور ا گرایک دار دو فخصوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس شرط برحصہ بانٹ کیا کدونوں میں سے ایک محص دارکو لے لے اور دوسرا نعف دار لے و جائزے اگر چددار بنسبت تعف دار کے ازراہ قیت افغل ہے بیمیط میں ہے۔ اگر دوآ دمیوں نے تقسیم على اس شرط سے باہم ملے مظہرائی کدونوں میں سے ایک اس معین دار کو لے لے اور دوسر ادوسرے دار میں سے ایک منزل (معین ۱۲) لے لے یا دونوں میں سے برایک کی دوسرے دار میں سے پھھم معلوم لے لے یا دونوں میں سے ایک اس دار کو لے لے اور دوسراایک قلام نے یاس کے ماننداور اجناس مخلفہ پریاہم سلح کی تو ایک سلح جائزے بیمسوط میں ہے۔

اگر دو فخصوں میں دد داراس طرح مشترک ہوں کہ ایک دار میں سوگز اور دوسرے میں سوگزیا زیادہ ہوں گار دونوں نے اس قرار داد پر سلح کی کہ ایک شریک اس دار کے تمام گزیعنی مقد ارساحت لے لے اور دوسر او دسرے دار کا حصہ بیائش لے لے آوا مام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے بیرمجیلا میں ہے۔ اگر دوآ دمیوں میں ایک دار میں میراث مشترک ہوا درایک دوسرے دار میں میراث مشترک ہو چر دونوں نے اس شرط سے ملح کی کدایک شریک و وسب حصد جواس دار میں ہے لے لے اور دوسرا شریک و وسب حصد جو وومرے دار می ہے لے لے مراس پر بچودوا ہم معلومہ زیاد و کئے ہی اگر دونوں نے سہام بیان کردیے ہوب کہ جردار میں سے کتنے سہام بیں تو جائز ہاور اگر نہ بیان کیے ہوں تو جائز نہیں ہا در اگر بجائے سہام کے بیائش کے گز کمسر سے بیان کردیے ہوں توامام ابو يوسف وامام محد كي ل على جائز إورامام اعظم كي ول حر نبيل جائز برود وارتبن آدمول عن مشترك بين ان میں سے ایک بڑا ہے اور دومراجھوٹا ہے ہی سب نے یا ہم اس قرار داد سے تقسیم کیا کدایک مخص چھوٹا دار لے لے سے اور دومرا بڑا دار لے لے محرجس نے بڑا دار لے لیا وہ کسی قدر درا ہم معلومہ تیسرے کوجس نے پیچنیس لیا ہے دے دیتو بیجائز ہے۔ای طرح اگراس قرار داد پر مسلح کی کہ بڑے دار کو دوآ دی لے کیس اور تیسرا چھوٹے دار کو لے لے تو بھی جائز ہے ای طرح اگر ایک واران تنوں میں مشترک ہواور سب نے اس شرط ہے ملح کی کداس دار کودوآ دی اس طرح لے لیس کہ ہرایک دونوں میں ہے اس میں ہے معین کلزے نے لے اور دونوں تیسرے کو کچھ دراہم معلومہ دے دیں تو بھی جائز ہے۔ ای طرح اگر سے ول نے دونوں لینے والوں میں سے ایک کے قدمدیشرط لگائی کہوونہ لینے والے کودونہائی ان دراہم معینہ کی دے تا کہ اس کے منزل میں داخل ہوتو میجی جائز ہے کیونکہ مخص اس تیسر مے حصر کی دوتہائی خرید نے والا ہوگا اور دوسرااس کے حصر کی ایک تہائی خرید نے والا ہوگا ای طرح اگر ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کواس قرار داد ہے باہم تعقیم کرلیا کہ ہرایک اس میں ے نصف کے کرایک شریک دوسرے کوایک غلام معین دے دے بشر طبکداس کودوسراسودرہم دے دی تو بھی جائز ہے ای طرح اگر دونوں نے دارمشتر کدکوائ شرط سے تقلیم کیا کہ ایک شریک عمارت لے اور دوسر اشریک محندل کر اہوا لے بشر طیکہ عمارت لینے والا دوسرے وككى قدر درا بم معلومدد يو بحى جائز باى طرح اكراس شرط ي تقيم كيا كدايك شريك بالا خاند لےاور دوسرا شر یک یعے کا مکان لے اور یا ہم شرط کی کہ کوئی شریک دوسرے کوئٹی قدر درا ہم معلومہ دے دے تو بھی جائز ہے بیمبوط میں ہے۔اگر دونوں نے کپڑے اس شرط سے تعلیم کئے کہ جس کے حصہ میں یہ کپڑا آئے وہ ایک درہم پھیر دے اور جس کے حصہ میں بدوسرا كيراآے وه دو درجم بھيردے تو جائز ہے بيميد سرحى من ہے۔ اگر كاؤں وز من چندلوكوں من مشترك مواور انبول نے رہن کو بیائش سے اس شرط پر تختیم کیا کہ جس کے حصد زہن میں ور خت یا تھر اس پر در خت و تھر کی قیمت میں درہم واجب موں مے تو بیرجائز ہے اور بیتم پاستسان ہے بیمبسو ط میں ہے۔

معین ہوں یا ان کا وصف بیان کر کے ذمہ رکھ کرٹی الحال دینائٹم را ہویا کی معیاد پرادا کرنا قرار بایا ہویہ چزیں عقد ﷺ میں موضاً مستحق ہوتی ہیں تو عقدقسمت ہی سمی مشروط ہوسکتی ہیں اس اگران چیز دں میں کسی چیز کے داسطے ہار پر داری وخرچہ ہوتو امام اعظم ا كنزديك اس كاداكرن كى جكه بيان كرنى ضرور ب جبياك ي ملم وحقدا جارات من موتا باورا مام ايو يوسف وامام محر كزديك اكراس كاداكرنے كواسط كوئى خاص جكديان كردى توجائز ہادراكرنديان كى موتوتقتيم جائز ہوكى اوراس كا اداكرنااى جكدلازم موكا جهال دارمقومدوا قع ب حالانكدماحين كنزديكمثل يحمل كي مليل قياس بيرجائ تفاكداس ك اداكرنے كے داسلے وہ جكم معين موتى جال مقدوا تع مواكر صاحبين نے بدليل استحسان يون فرمايا كتنسيم كا يورا مونا دار مقومہ کے پاس ہوتا ہے اوراس چیز کا واجب ہوجاتا بھی تقیم کے بورے ہونے پر ہوگا پس جہال تقیم بوری ہوئی ہے وہی جکداس کے ادا کے واسطے بھی متعین ہوگئی جیسا کرعتو وا جارات میں بھی صاحبین کے مزویک جس جگہ عقد ا جارہ قرار مایا ہے لینی وارکرایہ پر لینا قرار مایا ہے وہ جگہ کرایکا ایسامال اداکرنے کے واسطے تعین نیس موتی بلکہ جودار کرایہ پرلیا ہے وہی اداکر نالا زم موتا ہے اور اكركوئى حيوان معين بدهانا شرط كياتو جائز بادراكر حيوان غيرمعين موتوجائز نبيل بخواه اس كاومف ميان كيامويان كياموواه نی الحال دینا تھیرا ہویا دینے کے واسلے کھ معیاد ہواور اگر کوئی کیڑا بر حانا شرط کیا اور اس کا وصف میان کر کے کی میعادیر معين دينا لل اين دمرايا توجائز إوراكر كهميعاد معن ندلكائي توجائزتيل بيمسوط بابقسمة الدور بالدراجم يزيد باش ہے۔اگرایک داردو فضوں میں مشترک ہوانہوں نے ہاہم تقلیم کرلیااس طرح کدایک نے مقدم دارکو جوایک تہائی ہے لیاادر دوسرے نے موخر دارکو جو دو تہائی ہے لیا تو بیہ جائز ہے اور اگر دار ندکور دولوں میں اس طرح مشترک ہوکدایک کا ایک تہائی اور دوسرے کا دو تہائی ہو ہی دو تہائی والے نے اپنے صدی ایک بیت جس کا درواز وسر راہ ہے لیا اور دوسرے نے جس کا حق ایک تبائی ہے اپنے حق میں باتی سے دار جواس کے حق سے زیادہ ہے لیات تو یہ جائز ہے ای طرح جو یکے دوسرے کے حصہ میں بڑا ہے۔ اگراس کے واسطے غلے نہتو بھی جائز ہاور اگر دوشر یکوں نے دارمشتر کہ کو یا ہم اس طرح تعلیم کیا کہ ایک شریک نے دار کا کسی قدر کلزالیا اور دوسرے نے باقی دار کا کلزالیا اور دونوں نے مشترک راستدائ شرط سے چھوڑ دیا کہ راستہ میں سے ا کیکا ایک تمانی اور دوسرے کا دونمائی ہے تو یہ جائز ہے اگر چددار ند کور دونوں میں نصفا نصف مشترک ہو کیونک راستہ کا رقبہ دونوں کی ملک اور کل معاوضہ ہے اور اگر دوشر یکوں نے وارمشتر کہ کواس شرط سے تعلیم کرلیا کدایک شریک وار سے موخر سے ایک تبائی ا پنے پورے حق کے بدلے لے اور دوسرااس کے مقدم ہے دو قبائی اپنے حق کے بدلے لے تو جائز ہے اگر جداس میں غین طاہر ب بيموط بابالنسمة الدار بتفصيل بعضها على ب-

مسكد ذيل مين حبعا جواز بي وه فقط حق آمدورفت كوفروخت كرنا غير جائز بوسكتا بي كيونكه بهت

چیزیں ضمنا جائز ہوتی ہیں سر استقلا جیسے شرب وغیرہ 🖈

اگر برابر کے دوئر کیوں نے دار مشتر کہ و با بہ تقلیم کر کے اس طرح کیا کہ ایک نے بعد رنصف کے لیا اور دوہرے نے بعد د
تہائی کے اور باتی ایک چھٹا حصد دونوں نے مشتر کے راستہ چھوڑ دیا تو بیہ جائز ہای طرح اگر دونوں نے بیٹر طکی کہ داستہ کا دقبہ تمام اس
فض کا ہے جس نے تھوڑ اسا حصد لیا ہے اور بڑے حصد والے کو فقط اس میں آمد روفت کا حق حاصل ہے تو بھی جائز ہے اور شخ امام نے فرمایا کہ بیمنداس امرکی دلیل ہے کہ حق المرورکی تھے جائز ہے لینی آمد ورفت کا حق فرو دخت کرنا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق
فر مایا کہ بیمنداس امرکی دلیل ہے کہ حق المرورکی تھے جائز ہے لینی آمد ورفت کا حق فرو دخت کرنا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق
فر مایا کہ بیمنداس امرکی دلیل ہے کہ حق المرورکی تھے جائز ہے لینی آمد ورفت کو تا جائز ہے اور حاصل کلام بیہ ہے کہ حق

فتاوی عالمگیری ..... جاد 🕥 کیاب العسمة

المرور كى الله ك حتى ميں دول روايتن بيں اور شيخ امام عمل الائم سرحتى نے اس كتاب كى شرح ميں فرمايا كدا كر چدين المروركى الله میں دوروایتیں جیں محرالی تقلیم سب روانتوں کے موافق جائز ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل قوی بیہ ہے کہ اس راستہ کا رقبہ دونوں کی ملک تھااور دونوں کواس میں آمدور دنت کاحق حاصل تھا پھرا یک نے راستہ کے رقبہ میں ہے اپنا حصہ اپنے شریک کی ملک بعوض اس حق کے جواس نے تعتبم وار میں اپنے شریک کے حصہ میں سے لیا ہے کر دیا اور اپنے واسطے آمد ورونت کا حق باتی رکھا تو الیا کرنا شرط سے جائز ہے چنا نچہ اگر کسی نے اپنامملوکہ راستہ کی دوسرے کے ہاتھ اس شرط سے فروخت کیا کہ جھے تق المرور عاصل رہے تو تنے جائز ہے یا مثلاً کسی مخص نے سفل بعنی نیچے کا مکان اس شرط سے فروخت کیا کہ جھے اس پر بالا خانہ برقر ارر کھے کا حق حاصل رہےتو یہ جائز ہے ہیں ایسا تی اس تقیم میں بھی جائز ہے اور اگر ایک دار دو فخصوں میں مشتر ک بواور دوسرے دار کا ا یک طوا بھی دونوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس شرط ہے باہم تقسیم کیا کہ دونوں میں سے ایک اس دار کو لے اور دوسرا دوس سدار کے گارے کو لے لے اس اگر دونوں نے اس کارے کے سہام سے آگا ہوں کہ س قدر ہیں تو تقیم جائز ہے اور اگر دونول نه جائے ہول تو تقیم روہو کی اور اگرایک جانا ہواور دوسرانہ جانا ہوتو بھی تقیم رو ہے۔ایہ ای اصل کی کماب القلمة میں ندکور ہاا کہ جواب میں جیسا جا ہے بوری تفصیل ندکورئیں ہے ہی بعض مشائخ نے فر مایا کہ جواب میں اس طرح تفصیل ہونی جاہے کہ جس کے واسطے و و کلز اشرط کیا گیا ہے اگرو و شخص جانتا ہوتو بالا تفاق بلا خلاف تقتیم جائز ہے اور اگر و و شخص نہ جانتا ہواور شرط كرنے والا جانتا ہوتو مسئلہ میں اس طرح اختلاف ہوگا كہ امام اعظم وامام محد كے تول پریہ تعلیم مردود ہوگی اور امام ابو پوسف كے قول پر جائز ہو كى اور بعض مشائخ نے فر مايا كەابيانبين ب بلكه مئلاتقتيم مين اليى قسمت بالا تفاق سب كول مين مطلقا مردود ہے بینچیط میں ہے۔اگرایک قوم نے اپنے موروثی مشترک قربیکو بغیرتکم قاضی باہم تقسیم کیا حالانکہ ان میں کوئی وار پ صغیر بھی ہے جس کا وسی تہیں ہے یا وارث فائب ہے جس کا وکیل تیس ہے تو بہتم جائز ند ہوگی اور ای طرح اگر انہوں نے سوائے قاضى كيكسى صاحب الشرط يعنى واروغه ياكسى عامل كي تعم عيش عال على ارستاتى باعامل طسوح باعامل خراج ياعامل مؤنث کے باہم تقسیم کیا ہوتو بھی بھی علم ہے اور اس طرح اگر کسی فقید کے علم پر بداوک باہم راضی ہوئے ہوں اور اس نے اصل ومیراث یران لوگوں کے گواوین کر بحراس کا وَل کوان لوگوں میں بانساف تقتیم کردیا ہو حالانکہ وارث صغیر جس کا کوئی وصی نہیں ہے یا وارث غائب جس کا وکیل نہیں ہے پایا جائے تو بھی تقسیم جائز نہ ہوگی کیونکہ تھم سے کی ولایت صغیر و غائب پرنہیں ہے کیونکہ اس قسست کا تھم تیراضی خصوم ہوا ہے ہی جس کی طرف سے رضا مندی یا فی گن اس پر مقصود رہے گا ہاں اگر غائب نے حاضر ہوكرياصغير نے بالغ بوكراجازت دے دى تو جائز ہوكى كيونكه تابت مواكه جس وقت يرعقد يايا كيااى وقت اس كا اجازت دينے والاتھا آياتو نہیں و کھتا ہے کہ اگر قاضی نے اس کی اجازت دی تو جائز ہوجائے گی اور بیعقد نظر اس صورت کا ہے کہ اگر اس نے صغیر کا مال فروخت کیا پرصغیرنے بالغ ہوکرا جازت دی تو تیج جائز ہوتی ہادر اگر اجازت دینے سے پہلے عائب باصغیر مرکبا پھراس کے وارث نے اجازت دی تو قیاسا جائز ندہوگی اور میں امام مرکز کا قول ہے اور استحمانا جائز ہے کو نگر تھیم کی حاجت جیے مورث کی زندگی مل تھی ویسے ہی اب بھی قائم ہے ہیں اگریقست تو زوی جائے تونی الحال ای صفت کے ساتھ اس تقسیم کا اعادہ کرنا پڑے گا اور اس ا ایک شی جائز اور دوسری شن تیل جائز ہے اور یہاں ہے اشارہ جواز اس طرح نظا کہ بڑارہ میں تا کے معنی ہوتے ہیں اور یہاں وہ ایک شریک کے حصدين موجود بيكن بياعتراض موسكاب كديهال عبعا يوازب توفظات آمدورفت كوفروشت كرناغير جائز موسكاب كونك بهت جزين منمنا جائز موتى ي سراستقل جيئرب وفيره - ع عال رستال ديكله داروهاكم برگندوعال طسوج چيكى كاواروغه - عال خراج لكان كالعبكيدارعال مؤنث اخراجات نفع عام كاكاتده واند على ونبر سع محمجس كوحاكم بناليا وسلطاني وو

كااعاد ووارث عى كى رضامندى سے بوكاتو باو جوداس كى طرف سے رضامندى يائے جائے كاس كوتو زكر چراعاد وكرنے ميں

محموقا كدونيس بيسوط من ب-

مجرواضح موكه عائب ياس كوارث كي اجازت ياوسي كى يابعد بلوغ كصغيركي اجازت جمبي كارآ مدموكي كه جب اجازت كونت وه چيزجس پرتسيم جارى موئى بى قائم موجيها كد كفن تي موقوف عى جيمي اجازت كارآمد موتى بىكد جب اجازت كودتت مع قائم موااورواضح موا كهاجازت جس طرح مرتح بالقول تابت موتى باي طرح اجازت كاثبوت بدلالت تعليمي موسكا بجيها بع محض موقوف میں ہے بیدذ خرو میں ہے۔ میراث کی کتابی وارثوں می تقتیم نے کی جائیں گی لیکن برواحداس سے باری باندھ كرنفع حاصل كرسكتا باورام كمى وارث نے جابا كدورتوں سے ان كوتفتيم كر لے تو ايسانيس كرسكتا باورنديہ بات اس كى المرف سے مسوع ہوگی اور کی طرح سے بیا کتابیں مختیم نے کی جا کیں گی اور اگر صنع وق قرآن ہوتو بھی وارث کوابیا اختیار نہ ہوگا اور اگر سب وارث داختی ہو ميئة قامنى ايباهم ندد عادراكرتمام معخف ايك كا موكراس من سينتيس ٣٣ سهام من سالكسهم دوسر عاموة ووسر عاكو تینتیں ٣٣ روز می ایک دن مصحف دیا جائے گا تا كوفع حاصل كرے اى طرح اگر ایک كتاب كی بہت ہے جلدیں ہوں جیسے شرح مسوط مثلاتو بھی اس کی تعلیم ندی جائے گی ادر اس کے تعلیم کی کوئی را ہیں ہوادر برمس مختلف میں بھی بھی می مارحا کم ایک تعلیم کا باوجودسب کی رضا مندی کے تھم نددے گا اور اگر باہم رامنی ہوئے کہ کتاب کی قیمت انداز وکرائی جائے پھر ایک اس می بعض محرا تمراضی قمت دے کر لے لیے جائز ہے درنہ جائز نہیں ہے یہ جوا ہرا انتاوی میں ہے جمیمیہ میں تکھا ہے کہ بھٹا علی بن احمد سے دریا فت کیا ممیا کدا کی مخص مرحمیا اوراس نے تابالغ اولا داور دولڑ کے بالغ اورایک دارچھوڑ ااور کسی کومسی مقرر نہیں کیا بھر قاضی نے دونوں بالغوں می سے ایک کوومی مقرر کرویا پراس وسی نے اسینے اقربامی سے دوآ دمیوں کو بلایا اوران کے حضور می رکداس طرح تغلیم کردیا کہ تمام کنا بین تواسینے واسینے اور اپنے ووسرے بھائی ہالغ کے واسلے لے اور دار ندکور ہاقی دونوں نا بالغ اولا دے واسلے دونوں ہیں مشترک قرار دیا مر پہلے ان کی قیت ایراز وکرا کے تعدیل (ربری) کرلی ہے ہی آیا اسی قست جائز ہے تو بھے سے فرمایا کہ اگر تقیم کرنے والا عالم بربير كار موتوان والله تعالى جائز موكى من في ابوهائد عدر يافت كيا كركيابابكوا فتيار بكرابي نابالغ فرز عرك ساته بؤاره تر لے تو فر مایا کہ بال اور چیخ علی بن احمر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے چندلوگوں میں مشترک زمین سے حاضر بن کا حصر جرا اور بعضے شریک غائب ہیں تو باوجودان کے غائب ہونے کے بیز من کیو کرتقیم کی جائے گی اور آیا مشتری کواس زین میں زراعت كرنے كى كوئى راو بہل في سے فر مايا كيشر يكون يا بعض شريكوں كى فيبت ميں اس ز مين كي تقسيم جا ترنبيس بيكن اگر بيز مين موروثى ہوتو قاضی شریک عائب کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کردے گاتو البت تنتیم ہوسکتی ہے۔ رہی اس کی زراعت کرنا سوا کر قاضی کی رائے من آیا کیشریک مشتری کو بوری زمین کی زراعت کی اجازت دے دے تا کی خراج ضائع ند ہوتو قاضی کوابیا احتیارے بیتا تارخانیش ہے۔ایک مخص نے کوئی اپنی چیز فروخت کی اور باکع کی طرف ہے مشتری کے واسطے ایک مخص نے منان درک قبول کر لی مجرضامن مرکبا تو اس کا مال اس کے دارتوں میں تقلیم کیا جائے گا کیونگہ تقلیم ہے کوئی مالغ نہیں ہے اورا گر دارتوں میں سے ہرایک نے اپنا حصہ فروخت كرديا بجرميت يرمنان ورك لازم آئى تو وارثول كى طرف لينے كواسطے رجوع كر كان كى تي تو زوى جائے كى كيونك ايك روايت کے موافق بیمال منان بحولدا بسے دین کے ہے جومقارات موت ہوادر بھی روایت مخارے بیفادیٰ کبری میں ہے۔

## ان چیز وں کے بیان میں جو قسمت کی تحت میں بلاذ کر داخل ہو جاتی ہیں اور جونہیں داخل ہوتی ہیں

اراضی کی تقسیم می درخت داخل ہوجاتے ہیں اگر چہ حقوق ومرافق کا ذکرنہ کیا ہوجیسا کہ اراضی کی بیٹے میں داخل ہوتے ہیں اور تھیتی و پھل داخل نہیں ہوتے میا کر چہ حقوق کا ذکر کیا ہوای طرح اگر بجائے حقوق کے مرافق کا ذکر کیا ہوتو بھی ظاہرالروایت کے موافق کیتی و پھل داخل نہوں مے اور اگر تغلیم میں بیذ کر کیا کہ بہر قلیل و کثیر جواس اراضی میں ہے ہاوراس میں ہے ہی اگر اس کے بعد ہر لفظ کہا کہ جواس کے حقوق میں سے ہے تو محیتی و پھل داخل ندہوں گے اور اگر بیلفظ کہا کہ جواس کے حقوق میں سے ہے تو محیتی و پھل داخل ہوجا میں سے اور جومتاع اس زمن میں رکھی ہوئی ہودہ کسی حال میں داخل ندہوگی اور شرب وطریق آیاتقیم میں بدون و كرحتو ق داخل ہوتے ہیں یانہیں سوحا کم شہید نے اپنی مختصر میں ذکر فر مایا کہ بیددونوں داخل ہوجاتی ہیں اورایسا ہی امام محد نے اصل کی کتاب القسمة میں دوسرے مقام پر ذکر فرمایا ہے چنا تحیفر مایا کداگر کوئی زمین چندلوگوں میں موروثی مشترک ہواس کوانہوں نے بدوں تھم قامنی باہم تقسیم کرلیا ہیں ہرایک کے حصد میں ایک قراح علیحدو آئی تو اس کواس کا شرب اور طریق اور پانی کی سیل اور جوت اس کے واسطے فابت ہو حاصل ہوگا اور سے قول بدہ کے میدونوں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ میچیط میں ہے تمن آدمیوں میں ایک زمین مشترک ہےاور کسی غیر کی زمین میں انہیں لوگوں کے پچےدر خت خر مامشترک ہیں اور ان لوگوں نے اس طرح باہم تقسیم کے کدووآ دمیوں میں زمین لے بی اور تیسرے نے درخمان ندكورمع اصول لے لئے توبیہ جائز ہے اس واسطے كدجر ول سمیت در خت بمنولدد بوار کے بیں اور معلوم ہے كدا گر تقسیم میں ایك سے حصد میں د بوارقر اردی جائے تو جائز ہے ہی ایسے ہی درختوں میں بھی جائز ہے اور اگراس شرط ہے تقسیم کی کہ شافا زید کے واسطے بي قطعه زين اور بي درخت بحالانكدىيدرخت دوسر يقطعه زمين مي داقع بادرعمرو كواسطوه فللم قطعه زمين اورخالد كرواسطيوه قطعه زمين قرارديا جس من درخت مذكوروا تع بي فالدنے جا كرزيد ميرے حصدز من من سابنا درخت كات ليو ايسا اختيار ميں ركھتا ہے اور درخت ندکور جز سمیت زید کارے گا کیونکدورخت بمزلدد بوار کے ہاورمعلوم ہے کہتمیم میں دیوار کے نام سے شرط کرنے میں وہ مخص د بوارکومع اصل (نو) مستحق ہوتا ہے اور بیدورخت مجمی جبی تک درخت کہلائے گا جب تک تطع نہ کیا جائے مگر بعد قطع کرد ہے کے وہ درخت نہیں بلک ککڑی کی بنی ہے ہی درخت کے متحق ہونے می ضروری ہے کہ جڑ سمیت اس کا متحق ہواورا گرزید نے اس درخت کوخود قطع کیا تو از بدکوا ختیار ہوگا کہ اس کی جگہ پر جودرخت جا ہے لگائے کیونکہ زمین ندکور میں سے آئی جگہ کا جس میں درخت تھا زید ستحق ہے۔ اگر غالمہ نے زید کوائی زمین میں ہو کرور خت تک جانے ہے مع کیا تو تعقیم فاسد ہوگی کیونکہ اس تعقیم می ضرر ہاس واسطے کرزید کواہیے درخت تک منجے کی کوئی داونیں رکھی می ہے لیکن اگر تقلیم میں درخت کے بارومی بیکما گیا ہو کدورخت مع ہرحق کے جواس کوٹا بت ہے و تقلیم جائز موگ اورزیدکواین درخت تک پینینے کے واسطے راو ملے گی کذانی المب وط پھرواضح ہو کہ امام محد نے کتاب میں یوں ذکر فرمایا کہ زیداس تقسيم من برسميت درخت كالمستحق موكا اوربية كرنه فرمايا كدبر كي حكدكي مقداركيا باور بمار ي بعض مشارك في فرمايا كتقسيم من زمين ے اس قدر حصد داخل ہوگا جو تقتیم کے روز جڑوں کے مقابلے میں ہواور جڑوں ہے وہ جڑیں مرادلیں ہیں کہ اگروہ قطع کر دی جا کمیں تو ورخت خلک ہوجائے اورای قول کی طرف شمس الائم مرحی نے میلان کیا ہے اور بعضوں نے قرمایا کتھیم میں اس قدر زمین داخل ہوگی ا و وقطعه تعنی خاص قطعه دیگر جس می کولی در خت نہیں ہے۔ جس قد رتقتیم کے روز درخت کی موٹائی تھی اور اس کی طرف کتاب میں اشار وفر مایا ہے ہونکہ کتاب میں یوں فر مایا کہ اگر درخت کی موٹائی بڑھ گئ تو مالک زمین کوافتیار ہوگا کہ جس قد ربڑھی ہے اس قد رجیمانٹ دے پس بیقول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام محتر مقد ارزمین اس قدر قرار دی ہے جس قد رتقتیم کے دوزموٹائی تھی پیٹھیر ربیمیں ہے۔

چندلوگوں نے پیداواری کی ز من مشترک کو باہم تعقیم کرلیا اور کی حصد دار کے حصد می باغ انگورو بستان اور پوت آئے اور ان لو گوں نے تقیم میں بیٹر ماکیم ہرحل کے جواس کوٹا بت ہے تریک تھی یا نہیں تحریر کی تھی تو اس حصد دار کو جو پھھاس کے جمہ میں درخت و محارت آئی ہے سب کے گی محرکیتی و مجل اس میں داخل نہوں کے بیفآوی قامنی خان میں ہے۔ اگر کوئی گاؤں چندلو کوں میں میراث مشترک ہواس کوان لوگوں نے یا ہم تقلیم کیا ہی بعض کے حصہ می کھیت اور کھیتوں کے اندر بڑا ہواغلہ آیا اور بعض کے حصہ میں باغ انگور آیاتو بیہ جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ چندلوگوں میں ایک گاؤں اورز مین اور پن چکی مورد ٹی مشترک تھی اس کوان لوگوں نے باہم تقسیم کیا الی ایک کے حصد میں بن چکی اور اس کی نہر آئی اور دوسرے کے حصد میں کھیت معلومداور بیوت معلومد آئے اور تیسرے کے حصد میں مجھی م کھیت معلوم آئے اور ہا ہم تقیم اس قرار دادے ہوئی کہ برحق کے ساتھ جواس کو ثابت ہے حصد دارکو ملے گی ہیں جس کے حصد میں نہر آئی ہے اس نے جا ہا کہدوسرے حصددار کی زمین علی ہوکرائی نہرتک جائے مرزمین والے نے اس کومنع کیا ہی اگر نہر فہ کوراس زمین كا عدروا تع بواور بدون زين مي موكر جانے كے كى طرح نهر تك نديج سكتوز من كاما لك اس كومن نيس كرسكتا ہے اور اكراس طرح واقع ہوکہ بدون زمن میں جانے کے نبرتک پہنچ سکتا ہو۔ مثلانہ ندکور صدر مین سے بیک موہوتو نبرکا مالک دوسرے حصدوار کی زمین میں موكنيس جاسكائے ۔ اگرنبر ندكوركاراسته حصددار كسوائے كى غيرى زين بس بوتو و وراسته تسيم بس نبروالے كے حصدين داخل ہو جائے گا خوا ولفظ حقوق ذکر کرنے سے نہروالا اپنی نہرتک بدون اس زمین ش جانے کے پینے سکتا ہو یان پہنچ سکتا ہواورا کر ان لوگوں نے تقسیم میں حقوق ومرافق وغیرہ ایسے الغاظ کی شرط نہ لگائی اور حال بدہے کہ نہر ندکور کا راستائسی غیر کی زمین میں ہے ہیں اگروہ حصہ وارجس کے حصد میں نہر آئی ہے این حصدے اس نہر کا راستہیں نکال سکتا ہے۔ تو تقیم فاسد ہوگی فا اس صورت میں کہ تقیم کے وقت اس سے آگاہ ہواور اگر اسینے حصہ میں سے اس کاراستہ نکال سکتا ہوتو جائز نہ ہوگی۔ اگر بطن نہر میں اس کا مرور (محزرہ) ممکن ہومثلا نہر ندکور کا یانی کی جگہ ہے ریختہ ہوتا ہواور اس جگہ میخص جاسکتا ہوتو یوں قرار دیا جائے گا کہ میخص اینے حصہ می نہر تک جانے پر قادر ے ہی تقتیم جائز ہوگی اور اگر کسی جگہ سے نہ کھلی ہوئی نہ ہوتو تقیم فاسد ہوگی بیذ خیرہ میں ہااور اگر نیر کے دونوں جانب مسنا ( کاریز) ہوکہ منا ہ پر سے اس کا راستہ ہوتو تعتیم جائز ہوگی اور اس مخص کا راستہ ای منا ہ پر سے ہوگا ندومرے شریک کی زمین سے اگر چہتیم من حقوق كاذكركيا بواس وجدے كريخص مسناة ير ب بوكر نهر تك كان كرانقاع عاصل كرسكتا ہے اور اگر شريكوں نے تقسيم مي مسناة كا كي ذكرنه كيا پير مالك زهن اور مالك تهرف باجم اختلاف كياتوبيمناة مالك نهركي بوكى كداس برنهر كے كي مثى ذالے اوراس برجوكر چے شام ابو بوسف وامام مي كا قول باورامام ابوطنيف فرمايا كرنهر كرواسطي كوريم ك تيس موتا باورا كركسي زين تسمت (متوم) میں داست نہ ہواور یا ہم شریکوں نے اس کے حصد دار پر بیشرط لگائی کدائ زین میں اس کا داست نہ ہوگا اور درخت خرماء عام درختوں میں بھی میں تھم ہے۔ایک حصدوار کا ایک حصدوسرے کی اراضی میں واقع ہواور دونوں نے بیشر طاکر کی تھی کہ ایک کو دوسرے کی زمین میں ہو کرراستہ نہ کے گا تو اس کا اور نہر کا تھم بکسال ہے۔ ایک نہر ایک بیتان میں گرتی تھی تو اس کے بالک کواس آمدورفت كالتحقال نبروا فيكوماصل موكادوس كوماصل ساوكا

ع حريم ال كروال تدرجك جوال كاملال كالعظروري بي جال دومرافض وفل بين كرسكا-

كے بہاؤ كا اختيار بحالدر بے كابيمسوط مل ہے۔

امام اعظم مِشَاهَةُ اوامام ابو يوسف وامام حُمر كدرميان مسكد مذكوره من وجدا ختلاف ٦٦٠

ایک دارمشترک کے اس کے شریکوں نے باہم تعقیم کیااور ایک کے حصہ میں ایسابیت آیا جس میں کبوتر تھے لیس ا ارانبوں نے تعلیم کے وقت بیت ندکور کے ساتھ ان کبوتر وں کوذ کر نہ کیا ہوتو یہ کبوتر بدستور سابق ان میں مشتر ک رہیں گے اوراگر ذکر کیا اپس اگر یہ کوتر ایسے ہوں کہ بدون شکار کئے پکڑے نہ جاسکتے ہوں تو تقتیم فاسد ہوگی کیونگر تقتیم میں بڑے کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے کبوتر دن کی تاج جوبدون شکار کے نیس باتھ آ سکتے ہیں فاسد ہے اور اگر بیکور بدون شکار کئے باتھ باتھ آ سکتے ہیں تو تقسیم جائز ہوگی کیونکہ ایسے كبوترول كى بي جوبدون صيد كے ہاتھ آسكتے ہيں جائز بي لي تقسيم بھي جائز ہوكي اور بيسب اس وقت برك جب شريكول في رات میں ان کیوٹروں کے ایے محوضلے میں مجتمع ہونے کے وقت تقیم کیا ہواور اگردن میں ان کوٹروں کے محوضلوں سے نکل جانے کے بعد تقسیم کیا ہوتو تقسیم فاسد ہوگی بی قاوی کبری میں ہے۔ اگردو فخصوں نے ایک دارمشتر ک کو باہم تقسیم کیا ہیں ایک نے دار فد کر کا ایک فکڑ الیا اوردوس نے دوسرانکز الیا اور دوس سے حصہ میں ایک باہری پیخانداور ایک ظلہ (جمعہ) آیا تو تعقیم اس صورت میں مثل بنج کے ب یعنی بابری پیخانتسیم میں داخل موجائے گاخوا وحقوق دمرافق کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا مواور ظلہ امام اعظم کے زو کی بدون ذکر حقوق ومرافق ك واخل شهوكا اورامام ابو يوسف وامام محر ك زويك داخل موجائ كابشر لليكداس كادروازه داريس موخواه حقوق ومرافق كاذكركيا مويا ندكيا بوادراكر الل طريق في يظلرتو رو الاتوتقيم ندنو في اوريخص اين شريك ي يحدوا بن ندل يحكى يمسوط على ب-دو مخصوں نے مشترک باغ انگورکو ہا ہم تقسیم کیااور دونوں نے با تفاق قدیمی راستہ ایک کے واسطے قرار دیااور نیا راستہ دوسرے کے واسطے ر کھا اور اس نے رائے پر چھودرخت کے جی تو و کھنا جا ہے کہ اگر یا تفاق دونوں نے نے راستہ کا رقبداس کے واسطے قرار دیا ہے تو یہ در دست بھی ای کے ہوجائیں مے کیونک تقلیم بمنزلہ کے ہے اور زمین کی تاج میں در خت داخل ہوجاتے ہیں اور اگر دونوں نے فقط آمدو رفت کائن اس کےواسط قرارو یا بوتو بددخت برستور سابق اس من مشترک دیں سے کونک داسته ندکوراس کی ملک نیس بواہ بیعط سرهسی میں ہے۔ اگر ایک دار دو محصول میں مشترک ہواور دونوں نے اس کا ایک درواز وا کھاڑ کرای دار میں رکادیا مجر دونوں نے اس دارکوباہم تقسیم کیاتو بدرواز ورکھا ہوائمی کے حصہ میں بدون ذکر کے داخل نہ ہوگا جیسا کہ تا کے صورت میں ہوتا ہے بدذ خیرہ میں ہے اور حوض تقسیم بیس کیاجاتا خوا و و ورده جویاس ہے کم ہو۔ کذافی خزایة الفتاوي \_

تقتیم ہے رجوع کرنے اور تقتیم میں قرعہ ڈالنے کے بیان میں

جاننا چاہے کہ فظ تقلیم ہے کوئی خاص حصد کی خاص حصد کی ملک نہیں ہوجاتا ہے بلکہ اس کے واسط تقلیم کے بعد چار باتوں
سے کی ایک بات کا پایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے یا تو قضہ ہوجائے یا بھی قاضی ہویا قرعداس کے نام تنظے یا شریک لوگ ایک وکیل کر دیں کہ
وہ ہرا یک کے واسطے ایک حصد لازم کر دے بیاذ فیروش ہے۔ اگر کلہ بجری دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کے ہرا ہر دو

ایس کو تکہ اہل طریق لین عام لوگوں کو اس کو تو ز ڈالنے کا اختیار ہے ای واسطے پہلے می کویا معدوم قرور دیا تھیا ہے وقد مریل کا بالمع ہے۔ اور دونوں
میں بعد تقسیم کے پائی کا تقریبی ہوسکتا ہے ہیں اختاع دور دو میں طاہر ہے محراحیال تھا کہ شاید کم میں ایسانہ ہو کہ وہ سابق سے تھم آب جاری میں دکھتا ہے ہیں
تصریح کردی کہ اس جم بھی بھی سے تھر

کڑے کے پھر قرعہ ڈالا ہیں ایک کے حصہ میں ایک گڑا آیا اور دومرے کے حصہ میں دومر انگزا آیا پھر دونوں میں سے ایک نے
نادم ہو کرتھیم سے دجوع کرنا جا ہاتو رجوع نہیں کرسکتا ہے کیونکہ قرعہ نکلنے اور حصہ برآ مدہونے پرقسمت تمام ہوگئ ہے۔ اس طرح
اگر دونوں کی تیسر سے مخص کی تعلیم پر رامنی ہوئے اور اس نے حصہ بانٹ کیا اور برابر حصہ نگانے میں پچھے تصور نہ کیا بھر دونوں کے
نام قرعہ ڈالاتو ہرایک پراس کے نام کا حصہ لازم ہوگا بیمسوط میں ہے اور اگر ترکیک تین آدی ہوں اور ایک کے نام قرعہ نکل چکا
ہوتو قینوں میں سے یہ ایک کواس تقلیم سے دجوع کرنے کا اختیار ہے اور اگر دوکے نام قرعہ نگل چکا ہو پھر ان تینوں میں سے کی
نے رجوع کرنا جا ہاتو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر شریک جا رآدی ہوں تو جب تک تین آدیموں کے نام قرعہ برآ مدنہ ہوت تک

چاروں میں سے برایک کوتھیم سے رجوع کرنے کا اختیار رہے گا میمید میں ہے۔

اگر قاسم لیعنی با شخے والا شریکوں کی باہمی رضا مندی ے باغثا مواور قرعے بعض سہام برآ مدمونے کے بعد بعض نے اس تقتیم سے رجوع کیا تو اس کواختیار ہے لیکن اگر سوائے ایک کے سب سہام برآ مد ہو بھتے ہیں۔ مجرر جوع کیا تو بیر تھم نہیں ہے اور بعض سہام برآ مدہونے کے بعدر جوع کا افتیاراس وجہ ہے کہ الی تقسیم وغیرہ کا اعتبار واعتمادان کی باجمی رضامندی بوری ہوتے پر ہاور بعض سہام کے برآ مدہونے سے اتمام نہیں ہوتا ہے ہیں ہرایک کوئل اتمام کے رجوع کا اختیار ہے کذانی النہابیاور اگر چندلوگوں میں كريان مشرك موں اور ان كے حص فكالنے سے بہلے شركوں نے قرعہ والاكہ جس كے نام اولا فكلے اس كواس قدر بكرياں كن وي هے اس طرح ایک بعد دوسرے کے سب کے واسطے ایسا بی کرتے جائیں مے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر میراث میں اونٹ اور گائے اور بجريان مشترك ہوں بس انہوں نے اونٹوں كا ايك حصر قرار ديااور كائے كا ايك حصدادر بكريوں كا ايك حصد بنايا پھراس طرح قرعد ڈالاتو يدج انزنيس بي يعيط من ب- اگر ميراث من اونث اور كائ اور بكريان مول جرانبون في اونث كاليك حصداور كائ كاليك حصد اور بكريون كاليك حصد عايا بمرباجم قرعدة الااس شرط سے كه جس كے حصد ميں اونت أسمي و داس قدر درجم اسے دونوں شريكون كورے کہ وہ نصف تقسیم کرلیں تو بیجائز ہے بیمسوط میں ہے۔ اگرایک داردو مخصوں میں مشترک ہو پھر دونوں نے اس قرار دارے تقسیم کیا كداكك شريك اس داركا موخر على علم الى اين بور عن كوش لے اور دوسرااي داركامقدم دوتهائي اين بور عن مل لے لے تو جب تک دونوں میں صدود قائم نہ موجا کی تب تک دونوں میں ہے ہرایک کوائ تقسیم ے رجوع کا اختیار ہے اور تل صدود قائم مونے کے دونوں کی تولی رضا مندی کا اعتبار میں ہے اور اس رضامندی کا اعتبار جمعی ہوگا کہ جب صدود قائم ہوجا سی بید فرجرہ میں ہے۔ المام ناطقی نے ذکر فرمایا کہ قرعد والنا تین طرح کا ہوتا ہاں واسطے کہ جس کے نام قرعد فکے اس کاحق ثابت ہوجائے اوردوسرے کاحق باطل موجائے اورابیا قرعہ باطل ہے چنانچ اگرایک محص نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد سے مراس ایک کوعین ندكيا بحرا كرقرعة اليقياطل إاوردوم طيب خاطر كواسط قرعة النااوريدجائز بيسي كرسفرك وفت الى بيبول عى قرعة الناك جس كے نام فكے اس كوساتھ لے جائے يا بارى كے واسلے كرس جورو كے پاس ملے بال جاكرسو كے اورسوئم اس واسلے ہوتا ہے كہ برابر حقداروں میں ایک کاحق اس کے دوسرے مقابل کے مقابلہ میں ثابت کرنے کے واسطے تا کہ دونوں میں سے ایک کاحق جدا کروے اور اليا قرعه جائز ہے بيفاوى قاضى خان ميں ہے۔ جب شريكوں مي قرعد الناج ہے كديوں كهدوے كدشر كول على سے جس كا قرعد بہلے فظے گاس کواس جانب سے حصدوں گااوراس کے بیچے جس کا نام فکے گاس کو پہلے کے حصد کے پہلو میں دوں گا کذائی شرح بطحاویٰ۔ باري مُعَرٍ:

تقتیم میں خیار ہونے کے بیان میں

تقتیم تمن طرح کی ہوتی ہے ایک الی تقتیم جس میں افکار کرنے والے پر جرنیس کیا جاتا ہے جیے اجناس مختلفہ کی تقتیم۔

دومری و تقسیم جس میں افکار کرنے والے پر جرکیا جاتا ہے جیے کیلیات دوز نیات یعنی مٹی چیز دن میں ہوتا ہے اور تیسری الی تقسیم جس می فیر مثلیات میں افکار کرنے والے پر جرکیا جاتا ہے۔ جیے ایک تسم کے کپڑے اور خیارات جمن ہوتے جی ایک خیار شرط ، دوسرا خیار عرب اخیار عرب اور تیسرا خیار دویت ۔ پس اجناس مختلفہ کی تقسیم میں بیرسب خیارات ابرت ہوتے جیں اور مثلیات مثل مکیلات وموز و نات جی خیار عیب اور تیسرا خیار دویت و خیار شرط ابرت نہیں ہوتا ہے اور فیر مثلیات جیے ایک تم کے کپڑے اور گائے اور بکری و فیروان کی تقسیم عیب ابرت ہوتا ہے اور آیا خیار شرط ابرت نہیں ہوتا ہے اور فیر مثلیات جیت ایک تم کے کپڑے اور گائے اور بکری و فیروان کی تقسیم میں خیار عبوتا ہے اور بکری و فیروان کی تقسیم میں خیار عبوتا ہے اور بکی مسیح ہے اور ای بادہ ابر سلیمان کے قابت ہوتا ہے اور بھی مسیح ہے اور ای پرفتو کی ہے بید آنا و کی صفر کی ہے۔

مجرامام محد نے كتاب من يوں وكر فرمايا كه كيبوں اور جواور ہر چيز جوكل كى جاتى ساور ہر چيز جووز ن كى جاتى عى بين اكى چےزوں کی تقتیم میں خیاررویت ثابت رکھتا ہوں اور ہارے مشائخ نے فرمایا کہ تیبوں اور جو کہنے سے اور کمیل اور موزوں کہنے سے بیمراد ہے کہ دونوں بالجموع ہوں ہرایک چیز تبانہ ہوئے تا کہ تعموم چنداجناس کے مختلفہ ہوجا سمیں پس تقسیم ایس تقسیم ہوجائے کہ دونوں کی رضا مندى كاحكم اس كاموجب شروع ليس اس من خيار رويت فابت بواور اكرامام محر في اس سالك الك فقط كيبول حصد من آياجو حصد على آنامرادليا بياتوالي صورت يرجمهول موكى كدجب اس كي صفت مختلف موه شلاً بعض سخت وغونس مواور بعض نرم مواور بعض سرخ اوربعض سپید ہواور دونوں نے اس کوای طرح تقیم کرلیاحتی کتفیم ایس وجدیرواقع ہوئی کردونوں کی تراضی کاعظم اس کاموجب نیس ہے یا اسی صورت بر محمول ہے کہ اس کی صفت تو ایک بی طرح کی ہے لیکن ایک کے حصہ میں ڈھیری کے اوپر کے میہوں آئے اور دوسرے کے حصد میں بنچے کے آئے اور واضح ہوکہ یمی تھم سونے کے نکڑوں اور جا ندی کے نکڑوں میں ہاور یمی تھم جا عمی اور سونے کے برتنوں اور جوابرات وموتیوں میں ہےاور یمی حکم تمام عروش میں ہےاور یمی حکم ہتھیاروں اور تکواروں وزین میں ہے۔ بیمیط میں ہےاوراگردو بزاردرہم دوآ دمیوں میں مشترک ہوں اور ہر بزار ایک تھیلی میں ہوں ہی دونوں نے اس قرار دار برتقیم کیا کہ برایک نے ایک تھیلی نے لی حالانکددونوں میں سے ایک نے تمام مال و یکھا تھا اور دوسرے نے اس کوئیں ویکھا تو جس نے ویکھا ہے اس پڑھیم جائز ہو سی کی اور اس میں دونوں میں ہے کی کوخیار نہ ہوگالیکن اگراس شخص کا حصہ جس نے مال تبیں دیکھا ہے تا کاروہوئے تو اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگردوفخصوں نے ایک دار با ہم تعلیم کیا حالا تک دونوں میں سے ہرایک نے وہ حصددارادروہ منزل جواس کے حصہ میں آئی ہےاو بر سے ویکھی تھی مرا ندر سے نیس دیمی تھی تو دونوں ہی ہے کی کا خیار حاصل نہ ہوگا۔ای طرح اگر دونوں نے بستان وکرم کو باہم تقسیم کیا لیس ایک کے حصد میں بستان آیا اور دوسرے کے حصد میں کرم آیا اور جو پچھے جس کے حصد میں آیا اس کواس نے نہیں ویکھا تھا نہاو ہر ہے اور نہ ا ندر ے نداس نے درخت خرمااور نداور قتم کے درخت و کھے لیکن اس نے جارو بواری کو باہر ہے دیکھا تھا تو دونوں میں ہے کی کو خیار حاصل نہ ہوگا اور اوپر سے و کمنامثل اندر کے دیکھنے کے قرار دیا جائے گا اس طرح کٹرے کے تہدیجے تعان میں اوپر سے کپڑے کا کوئی جزود كي ليماخيارسا قط مونے كے حق ميں حل تمام تمان كود كيفے كے ہے كذا في ألمبسوط

ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ امام مُحر کے اس قول کی کہ (نداس نے درخت فرمااور نہ اور تہ اور تہ درخت دیکھے) بہتا ویل ہے کہ پورے درخت فرمااور پورے اور تھم کے درخت نہیں دیکھے بلکہ فقط درختوں اور درختان فرما کی چوٹیاں دیکھی جیں کیونکہ اگر اس اے مختف تھم کے چند اجناس دامل بٹوارہ ہوئی کیونکہ ای بناء پر مداد سنلہ ہے۔ ع میں کہنا ہوں کہ جس نے بیس ویکھا اس پہلی جائز ہے۔ شاید یہ عبارت اصل ہے ساقط ہوئی ہولیون تقسیم دونوں پر جائز ہوگی۔

نے درختوں کی چوٹیاں بھی شدد میمنی ہوں تو خیار رویت ساقط نہ ہوگا اور بیرقائل تا کے محض میں ہمی ایسا بی فرما تا مجرواضح ہو کہ جب عقد قسمت می خیار و ویت ثابت ہوا تو جہاں ثابت ہوگا دہاں جس چیز سے تعظم می خیار باطل ہوتا ہے اس چیز سے عقد قست من بھی خیار باطل موجائے گا اور خیار عیب عقدقست کی وونوں قسمول میں ٹابت ہوتا ہے اور اگر شر کھول میں سے سی نے ایے حصد کی کی چیز می عیب یایا ہی اگر قبضہ سے پہلے معلوم کرلیا تو اپنا بورا حصدوالی کر دے خواہ مقسوم کوئی شے واحد ہو یا اشیائے مختلفہ ہوں جیما تیج میں تھم ہے اور اگر قبعنہ کے بعد معلوم کیا اس اگر مقوم الی چیز ہو جو هیلت و حکماً واحد ہے جیسے وارواحد ہ ياحكما واحد ہوند هيئة جيے كميل وموز ون تواس كويدا ختيار ہوگا كه پوراحمہ والى كردے اور بدا ختيار نہ ہوگا كہ چھووالى كرے اور کے دالی ندکرے جیما کہ بی تحض میں تھم ہے اور اگر مقسوم اشیا و خلفہ ہوں جیسے بکریاں تو فقط عیب دارکو والیس کردے جیما کہ تیج محض میں تھم ہے اور جس چیز سے بچے محض میں خیار عیب باطل ہوجاتا ہے اس سے قسمت میں بھی باطل ہوتا ہے اور اگر باندی من عیب یانے کے بعد اس سے خدمت لی تو استحسانا اس کو واپس کرسکتا ہے اور اگر دارعیب یانے کے بعد برابراس میں رہتار ہاتو اس کو بھی استحسانا والیس کرسکتا ہے اور اگر کپڑے کو ہرابر مہنتار مایا چو پایہ پر ہرابرسوار ہوتار مایا عیب جاننے کے بعد ہرابراس نے ایا کیا تو قیا ساواستمانان دونول کووالی نبیل کرسکتا ہے اور خیار شرط کی صورت میں اگر اس نے دار میں مدت خیار می سکونت اعتیاری یارابرر بتار باتوامام محروف كاب البوع من فرمایا كداكرمشترى في دارميعد من د ت خيار من سكونت كياتواس كاخيار ساقد ہوجائے گا اور اس میں دوصور تیں ہو عتی ہیں ایک بیا کہ مشتری نے دت خیار میں اپنی سکونت پیدا کی اور ایک بیاکدو واس على ربتا تفااور مدت خيار على بحى برابرربتار بالحرامام محد في ان دونول كي تفعيل نيس قرماني ادر بهار مدهار في مسائخ على مديس في مسئلة تسست على ان دونوں صورتوں ميں فرق كيا ہے اس نے خيار شرط ميں بھى ان دونوں صورتوں ميں فرق كيا ہے اور فرمايا ك ازسرنوسكونت بيداكرن سيخيارشرط بإطل موتاب اوراكر ربتا تفااور برابر ربتار ماتو باطل نبيس موتاب اوران دونول مقدول می کھوفر تنہیں ہے اور مشام فح میں ہے جس نے یوں فر مایا ہے كقست میں خیار عیب باطل نہیں ہوتا ہے نہ سكونت بيدا كرنے ے اور نسکونت پر مدادمت رکھے سے وہ فرما تا ہے کہ خیار شرط سکونت بیدا کرنے سے اور سکونت پر مداومت کرنے سے باطل ہوتا ہے میجیا ش ہے۔

 ندگورہ (۱) میں اختلاف ہے بیچیط میں ہے اور اگر ترکی ہی نے خوداس میں ہے کھ گرادیا اور اس کو روخت نہ کیا ہجراس می کھر عیب پایا تو انتصاب عیب کو اپنے شریکوں کے حصوں میں ہے لے گالیکن اگر اس کے ترکیب اس امر پر راضی ہوں کہ تعیم تو ڈی جائے اور بی خض اس حصہ کو بعینہ گراہوا والیس کر دی تو بی تکم تیس ہے بیمبوط میں ہے۔ واضح ہو کہ تعیم جہاں جہاں خیاں وہ بال تفاق و با ختلاف الروایات عابت ہوتا ہے وہاں خیار شرط میں خیار شرط میں جا ہوت ہے تھی خارش میں خیار شرط ہا طل ہوتا ہے اس سے مقد قسمت میں بھی باطل ہوتا ہے اور جس طرح تی محض میں خیار شرط عابت ہوتا ہے اس طرح تی محض میں خیار شرط عابت ہوتا ہے اس طرح تی تھی دور ہے اس میں اور اس میں خیار شرط علی تین روز کے واسطے خیار شرط با اخلاف ۔ اس جا در جو تین روز کے واسلے خیار شرط میں تین روز کی اور اس کے گھر دونوں سے ایک نے تین روز کے اندر بختار شرط روکر دیے کا دکوئی کیا اور دوسرے نے اجاز ت دینے کا دکوئی کیا تو مدگی کی اور دوسرے نے اجاز ت دینے کا دکوئی کیا تو مدگی کی اور قبل ہوں کے کذائی المبسوط۔

باین بنتم:

اگروسی نے مال مشترک دوتا بالغوں بھی تقسیم کیا تو جائز نہیں ہے جیسا کہ اگروسی نے ایک نابالغ کا مال دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو نہیں چائز ہے۔ بخلاف ہاپ کے کہ اگر باپ نے اپنے نابالغ اولا دکا مال ان بھی ہا ہم تقسیم کردیا تو جائز ہے جیسا کہ اگر باپ نے اپنی اولا دی بالغ بھی سے ایک کا مال دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو جائز ہے اور اس بات بھی وصلی کے واسطے حیلہ یہ ہے کہ آیک نابالغ کا غیر مقسوم حصد کی مشتری کے ہاتھ فروخت کر کے پھر مشتری کے ساتھ دوسرے تا بالغ کے حصد کا مقاسمہ کر لے پھر اس مشتری کے بائر نے واسا عظم کے ذری ہا وار اس بائن کے حصد کا مقاسمہ کر لے پھر اس مشتری کے ایک مان مشتری کے ایک نام انتخام کے ذری ہا وار است نہر تے ہوں انداز وکرتے والے اس قدر زیاد وا تداز و ندکرتے ہوں۔

علی انداز وکرتے والے اس قدر زیاد وا تداز و ندکرتے ہوں۔

سے لیے طال وارٹ بچرورات میں بڑا ہوا طے مشتم اس کا انداز و ندکرتے ہوں۔

(۱) جيها كماة البعض مشائخ في ماياب - (۲) جسكوماصل تماس في احازت دے دى اور عقد كو پوراكرويا۔

(r) بالغ كرواسط\_

ے دوسرے تابالغ کا حصہ جوفروخت کیا ہے اس کے واسطے خرید لے بس دونوں نا بالغوں کا حصہ جدا جدا ہو جائے گا اور بیسیماس واسطے جائز ہوگی کہ بیتھیم مشتری اور وصی کے درمیان جاری ہوئی ہااور دوسرا حیلہ بید ہے کہ دونوں کا حصر سی مختص کے ہاتھ فروخت کردے پھرای مخص ہے دونوں کا حصہ جدا کیا ہواخریدے بیذ خیرہ میں ہے۔اگر نابالغ ووصی کے درمیان مال مشترک ہو توومی کاتشیم کرنا جا ئزنبیں ہے لیکن اگراس تغییم میں نا بالغ کے واسطے منفعت ظاہرہ ہوتو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور امام محر " كزدكينين جائز باكرچابالغ كواسل منفعت ظامره نه دوادراكرباب في ابنااورايخ فرزندنا بالغ كامال مشترك تعتيم کیا تو جائز ہے اور اگر چداس میں نابالغ کے واسلے منفعت ظاہرہ ہوئے بیرمیط میں ہے۔اگر وارثوں میں نابالغ اور بالغ ہوں اور وارثان ہالغ حاضر ہوں کیں وصی نے ہالغوں سے حصہ بانٹ اس طرح کیا کہ سب نابالغوں کا حصہ اکھٹا جدا کیا اور یوں نہ کیا کہ ہر نابالغ كا حصه جداكر لے تقلیم جائز ہوگی پھراس كے بعد اگر وصي نے نابالغوں كا حصه باجم تقلیم كردياتو بيقتيم جائز شہوكي اوراكر وارث لوگ بالغ ہوں اور غائب ہوں تو وصی کا مال عقاران میں تقلیم کرنا جائز نہیں ہے تکر مال عروض کے ان میں تقلیم کرنا جائز ہے اوراس سے مرادیہ ہے کہ وارث لوگ سب بالغ ہوں اور ان میں سے بعض حاضر ہوں اور بعض عائب ہوں ہیں اس نے حاضریں ے تقسیم کی اور ان کا حصہ جدا کیا اور بھائی نے اپنی کتاب میں مال عروض کے ساتھ ا تفافظ زیادہ کیا کہ مال عروض باب کے ترک على سے الخ يد ذخيره على ب- اكر وارثوں على ايك صغير مواور ايك بالغ غائب مواور باتى بالغ وارث حاضر موں اور وسى نے بالغ غائب کا حصہ مع صغیر کے حصہ کے جدا کر لیا اور وارثان حاضر ہے مقاسمہ کر لیا تو امام اعظم ہے نز دیک بیرمقاسمہ عقار وغیر ہ عقارسب میں جائز ہاورصاحبین کے زور یک بالغ کی طرف سے عقار میں بیں جائز ہاور بدینا پراس کے ہے کہ امام اعظم کے نزد یک بالغ کی طرف سے وصی کی تع مال عقار میں تین جگہ جائز ہے ایک تو جب میت پر قرضہ ہواور دوسرے جبکہ تر کہ میں وصیت ہواور تیسرے جب کہ وارثول میں کوئی صغیر ہو ہی تاج کے مانند تقلیم میں بھی ایسا بی ہےاور صاحبین کے نز دیک جائز نہیں ہے بید محارثى مل ب-

اس کی طرف ہے حصہ بانٹ کردینا جائز نہ ہوگالیکن اگر اس نے حالت بعت وافاقہ میں رضا مندی ظاہر کی ہو یا و کیل کر دیا ہوتو جائز نے ہید فنے وہی ہے۔وصی مروذی ہے اور وارث لوگ مسلمان ہیں تو ایساوسی اپنے وصی ہونے سے خارج کیا جائے گاگر قبل خارج کیے جانے کے اگر اس نے تقسیم کی ہوتو قسمت جائز ہوگی اور اس طرح اگر میت کے سوایتے کسی فیر کا غلام اس میت کا وصی ہوتو جب تک خارج نہ کیا جائے تب تک وصی قرار یائے گا یہ بھیط سرخسی میں ہے۔

قسمت کے احکام میں ذمی لوگ بمنز لے الل اسلام کے جی سوائے سوروشراب کے کہ اگر سوروشراب ان میں مشترک بواور بعض نے تقیم کی درخواست کی اور بعض نے انکار کیا تو میں انکار کرنے والوں پرتقیم کے واسطے جرکروں کا جیسا کہ سوایج سوروشراب کے اور چیزوں کی تقتیم کے واسطے مجبور کرتا ہوں۔ اگر ذمیوں نے باہم شراب کوتقتیم کرلیا اور بعض نے ازراہ پیاندزیادہ فی تو الی زیادتی ذميوں كے حق بي جائزند بوكى اور اگر كى دى كاومى مسلمان بوتو اس مسلمان ومى كے حق بيس شراب وسور كامقا سمدكرة مكروه جانتا ہوں لیکن بیمسلمان کسی ذمی کواپناغائب یاوکیل کردے جونا بالغ کی طرف سے شراب کا حصد ہانٹ کرائے بعد تقلیم کے اس کوفروشت کر دے اور اگر کسی ذمی نے مسلمان کوالی میراث کے واسلے جس میں شراب و سور ہے وکیل کیا تو مسلمان ہے ایسافعل جائز نہیں ہے جیسے كرمسلمان كوشراب وسوركا فروخت كرناوخريدنا جائزتبيل بهاوزال مسلمان وكيل كوية مى اختيارتيس ب كرشراب وسورك مقاسمه ك واسلے اپی طرف سے دوسرے کو دکیل کردے اس وجہ ہے کہ اس کا مؤکل اس کے سوائے فیر مخفص کی رائے برراضی نہیں ہوا ہے اور اگر راضی ہوا ہومثلا اے بیکام اس کی رائے پرسونی دیا ہواوراس نے کسی ذی کواچی طرف سے وکیل قسمت کردیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔اگر دارٹوں میں ہےایک دادے مسلمان ہو گیا ادراس نے کسی ذمی کواس واسطے دکیل کیا کہ جس قدرشراب دسور ہیں ان کا مقاسمہ كرية الم اعظم مينية كنز ديك جائز ب مرصاحين أن ال من خلاف كما بجيها كراكر كسمان في وثراب فرد حت كرنے كے واسطے دكيل كياتو يوں عى تھم ب يەيمىلا سرحى عمل لكھا ب - اگراس دارث نے جومسلمان ہوگيا ب شراب كا اپنا حصد لے كر اس کوسر کہ کر ڈالاتو جس قدر شراب سر کہ کر ڈالی ہاس عل سے دوسرے دارٹوں کے حصہ کا ضامن ہوگا اور بیسر کہ ای کا ہوجائے گا اور اگر کسی ذمی کے ترکہ میں فتیا شراب وسور ہول اور اس کے قرض خواہ لوگ مسلمان ہوں اور اس کا وصی نہ ہوتو تاضی اس کی فروخت کے واسطےذمیوں میں ہےا بکے مخص کومقرر کرے گا کہ وواس کوفر وخت کر کے میت کا قر ضدا دانہ کرے میں مبدوط میں ہے اور اگرحر لی مستامن نے اپنے وی بیٹے کی طرف سے مقاسمہ کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کا بیٹا بھی باپ کے مانند حربی ہوتو تقسیم جائز ہوگی میرچیط سرحسی

اگرمرقد نے جوھالت دوت میں بدیں جرم آل کیا گیا ہے ہے نابالغ فرزند کی طرف ہے جوش اس کے مرقد ہمقاسمہ کیا تو جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔ باذون کا تقییم کرناش آزاد مرد کی تقییم ہے کذائی محیط السرنسی اور مکا تب بھی تقییم میں ش آزاد کے ہاد تقییم میں شرک تا ہے مواف ہے معاصدی میں شرح ہے ہوگیا تو اس کے موافی فرخ قسمت کا اختیار نہ ہوگا اور اگر مولی نے بغیر رضامندی مکا تب کے اس کی طرف ہے مقاسمہ کیا تو نہیں جائز ہے خواد مکا تب حاضر ہو یا چائز ہو ہوا ور اگر مولی نے اس کی طرف ہو جائے گی جھے کہ مولی مولی نے اس طرح اس کی طرف ہے مقاسمہ کرلیا چرم کا تب عاجز ہوگیا اور یہ چیز مولی کی ہوگئ تو یقیم جائز نہ ہوجائے گی جھے کہ مولی کے اور تقرف ان اس میں طرح اس کی طرف ہوجائے گی جھے کہ مولی کے اور تقرف ان تب بہ ہمکا تب نے تقیم کے واسطے کوئی و کیل کیا چرخود عاجز ہوگیا یا مرکبا کے مولی کا مرکبا تب بدی ہوجائے ہیں اور اگر مکا تب نہ کور آزاد کردیا گیا تو اس کے کہ ان اس کے دیا تھا ہم کر کے اور اگر مکا تب نہ کور آزاد کردیا گیا تو اس کا کہ کیا ہوگئا ہوگیا۔

بوگیا یا مرکبا نے مرکبا کو کیا گیا ہو وہا تھا ہم کر کے اور اگر مکا تب نہ کور آزاد کردیا گیا تو اس کا کہ کیل اپن و کا لت کی جس کو اجاز کے مرکبا ہوگیا۔ سے معام کر کیا جو اس کے دیا تھا ہم کر کیا ہوگا تب نہ کور آزاد کردیا گیا تو اس کا کہ کیا ہوگیا ہوگیا۔

بوگیا یا مرکبا نا جس کے دیا کہ کیا ہو مقاسمہ کر کے اور اگر مکا تب نہ کور آزاد کردیا گیا تو اس کے دیا کہ کا برب کو مقاسمہ کر کے اور اگر مکا تب نہ کی کا برب کا دو کیا کیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کا کہ دور کر کیا گیا تو کا کہ کا کہ دور کیا گیا تو اس کے دور کیا گیا تھا تھا کہ کی دور کیا گیا تھا تھا تھا کہ کر کیا گیا تھا تھا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کور کیا گیا تھا تھا کہ کو کیا گیا کہ کو کی کی کیا گیا کہ کو کی کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گی

پررہ گاورا گرمکا تب نے اپنی موت کے وقت کی کومی مقرد کردیا اورومی نے اس کے بالنے وارثوں سے اس کے نابالغ فرزند

کے واسطے مقاسمہ کیا اور مکا تب اپنی کتابت کی اوا کے لائق مال چھوٹر مراہ تو اس کے ومی کا بنوارہ اس صورت میں جائز ہوگا

جیسے کہ مکا تب نہ کورا گرآزاد ہوتا تو جائز ہوتا کیونکہ مکا تب کا مال کتابت اوا کر دیا جائے گا اور بیتکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی حیات

کا ترج جو میں آزاد ہو کر مراہ پہلی کو یا اس نے خود کتابت کا مال اوا کر کے انتقال کیا ہیں اس کا ومی اس کے نابالغ فرزند کی
طرف سے تصرف کرنے میں شن ومی آزاد کے ہوگا اور امام محد نے زیادات میں فرمایا کہ مکا تب نہ کور کا ومی اس کے فرزند بالغ
عائب کے حق میں شن ومی آزاد مرد کے ہے تی کہ موائے مقار کے اس کا تعلیم کرنا جائز ہے انتجا کا امساور جود ہان ذکر فرمایا ہے
کی اصح ہے اور اگر مکا تب نہ کور نے اپنی کتاب اور اگر نے کے لائق مال نہ چھوٹر اہوا ورومی نے اس کے نابالغ فرزند کے واسطے
اس کے بالنے وارثوں سے مقاسمہ کرلیا اور اس کے وارثوں نے اس کی کتابت کے واسطے سعایت کی تو تقسیم جائز نہ ہوگی گھرا گر
وارثوں نے قبل اس قسمت کے دوکر دینے کے مال کتابت اوا کر دیا تو بھی تھے کا فی ہوگی گذا فی شرح المهموط۔

بار بغتر:

الی حالت میں تقلیم تر کہ کا بیان کہ میت پر یا میت کا قر ضہ موجود ہو یا موصی لہ موجود ہو اسی حالت میں میں موجود ہواور بعد تقلیم کے قر ضہ ظاہر ہونے کے بیان میں اور وارث کا تر کہ میں دین کا یا

اعیان ترکه میں ہے کی مال معین کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ج سيان وابان مدن يوباراره ابري بواور ين مراد هر جديد به سيان المنظم عند المنظم عند المنظم عند المنظم المنظم ال (٢) - تقيين مثلاً مكان في وميت بواور مرسد مثلاً اتبافي مال في وهيت \_ (٣) - (بن نجياس كابيان منظم ريب آج ہے اشااند تعالى) \_

کہا کہ ترکہ میں وصیت نہیں ہے تو اب ترکہ کوان میں تقلیم کرد ہے گا پھراس کے بعد اگر ترضہ طاہر ہوا تو قاضی اس تقلیم کو تو رہے گا اس طرح اگر قاضی نے ان سے دریافت نہ کیا ہو کہ دین ہے یا نہیں اور ان میں ترک تقلیم کر دیا ہوتی کہ ظاہر القسیم جائز ہو چکی ہو پھر دین طاہر ہوا تو بھی قاضی تقلیم خدکور کو تو ز دے گالیکن اگر وار تو ن نے بی قرضہ اپنے مال میں سے اوا کر ویا تو قاضی وونوں صور تو بھی تقلیم کو نہ تو ز دے گا ای طرح اگر قرض خواہ نے میت کو قرضہ ہے بری کر دیا تو بھی تقلیم کو نہ تو زے گا اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ وار تو ل نے قرض خواہ کا حصہ الک نہ کیا ہوا ، سائے اس کے جس کو وار تو ل نے تقلیم کر لیا ہے میت کا اور پھی مال ہوتو مال بھی نہ ہوا و را کر وار تو ل نے قرض خواہ کا حصہ بدا کر دیا ہو یا سوائے اس کے جس کو تقلیم کیا ہے میت کا اور پھی مال ہوتو قاضی اس تقلیم کونے قرف نے قرض خواہ کا حصہ بدا کر دیا ہوائے اس کے جس کو تقلیم کیا ہے میت کا اور پھی مال ہوتو

اى طرح الركوئي دوسراوارث ظاہر مواجس كو يميل كوامول في تا تقاياتهائى يا چوتمائى كاموسى له ظاہر مواتو قاضى تقتيم ندكور وكوتو زكر پير دوبار وتعشيم كرے كا اوراكر وارثوں نے كہا كرہم اس وارث ياموسى لدكاحق ابنے مال سے اوا كيے ديتے إلى اورتقسيم ند توزي كينو قاضى ان كيول برالنفات نه كرے كاليكن اگريدوارث ياموسى لداس امر برداضى بوجائي تو بوسكتا ہے اورا كركونى قرض خواہ یا بزار درہم وصیت مرسله کا موصی لدظا بر موااور وارثوں نے کہا کہ ہم اس قرض خواہ یا ایسے موصی لہ کاحق اپنے مال سے ادا کے دیتے جیں اور تقسیم کونہ تو زیں مجے تو ان کو بیا ختیار حاصل ہاس وجہ ہے کہ دارے اور تہائی و چوتھائی وغیرہ کے موصی لہ کاحق تو عین تر کہ میں ہے ہو جب دارٹوں نے بیرچا ہا کہ ہم اس کاحل اپنے مال سے اداکریں قوید چا ہا کہ ترکہ علی سے جو پچھاس کا حصدہ ہم خرید لیس توبد بدوں اس کی رضا مندی کے مجمع نہیں ہوسکتا ہے اور رہا قرض خواہ کاحق یا ہزار درہم وصیت مرسلہ کے موصی لد کاحق سو بیڈی مین ترکہ میں بدین معنی کے مالیت ترکہ سے اس قدر حق ان کو پھر دیا جائے ہی خواہ مالیت ترکہ میں ہے دیا جائے یا وارثوں کے مال ہے دیا جائے وونوں برابر ہیں اور ای طرح اگروارثوں میں ہے کی نے قرض خواہ کاحق اسے مال سے اس شرط سے اوا کردیا کہ ترکہ میں سے واپس نہ العلاق بھی قاضی اس تقیم کوندتو زے کا بلکہ برابر باقی رکھے کا کیونکہ قرض خواہ کاحق ساقط ہو کیا اور دارث کا قرضہ ترکہ برا بات بیس موا بيونكاس فيشرط كرائم كم كمي تركد سوالي ندلول كااور اكروارث فاواع قرضك وقت شرط كرلي بوكه مي تركد سواليس لوں گا یاسکوت کیا ہوتو تقتیم ندکورروہ و جائے گی بھرواضح ہوکہ یہ جوذ کرفر مایا کداگروارٹوں نے تر کتقتیم کرنیا تو بھرووسراوارث یا تہائی و چوتھائی وغیرہ کا موصی لہ ظاہر ہوا تو قاضی اس تقتیم کوتو زے گابیاس و نت ہے کہ جب بیقتیم بغیر تھم قاضی ہوا اور اگر بیقتیم مجکم قاضی ہو پھر کوئی وارٹ یا تہائی (۱) کا موصی لدظا ہر ہوا تو بیوارٹ اس تقسیم کوئیس تو زسکتا ہے جب کہ قاضی نے اس کا حصد جدا کردیا اور رہاموصی لدسو اس من مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہیں تو ڈسکتا ہا اور اس طرف امام محد نے اشار وفر مایا ہے اور بھی اسم ہے دیمیط میں ساورا کر سی محص نے ازراو جرع علی میت کا قر ضدادا کردیاتو قرض خواہ کو تسیم تو ڑنے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا بیذ خیرو میں ہے۔ وارثوں نے تقیم ترکہ جابی حالا نکرتر کر برقرضہ ہے تو اس کا حیاریہ ہے کہ کوئی اجنبی باجازت قرض خواہ بشرط براءت میت اس وین کا ضامن ہوجائے اور اگراس نے بشرط برأت ضانت ندی تو تقسیم نافذنہ ہوگی اس واسطے کہ جب بشرط براءت میت اے نے منانت کی تو بدحوالد ہو گیا لیس قرضه أس اجنبي كي طرف منقل ہوجائے گا اور تركد مواخذه وين سے چھوٹ جائے گا۔ بدوجير كرورى ميں ہے اور ا تال المراج واللح مواسع مورسوات مال مقوم كاور مال ميت سه يرم السيك كدوو مال اداع وين كرواسط كالي موور شصورت مذكور و فيش آع كي ـ بتراع نیل بدون و نیادی موش کے برا وت میت یہ کرش اس قرضو او کے لیے میت کی طرف سے ضامن ہوں اس شرط سے کہ میت میر سے حق علی میں

اگریکس وارث نے قرضاوا کردیا تو اس کوا فتیار ہوگا کہ باتحوں ہو واپس لے خواہ اُس نے اوا کرنے کے وقت واپس لینے گی

شرط کر لی ہو یان کی ہوگین اگر اُس نے ترعا اوا کردیا ہے تو ایسانہ کر ساور واپس اس وجہ ہے لیگا کہ وارثوں ہی ہے ہرائیکہ

وارث اس قرض کے مطالبہ میں گرفتاز ہے تی کہ اگر قرضنو اہ اُس کو قاضی کے پاس لے گیا تو اُس پر پورے قرضہ کی ڈگری کروے

گاہی پیر فضی کم تھنا ہے بچور و مضلم ہوگا متبرع ہو کا کیان اگر آس نے تیرع کا ادادہ کرلیا مثلا اُس نے شرط کردی کہ میں وارثوں

گاہی پیر فضی کم تھنا ہے بچورو مضلم ہوگا متبرع ہو کا اور اگروارثوں نے وارکو با ہم تشم کرلیا اور وارثوں ہی میت کی جرد بھی ہے پھر اُس

نے بوتھیم کے اپنے شو برم پر کا دوئی کیا اور گواہ قائم کر ویے تقییم تو ژدی ہائے گی یہ بچیا مزخی ہی ہواور اگر بعض وارث نے نے بوتھیم پوری ہوجائے کا اور گراہ قائم کر ویے تقییم تو ژدی ہائے گی یہ بچیا مزخی ہی ہواور اگر بعض وارث نے نے بوتھیم پوری ہوجائے کے بعد ترکسی اپنے قرضہ کا دوئی تھیم ہوری وارث کے بعد ترکسی ہی ہوائی وارث نے نے بوتھیم پوری ہوائے کے بعد ترکسی اپنے تو ضرف کیا تو اُس کا دوئی تھیم تو ژدی ہو ہوائے کو ادرث میا ہوئی ہو ہوائے کہ وصیت کہ وارث کی ہوائی کو ادرث نے بھی اس کی افتیار ہوگا کہ اس نہیں ہوجائے کو ادرث می ایسی ہوئی کو ادرث نے انتقال کیا اور اورٹ کی کیا اور گوئی کیا اور گواہ قائم کر دیے حالا تکہ وارث کو ارش ہو کی اورٹ کیا اور گواہ قائم کر دیے حالا تکہ وارث کی واسطے حاصل ہو کی کیا اور گواہ قائم کر دیے حالا تکہ وارث کی باپ کو یہ افتیار نہیں کہ وصیت اس کے باتھیم کو تو ژدی کیونگہ یہ تھیم کو ترز در کیونگہ یہ تھیت اُس کے باپ کو یہ افتیار نہیں کہ جو جور وصیت کے حاصل ہوا ہوئی کیا اور گواہ قائم کر دیے حالا تکہ وارث کی باپ کو یہ افتیار نہیں کہ جو یہ وہ کی دوئی کیا اور گواہ تھیم کو ترز در کے واسطے حاصل ہوا کہ باش کی کر دیے حالا تکہ وارث کے باپ کو یہ ہوجہ وصیت اُس کے باپ کو یہ افتیار ہوگی ہو کہ وارٹ کیا ہوگی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی ہوگی کوئی کے دو سطے حاصل ہوا کہ باتھ کیا کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی ہوئی ہے کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کی کہ کوئی کیا کہ کوئی ہوئی ہے۔

وری کے جو کہ واسطے حاصل ہو گوئی کیا کہ کوئی کیا

اگر وارثوں نے دین کو باہم تقلیم کیا ہی اگر بیدوین میت کالوگوں پر ہواور وارثوں نے دین وطن کو اکٹی تقلیم کیا ہای طور کہ

وری لیمنی وی اس تقلیم کے بیورے ہوئے کا باعث ہے جے بھدر حصد رسد ہے۔ اس بوال لیمنی خواو نے تعلق کا اقر ارتکھا ہوتھ ہم میں ٹوئے کی بلکہ تکھیا ہوتو دعویٰ باطل ہے۔ اگراداضی بین آدمیول بی اُن کے باپ کی میراث مشیر کہ ہوادران میں نے ایک مرکیا اورا یک بالغ بیٹا چھوڑا ہی اُس نے
اورائی کے دونوں پی نے اراضی خدکورکوائی کے داوا کی میراث رہتیم کیا چھراس پی نے اس بات کے گواہ قائم کے کہ میرے داوا نے
میرے واسط ایک بہا گی کی ومیت کی تھی اور چاہا کہ تنہم باطل کر دی جائے آواں کے دعوی کی ساعت نہ ہوگی اوراگر داوا کی طرف سے
ومیت کا دعویٰ نہ کیا بلک اپنے باپ پر اپنا قر ضہ و نے کا دعویٰ کیا تو دعویٰ تھے ہوگا اوراگر گواہ قائم کر دیے تو قرض فا بت ہوجائے گا اوراگر
اس کے دونوں پی نے نہ کہا کہ تیراتی جائے اُن کو اپنی کیا تو دعویٰ تھی ہوگا اوراگر گواہ قائم کر دیے تو قرض فا مرائی جائی دھیے تیرائی چاہے اُن کو اپنی تیرائی چاہے
اُس کو قرض فرون کی جائی دونوں کے تیرائی چاہے اُس کو اپنی کی اورائر ضرتی ہوئی ورسک کے دونوں دیا ہوئی کا دادا کر کہ سے تیس اورائی کو دونوں ایسائیس کہ سے جس کو نگر اس کو تعدیم اورائی کو دونوں ایسائیس کہ سے جس کو نگر ایک و بھوئی کو دونوں دیا ہو جائے گا دادا کر کہ سے تیس اورائی ہوئی کہ ہوئی تیرائی ہوئی کہ میں کہ کہ اورائی کو دادا کر کہ سے تیس کو تا کہ اورائی ہو جائے گی اگر ایک زعمن چند دارتوں جس میراث ہوادرائی کو دادان نہ کو در نے ہیں کو ذکر ہوئی کو دونوں دیا ہوئی ہو جائے گی اگر ایک ذعمن چند دارتوں جس ہوئی اورائی کو دادان کی کو دونوں دیا ہم کو تی تا کہ دونوں دارے کے دونوں دارے نے دونوں کی مورث کی مورث کی کھیے کہ کی کہ دونوں دارے نے دونوں کی مورث نہ ہوگا کہ دونوں کی دونوں دارے کے دونوں کو کہ کی کیا گھر کے جائے کہ دونوں دارے کی طرف سے معروف جو کی کو دونوں کی کا مورث کی کا کو دونوں کی دونوں کا نواذ شہوگا کی مورث کی دونوں دارے کی طرف سے معروف جو کی کا دورت کی کی مورث کی کی مورث کی کی کو دونوں کی دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کے دونوں کے دونوں کی کو دونوں کے دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کے دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو

اگرایک محف نے اقر ادکیا کے فلال محف مر گیا اوراً سے بیدار میراث چھوڑا ہے اور بیند کہا کان اوگوں کے واسطے یا ہے وارتوں کے واسطے میراث بچھوڑا ہے بھراس کے بعداقر ادکنندہ نے ویوئی کیا کہ موٹ فرکور نے میر بدو اسطے تبائی کی وصیت کردی ہے یا میت پر اپ قرضکا دوئی کیا تو اسلے میراث چھوڑا ہے اور باتی دوئی کیا تو اسلے میراث چھوڑا ہے اور باتی میراث چھوڑا ہے اور باتی مسلد بحالد ہے تو بھراس کے گواہ مقبول شہوں کے بید فیرو میں ہے۔ اگر ایک محف نے دموئی کیا کہ دار میر ہے باپ کی میراث ہے جمرسوائے باپ کے میراث ہوں کے گواہ مقبول شہوں کے بید فیرو میں ہے۔ اگر ایک محفی نے دموئی کیا کہ دار میر ہے باپ کی میراث ہے بھرسوائے باپ کے میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میں میراث میں میراث میں میراث میراث میں میراث میں میراث میں میراث میراث میں میراث میر

دموی کیا کہ بیددار میر سے شوہر نے جھے مہر دیا تھایا میں نے اپنے مہر کے وضی بیددارا کی سے فریدا تھا تو بیددوی مسموع نہ ہوگا کیونکہ جب مورت نے دار تو ہر کی موت کے دقت بیددار شوہر کی موت کے دقت بیددار شوہر کی ملک تھا ہی جب مورت نے دار تو ہر کی مساعدت کی تو کو یا اس امر کا اقرار کیا کہ شوہر کی موت کے دقت بیددار شوہر کی ملک تھا ہی اُس کا دھوی مسموع نہ ہوگا۔ ای طرح اگر چند آدمیوں نے اپنے باپ کی میراث کا داریاز میں تقسیم کی اور ہرایک کوا کہ بھیا پھر ایک دوسر سے دارث کے حصد میں کسی مارت یا درخت کا اس دعمی کردوگی لیا کہ اس کو میں نے بنایا یا لگایا ہے تو اس دعوی پر اُس کے کوا ومقبول نہ ہوں کے کذائی فراوئ قاضی خان۔

بارې نهم:

تقسیم می غرور (۱) کے بیان میں

اگردونوں نے دوباند ہوں باہم تقسیم کرلیں پر ایک نے اُس بائدی ہے جس کوائی نے لیاوظی کی اور بائدی فدکورائی ہے جبی گھرد وہاندی استحقاق تابت کرکے لے کی اصف قیت کے جبی گھرد وہاندی استحقاق تابت کرکے لے کی اصف قیت واپس لے گااور بیام اعظم کا قول ہے اس واسطے کہ امام کے نزویک رقتی میں تقسیم اضطراری و جبری جاری نہیں ہوتی ہے ہی بیدمواو ضد واپس لے گااور بیام اور چانا اور بیاں او چاری ہے کوئک بدون تقسیم کا دیا وی نہیں ہوسکتا ہے اور چونکہ جس واحد ہاں واسطے مواد کے نواز میں موسکتا ہے اور چونکہ جس واحد ہاں واسطے مواد کے ایک مقسیم کے اور کوئک مورث میں ہوسکتا ہے اور چونکہ جس اور کا بیت ایمان کیا ہے۔

باہمی اختیاری ہوگا اور امام ابو یوسف وامام محمد کے نز دیک قسمت اضطراری رقیق میں جاری ہوتی ہے پس غر در محقق نہ ہوگا تو دومرے شریک سے بچے کی قیمت میں سے پچھنیں لے سکتا ہے اور جو باندی اُس کے شریک کے پاس رہی اس میں سے نصف لے کے کا پیمسوط میں ہے اگرایک وار اور زمین خالی زراعت دو وارثوں میں مشترک ہواور بغیرتھم قاضی اُنہوں نے اُس کو بابٹ لیا اور ایک نے اپنے حصر بی کوئی ممارت بنائی پروه حصداتحقاق می لیامیا اور ممارت تو زوی می تو تقیم روی جائے گی ارو ائے شریک سے عارت کی قیمت میں مجونیں لے سکتا ہے ایابی کتاب القسمة کے بعض سنوں میں ذکور ہے اور باتھم الی صورت برجمول ہے کہ جب أنبوں نے دار كوعليحد وتقسيم كيا ہواورز من كوعليخد وباننا ہو ہى بياليك تقسيم ہو كى كداس كواسطي جرأ تھم ہوسکتا ہے اور بعضے شخوں میں بیلکھا ہے کہ اپنے شریک سے ممارت کی نصف قیت واپس لےسکتا ہے اور بیالی صورت پر محمول ہے کددونوں نے اس طرح تعقیم کیا ہو کدایک نے دار لے لیا ہواور دوسرے نے زمین لے لی ہولیں بیالی قسمت ہوگی کہ تھم اُس کا مو جب نہیں ہوسکتا ہے۔ اگر چند دار چند لوگوں میں مشترک ہوں جس کو قاضی نے بطور قسمت الجمع لی سے شریکوں میں اس المرح تقليم كياكه برشريك كا حصددار على جع كرديا مواورسب كواس يربجير آماده كيا بجرايك في اي حصد كدارش كوئى عارت بنائی پھر بدوار استحقاق میں لے لیا میا اور اُس کی عمارت تو زوی کئی توبیشر یک اپنے ساتھی شریکوں سے عمارت کی قیت نہیں لےسکتا ہے سوصاحبین سے زویک اس وجہ سے نہیں لےسکتا ہے کہ برگاہ قاضی کی رائے میں اس طرح تقییم کرنا بہتر معلوم ہوا توالی تقیم اُن کے نزد یک جراوا جب ہوسکتی ہے اور اہام اعظم کے نزد کی اس وجہ سے نیس لے سکتا ہے کہ ہرگاہ قاضی نے اس کو بعلور قسمت الجمع تقليم كياتو أس في ايك مجتمد فيها من عكم ويا(ا) بس اس صورت من بالاتفاق بيدوار بال يختلفه ايك عي وار كي عكم میں ہو مجے ہیں بیمیط میں ہے۔ایک داردوآ دمیوں می مشترک تھا ہی ایک فخص نے اگر ایک شریک عاضرے کہا کہ جھے تیرے شريك في اس واسطيوكل كيا ب كدهم تير ب ساته أس كاحمد بانت كرون يس أس في ندأس كي تفعد يق كي اورنه تكذيب كي مرحمد بان كرديا بحرشر يك حاضر في اين حصد عن عمارت بهائي بحرعا بب آيا اورأس في أس كي وكل كرف سا تكاركيا تو عمارت بنانے والا ممارت کی قیت اُس وکیل ہے لے لے گا کذانی خزائتہ اُمعتین \_

الیی تقسیم کے بیان میں جس میں کسی قدر حصہ پر استحقاق ٹابت کیا گیا

قسمة الجمع للأكريثواره جنانجيه بيان بوجكا\_

<sup>(</sup>۱) ما ہے تست اوز وے بیا ختیار نہ وگا۔

کے متبوضہ کا چوتھائی لے لیے یا جا ہے تعتبہ تو رو ساور اہام ابو یوسٹ کے نزدیک تقیم نوٹ جائے گی اور بھی اہام تھ سے سے ۔ اور اگر اُس حصد دا نے جس کے قبضہ میں تہائی ہے اپ متبوضہ کا آدھا فروخت کر دیا پھر باتی استحقاق میں لیا گیا تو دوسرے شریک کے متبوضہ میں ہے چوتھائی لے لے گا کیونکہ استحقاق ٹابت ہونے ہے تقیبم باطل نہ ہوگی گر خیار حاصل ہوگا اور چونکہ تقیبہ تو رُبا اور والی کرنا اس صورت میں صحد رہاں وجہ سے اپ شریک کے متبوضہ کا چوتھائی لے لے گا کیونکہ جس قدر استحقاق میں لیا گیا ہے وہ اُس کی نصف ملک ہے اور نصف اُس کا عوش ہے جو اُس نے اپ شریک کے پاس چھوڑا ہے اور جبکہ یہ عوش اُس کے پاس مسلم شدر ہاتو جو بچھائی نے شریک کے پاس چھوڑا ہے والیس لے گا اور اُس کی تاج جائز رہے گی اور اہام ابو یوسٹ کے نزدیک تھیم ٹوٹ جائز رہے گی اور اہام ابو یوسٹ کے نزدیک تھیم ٹوٹ جائز رہے گی اور جو بچھائم دور ہو تھیت اُس حصد کے ساتھ جو اُس کے تعدیمی مل کر دونوں میں نصفان صف تھیم کیا جائے گا یہ میمامر حسی میں ہے۔

اکی طرح سوچر یب زشن دوآ دمیوں بیل برامشرک ہے پھر دونوں نے اُس کواس فرارداد ہے تقسیم کرلیا کدایک نے اپنے حق کوش دس جریب زبین جس کی قیمت بزار درہم ہے لے لی اور دوسرے نے نوے جریب جس کی قیمت بزار درہم ہے لے لی پھر باتی کوش دس جریاس کو ملا تھا اُس کی قیمت بزار درہم ہے لے لی اور دوسرے نے نوے جریب بیس سے ایک جریب استحقاق بیس لے لی گئی کومشری نے اپنے کا ووالی کر دیا تو بقیاس تول امام اعظم ہے تھم ہے کہ نوے جریب دالے حصد دار سے ایک جریب کے پہنے کو والیس کے کا اور بھول امام ابد پوسٹ تو جریب باتی دونوں بیس نفعا نصف ہوگی اور نوے جریب دالا ایک جریب کے پانچ سو درہم دوسرے کوتا والن دے گا میمسوط میں ہے اور اگر سو بکریاں دوآ دمیوں میں برابرمشتر ک ہوں اور دونوں نے اس طرح تقسیم کرلیا کہ درہم دالیس بکری جن کی قیمت پانچ سودرہم ہے لے لیس اور دوسرے نے ساٹھ بکریاں جن کی قیمت پانچ سودرہم ہے لے لیس اور دوسرے نے ساٹھ بکریاں جن کی قیمت پانچ سودرہم ہے لے لیس بھری کری تو بالا تفاق ہے کہ ساٹھ بکری کی قیمت پانچ سودرہم ہے استحقاق میں لے کی گئ تو بالا تفاق ہے کہ ساٹھ بکری لوں دالے سے پانچ درہم جالیس میں سے ایک بکری کی قیمت دی درہم ہے استحقاق میں لے کی گئ تو بالا تفاق ہے کہ ساٹھ بکریوں دالے سے پانچ درہم والیس لیس کی اور بالا تفاق تسیم جائز ہوگی اور جس کے حصد میں استحقاق تا تابت ہوا ہاں کوخیار (۱) حاصل نہ ہوگا کذائی انحیا ۔

والیس لے گا اور بالا تفاق تسیم جائز ہوگی اور جس کے حصد میں استحقاق تا تابت ہوا ہے اس کوخیار (۱) حاصل نہ ہوگا کذائی انحیا ۔

والیس لے گا اور بالا تفاق تسیم جائز ہوگی اور جس کے حصد میں استحقاق تا تابت ہوا ہاں کوخیار (۱) حاصل نہ ہوگا کذائی انحیا ۔

تقتیم میں غلطی ہونے کے دعویٰ کے بیان میں

دو حصدداروں میں سے ایک نے تقتیم میں ازارہ قیت نظفی داتع ہونے کا دعویٰ کیا مثلاً تقیم میں نین واقع ہونے کا دعویٰ کیا مثلاً تقیم میں ازارہ قیت نظفی داتھ ہونے کا دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی اور نہ اُس کے وام تبول بھول کے اور اگر نہیں تاحش ہولیہ کی کی اندازہ کرنے والا اس قد رئوبھی اندازہ کرتا ہو پس اگر یقت ہے گاہ تقابہ ونتیماضی ۔ قو بالا تفاق اس کے کوام سموع ہول کے اور اگر تیم افتا ہونے تیم اس کا تھم نہ کورنیس ہاور نقیم الاجت نہ ہوگی ہونہ بعضا قاضی تو کتاب میں اس کا تھم نہ کورنیس ہاور نقیم الاجت نہ ہوگی تو اس کی ہمی ایک ایک جدم مقول ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ساعت نہ ہوگی تو اس کی ہمی ایک دور سمقول ہے کہ ان السم کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی تو اس کی ایک جدم مقول ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ساعت نہ ہوگی تو اس کی ہمی ایک ہو معقول ہے کہ ان السمقول ہے کہ اس کے گواہوں کی ساعت موج معقول ہے کہ ان شرحت تقول ہے کہ اس کے گواہوں کی ساعت موج معقول ہے کہ ان شرحت تقول ہے کہ اس کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی تو اس کہ کورنیس ہوگی جیسا کہ تقام اور امام اسمجا بی نے ابنی شرح میں خرایا کہ بیسب اس صورت میں ہے کہ مدی نے استیفاء (۳) میں کہ اور اگر اسیقفاء تن کا اقر ادر کیا ہوتو ہم خلط یا نسن کا دعویٰ اس کی طرف سے مسمح نہ ہوگا لیکن اگر فصب کا دعویٰ کرے تو البتہ اُس کی طرف سے مسمح نہ ہوگا لیکن اگر فصب کا دعویٰ کرے تو البتہ اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگا لیکن اگر فصب کا دعویٰ کرے تو البتہ اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگا لیکن اگر فصب کا دعویٰ کرے تو البتہ اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگا ہے نہ تو کا کہ خرایا دو آگر اس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگا ہوں اگر اور کی خوالا۔

یں ہے۔اگر دو حصد داروں میں سے ایک نے غلطی کا دعویٰ اس طرح کیا کہ اُس سے مدی عصب نہیں ہوتا ہے گرتقتیم سے مقدار واجب حاصل ہونے بیں غلطی واقع ہونے کا دعو کیا کیا مثلاً سو بمریاں دو مخصوں میں مساوی مشترک تھیں اور دونوں نے تقتیم کرلیس مجرایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے علطی سے بچپن بحریوں پر قبضہ کرلیا ہے اور میں نے فقط بیتالیس بجریوں پر کیا ہے اور دوسرے نے جواب دیا کہ میں نے قبضہ میں کے علطی نہیں کی بلکہ ہم نے ای طور سے تعتیم کیا تھا کہ مجھے پیچین بریاں طیس اور کھے پینتالیس ملیں اور دونوں میں ہے کمی کے مواہ قائم نہ ہوئے تو دونوں میں تحا نف واجب ہوگا اس واسطے کتھیم عقد بھے کے معنی ہیں اور تیج میں جب مقد ارمعقو دعلیہ میں اس طرح اختلاف ہوتا ہے تو معقو دعلیہ کے بعینہ قائم ہونے کی صورت میں دونوں سے باہم متم لی جاتی ہے اس طرح فتم بن مقوم کے بعینہ قائم ہونے کی صورت میں دونوں سے یا ہم قتم لی جائے گی اور بیسب أس صورت یں ہے کہ پہلے دونوں ہے استیفاء تن کا اقرارت پایا گیا ہواوراگر پہلے استیفاء تن کا اقرارصا در ہو چکا ہوتو دعویٰ غلط مسموع نہ ہوگا الا ازراہ غصب مسوع ہوسکتا ہے اور اگر یوں کہا کہ ہم نے برابرتقیم کیا اور اپتا پتا حصد لے لیا پھرتو نے میرے حصد میں سے خلطی ے یا نج بریاں لے لیں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے حصہ میں سے خلطی سے پھے نیس لیا ہے بلکہ ہم نے تقسیم اس طرح کی تھی کہ جھے بچین بریاں ملیں اور تھے پیٹالیس اور دونوں میں ہے کی کے پاس کواہ بیس ہیں تو دونوں سے باہم شم نہ لی جائے كى بكدجو من اين حق مى تلطى كامرى بي أى كا قول قول موكارا مام من فرمايا كدايك قوم في ايك زمين يادار باجم تقيم كيا اور ہرایک نے اپنے حصہ پر قبضہ کیا پھرایک نے غلطی کا دعویٰ کیا تو امام ابوصیفہ نے فرمایا ہے کہ تقسیم کا اعادہ اس وقت تک نہ کیا جائے گا کہاہے دعویٰ پر کواہ قائم کرے اور اُس نے اپنے دعویٰ پر کواہ قائم کیے تو تقسیم دو ہرائی جائے گی تا کہ ہر ذی حق ابناحق بجريائے اور واجب بيرتنا كەنقىيم كااعاد و نەكيا جاتااس واسطے كەوشىع مسئلەاس پر ہے كە ہروا حد نے اپنے حق پر قبصنه كرنيا اور بعد قبضہ کے غلط کا دعویٰ کرنا دعویٰ غصب ہے اور دعویٰ غصب میں مدعی کے نام اس چیز کی ڈگری کی جاتی ہے جس کی بابت مواہ قائم ہوئے ہیں اور تقیم دو ہرائی نہیں جاتی ہے اور اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ امام محد نے فقط یہ بیان کیا ہے کہ دعویٰ غلط کے کواوسم ہونے يتشيم كا اعاده كياجائے كا اور وعوى كى يجھ كيغيت بيان نبيل فرمائي پس احمال ہے كدأس كا دعوى ايسا ہوجس سے كواو قائم ہونے پرتقسیم کا اعادہ واجب ہواوراس کا بیان بہ ہے کدری غلط نے دوسرے سے کہا کہ ہم نے دار ندکورکو ہا ہم برا برتقسیم کیا تھا کہ ہزار گر مجھے ملے اور ہزار کر تھے ملے پھرتونے سوگز میرے حصہ میں ہے کسی خاص جگہ سے ملطی سے لیا اور دوسرا کہتا ہے کہیں بلکہ تقتیم اس قرار داد ہے تھی کہ جھے ایک ہزار ایک سوگز ملے اور تھے نوسوگز ملے اور گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ تقیم برابر برابر واتع ہوئی اور بیکوائی نددی کده عاعلیہ نے مدی کے حصد میں سے خاص جکہ سے سوگز لے لیا ہے تو کواہوں سے بیان بات ہوا کہ تقتیم برابر داقع ہوئی ہے مرایک کے قضہ میں زیادتی موجود ہاور بیٹا بت نہ ہوا کہ اس میں مدعی کس جانب سے ہے پس تقتیم کا اعادہ دا جب ہوگا تا کہ مساوات ہوجاہے اور ایس کو ای مسموع ہوگی اگر چہ کو اہوں نے غصب واقع ہونے کی کو ای نہیں دی ہے اس واسطے کہ اس صورت میں مدمی غلط نے دو باتوں کا دعویٰ کیا ایک تو برابر برابرتقسیم ہونے کا اور دوسری سوگز خصب واقع ہونے کا اور کوا ہوں نے ایک بات کی کوائل وی لینی تقلیم برابر پرواقع ہوئی ہے اور اگر مدی کے پاس اپنے دعویٰ کے کواونہ ہوں توجس كى طرف سے علطى سے زياد و يہني كا دعوىٰ كيا ہے بعن مرعاعليہ سے تم كى جائے كى اور دونوں سے باہمى تتم نہ لى جائے كى پس اگر مدعا علیہ نے فقم کھائی تو غلطی ثابت نہ ہوگی اور تقیم بحالہ باتی رہے گی اور اگر اس نے انکار کیا تو غلطی ثابت ہوجائے گی اس تقتیم کا اعاد و کیا جائے گا جیما کہ کوا وقائم کرنے کی صورت میں گذرا ہے ای طرح بحری وگائے واونٹ و کیڑے یا کسی کیلی ووزنی چیز چیں چوتشیم واقع ہواور بعد تعتیم و قبضہ کے کوئی حصہ دارغلطی واقع ہونے کا دعویٰ کرے تو اس میں بھی یوں ہی تھے ہے اوران تمام مسائل اور مسئلہ اولی میں بکسال تھم ہونے سے بیمراونیں ہے کہ تمام باتوں میں بکسال تھم ہے بلکہ فتدابعش ہاتوں میں بکسان تھم مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ جمر دومویٰ کرنے سے تقلیم کا اعادہ نہ کیا جائے گا آیا تو نیس و بکتا ہے کہ کیلی ووزنی چیزوں میں اگر مدعی غلط نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کیے تو بھی تقسیم کا اعادہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ باتی دونوں میں بعقر ہرا کیا کے حق کے تقسیم کی جاتی ہے اور گائے و بکری و کیڑوں میں اور ان چیزوں میں جن میں تفاوت ہوتا ہے تقسیم کا اعادہ واجب ہے کہ جیسا كدمتلددار على بيان بواب اوراكرزيدوعمروف دووارباجم اسطرح تقيم كرلي كدزيد فايك دارليااورعمروف دومرادارليا مجر مثلان ید نے غلطی کا دعویٰ کیا اور کوا والا یا کہ اس قدر کر اس دار یس سے جوعمرو کے قبضہ میں ہے تعقیم میں میرے حصد برزیادتی كى راوے جھے جا ہے ہيں تو اس صورت ميں مرى كے نام اس قدركزوں كى ذكرى موجائے كى اور تقيم كا اعاد وندكيا جائے كا اور یہ مثل دارواحد و کے نہیں ہے میام ابو پوسٹ وا مام محرکا قول ہے اور بھیاس قول امام اعظم کے دعویٰ فاسد ہے خواہ مید دعویٰ ایک وار من ہویا وو داروں من ہواوراس مسئلہ کے بعضے یہ میں کدوونوں حصدداروں میں سے ایک رمثلا زید نے بیدوئ کیا کہ تشیم می عمرونے بیشر طاکر لی تھی کداہے حصد میں سے اس قدر کر بھے دوں گا اور امام اعظم کے زد کی تعلیم فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے كر عمرون جب اسے حصد على سے اس قدر كرزياد و دينا شرط كيا توزيد كے باتھ اس كا فروخت كرنے والا موا اور وار على سے چند كر دن كى على امام اعظم كيزويك جائز نيس بيل مثل أس كتنيم على بكى جائز نيس باور جب وهوي كا فاسد مونا تابت ہواتو تقتیم کا اعادہ واجب ہوگا کرفسادد فع ہواور صاحبین کے فزد یک وارش ے چند کردن کی تی جائز ہوگی مجرواضح ہوکہصاحبین نے دار واحدودارین میں فرق کیا ہے اور فرمایا کہ دودار ہوں تو تعقیم کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور اگر ایک دار ہوتو تقیم کا اعادہ کیا جائے گا حالا نکہوا جب تھا کہوا حدیث بھی تقیم کا اعادہ نہ کیا جائے بلکہ دی کے نام حصہ دعا علیہ سے اس قدر مروں کی ڈری کردی جائے جیسا کہ دووار کی صورت عی علم ہے کیونکہ اعاد و تعلیم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مدی کا حصہ منظر تی ہوکر اس برضررعا كدند مواور يهال كوئى وجه يائى نبيل جاتى كونكسدى نے وس كرمعين كا دعوىٰ كيا يس اكراس كے نام اس كى ذكرى مو جائے تواس پر پھے ضررعا كدن موكا كيونك اصل تعليم من وه يوں عى ان كرون كامستى موا بادراكراس في وس كرشا كع لى دعوى كياتو بھى يى بات بے كونك جباس نے شرك كے حديث سےدى كرشائع ائے واسطے شرط كر ليے باو جود يك جانا ہے كه شريك جب ان گزوں كوجوشا كع بيں جھے تقتيم كردے كا تو ہوسكتا ہے كہ ميرا حصہ تغرق ہوجائے تو وہ اپنے حصہ كے متغرق ہونے پردامنی ہوگیا ہے یاواروا مدوص جو تھیم کا اعاد وواجب کیا ہے اس کی وجہ میں ہے کہ سئلداس صورت پر محمول ہے کہ دی نے بول دمویٰ کیا کہ شریک نے میرے واسطے اپنے حصہ میں سے دس گرز کی شرط کی ہے اور می نہیں جانتا ہوں کہ کیونکہ شرط کی آیادس گر معین میرے صدے متعل شرط کیے ہیں یا دی گز ٹائع شرط کیے ہیں جوشر یک کے تمام حمد می ہے ہو سکتے ہیں اور گواہوں نے مجی مطلقا دی گزمشروط ہونے کی موائی وی اس جب بیا الت مغمری تو مدی کی طرف سے حصد متفرق ہونے کی رضا مندی ثابت ندہوئی کیونکہ برتقدیر بکددی گرمعین اس کے حصد ہے متصل مشروط ہوں تو تفرق برراضی ندہوگا اور برتقدیر بکدوس كرشا كع مشروط ہوں تو تغرق بررامنی ممبرے کا ہی جب قامنی کو بیمعلوم نہ ہوا کہ شرط کیونکہ ممبری تھی تو بنا ، قضاء أسى برد كھے گا جس برداروا عدہ المصرمتوم فيرمعن ليخاتمام كمرش جال سعور یں ہے ہرایک ازروئے تھیم ستی تھااور وہ ہے کہ ہرایک کا حصرایک ہی جگہ جسم ہوئے بخلاف دو دار کے کہ دو دار جی اگر چہ ہم مسئلہ کواس صورت پر بھی محمول کریں کہ مدی نے اپنے دعویٰ جی کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میرے واسطے اس نے دس گز کو نکر شرط کردیئے تھے تو بھی تقلیم کا اعادہ نہ ہوگا کیونکہ اعادہ تقلیم سے حصد متفرق ہوئے کا ضرر جو مدی کو لاحق ہوتا ہے زائل نہ ہوگا ہر چند کہ اس نے بیدس گزمین اپنے واسطے کی خاص جگہ ہے شرط کر لیے ہوں کیونکہ چشتر ایسا ہوسکتا ہے کہ اعادہ تقلیم جی بیدس گز دار مدی کے متعمل نہ واقع ہوں ہیں اعادہ تقلیم مفید نہ تھر ایر محیط جی ہے۔

اگرایک قاسم نے گوائی وی تو مقبول نہ ہوگی ہونکہ ایک فضی کی گوائی غیر پر مقبول نہیں ہوتی ہے یہ ہداریش ہوگی ہے اور اگر قاضی کی طرف ہے ہوار دور کے والے نے غیر کے بہاتھ ہو کرتقسیم کی گوائی دی تو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے زو یک مقبول ہوگی ہے قاوی قاضی خان میں ابراہیم نے امام محر ہے دورایت کی ہے کہ ایک ہوارہ کرنے والے نے ایک واردو آ دمیوں میں تقسیم کیا اور خلطی ہے ایک و دوسرے سے دوسرے سے ذیادہ و بیا اور ایک نے اپنے حصہ میں محارت بنائی تو امام محر نے فر مایا کہ از سر نوتقسیم کریں اور جس کی محارت دوسرے کے حصہ میں واقع ہواورہ واپنی مخارت تو ڑ نے اور قاسم سے محارت کی قیمت نہیں لے سکتے ہے وکیس جواجرت اس نے لی ہے اس کو واپس لے سکتے ہوں ہوگئی ہوا ور دوسرے کے حصہ میں بیار کے سے جی سے میں سے کہ میں ایک کے حصہ میں دو کھیت آئے اور دوسرے کے حصہ میں بیار آئے بھر دو کھیت آئے اور دوسرے کے حصہ میں بیار آئے بھر دو کھیت آئے اور دوسرے کے خصہ میں بیار آئے بھر دو کھیت آئے اور دوسرے کے حصہ میں بیار آئے بھر دو کھیت آئے اور دوسرے کے حصہ میں بیار آئے ہور دو کھیت آئے اور دوسرے کے حصہ میں بیار آئے ہی دوسرے کے جارکھیتوں میں سے ایک کھیت معین کا اس طرح دوگئی کیا کہ بیمیری تقسیم میں آیا تھا اور اس کے قوار میں بیانہ ان ان کے تو دوسرے کے دوسرے کے وارکھیتوں میں سے ایک کھیت میں انسان کی در دیمیری تقسیم میں آیا تھا اور دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کو کی کے دوسرے کے دوسرے کے دوسر

ع مسول میں بھاہر ووجے لیجب میں واح ہوں واجادہ کیا جائے ورشنی جواب پہلیدوداری سیانصال دورہے بلدا نفاق ہے وار کا عمیار نہا ع مدی غیر قابض اور مدی قابض جب دونوں میں لیجن ہرا یک نے دمویٰ کیا تو غیر قابض کے کا ہوں پر تھم ہوتا ہے اس تھم کے موافق یہاں ہوگا۔

س استیفا ، بعن مواو کر لیے کری نے محر پورا پناخل ماصل کرلیا قولہ قاسم وقسام ، وارو کرنے والا۔

منتعی میں ابن ساعد کی روایت سے امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک دار دو مخصوں میں مشترک ہے اُس کوقاضی نے دونوں میں بانٹ دیا پھرایک حصدوار نے دوسرے ہے کہا کہ جو حصد میرے پاس ہے وو تھے چہنچا تھا اور جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہے اور دوسرے نے کہا کہ نیں بلکہ جو مجھے پہنچا تھا وہی میرے یاس ہے تو فرمایا کہ جوجس کے یاس ہو واُس کا ہوگا اور کسی کے قول کی وسرے برتصدین ندی جائے گی سے فروش ہے۔ایک مخص مر کیااوراس نے ایک داراور دوفرز عرجموز ے انہوں نے دار فرکورکوباہم تقتیم کرانیا اور ہرایک نے آ دھالیا اور تقتیم ہونے اور قبضہ اور پوراخل یانے کے گواہ کر لیے بھر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے بعد كايك بيت كادعوى كياتو أس كي قول كي تعدين ندى جائ كي فابيك مدعاعلية اس كااقراركر في ادراس وجد عقد يق ندى جائے گی کداس نے اس امر کے کواہ کر لیے ہیں کدھی نے پورائن بحر پایا ہے چراس کے بعد جو پچھاس نے دوسرے کے مقبوضہ ش ومویٰ کیا ہے اس دمویٰ میں مناقض ہے لیں اس دمویٰ کے اس کے کواو مقبول نہ ہوں سے لیکن اگر اُس کے مدعا علیہ نے اقر ار کرنیا تو یہ اقرارأس كالمزم بادر مناقض كاحهم اكرأس كے دعوىٰ كا اقرار كري و استحقاق ثابت ، وجاتا ہے اور اگر پيشتر أس نے اپنے حق مجر یانے برگواہ نہ کے ہوں اور ندأس کی طرف سے تقسیم کا اقرار سنا حمیا ہوجی کدأس نے کہا کہم بیددار تقایم کیا اور میرے حصد ش بیطرف اوروہ بیت جومرے شریک کے تعدیم ہے آیا اورشریک نے کہا کہیں بلکسیہ بیت اور جو پچھ میرے تعدیم ہے سب میرے حصہ من آیاتھاتو میں مری سےدریافت کروں گا کرآیا ہے بیت تقلیم سے پہلے تیرے شریک کے تبعد میں تھا کراس نے بعد تقلیم کے تھے نددیایا بعد تقیم کے تیرے بھندے فعب کرلیا ہے ہی اگر اُس نے کہا کہ بعد تعیم کے میرے بھندیں تھا پھراُس نے جھ ے فعب کرلیایا میں نے اس کوعاریت دیایا اجارہ پردیا تھا تو می تقتیم نہ تو زوں گااور اگر اُس نے کہا کتفتیم کے بعدمیرے شریک کے تبعد می تھا۔ پھر أس نے جھے سردند کیا تو دونوں باہم متم کھا کی سے اور تقلیم روکریں سے اور اگر بیائٹی گزوں می غلطی واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجے بزارگز پہنچ تے اور بچے بزارگز پہنچ تے مرتبرے پاس ایک بزارایک سوگز ہو کے اور میرے پاس نوسوگز رہے اور دوسرے نے کہا كد جھے بزار كر بہنچ تے اور تھے بزار كر بہنچ تے اور س نے اپنے بزار كر پر تعديا كي بر هايانيس بوقتم كے ساتھ معاعليه كا قول تبول ہوگااورا کر اُس نے کہا کہ جھے ایک ہزار ایک سوگز مہنچے تھے اور ایک ہزار ایک سوگز مہنچے تھے اور دوسرے نے کہا کہ نیس بلکہ جھے ہزارگز اور تھے ہزارگز بہنچے تھے پرتونے ایک ہزارایک سوگز قبعنہ کرلیا اور میں نے نوسوگز پر قبعنہ کیا تو دونوں ہاہم ایک دوسرے کے دمویٰ ا منتع قسمت بنواره او زند ع معامليه جب خود اقراركر الكساس كابيت مير عدم العمياتواس كا قرار خوداس يرجمت باگر جهونا بو اور مدى كى تقدد يق اس وجد سے ضروكى كداس نے كواہوں سے اقراركيا كديس نے اپناجن بحريايا بحربيدوكوكى كرنا كويا تناقض ہے كديس نے بيس بحريايا۔

ر منے کھا تھی اور تعلیم کوروکریں اور اگر کہا ہو کہ جس نے اپنے جھے کے گزوں پورے پر قبعنہ کیا تھا پھر تو نے سوگز غصب کر لیے ہیں تو على تقيم كون وروس كا اورجس كى طرف زيادتى كا دعوى كياجاتا باس (١) سي تم لون كاراورا كردوشر يكون في سو بكريان تقيم كيں پس ايك كے قبضه على ساتھ كرياں آئي اور ووسرے كے قبضه على جاكيس آئيں مجرجاكيس والے نے كہا كه ہم دونوں من سے ہرایک کے حصد میں پہاس پہاس بریاں پڑئ تھیں اور ہم نے باہم قبضہ بھی کرایا تھا پھرتو نے جھے سے دس بریاں معین خصب کر کے اپنی بکر یوں میں ملاویں اب وہ بہجان نہیں ہوئی ہیں اور دوسرے نے خصب سے اٹکار کیا اور کہا کہ بیل بلکہ مجھے ساٹھ پنجی تھیں اور تھے جالیں و ضم ہے اُس کا قول تبول ہوگا اور اگر اول نے کہا کہ مجھے بچاس پنجی تھی مگر تو نے مجھے جالیس مكريال دي اوروس تيرے ياس روكئي تونے مجھے نيس دى بين اور دوسرے نے كہا كد مجھے ساٹھ بينى تعين اور تھے جائيس تو دونوں یا ہم متم کھائیں سے اور تعتبیم کورد کرلیں سے ۔اور اگر مدی نے قبل اس کے اپناحق بحریانے پر کواو کر لیے ہوں تو ساٹھ بكريون واليكا تول تول موكا اورأس رحتم عائد ندموكي اوراكر بعد قبضه موجائ كياخوسكا دعوى كياتو منكر ياتم لي جائ کی اور اگر مدی نے اپناحق بھریانے پر کواہ نہ کر لیے ہوں اس جالیس والے نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ کی سو بحریاں تھیں اس پچاس جھے پہنچیں اور پھاس تھے پہنچیں اور ہم نے باہم قبضہ کرلیا چرتونے جھے دس بکریاں غصب کرلیں اور و ویہ ہیں اور ساٹھ والے نے کہا کہنیں بلکہ باپ کی بریاں ایک سوہی عدد تھیں ہی ساٹھ جھے پہنچیں اور ساٹھ تھے پہنچیں اور ہم نے باہم قبعنہ کرلیا اور می نے تھ سے کھ فصب فیل کیا ہی میتول اس بات کا اقرار ہے کہ دس بکریاں فاصل ہیں جن می تقیم جائیس ہوئی ہے لیں اگراس نے بعینمان دس بکریوں کے واسطے تم کھالی تو دس بکریاں دے گا تا کدوونوں میں تقلیم کردی جا کیں اور اگر مدعا علیہ نے سو سے زیاد و ہونے کا اقرار نہ کیا بلکہ کہا کہ باپ کی بحریال سوعد تھیں جس میں سے ساٹھ جھے پہنچیں اور جالیس تھے پہنچیں تو اس کا قول قبول ہوگا مراس کے ساتھ اس سے ان دس بریوں پرجن کی تسبت مدی نے پرحتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تم لی جائے گی اس وجدے کوٹر یک نے اُس کوسو کے حصد علی بری کیا ہے مرحصد تدکور پر جوزیادتی اس کے پاس ہاس سے بری نیس کیا ہے پس اگر ہسپیالے تم موں تو ان کودونوں پر ایر تقسیم کرلیں مے ور نتقیم فاسد ہوجائے کی پس راہ یہ نظے کی کہ ساتھ اور چالیس دونوں والیس کر کے پھر دونوں میں از سرنوتھیم ہوں کیونگ تھیم اولی فاسد تھی کذاتی المهوط

بار بارفوك:

#### مہاباۃ کے بیان میں

جانا جا ہے کہ مہا ہا تھ تھے منافع کو کہتے ہیں اور یہ ہایا ۃ اُن اعیان مشتر کہ بی ہے ہو جود بھائے کے عین کے انتفاع ممکن موجائز ہے اور جب بعضے شریکوں نے اس کی درخواست کی اور دوسرے کی نے اعیان کی تقسیم کی درخواست نہ کی ہوتو واجب ہوجاتی ہے اور تقسیم مہابا ۃ بھی پڑ مان ہوتی ہے اور بھی ہمکان ہوتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر دونوں شریکوں میں ہے ایک نے مہاباۃ کی درخواست تو تاضی تقسیم میں کی درخواست تو تاضی تقسیم میں کی درخواست تو تاضی تقسیم میں کہ درخواست تو تاضی تقسیم کردے گا یہ کائی میں ہے۔ علاء نے مہاباۃ کی کیفیت جواز میں گفتگو کی جہا ہے جواز میں گفتگو کی جہا ہے تا ہے ایک بھی اور اور موجود میں ہوں اور موجود میں ہوں اور موجود میں ہوں اور موجود میں ہوں ایس ایس ایس ایس ایس میں ہوئی دو ہیدہ غیرہ نہ موجود میں ہوجاتا ہے۔ سامل مال باتی رہتا ہو خلاف دود ہو خور میں جوجاتا ہے۔

(١) يعنى بدرخواست مى ا

ہے بعضوں نے فرمایا کہ اگر جنس وا صد کی احمیان متفاویہ جن می خفیف تفاوت ہے جیسے کیڑے واراضی و فیرہ جی جہاباۃ جاری ہوتو ایک وجہ سے انراز ہوگا اورا کی وجہ سے اوراگرایک نے ایک اور از ہوگا اورا کی وجہ سے انراز ہوگا اورا کی وجہ سے اوراگرایک نے اس کی ورخواست کی اور دوسرے نے اصل مال بینی میں کے تقیم کی درخواست نہ کی تو وہ جہاباۃ تر مجبور کیا جائے گا اوراگر جنس محلفت جیسے دور عبید و فیرہ جی مجاباۃ جاری ہوئی تو اس جی ہر طرح سے مباولہ (۱) کا اعتبار کیا جائے گا حتی کہ بدوں دونوں کی رضا مندی کے جائز نہ ہوگا اور بی اصح ہے کیونکہ عاربت تو وہ ہوتی ہے جو بغیر گوش ہوا در یہ بعوض ہے کیونکہ دونوں میں سے ہرا کی اس مندی کے جائز نہ ہوگا اور بی اصح کی ہاری پر دوسرے کے پاس اس شرط سے چھوڑتا ہے کہ دوسرا اپنے حصد کی منفعت اس کے پاس اس کی ہاری پر چھوڑ دے بیڈ فیرہ جی ہا اور دونوں میں سے ایک کے مرنے سے مہاباۃ ہا طل نہیں ہوتی ہے اور دونوں میں سے ایک کے مرنے سے مہاباۃ ہا طل نہیں ہوتی ہے اور دونوں میں سے ایک کے مرنے سے مہاباۃ ہا طل نہیں ہوتی ہے اور دونوں میں سے ایک کے مرنے سے ہا تا ہا گل بھرت ہوائے تو حاکم اُس کو پاکرو و ہرائے گا پھرتو ڈ نے اور دو ہرائے سے بچھوٹا کہ وہ اسے بھرا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے تو حاکم اُس کو پاکرو و ہرائے گا پھرتو ڈ نے اور دو ہرائے سے بچھوٹا کہ وہ اسے بھرائے ہا ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا

وونوں کوا متیار ہے کہ جنب ایک کی رائے میں آئے یا وونوں کی رائے میں آئے تو مین کوتھیم کرلیں اور مہایا ہ باطل کردیں اور امام محر نے باب المهاباة فى الحوان مى ذكر فرمايا كدونوں مى سے برايك كوبودر يابلا عدر مهاباة تو زويے كا افتيار باور شارح يج الاسلام خوابرزادہ نے شرح میں فر مایا کہ دونوں میں سے ہرا یک کو عذر بابلا عذر مہاباۃ تو زوینے کا اعتبار ہے اور شارح می الاسلام خواہر زاده فيشرح بن فرمايا كديمي ظاهرالرواية باورموافق ال ظاهرالرولية كايك كوحدريا بلاعذرمهاباة تووز في كاجسى افتيار موكاك جب بيمها إنة وونول كى رضامندى سے موكى مواور اگر بحكم حاكم موكى موتو تاونتيكدونوں أس كے تو زنے پرا تفاق ندكرين فقلا ايك نيس تو زسکتا ہاور جب مہاباۃ دونوں کی رضامندی ہے ہوئی مجراس کودونوں نے تو زدیا تو مجریدا حتیاج نیس ہے کہ اُس کے مثل ددہارہ اعاده کی جائے بلکداس بوارو سے زیادہ انعماف کے ساتھ ہوارہ کی احتیاج ہادراییا بوارہ وہ ہے جوبقضا مقاضی ہوادردونوں شریکوں میں سے کی کوبیا اختیار بیس ہے کہ اپلی محمد کوئی جدید ممارت مناوے یا تو ژوے یا کوئی درواز و پھوڑے بیدذ خیرو می ہا ایک دار دو مخصوں على مشترك ہاس ميں چندمنزليس بيں لي باہم دونوں نے اس طرح مهاياة كى برايك شريك منزل معلوم على يابالا خاند معین یاسفل معلوم می سکونت رکھے یا اُس کوکرایہ بردے دیتو ہے جائز ہے ادر اگر مہایا ، زمانہ کی راہ ہے کی مثلا یوں مہایا ، کی کدایک شريك اس دار ش ايك سال تك دى اوردوسراأس ش ايك سال تك رى يا ايك سال تك يكرايد برد عاورا يك سال تك وه كرايد بر وے ہی سکونت کے واسطے باہمی رضامندی مے جابا ة زمانی جائزے اگراس طورے کدایک سال تک بیکرایہ پر جلاد ماورایک سال تك وه كرايدير جلا دے ال عى مشائخ نے اختلاف كيا ہے اور فيخ امام معروف بخوابرزاده نے فرمايا كد ظاہريد ہے كہ جائز ہے بشرطیک سال میں دونوں کے کراید کا مال برابر ہواور اگرایک کی باری میں کراید بوساتو بوستی میں دونوں شریک موں مے اورای پرفتوی ہے ای طرح دو داروں می سکونت وکراید پر چلانے کی مہاہا ہ جائز ہے بایں طور کہ ایک اس دار میں رہے اور دوسرا اُس دار میں رہے یا ایک ب دار کرایے پر چلا دے اور دوسراوہ دار کرایے پر چلا دے ہی اگر دونوں نے باہی رضا مندی سے ایسا کیا تو جائز ہے۔اور اگر ایک نے ورخواست کی اور دوسرے نے اٹکار کیا تو امام کرخی نے ذکر فرمایا کدامام اعظم محفظہ کے قول میں قاضی اُس پر جرنہ کرے کا اور اگر دار واحد موتوجركر كااورش الائد مرحى في ذكرفر مايا كماظمريب كمقاضى جركر كالمكرفرق يب كددوار موفى كي صورت عن اكرايك 

<sup>(</sup>۱) عارية بيل بوعتى ب\_

کے پاک بہنبت دوسرے کے کرایہ زیادہ آیا تو کوئی دوسرے سے پچھنیں لےسکتا ہے اور دار واحدہ کی صورت میں اگر کرایہ پر مہابا قاکر لی اوراکی کی ہاری میں بہنبت دوسرے کے کرایہ زیادہ آیا تو زیادتی میں دونوں شریک ہوجا کیں مجے اگر دو دار میں جو دوشہروں میں واقع میں مہابا قاکی ہیں اگر اُس کو ہا ہمی رضا مندی سے کیا تو جائز ہے اور درصورت کی کے انکار کے قاضی کرے گا یہ طاہرالرویۃ ہے بیرفنا و کی قاضی خان میں ہے۔

اگردوباندیان مشترک ہوں اور دنوں نے اس طرح مہاباۃ کی کہید باندی اسکی لڑکی کودودھ بلادے کہ

اگرکونی فل و ججر دوشر کون می مشترک ہوادردونوں نے اس طرح مہاباۃ کی کہ ہرایک اس کے بعلوں میں ہے کی قدر لے تو جائز نیس ہاری فلرح اگر کو کیاں دوآ دمیوں میں مشترک ہوں اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہرایک ان میں ہے کی قدر بکریاں لے کر ان کو چار دو ہے ۔ اور ان کے دود ہے نفع اُفعاد ہے تو بھی جائز نہیں ہے بیکانی میں ہے بعلوں یا بجلوں کی مثل چیز دن میں جواز کا حیلہ ہے کہ اپنے شریک کا حصر خرید لے بھر اپنی باری گذر نے پرکل کو فروخت کرد سے یا لین مقدمہ سے جو حصر شریک ہے بطور قرض انتفاع ماصل کر سے کیونکہ قرض مشاع جائز ہے ہے جو دونوں طرح ماصل کر سے کیونکہ قرض مشاع جائز ہے ہے ہوں صاحبین میں ہے اور دو چا پاید ان کی صورت میں مہا بات جائز ہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک دو چا پایوں کی صورت میں مہا بات جائز ہے خواہ سواری لینے کی امام اعظم کے نزدیک مہا بات جائز ہے خواہ سواری لینے کی

ا برايرالخ والحركم ديش موتوزيا وتي كوتشيم كرليس\_

ع مشار مین سیدیزان قابل حمی که بواره موسکا تها جرجی اے مشار ابغیر تشیم کی بهد کی جائز نہیں ہے۔ سے جرادے یاج واوے۔

<sup>(</sup>۱) میں نے ہی کرتا ہے۔

راہ ہے ہویا کرایہ پر چلانے کی راہ ہے ہو کر ایک جویا ہے ہونے کی صورت میں اگر کرایہ چلانے کی راہ ہے مہایا ہ کی تو جا تر نہیں ہاوراگرسواری میں مہاباة کی تو میخ امام معروف بخو اہرزادہ نے فرمایا کہ جائز نہ ہونا جا ہے ہی نہ سواری کی راہ ہاورنہ کراہ ر چلانے کی راہ سے کی طرح جائز نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اور اگر دونوں نے دومملوکوں میں خدمت لینے برمها باق کی پھرا یک مرکیا یا بھاگ گیا تو مہایا ۃ ٹو ٹ جائے گی اور اگر اس غلام نے تین روز کم مہینہ بھر خدمت کی ہوتو ووسرا بھی اپنے غلام ے تین روز کم خدمت لے کا بخلاف اس کے اگر اس نے مہینہ مجرے تین روز زیادہ خدمت کر دی ہوتو دوسرے کے واسلے اس كے غلام كى تين روز خدمت زياده ندكى جائے كى اور اگر ايك كا غلام بور امهيند بھا كار بااوردوسرے نے اپنے غلام سے بورامهيند خدمت لې تو أس پرمنان واجب نه موکی اور نه اُجرت واجب مو کی اور قیاس بیرتها که نصف اجرالشل کا ضامن موتا اور اگر ایک غادم اُس مخف کی خدمت ہے جس کے واسطے مہا ہا ہیں میرخادم شرط کیا گیا ہے ملاک ہو گیا تو اُس پر صان واجب نہ ہو گی اور نہ ا جرت واجب ہوگی اور قیاس بیتھا کہ نسف اجر النثل کا ضامن ہوتا اور اگر ایک خادم اُس محف کی خدمت ہے جس کے واسطے مہابا ہ میں بیخادم شرط کیا گیا ہے ہلاک ہو گیا تو اُس پر منان داجب نہ ہو گی ادرای طرح اگر منزل اُس مخفس کی سکونت ہے جس ے واسطے شرط کی گئی ہے منہدم ہوگئی تو بھی اُس پر منان واجب نہ ہوگی ای طرح اگرید منزل اس مشروط کے آگ (۱)روش کرنے ہے جل کی تو بھی اُس پر منمان وا جب نہ ہوگی ای طرح اگر اُس نے منزل ڈکور میں وضو کیا اور کو کی مختص اس کے یانی ہے پیسل پڑا یاس میں کوئی چرر کھی اور اس سے کسی آ دمی نے شوکر کی کمائی تو اس پر منان واجب نے ہوگی اور اگر اس نے اس میں کوئی عمارت بنائی یا کنواں کھوداتو جس قدراس کے شریک کی ملک ہےائے کا ضامن ہوگا حی کداگرشریک ایک تمائی کا مالک ہوتو تمائی کا عامن ہوگا اورصاحبین کے فزویک ہر حال میں تصف کا ضامن ہوگا اور ہمارے لینی اصحاب نے فرمایا کہ ممارت بنانے کی صورت میں جواب ندکور ( بینی منا ندار ہونا ) غلظ ہے اور حس الائمہ حلوائی نے قرمایا کہ اگر ان مشامخ کا کہنا سیحے ہوتو مستاجر کی صورت میں تھم یوں ہونا جا ہے کہ اگرمتا جرنے کرایہ کے مکان میں کوئی ممارت بنائی اور اُس ہے کوئی آ دی تلف ہو گیا تو ضامن نہ ہو گا جیسا كددار ش كوئى چيز ركھے كى صورت على(٢) علم ب مؤلف نے قرمايا كديهاں جوروايت مذكور ب ووان مشائخ كے قول ك برخلاف ہے اور جوروایت بہال ہے وہی اجارہ کی صورت میں ہوگی کداجارہ کی صورت میں بھی متاجر پر حیان واجب ہوگی بیمیط

اگردونوں میں سے ایک مر گیااوراً س برقر ضہ ہے ق اُس کا حصراً س کقر ضد می فروخت کیا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک نے بطور بھی فاسد بنا حصر فروخت کیا تو جب تک مشتری کے بردند کر سے تب تک مہایا ق باطل نہ ہوگی کیونکہ بھی فاسد میں اُس کی ملک ذاکل نہ ہوگی جب تک مشتری کے بردند کر سے جیسا تھی جو طالخیارللبا تع میں ہے اور داکر بھی بشر ط خیار للمشتری ہوتو مہایا ق<sup>(۳)</sup> باطل ہو جائے گی بیر محیط سرخی میں ہے۔ ایک ہا تھی دو قصوں میں مشترک ہاور دونوں میں سے برایک اس با تدک کی اِست و مرایک ای با سے و کہا کہ نیم بلکہ ہم اس کو رکھتا ہے۔ پاس دھی تو میں عادل کے پاس در تحوں گا بلکہ ایک ایک روز دونوں کے پاس دینے کا تھی دول گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھی دول گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھی دول گا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھی دول کے پاس دینے کا تھی دول کے پاس دینے کا تھی دول کا اور اگر دونوں کے پاس دینے کا تھی دول کی دول کا ایک ایک دولوں کے پاس دینے کا تھی دول کی دول کے دول کا ایک دولوں کے پاس دینے کا تھی دول کے دول کا ایک دولوں کے دول کا کو دولوں کے پاس دینے کا تھی دول کے دول کا کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے د

وه تع جس عى باكع كواسط التيارديا كيا باوراس تع يدي مراد باورشترى كواسط بعى ماكر على خيار ووا بعد

(۱) كونى حصيان كيا۔ (۲) سوارى كے جالور۔ (۳) الكي آم ہے جس كوشروط لدم اكن نے جالياتھا۔

(٣) اور بان ہوا۔ (۵) کیکر میں بائع کی ملک ے فارج ہوگئے۔

نے اس میں جھڑا کیا کہ پہلے کسی کے باس رہوتو قاضی کو اختیار ہے جا ہے جس سے پہل کرے یا قرید ڈال دے اور مش الائمہ نے فرمایا کہ دونوں کا دِل مظمئن کرنے کے واسطے قرعہ ڈالتا اولی ہے اور اس طرف عس الائمہ طوائی نے میل کیا ہے یہ ذخیرہ میں ہا ایک غلام وایک باندی دوآ دمیوں میں مشترک ہاور دونوں نے اس امر پر مہابا ق کی کہ باندی ایک عفص کی خدمت کرے اور دوسرے کی خدمت غلام کرے ہیں اگر دونوں نے ان کی خوراک کے ذکر ہے سکوت کیا ہوتو تیا ساد دنوں کی خوراک دونوں پر نعفانسف واجب موكى كراستسانا بيتم بكرمهاباة مي جوفادم جس كى خدمت كواسط مشروط كيا كيا باب أس كى خوراك اى بر واجب ہو کی اور ان دونوں کے کیڑے کے ذکر ہے اگر دونوں نے سکوت کیا تو قیاساً واستخساناً غلام و بائدی کا کیڑ اوونوں پر نصفا نصف واجب ہوگا اور اگرمہا باق میں بیشرط بیان کردی ہو کہ جو خادم جس کی خدمت کے واسطے مشروط ہے اُس کا کھانا ای کے ذمہ ہے مرخوراک کی مقدار بیان ندکی ہوتو قیا ساجائز نہونا جا ہے مراستسا فاجائز ہاور کیڑے کی صورت میں اگر مقدار بیان ندکی موتو قیا سا واستها نا جائز نبیل ہے اور اگر مقد ارخوراک بیان کر دی تو تیا سا جائز ہیں ہے اور استحها نا جائز ہے ای طرح کیڑے کی صورت عی اگر کوئی شے معلوم شرط کی تو تیا ساج ارزئیس ہے اور استھا ناج از ہے اور چو یاؤں کے جرائے میں مہایا قاکر نا ہمارے نزد کے جائز ہا ی طرح اگران جو یاؤں کے چرانے کے واسطے أجرت پر چروا بامقرر کرنے میں میابات كى تو بھى جائز ہاور ایک داراورایک زین می اس طرح مها با قاکرنا کدایک شریک اس دار می سکونت کرے اور دوسرا أس زين مي زراعت كرے جائز ہاك طرح اگرايك دارايك حمام ص مهاباة كى تو يھى جائز ہا درايك داردايك مملوك عى اس طرح مهاباه كرنا كه بيشريك اس داريس ايك سال تك سكونت ريح اور دوسرااس غلام سايك سال تك خدمت لے جائز بيكين اگر غلام كى حردوری ایک سال تک یعنی پرمهایاة کی توا مام اعظم کے نزدیک باطل ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے بیمچیا می ہے اگر الى چيز كى مهاباة كرنے على جواز راوز مان ومكان دونوں ہوسكتى ہدونوں نے اختلاف(الكياتو قامنى دونوں كو كلم دے كاكمة دونوں کمی بات پر اتفاق کرو ( لینی برزمان ہو یابمکان ہو ) پس اگر دونوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ برزمان ہوتو ہدا ہے (۲) کے واسطےقاضی قرعد ال دے کا يتيمين مي ہے۔ دوباندياں دو فضول مي مشترك بين اوران مي سے ايك باندى بانست دوسرى کے خدمتگاری میں بر و کر پس دونوں نے بیمباباۃ کی کہ جو بائدی خدمت گزاری میں برو کراس سے ایک شریک ایک سال تک خدمت لے اور دوسری سے دوسراشر یک دوسال تک خدمت لے تو جائز ہے اور اگر دونوں شریکوں نے دویا تدیوں میں مہایا قاکر لی پر ایک بائدی جس کی خدمت کرتی تھی اس سے حاملہ ہوگئ تو مہایا تا باطل ہوجائے کی اور دوسری کی بابت از سرنومها با تا ہوگی كذا في محيط السنرهسي \_

باب نيرفولا:

### متفرقات کے بیان میں

 اجرالال تا کہ حصدداروں سے ذیادہ لینے پر تھکم نے شکر سے گرید داجب ہے کہ ید فض قاسم ایک سرد عادل ہوااور قسمت کے سائل سے آگاہ ہواورا ثان ہو۔اور قاضی ایک بی قاسم کواجرت پر بؤارہ کے لینے کے داسط اوگوں کو بجور نہ کرے گاہیا فی شی ہے اگر شریکوں نے کی قاسم کواچ درمیان حصہ بانٹ کر نے کے داسط اجرت پر لیا تو اس کی اجرت ان لوگوں کی تعداد پر ہرایک کے ذمہ برابر ہوگی ہرایک کے حصہ کے موافق ہرایک کے ذمہ برابر ہوگی ہرایک کے حصہ کے موافق ہرایک کے ذمہ نہوگی اور امام ابو بوسف والمام محد نے فرمایا کہ ہر حصددار کے حصہ کے موافق اس پر اجرت واجب ہوگی کواہ قاضی کا قاسم ہو یا دوسر اہواورا بدا مام ابو سفیق ہوا ہی کہ روایت ہے رہی کیال دو زان کی کہدو دون کنندہ ) قیمت کی اجرت مواس کی نبیت بعض مشائ نے فرمایا کہ اس بھی بھی و برابی اختاب ہے گرا سے بہر کہ کہ اس کی بابت امام کا قول حل قول صاحبین کے ہواورا کر دو شریکوں بھی سے ایک نے تشیم کی ورخواست کی اور دوسرے نے انکار کیا اور قاضی کے قول صاحبین کے ہواورا کر دو شریکوں بھی سے ایک نے نہ کی کہ اس کی افراد وسے کی کہ اس کی افراد کی دونوں پر ہوگی کوائی انظیر بدقال انگار کیا اور قاضی کی خوار امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اس کی حردوری دو دونوں پر ہوگی کوائی انظیر بدقال المحر ہم و ہوالا محک کوا گیل اور اگر شریکوں نے ہا ہی صلی درضا مندی سے حسب بان ذیا تو جائز ہے لیکن اگر شریکوں نے ہا ہی صلی ورضا مندی سے حسب بانے کرلیا تو جائز ہے لیکن اگر شریکوں نے ہا ہی صلی کو مشرک نے چھوڑ ہے گیا کوئی شری ہوگی کوئی ناہائی ہوگو ایکی صورت بھی حقوق کی فریک ہی ہوگو ایکی مورت بھی حسب بان کو مشرک نے چھوڑ ہے گیا کوئی شری ہوگی کوئی تھیں۔

امام ابو حنینہ نے فرمایا کہ واروں اور زمینوں کے قاسم کی اُجرت حصد داروں کی تعداد پر جرایک کے ذمہ برابر ہوگی اور
صاحبین نے فرمایا کہ حصد کی مقدار کے حباب سے جر حصد دار پر ہوگی اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دارتین آ دمیوں عمی اس طرح
مشترک ہے کہ ایک کا آ دھا ہے اور دومرے کا تہائی ہے اور تیمرے کا چمنا حصہ ہے (تو امام اعظم میسین کے فرد یک تیموں برابر وروں
اورا کریں اور صاحبین کے فرد یک آ دھے کا حصد دارآ دگی سر دوری اور دومرا تہائی اور تیمرا چمنا حصہ اُجرت دے )اور مشائح نے فرمایا کہ
یہ میمان وقت ہے کہ شریکوں نے اپنے حصہ بانٹ کی قاضی سے درخواست کی ہواور قاضی کے قاسم نے بانٹ دیا ہواورا کر ان لوگوں
نے فودی کی کوقاسم باجرے مقرر کر لیا تو اُس کی اُجرت کا جاریک برابرد بن دارہ ہوگا پھر آیا کم حصد دار نیا دہ ہواورا کر ان لوگوں
نے فودی کی کوقاسم باجر می میروں نے فرمایا کر نہیں لیسکا ہے اور مساحبین نے فرمایا کہ لیسکا ہے۔ ای طرح آگر شکوں نے کی
کووکس مقرر کیا کہ ہمار سے درمیان حصہ بانٹ کرنے کو اسطاج ت پرکوئی قاسم مقرر کرے اور دکیل نے ایسان کیا تو قاسم کی اُجرت
وکس کے ذمہ ہوگی پھر مال اجرت جس کو دکس اپنے موکلوں سے داہی لیگھ اُس کے داہی لینے جس اس طرح اختاف ہے کہ اہم میروں کے دمہ ہوگی پھر مال اجرت جس کو دکس اپنے موکلوں سے داہی لیکھ اُس کے داہی لینے جس اس طرح اختاف ہے کہ اہم میروں کی ملک کے حساب سے داہی لیکھ میں ہے۔

اگرشر کول نے اناج مشترک کی کل کے واسطے یامشترک کیڑے گرنا ہے کے واسطے کی قض کواجرت پرمقرد کیا ہی اگر حصہ بانٹ کے واسطے بچر کیا ہوتو اس بھی وہی اختلاف ہے جوہم نے او پر بیان کیا ہے اور اگر فقط کی کرنے یا گروں سے ناہیے کے واسطے اچر کیا ہوتا کہ کیلی چیز یا کیڑے کی مقد ارمعلوم ہوجائے تو اس کی اُجرت برشر یک کو بقد رائے حصہ کے دبی پڑے گی اور منتی بی اس کے ایرا ہیم نے امام جی سے دوایت کی کہ دو قضوں کے درمیان مشترک کیہوں کے جے جدا کیے گئو کیالی کی اجرت برایک پر بھور اُسے کے واجب ہوگی اور حساب کندوکی اُجرت بحساب تعداد شرکاء برایک پر برابر واجب ہوگی فرمایا کہ اس تقیم و افراز

ل حجم مين زيردى زياده في مواروكر في والا

ع اگرچارشريك بول و برايك يرجو تعالى بول اگرچنسس شركى كا دها بوكى كاچ تعانى اوركى كا آخوال حدوث ذك-

میں جو عمل ہے اُس کی اُجزت بعدر حصہ کے لازم ہوگی اور جوحساب ہے اُس کی اجرت عدورؤس پر ( بعنی تعداد شرکا ، پرتشیم ہوکر ایک پر برابر لازم بوگی ) یہ قیاس قول امام اعظم ہاور صاحبین کے قول میں بعدر حصہ کے أجرت لازم بو كی بيز خيره مي ب ہشام نے امام محمد ہے دوایت (۱) کی ہے کہ ایک زمین دو محقوں میں مشترک اُس میں ایک شریک نے عمارت تیار کی مجر دوسرے نے اُس سے کہا کہ اس زمین سے اپنی عمارت دور کرد ہے و زمین ندکور دونوں میں تقسیم کی جائے گی تو جس قد رعمارت ایسے شریک ے حصد على يزى جس نے أس كونيس بنايا ہے أس كوا ختيار ہوگا كرجا ہے عمارت ندكوركود وركر دے يا بنانے والے كوأس كى قيمت دے کرراضی کردے اور بیکم اس وجہ سے کے اگر اُس نے عمارت الکوردور کردی تو اُس کا حق پورے علی باطل ہوجا تا ہے اور اگر تقسیم کی می تو اس قدر میں جتنی اس نے اپنی ملک میں بنائی ہائس کاحق باطل نہوگا ہی تقسیم اولی ہوئی ہے بیمیط سرحسی میں ے اور اگر شریکوں میں سے ایک نے تعتیم کی درخواست کی اور باتیوں نے اٹکار کیا اور درخواست کرنے والے نے ایک قاسم باجرت مقرر كياتو أس كى أجرت امام اعظم كنز ديك خاصة اى درخواست كرف واليل يرجوكى اورصاحبين فرمايا كهب ر ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے میٹ الاسلام (۲) نے شرح کتاب القیمة میں ذکر فر مایا کداگر ایک شریک نے زمین مشتر کہ میں دوسرے شریک کی بلاا جازت ممارت بنالی تو ووسرے شریک کوا حتیار ہوگا کدأس کی ممارت توٹر دے اور نیز شرح کتاب القسمة عمل ہے کہ دو غلام دو مخصول عمی مشترک میں چرا بک شریک غائب ہو گیا چر دوسرے شریک حاضر کے پاس ایک اجنبی آ دی آیا اور کہا کہ تو غائب کی طرف سے میرے ساتھ ان دوتوں غلاموں کا بڑار وکر لے کہ وومیری تقسیم کو بسند کرتا ہے ہی حاضر نے اُس کے ساتھ ہوارہ کر کے ایک غلام آپ لیا اور دوسرا غلام اس اجبی کووے دیا پھرشریک غائب حاضر ہوا اور اس نے تقسیم نہ کور کی اجازت دے دی چراجنی کے پاس و وغلام مرکیا تو تقسیم جائز ہوگی اور غائب کی طرف سے اجنبی کا قبضہ جائز ہوگا اور اجنبی پراس کی منان واجب ندہوگی اور اگر غلام ندکور اجنبی کے پاس غائب کی اجازِت تقیم سے پہلے مر کیا تو تقیم باطل ہوجائے کی اور باتی غلام میں سے غائب کونصف غلام ملے گا اور غلام میت کے اپنے حصد کی تجمین میں اس کو اختیار ہوگا میا ہے اس اجنبی سے جس کے یاس مراہے تاوان لے یا اینے شریک سے تاوان لے اور دونوں میں سے جس سے اس نے تاوان لیاوہ مال تاوان کو دوسرے ے دائیں نبیں لے سکتا ہے معط میں ہے۔

كيابعد مين مكان تعمير كرنے والے دوسرے كى دھوب روشنى وغيره كاخيال ركھنے كايا بند ہوگا؟

اگردوشریکوں میں سے ایک شریک کے حصہ می آیک ورخت آیا جس کی شاخیں دوسر سے شریک کے حصہ می لگتی ہیں تو دوسر اثریک ان شاخوں کے قطع کرنے کے واسطے اس پر جرنیس کرسکتا ہے کونکہ و و درخت کا مع شاخوں کے تی ہوا ہے اوراسی پرفتوئی ہے بیٹرز لئة المشنین میں ہے و دشریکوں میں سے ایک کے حصہ میں ممارت آئی اور دوسر سے شریک کا اس کے پیلو میں خالی میدان ہے بس دوسر سے شریک کا اس کے پیلو میں خالی میدان ہے بس دوسر سے شریک کے بیت تیار کرنے چا ہا ہم الروایة کے موافق دوسر سے شریک کی ہوا و دھوپ رکتی ہے تو ظاہر الروایة کے موافق دوسر سے شریک کو بیت تیار کرنے کا اختیار ہے اور پہلاشریک اس کوئٹے نہیں کرسکتا ہے اور اس کوئٹے نصیر اور شیخ میں تی اور میں ہوں کے اس کوئٹے کیا گیا اور اس کوئٹے کیا گیا اور سے باپ سے ایک وار میر اٹ یا یو اور شیخ کیا گیا اور سے باپ سے ایک وار میں اس واسطے ام خوالدین نے قرم کے لیے مسئلہ بول دیا۔

(۱) شاكروش روايت كي بيد (۲) خوابرزادو\_

تقتیم کر کے ہرایک نے اپنے حصد پر تبخد کرلیا چرایک اجبی نے آگرایک حصد دارے اُس کا حصد فرید کر اُس پر تبخد کرلیا چر با آن دونوں حصد داروں میں سے ایک حصد دار آیا اور کہا کہ ہم نے تقتیم نہیں کیا ہے اور مشتری ندکور نے اُس سے تمام دار آیا اور کہا کہ ہم نتیج مجبی کر ہے جی ادر اس بات کے گواہ چیش کے اور بائع اوّل نے حصد شائع فرید ایس کے دعویٰ کی تقدیق کی گر بائع فانی نے تکذیب کی اور مشتری نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کرتم نے تقتیم کرلیا تھا یا نہیں تو تقتیم جائز ہوگی اس داسلے کہ تقتیم ہو جانا ایسے گوا ہوں ہے جس کو تھم نے چیش کیا ہے فاصد اُبنا حصد فرد خت کیا ہے ایس اس کی تھ شریکوں کے انکار کرنے ہے باطل نہیں ہوتی ہے لیس ظاہر ہوا کہ بائع اوّل نے خاصد اُبنا حصد فرد خت کیا ہے ایس اسکی تھ جائز مولی اور دوسرے دار کا حصد سوم شائع فرد خت کیا ہے تو اس میں سے ایک تہائی اُس کے حصد میں سے ہوا اور باتی دو تہائی دو تہائی کو تہائی من کے حصد میں سے ہوا تو خاص اس کے حصد کی تہائی کی تیج جائز ہوگی گرمشتری کو اختیار ہوگا جاہا ہے اس کے حصد کی تہائی کو تہائی من میں لے لیا سب چھوڑ دے کیونکہ مشتری کے حق میں تفریق صفات لازم آتی ہے بیدقادی قاضی خان میں ہے۔

اگروارتوں نے اللہ تعالی کے فرائض کے موافق ترکہ کو باہمی رضا مندی ہے آئیں میں تقیم کرلیا اور ہرا یک کا حصہ جدا کردیا مجرجا ہا کہ باہمی رضامندی کے ساتھ اس تقلیم کو باطل کرے دورواراضی کومشاع مشترک کردیں بھیے میلے تھی توان کو بیاضیار ہوگا کذانی الناتار فائيفرمايا كواردوآ دميون عي مشترك مو پرايك في دار عن سايك بيت عن ساينا حصد فروخت كردياتو أس ك شریک کوافقیار ہوگا کہ بچ کو باطل کر دے۔ای طرح اگر اس میں سے ایک بیت فروخت کر دیا تو بھی بدوں شریک کی اجازت کے جائز نہیں ہے پس اگر شریک نے اجازت دے دی تو تیج جائز ہوکر بیت معید مشتری کا ہوجائے گا اور باقی دار دونوں بین مشترک رے گااور اگراس نے اجازت ندوی تو تے باطل ہوگی ای طرح اگرز مین مشترک میں سے ایک گزیامعلوم جگه فروخت کردی تو بھی بہی تکم ہے اور اگر كيڑے میں سے ایک حصر فروخت كيا توبيہ جائز ہے اور امام محركى روايت ميں شريك كواس كے باطل كرنے كا اختيار نبيل ہے اور حسن بن زیاد کی روایت کے موافق بیمسئلداورمسئلداولی میسال ہے کی بدوں شریک کی اجازت کے بیج جائز نہ ہوگی اورای روایت کوطحاوی نے لیا ہے اور فرمایا کداگر دو محضوں میں ایک دار مشترک ہو پھر ایک نے اُس میں سے ایک بیت کا کسی مخص کے واسطے اقر ارکر دیا اور دوسرے نے اٹکار کیا تو ایبا اثر ارموتوف رے گاال میں سے متعلق نہ ہوگا کیونکداس میں دوسرے شریک کاحق ہے ہی بیٹی فیض تقلیم کے واسط مجود کیاجائے گائی اگر بیت نہ کورمقر کے حصہ میں آیا تو اس کومقر لدکودے دے گااورا گر دوسرے کے حصہ میں آیا توجو کچم مقرکے حصہ میں ہے وہ مقرار مقرلہ کے درمیان بانث دیا جائے گا ہی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے مزد میک مقرلہ بیت ذکور کے گزوں کی تعداد برشريك كياجائ كااورمقراس داركى نصف ساخت ير بعدمنهائى اس بيت كى ساخت كشريك كياجائ كاجيما كيشخين ف فرمایا ہے اور مقرلہ بیت ذکور کے آ و معے گزوں کے حساب سے شریک کیا جائے گا۔ پورے بیت کے گزوں کی تعداد پرشریک ندکیا جائے گا اور اس کا بیان بہ ہے کہ قرض کرو کہ بورا دارمع بیت کے سوگز ہااور فقط بیت دس گڑ ہے اس دار ندکور دونوں میں آ دھا آ وھا تقلیم کیا جائے گا پھر جس قدرمقر کے پاس آیا اس کے پہن ھے کیے جائیں سے جس می ہوں سے مقر کے ہوں مے اور یہ پورے بیت کے ساحتی گز ہیں اور مقر کے پینٹالیس جھے ہوں محے اور بی تعدادان گزوں کی ہے جو بیت کی منہائی کے بعد نصف دار کے گز ہیں ہی ہر یا نج صے کویں ایک سہم تغیراتا ہوں ہی جس قدر مقر کوملا ہے اس کے گیارہ سہم ہوئے جس میں سے دوسیم مقرالہ کوملیں سے اور نوسہم مقر کو لمیں گے اور امام محر کے قول کے موافق جس قدر مقر کو ملا ہے اس کے دس مہم کرنے چاہیے ہیں ای کیے کدان کے فزو یک مقرلہ پانچ بی گز کے حساب سے شریک کیا جائے گااور بیسب اُس صورت میں ہے کہ ایسی چیز کا افر ارکیا ہو جو تحمل قسمت ہے جیسے داریا اس کے مانند

فتاوي عالمگيري ..... بلد 🕥 کي د الله عالم کيري ..... بلد 🕥 کي الله الله عالم

معبتر کاکسی غیر کے واسطے اقر ارکردیا تو بھی بی تھم ہے بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگر کیلی یاوزنی چیز دو مخصول میں مشترک ہو مگروہ ایک ہی کے قبضہ میں ہو پھردونوں نے اس کو باہم تقسیم کیااور ہنوز اس مخص نے جوقابض نہ تھا ہے جے پر قبضہ نہ کیا تھا اس کا حصہ تلف ہو گیا تو اس کا حصہ ہونا دونوں پر بڑے گا اور جو پچھ باتی رہا ہے وہ مشترک دونوں میں تقبیم ہوگا اور اس مسلد جواس کے ہم جس مسلوں میں اصل سے کہ کملی ووزنی چیز کی تقبیم میں اگر قبضہ سے بہلے ایک کا حصہ تلف ہو کیا تو تقیم ٹوٹ جائے کی اور حال وہی ہو جائے کا جو تقیم سے پہلے تھا قال المر جم پس قبضہ پایا جانا جا ہے خوا وقد مجم مخد وہو جائے یا جدید ہوفاقہم اور اگر اس مخض کا حصہ تلف ہوا جس کے فضد میں یہ کملی باوزنی چیز تھی اور دوسرے کا حصہ تلف ہوا تو تقسیم نہ ٹوٹے می اورای اصل سے انتخراج کرے ہم نے کہا کہا گرزمیندار نے اپنے بٹائی کے کاشتکار ہے کہا کہ غلاقتیم کر کے میرا حصہ اپنے حصہ سے جدا کردے اس نے اپنائی کیا مجرزمیندارے قبعد کرنے سے پہلے ایک حصہ تلف ہو کیا اس اگرزمیندار کا حصہ تلف ہوا تو تقسیم ٹوٹ جائے گی اور جو کچھ کا شکار کے قضر میں ہال میں سے زمیندار آیے حصر کے لیے نصف بڑا لے گا کیونکہ زمیندار کا حصراس کے قضہ كرتے سے پہلے تلف ہوكيا ہے اورا كركا شت كاركا حصة تلف ہوكيا تو تقيم نداو فے كى كذا فى الذخير واورا كراس نے دھيرى كوتسيم كرك زمیندار کا حصداً لگ کیا پھرا پنا حصداولا اینے گھر اُٹھا لے گیا پھر جب لوٹا تو ویکھا کہ جواس نے زمیندار کا حصدالگ کیا تھاوہ آلف ہو گیا ہے تو ایسا تلف ہونا زمیندار کے ذمہ قرار دیا جائے گا یہ قبادی قاضی خان میں ہے اگر ایک مخص مرکبا اور اس نے چندوارث جھوڑے اور ا پنا تہائی مال مسكينوں كودينے كى وصيت كى مجر قاضى نے تركتفتيم كيا اور تہائى مال مساكين كے واسطے الك كرايا اور باقى دو تہائى وارثوں کے داسطے رکھا اور ہنوز ان میں ہے کی کو پچھند یا تھا کہ تہائی یا دو تہائی کوئی ضائع ہو گیا تو اس کا ضائع ہونا ان سب بر ہوگا اور تقسیم پھر دو ہرائی جائے گی اور اگر قاضی نے تہائی مال مساکین کے واسطے الگ کرایا اور باقی دو تہائی وارثوں کے واسطے رکھا اور ہنوز ان میں سے كى كو كچەندد ياتھاكە تېائى يا دوتهائى كوئى ضائع ہوگيا تواس كاضائع ہونا انسب ير ہوگا اورتشيم پر دو ہرائى جائے كى اوراگر قاضى نے تهائی مال مساکین کودے دیا اور دو تہائی ضائع ہوگیا اور وارث غائب ہے یا کوئی وارث غائب ہے یا نابالغ ہے تو دو تہائی وارثوں کا مال گیا دو فخصوں میں اناج مشترک ہے ہیں ایک نے دوسرے کو با نشنے کا تھم دیا اور اُس کو اپنا ایک تھیلادیا کہ انائ میں سے میرا حصداس میں ناپ دے اور اُس نے ایسا بی کیا تو بیر جائز ہے اور اس سے قبضہ محقق ہوجائے گا ای طرح اگر اُسی شریک سے کہا کہ جھے اپنا بیٹھیلا عاریت دے اوراس میں میرے واسطے میرا حصہ ناپ دے تو بھی بھی تھم ہے اوراگر یوں نہ کہا کہ اپناریتھیا عاریت دے بلکہ یوں کہا كر ججهائي پاس كوئى تحيلاعاريت دے اور ميرے واسطاس بن ناپ دے اوراس نے ايسانى كياتواس سے اس كا اپ حصر پر تصریحقق نه ہوگا بدؤ خیرہ میں ہے۔

ا تال المرجم تخمل قست فتها کے زدیک اس کو کہتے ہیں کہ جواس طرح تقتیم ہو سکے کہ بعد تقتیم کے منفعت مقصود مانوے یا تنظیر نے وجائے ۔ ع بہاں نصف اس داسلے کہا کہ جب یہ چیز قابل ہوارہ نہی تو اقراراس کے شریک کے حصہ بھی تجاوز کرے گا حالانکہ فلٹڈا بی ذات ہراقرار تھے ہوتا ہے۔ لہٰذائصف بیں مجھے تخسرا۔

اگر چندوارٹوں نے مامر ہوکرقاضی ہا اتھاس کیا کہ ترکہ ہوگوں میں تشیم کرد ہاوران اوگوں نے دیمو گاگیا کہ بیمراٹ ہے قاضی اس کوان لوگوں میں تشیم نہ کرے گاہ ہوگا کہ این کو وارٹ کی الدارٹ کو اورٹ کی مرجائے اوراس کے وارٹوں کی تعداد کے گواہ قائم نہ کریں گارا کو اورٹ کی مرجائے اوراس کے وارٹ نہیں بق قیامان کی گواہ قائم ہو کے اورٹ نہیں بو قیامان کی گواہ قائم ہوگی اورٹ نہیں ہوگی اورٹ نہیں جائے ایس آو تیامان کی گواہ قائم ہوگی اورٹ کو اورٹ کے مرخ کی گواہ کو این کو اورٹ کی سوائے میت کا ہم کوئی وارٹ نہیں جائے ہیں تو تیامان اس کی گواہ قائم ہوگی اورٹ کو اورٹ کی اورٹ کی اس کو گواہ کو کی دارٹ نہیں جائے ہیں تو بھی اورٹ کو اورٹ کو اورٹ کو اورٹ کی اورٹ کو اورٹ کی اورٹ کی اورٹ کی اورٹ کی اورٹ کی اورٹ کی اورٹ کو اورٹ کی اورٹ کو اورٹ کی گواہ کی تعمول کے موائے کرتے کا ہم کوئی وارٹ کہیں جائے ہیں تو بھی اورٹ تو موائی تو کو اورٹ کی اورٹ کو اورٹ کی گواہ کی تعمول کے موائی کو گواہ کو اورٹ کو گواہ کو اورٹ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کو کو گواہ کو کو گواہ کو گواہ کو کو گواہ ک

ایک می مالی بودواور دو پر چو در کرم گیا اور یورت دوی کرتی تھی کہ می حالمہ ہوں تو شخ ابو برحمد بن الفعنل نے فرمایا کہ

یوورت ایک نقد دائی یا دو دا ایوں کو دکھا تی جائے کہ وہ اس کی کو کھٹول کر دریا دت کریں ہیں اگر دائیوں کو ملا بات حمل ہے کہ جہ خاہر نہ ہوا

قو قاضی میراٹ کو تشیم کرد سے گا اور اگر علا بات وحل ہے بھی حاضر ہوا ہیں اگر دار توں نے آئی کے وضع حمل بھی انتظار کیا تو قاضی تشیم نہ کر سے گا اور

کر سے گا۔ ای طرح آگرا کی تحض اپنی حاصلہ جورو دا کی بیٹا چھوٹر کرم اتو قاضی میراٹ کو اس کو دت کے وضع حمل بھی تشیم نہ کر سے گا اور

اگر دارث ایک سے زیادہ ہوں اور انہوں نے وضع حمل تک انتظار نہ کیا ہیں اگر ولادت کے دن دور ہوں تو تا منی ترکیم کردے گا اور

اگر دارث ایک سے زیادہ ہوں اور انہوں نے وضع حمل تک انتظار نہ کیا ہیں اگر ولادت کے دن دور ہوں تو تا منی ترکیم کیا تو حمل کا حصر کھا جائے گا اور مشائ نے نام ابو یوسٹ سے مردی کر کیا ہے کہ ایک حصر کھا جائے گا اور مشائ نے نام ابو یوسٹ سے مردی کو کرکیا ہے کہ ایک وارث ہو بھوٹر اجائے گا اور ایک حالم کورت چھوٹر مراہ ہوتو ہورات کی سے کہ وارث ایس کے برتھ بوئی ہور مراہ ہوتو ہور اس کو ایک میں ہورت میں ہے کہ وارث ایس کہ برتھ برینی بیدا ہوتی ہورات کی جوٹر مراہ وارٹ کوران وارٹوں میں تھیم کیا جائے گا اور حمل کا حصر نہ کھا جائے گا جور اور دو ہر دور چھوٹر مراہ وارٹ کی ورٹو است کی تو برینا ہو اور کوران وارٹوں میں تھیم کیا جائے گا دور من کیا جائے گا جور مراہ وارہ وارہ وارہ ور نے جوٹر مراہ وارہ ورز کے جوٹر مراہ وارہ ورز کی جوٹر کی تو مالی کورون کوران وارٹوں میں تھیم کی جائے گا دور من کی کے لیس کے بالے میں کہ بھی کے ایس کے بیکہ بیا تا مائی کورون کوران وارٹوں کوران دور تو دور میں کی جوٹر مراہ ورون کورون کوران کوران کی انتظام کی کورون کی جوٹر کی انتظام کورون کوران کورون کی تھوں کی جوز کی انتظام کی بیا تھوں کی ہوئی کی درخواست کی تھے ایک کی کورون کی کورون کورون

ایک زیمن مشترک شریکوں میں تقسیم کی گی اوران میں ایک شریک خائر ہے چر جب وہ اس تقسیم ہے واقف ہواتو کہا کہ بن کی وجہ ہے جس اس تقسیم پر راضی نہ ہوا چراہ کا شکاروں کو اپنے حصہ کی زراعت کے واسطے اجازت دی تو تقسیم بذکور کورد کردیے کے بعد ایس میں اس تقسیم پر رضا مندی نہیں ہے۔ ایک زیمن تقسیم کی گی پھر ایک شریک اپنے حصہ ہے راضی نہ ہوا پھر اس کے بعد اس میں زراعت کی تو اس کا بجوا متبار نہیں ہے کو تکر تقسیم رد کرنے ہے روہ وگئی ہوتھ ہیں ہے آگر ایک دار میں ہے ایک بیت ایک محض کے بقند میں ہواوروں ہیں ہے ہرایک پوراوارا بنی ملک میں ہواوروں ہیں ہے ہرایک پوراوارا بنی ملک میں ہواوروں ہیں ہو اور والی بنی ہولیا ورائی کو اس کا مقبوضہ کے گااور میں والی میں تین تہائی ہوگا اور اگر ان میں ہے کوئی شخص اپنے ورمیان وارٹ چھوڈ کرم گیا تو اس کے وارٹ می کوئی تھیں ہے گااورا گرشر یکوں نے ایک وارٹ چھوڈ کرم گیا تو اس کے وارٹ کی خوارٹ کی کہ اور اگرشر یکوں نے ایک وارٹ سے بورڈ کی تو یہ جائز ہے گذائی المب و ط۔

# المزارعة الموالي

اِس مِن چوده ابواب ہیں

#### かんばんか

۔ مزارعت کے مشروع ہونے اور اس کی تفسیر 'رکن ،شرا نط جواز و تھم کے بیان میں مزارعت کی تفسیر ہیں

مزارعت كے شروع ہونے مى اختلاف ہام اعظم ميلية كنزويك عقد مزارعت فاسد ہاور صاحبين كنزديك جائز ہاورلوگوں کی حاجت کی وجد سے فتوی صاحبین کے قول پر ہے۔ مزادعت کی تغییر شری یہ ہے کہ سی قدر حاصلات دیے پرعقد زراعت قرار دين كومزارعت كتب بي اور يه مقد بعض حاصلات يرز من كويا كاشتكار كواجاره ليراب كذافي محيط السزنسي اورركن مزادعت ایجاب و تبول ہے لینی زمیندار کاشتکار سے یوں کے کہ میں نے بیز مین اس قدر حاصلات پر بخیے کا شت کے واسطے دی اور كاشكار كے كمي في تول كى ياش رامنى موايا الى كوئى بات جوأس كے تبول كرف اور رضامندى يروالت كرے يائى جائے بس جب ایجاب وتبول پایا گیاتو دونوں کے درمیان عقد مزارعت بورا ہوجائے گااور شرائط مزارعت دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہشرائط جو مزارعت جائز كينے والے امام كے قول كے موافق مح عقد حزارعت بين اور دوسرے و وشرائط جومف و مقد حرارعت بين پرشرائط معيد كي چند قسمیں ہیں کہ بعض شرائلام صحبہ مزارع کی جانب راجع ہوتے ہیں اور بعض آلات مزارعت کی طرف اور بعض مزارع کی طرف اور لبعض عمیتی کی عاصلات کی طرف اور بعض مزروع فیه کی طرف اور بعض مدت مزارعت کی طرف را جع ہوتے ہیں ہیں جو شرا نظامصحہ لہ مرارع کی طرف راجع میں وہ دو میں اوّل یہ کہ مزارع مخص عاقل ہو ہیں مجنون یا ایسے تا بالغ کے ساتھ جومزارعت کو مجمتانہیں ہے مزارعت مجیج نہیں اور بالغ ہونا جواز مزارعت کے واسلے شرطنیں ہے تی کہ مفل ماذون کے ساتھ دفعتہ واحدۃ مزارعت جائز ہے ای طرح حربت بھی صحت مزارعت کے داسطے شرط تبیں ہے اس غلام ماذون کے ساتھ دفعتۂ واحدۃ مزارعت سیجے جائز ہے دوم یہ کہ مزارعت جائز کہنے والے کے قول پر (۱) بھیا ک قول امام اعظم میکنید بیشرط ہے کہ مزارع مرتد ندہوئے اور صاحبین کے فزویک جواز مزارعت کے واسطے يرشر طربيس باورمريد كى مزارعت نى الحال نافذ موتى باور جوشر طامزروع كى طرف راجع بودي بيكر ج معلوم موليعني جو بونا مو میان کر دیا جائے لین اگر کاشکارے زمیندار نے کہ دیا کہ زمن می جو تیراتی جا ہے کاشت کرنا تو جائز ہے اور کاشکار کو مرجم كبتاب كدامات في عدم جواز موارعت على احتياط عدكام لياجناني عن الهدايد كولائل جائين سيديات طابر م كداي واسط مشائخ في صاحبين كاقول بالنفن نيس كها بكد بوجه عاجت كبااكر جدعاجت كى وجه النفس عى تغيرتين بوسكالين عاصل يدكه نفعوص مدونو والمرف احتال ب جيبا كرمال على بوتا بيكن ماجت كى وجد عيم في صاحبين كاتول مرائح مفرايد

(۱) جائز كنيداك في اكراهلي المام عقم المتياري توالخ

ا نقیار ہوگا کہ جو جا ہے بووے مگراُس کو درخت نگانے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ عقد حزارعت کے تحت بھی مکیتی داخل ہے درخت لگانا داخل نہیں ہے یہ بدائع بیں ہے۔

الله كى مقدار بيان كرناشر طبيس بيكونك ذيين في الماكم في المحرف يجول كى مقدار معلوم موجاتى باوراكر دونول في كى جنس بیان ندکی پس اگر زمیندار کی طرف سے نے تھر ہے ہوں تو جائز ہے کیونکہ تم ریزی سے پہلے اُس کے حق میں مزارعت متا کدند ہوگی اور محتم ریزی کے وقت توبیام معلوم ہوجائے گا اور تا کدعقد کے وقت اعلام پایا جانا ایسا ہے جیسے وقت عقد کے اعلام پایا حمیا۔ اور اگر بیج کاشکار کی طرف سے ہوں اور دونوں نے بیج کی جن بیان نہ کی آو مزارعت فاسد ہوگی۔ کیونکہ زمیندار کے حق میں بیمزارعت قبل حم ریزی کے لازم ہوگی يس نامعلوم مونا جائز تبيس بيكن اكريطورعوم كاشتكاركي رائيرسونيا مومثلاً ما لك زشن في اس يحكيا موكه حرارعت يراس قرارداد يردي كال على جوتيرى دائع عن آئد يجويرى دائع عن آئة زراعت كرتوبيجائز بكينك جباس فكاشتكار كى دائع يربيكام چيوزاتو مرر پردامنی ہوااور اگراس نے بطور عموم اس کی دائے پرتہ چیوڑا ہواور جے کا شکار کی طرف سے مم سے ہوں اور دونوں نے جس محم بیان ندی موتو مزارعت فاسد ہوجائے گی گر جب اس نے کوئی ج بود یا تومعلب ہوکر جائز ہوجائے گی کیونکہ جب زمیندار نے زمین اور کاشتکار کے ورمیان تخلید کردیااور بہاں تک اس کے قبضہ می چموڑ دی کداس نے جج زین می ڈال دیا تواس نے ضرر برداشت کرلیا ہی امر مفدز ائل ہو كرجائز بوجائ كي يفاوي قاض خان يس بادرجوشر طفلبه بيدادارزراعت كي طرف داجع بوه چنوطرح كي شرطيس بين از الجمله بدكه مقد من اس كاذكر بوحى كه اكرعقد مين اس كے ذكر سے سكوت كيا بولو عقد فاسد بوگا اوراز المجمله دونوں كے واسطے بونے كي شرط بوحى كه اگر ية شرط كى كرتمام حاصلات بدواوردونون من ساليكى كرواسطية وتوعقد مزارعت سيح ندموكا اوراز الجمله بدكه بردوز مينداروكا شكاريس ایک کے داسطے حاصلات میں سے بعض حصد کی شرط ہوتی کداگر سوائے اس پیداوار کے دوسری چیز ہے ہونے کی شرط لگائی تو عقد سمج ند ہوگا اس وساسطے کداس عقد کے واسطے شرکت لازم ہے ہیں جوشر طالبی ہوگی کہ شرکت کوقط کرتی ہے وہ عقد مفسد ہوگی ۔ از انجملہ بیر کہ حاصلات غلم سے جوبعض خبراہاس کی مقدار نصف با ثمث یا چوتھائی وغیرہ بیان سے معلوم ہو۔ از انجملہ بیک بید صدمعلوم تمام پیداوار میں سے جزوشائع على موتى كداكردونوں ميں ہے كى كواسطى قدرتغير معلومه كى شرط لكائى موقو مقديح ندموكا اى طرح اكر جزوشا كع تو ذكركيا مكر اس بزء بر پھتفيرمعلومه زياده كرنے كى شرط لگائى تو مزارعت يحى نه بوكى على بدااگرايك كواسطے يشرط لگائى كه جس قدر ج خرج موت بي وواس كود عمر باتى دونول مىمشترك بوتو مزراعت سيح نه بوكى كيونكه جائز بكرزين مل سوائ اس مقدار حم كزياده بيدانه بواورجوشرط حرروع فيديعني زمين كي طرف راجع بوه چندطرح كى باز انجمله بيكه بيزين قابل زراعت موحى كداكر بيزين شوريانمناك موكي تو عقد جائز نه ہوگا اورا گرز من ندکور مدت مزراعت میں قائل زراعت ہولیکن وقت عقد کے کسی عارض پیج ہے ذراعت نہ ہو کتی ہوئے مثلاً بانی منقطع ہو یا برف کرتا ہو یا اس کے مش کوئی امر مانع ہو حالا تک بیمانع ایسا ہوک مدت مزارعت کے اعد بی دور ہونے والا ہوتو مزارعت جائز ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ زین معلومہ ہواور اگرمجول ہوگی تو حرارعت سے خاند ہوگی کیونکداس جہالت سے جھڑا پیدا ہوسکتا ہے اور اگر ز من مزارعت براس قرارداد ے دی کہ جس میں گیبوں بودے اس میں بیٹائی اور جس میں جو بودے اس میں بیٹائی ہے تو مقد فاسد ہوگا كيونك حرروع فيه جبول باك طرح اگريول كها كداس قرار داد سے كه بعض عن كيهوں بود سے اور بعض عن جو بود ہے فاسد ہے ل زشن الح مثلاز من جاريكب بية في يكب جومعول بمثلا ايك كن تو ظاهر مواكر جارك في موت

ع جز مشائع مین شلاتمام بیدادارے تبائی اور چوتھائی وغیرہ بخلاف اس کے اگر کہا کہ جانب شرق کے کلاے میں یا جو پھیتالیون پر پیدا ہوتو یہیں جائز ہےاور بخلاف اس کے مثلاً جالیس من تغیراو سے بھی نیس جائز ہے۔

کیونکد صریحاً بعض بعض کرنا قطعی آخیل کے ہاورا کر یوں کہا کہاس قرار داد سے کہ جس میں تو کیہوں بود ہے تو بید بنائی یا جو بود ہے تو بید بنائی ہا جو بود ہے کہ داردی ہے ہی آخیل شدی اوراز انجملہ بیہ ہے کہ ذشن فرکور فارغ کا شکار کے پردکی جو بین مالک زشن کی طرف ہے موافع دورکر کے زشن اور کا شکار کے درمیان تخلیہ کیا گیا ہوتی کہ اگر مالک زشن کے ذمہ بھتی کے کام میں ہے کہ کام شرط کیا گیا ہوتو حرارعت سے خدمولی کیونکہ تخلید نہ بایا گیا ای طرح اگر دونوں کے ذمہ کام کرنامشروط ہوتو بھی بھی تھے ہے بیدائع میں ہے۔

مدت معلومه ياغير معلومه بين مزارعت 🌣

تخلید کے بیمنی ہیں کہ الک زمین کاشکارے یوں کے کدیدز من می نے تیرے سرد کی اور یہ بات بھی تخلید کے ہے کہ زمین ندكور مقد كونت فارغ مواورا كرايساندمو بلكهاس ميل زراعت موجودموجواكي موتو عقد جائز موكا مكرية مقدمنا بلت ( كيتي بياني وفيره) موكا عقد مزارعت شہوگا اور اگراس كي يوري بوكر پيتكى يرآئى بوتويى جائز ند بوكا كيونكر يحتى كوتيار بوجائے كے بعد كى كام كى حاجت نيس بيك الس عقد كوعقد معاملة بحويز كرياسعد رب بيفاوي قامني فان على باور جوشر الكراكات مزارعت كى طرف را جع بوه بيب ك بنل اس عقد من تالع عقد قرار ديا جائے اور اگر بنل بھي عقد من مقصود ہوتو مزارعت فاسد ہوجائے گی اور جوشر طدت کی الرف راجع ہوو بيك وت معلوم موليس حرارعت بدول بيان مدت كي خيم نهوكي كيونك ابتدائ زراعت كاونت مختلف موتا بحتى كرجس موسع عن اس امر میں تفاوت نے مود بال بغیر بیان من کے مزارعت جائز ہوگی اور اس کا وقت وہ ہوگا جس وقت کوئی کھیتی میلے پھوٹے بدیدا کع میں ہے اوراگرونت ابیابیان کیا کهاس وقت کاشتکارکوزراعت کی مجال نیس (۱) ہے تو مزارعت فاسد موگی اور مدت کا ذکر کرنا اور ند ذکر کرنا کیسال ہوگا اس طرح اگر اسی مت بیان کی کدوونوں علی ہے ایک اس وقت تک عالیا زندہ ندرے گا تو بھی عزارعت جائز ندہو کی بیذ خرو مى ب منجلد شراك معجد كے يہ ب كد بنائى كا حصداس طور سے بيان كياجائے كه بيدادارغلد سے شركت منقطع ند ہونے بائے كذائى محيط السردى مى ب بس اگردونوں نے ایک كا حصد بیان كروياتو دیكھا جائے گا كداگراس كا حصد بيان كيا ہے جس كى طرف سے ج مغمرے ہیں تو قیاسآوا سخساناً حرارعت جائز ہوگی اوراگراس کا حصہ میان کیا کہ جس کی طرف چی تفہرے ہیں تو اسخسانا مزارعت جائز ہے بیرخلاصہ عن العما ب اور بجلد ال كريب كريديان كرنا جا بيك ي كل كل طرف حقراد يائ ال وجد ك كواكر ما لك زين كي طرف عن مخبر نور يعقد مزارعت كاشتكاركوا جاره ليها موكا اور اكر ج كاشتكار كي طرف عضر عقور يعقد زين كواجاره (٢) ليها بهاور معقو دعليه مجهول ہوگا اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں چنا نچے جس کی طرف سے جی نہیں تغمرے ہیں اس کے جن میں مید فی الحال لازم ہوگا اور جس كى طرف سے چی تغیرے بیں اس كے حق على حم ريزى سے پہلے بيعقد لازم ندہو كالبذا اكر كسى مخص نے اپنى زين و چ دوسرے كوبطور حرارعت جائز ودی مجر ما لک زمین نے ج وز مین لے کرخودز راعت کی توبیاعانت کارنیس بے بلک عقد مزارعت کوتو زا ہے اور فتیہ ابو بکر بنی نے فرمایا کماس تھم کامدار عرف پر ب چنانچ اگرا سے موضع میں میعقدوا تع ہواجہاں عرف یہ ہے کہ ج وینا ہو گی زمین وار کی طرف سے ہوتے ہیں یا کاشکار کی المرف سے ہوتے ہیں آوان کے عرف کا اعتبار کیا جائے گا اوران کے عرف علی جس برج واجب ہوتا ہاک کے ذم ج قرار دیے جائیں کے بشرطیک میموف ان کامتر ہو یعنی برابریس معمول ہواور اگر عرف مشترک ہو یعنی محی مالک زمین دیتا ہواور محمی لے تعجیل شاعت كم كرناليخى بعض كمنے سے بيجان مذہول كدوه كس لدرو كمان ہے۔ ع اقوال واضح ہوكداس عنوان بيان سے واضح ہے كدعبارت خركوره بإلاجس مس لفظ واوتفيا حلوم عدم جواز باورا كر بجائ وارك لفظ يابوئ توعقد جائز باس واسطها والتعمقمون كرواسط بعين وي عبارت اختيار کی ورشی ہے کہ یوں کے کرا کراس زمین میں استے کیبوں یوئے تو بدینائی ہے یا جو یوئے تو یدینائی ہے فائم سے امانت قرار نہیں وی جائے کی بلک فتح عقد ہے۔ (۱) سیاہ برف کرنے کے دنوں میں۔ (۲) کا شکارتے اس زمین کواجار ولیا۔

کاشٹکار دیتا ہوگی کی خصوصیت نہ ہوتو سزارعت سے نہ ہوگی اور بہ تھم اس وفت ہے کہ عقد میں جب کوئی ایسالفظ ذکر نہ کیا ہو کہ جس سے معلوم ہوجائے کہ جج کسی طرف ہے ہیں اور اگر ایسا سے لفظ ذکر کیا ہو کہ جس ہے یہ معلوم ہوجائے مثلاً ما لک ذہبن نے کہا کہ میں نے تھے یہ زہن اس واسطے دی کہ تو میرے واسطے اس میں کھیتی ہوئے یا کہا کہ میں نے تھے اجارہ پر اس غرض ہے لیا کہ تو کہ میں نے تھے اجارہ پر اس غرض ہے لیا کہ تو آدمی پیداوار کی بٹائی پر اس میں کاشٹکاری کر ہے تو یہ اس بات کا بیان ہوگا کہ بچ ما لک ذہبن کے ذمہ جیں اور اگر یوں کہا کہ تا کہ تو اسطے اس میں ذراعت کر ہے تو یہ اس امر کا بیان ہے کہ بچ کا شکار کے ذمہ جیں یہ فتاو کی قاضی فان میں ہے۔

ابن رستم نے اپی نواور میں امام محمد ہے روایت کیا کہ اگر کس نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین ایک سال کے واسطے تھے آد سے کی بٹائی پراجارہ دی یا کہا کہ تہائی کی بٹائی پراجارہ دی تو بیرارعت جائز ہے اور ج کاشکار کے دمہوں سے اور اگر یوں کہا کہ میں نے اپنی زمین مجھے مزارعت پردی یا کہا کہ تبائی کی بٹائی پر تھے مزارعت برعطا کی تو جائز نبیں ہے کیونکہ اس میں اس کا میان نیس ہے کہ ج کس کے ذمہ میں حالاتک سیامرشرط ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے اس واسطے اجارہ پر لیا کہ تہائی کی بٹائی پر تو میری ز من می زراعت کرے توبیہ جائز ہے اور جے مالک زمن کے ذمہ ہول مے بیذ خیرہ میں ہے۔ مزارعت کی فاسد کرنے والی شرطیں چند انواع بن ازائجملہ میک تمام پیداوارغلہ دونوں میں ہے کسی ایک کے واسطے شرط کیا تو یہ شرط مفسد ہے کیونکہ شرکت کوقطع کرتی ہے ا ذا نجله بيكه الك زين بركام كرنے كى شرط لكائى تو مفسد ہے كيونكدية شرط حردوع قيد سير دكرنے سے مالع سيماز انجمله بيكه مالك زين ے ذمہ تل دینا شرط کیا از انجملہ میمین کا کلر کھلیان میں ڈالنے اور روائدنی اور داندصاف کرانے کی شرط کا شکار کے ذمہ لگائی تو مفسد ہے اورامل یہ ہے کہ میں تیار ہو کر خلک ہونے سے پہلے میتی کی اصلاح کے واسطے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جیے بینچا وحفاظت کرناو نکاناونالیان وبرے وغیرو تیار کرنااورالی یا تی بیسب کاشکارے ذمہ بی اور جن امور کی ضرورت کیتی بوری تیار ہو کر خنگ ہونے کے بعد تقیم غلے سے میلے ہوتی ہے جیسے پیک کردانہ صاف کرنا وغیر وووان دونوں کے ذمدای حساب سے جو پیداوار غلہ می مشروط ہے ہوتا ہاورتقبیم غلد کے بعد حصدرسدی کے احراز سے واسطے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے جیے اٹھا کر گھر پہنچا تا وغیر وتو بیکام دونوں میں ے ہراکی پراپنے اپنے حصد کے واسطے لازم ہے اور ایام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے میتی کا ننے اور کھلیان میں ڈالنے اور روندنے وواندیاک کرنے کی شرط کا شکار کے ذمہ جائز رکھی ہائ وجہ سے کہ لوگوں کا تعامل پایا جاتا ہے اور ہمارے بعض مشائخ اور النهرنے بھی ای برفتویٰ دیا ہے اور ای کومشا کخ خراساں میں سے نصر بن سیلے وجمہ بن سلمہ نے اختیار کیا ہے کذانی البدائع۔ ظاہرالروایت معموافق کاشتکار کے ذمہ بھیتی کاشنے در دند نے اور دانہ یاک کرنے کی شرط نگائی مغید ہے کذائی فاوی قاضی خان اور ای برفتوی ہے كذانى الكبرى اورنصر بن يحيى ومحد بن سلمه عروى ب كمانمول في قرمايا كديرسب باتيس كاشكار كي دمهوتي بين خواه شرط لكائي مويا ندلگائی ہواس وجہ سے کہ عرف بی ہاور چے الائم سرحی نے فرمایا کہ ہارے دیار میں بی سے ہاور چے ابو برحمہ بن الفضل سے مروی ے کدان سے جب اس سئلہ پرفتوی طلب کیا جاتا تو فرماتے تھے کہ اس میں عرف طاہرے بیفاً وی قاضی خان میں ہے۔

ازانجلہ بیہ کہ جس کی طرف ہے جے نہ تقاس کے واسطے ہو سے کی شرط کرنا۔ از انجملہ بیہ ہے کہ مالک ذین کا شکار کے ذمہ ایسے کام کی شرط لگائے جس کا اثر ومنفت مدت مزارعت کے بعد ہاتی رہ جیسے چہار دیواری بنانا و کنگر و درست کر دینااور نہر کھود کر تیا اور کار برنبنا تا اور اس کے حس کا اثر ومنفعت مدت مزارعت گذر نے کے بعد ہاتی رہتا ہے اور رہاز میں گوڑ ہا (بل چلانا) ہیں اگر عقد میں وونوں نے بغیر صفت تنتینہ لیمنی دوبارہ گوڑ نے کی مطلقاً شرط کیا تو عامہ مشاک نے فرمایا کہ مزارعت قاسد تہ ہوگی

اور یکی سی ہے اور اگر دوبارہ کوڑ ناشر طاکیا تو حرارعت فاسد ہوگی کیونکہ دوبارہ کوڑنے کے یا تہ میمتی میں کدایک و فعدز راعت کے واسطے کوزے اور دوسری دفعہ میتی کننے کے بعد کوز وے تاکہ کوزی ہوئی زین اپنے مالک کے پاس واپس مینیے تو الی شرط بلاشک مفسد ہے کیونکہ بعد بھیتی کئنے کے گوڑ نا اس سال کے کاموں میں سے نہیں ہے اور یا بیمنی میں کہ قبل زراعت کے دوبارہ گوڑ کر زراعت کرے اور بیکام ایسا ہے کہ اس کا اثر ونفع مدت مزارعت کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے تو بیشر طامنسد ہو گی جی کہ جہاں کہیں اس کااٹر ونفع ہاتی نہیں رہتا ہے وہاں بیشر طمنسد نہ ہوگی اور رہے احکام مزارعت سواز انجملہ بیہے کہ اصلاح زراعت کے واسطے جن كامول كى ضرورت براتى ہے وہ كاشكار برواجب بيں اور جوكام زراعت كى ضرورت كے ايسے بيں كدان مى خرچہ براتا ہے جیے کما وڈ النااور نکائی وغیروتو بیٹر چدوونوں پر ہرایک کے حصد کے موافق بڑے کا اور میں حال میتی کا شنے اور کمنیان میں لی جائے اورروند نے کا ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ پیداوار غلہ وونوں میں موافق شرط مقد کے مشترک ہوگااور از انجملہ بیہ ہے کہ اگر زمین میں کھے نہ پیدا ہوا تو دونوں میں ہے کی کو پھے نہ طے گا یعنی نہ کا شکا رکوایے کام کی اجرت ملے کی اور ندز مین دار کوز مین کا بوجہ لے كا خواه على كاشكار كى طرف سے تغير سے مول ياز من واركى طرف سے تغير سے موں بيدائع من ہاور اكر تيار و پائتہ ہونے سے ملے میں پرکوئی آنت پڑ گئ تو دونوں میں ہے کسی کا دوسرے پر پھوٹ واجب ندہوگا بدذ خبرہ میں ہے اور از الجملہ بدہ کہ ان دیے والی کی طرف سے بیعقد لازم نہیں ہوتا ہے اور دوسرے عاقد کی طرف لازم ہوتا ہے تی کدا کر جج والے نے بعد عقد مزارعت قرار ویے کے اس سے اٹکار کردیا اور کہا کہ عمل اس زعن کی زراعت نہیں جا ہتا ہوں تو اس کواختیار ہے خواواس نے کمی عذر سے اٹکار کیا یا بلا عذرا نکار کیا ہواور اگر دوسرے عاقد نے انکار کیا تو اس کو بدول عذر کے ایسا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہے اور اگرزمین عل تحم ریزی کردی تو عقد مزارعت دونوں جانب لازم ہوجائے گائتی کہ بدوں عذر کے دونوں میں ہے کوئی اس کے بعد تشخ عقد منیں کرسکتا ہے بیچیط میں ہے اورمنتی میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ اگر جج مالک زمین کی طرف ہے تغیرے ہوں اوراس نے کا شکار کوئیرد کیے تو دونوں میں ہے کی کومزارعت باطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اس نے ج کا شکار کو نہ دیے ہوں تو ما لک زبین کومقد مزارعت باطل کرنے کا اختیار ہوگا اور کا شکار کونہ ہوگا ریذ خیرہ میں ہے۔

باب ور):

#### انواع مزارعت کے بیان میں

اصل ہے کے زین کی بعضی پیداوار غلہ کے موش زین کو اجارہ ایما جائز ہے ای طرح زین کی بعض پیداوار غلہ کے موش کا شکار کو اجارہ پر لیما جائز ہے اور دونوں کے سواے دوسری چیز کوزین کی بعض پیداوار غلہ کے موش اجارہ پر لیما جائز ہیں جائز ہیں ہے ہی جید ی ہے ہی ہو جو تحض مزارعت کو جائز رکھتا ہے اس کے لی برخوارعت کی دوسمیں جی اقل ہے کہ ذین دونوں بھی ہے کی ایک کی ہواور دو تم ہی ہے کہ زین دونوں بھی ہو ہوں گا ہے ہی ہواور دوسری ہیں کہ واور دو تم ہی ہو ہوں گا ہے ہی کہ خوار ہیں ہے کی ایک کی ہواور دوسری ہیں ہو ہونوں ہی ہو ہی اگر ذیمن ایک ہی ہواور دوسری ہیں جو دونوں ہی ہو ہونی ہونوں ہی ہواور دوسری ہیں جو دونوں ہونی ہونوں ہونوں ہی ہواور جو ایک ہواور جو اور تنا اور تنا اور دونوں ہونوں ہون

محرفتوی ظاہر الروایة کے موافق ہاس واسطے کرزین کی منعمت ہم جنس منعمت کا ونہیں ہے کونکرزین کی منعمت بہ ہے اللہ ا اس قال الحرجم مرادیہ ہے کال کاچمنا حسین حادیا ورمرازیس ہے کہ ضف عی ضف کا چمنا حسین حمایا جیسا کہ ظاہر عمل متبادر ہوتا ہے۔

كدا في طبى توت سے ج اگائے اور بل كى منفعت يہ ہے كه زراعت كے كام من آئے كى جب بل كى منفعت ہم جنس منفعت ز مین نه ہوئی تو بیل مقد میں زمین کے تالع نه ہوگا ہیں بیل کا اجار ومقعود أبیحل حاصلات زمین کے عوض قرار بایا اور بیرفاسد ہے چنانچاگرایک کی طرف ے فقائل عی ہوتو فاسد ہوتا ہاور دوسری صورت یہ ہے کہ ج ایک کی طرف ہے ہواور یاتی دوسرے كى طرف سے موتوية فاسد ہاس واسطے كداس صورت من جس كى طرف سے جى تغير سے بيں وہ زمين كواجارہ ير لينے والا قرار پائے گا ہی اس کے اورز مین کے درمیان تخلیہ ہونا ضرور ہے حالا تکداس کے قبضہ میں ندا سے کی بلکہ جو مخص تخم ریزی وغیرہ کا کارزراعت انجام دے گااس کے پاس رے گی اور علی بذا اگر تین یا جار آ دی نے شرکت کی اور ایک طرف سے فقط عل ہو یا فقط ج ہوئے تو عقد فاسد ہوگا اور تیسری صورت بیے کہ ج اور تل ایک کی طرف سے ہواورز مین اور کارز راعت دوسرے کی طرف ے مخبرے تو یہ بھی ک فاسد ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ دونوں میں سے ایک کی طرف سے زمین ہواور ج دوسرے کی طرف ہے ہوں اور اگرز مین ایک کی ہواور بیشر طائمبری کہ جج دونوں کی طرف ہے ہوں ہی اگرزراعت کا کام کرنا ما لک زمین کے سوائے دوسرے کے ذمہ دولوں نے شرط کی اور دولوں نے میاس ط کی کہ بیدا دار غلہ دولوں میں برابر تقسیم ہوتو عقد فاسد ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں مالک زمین نے عامل ہے کو یا بدکہا کہ تو میری زمین میں میرے بیجوں سے اس شرط سے زراعت کر کہ تمام پیدادار غله میرا موگا اورائے بجوں سے زراحت کراس شرط سے کہ تمام پیدادار غلہ تیرا موگا تو بیفاسد ہے اس واسلے کہ بید حرارعت بعوض بوری حاصلات کے بدین شرط ہے کہ عال کوآ دھی زین عاریت دے ای طرح اگر دونوں نے بیشرط لگائی کہ بداوار غلہ دونوں میں تہائی مشترک ہوجس میں ہے ایک تہائی عاش کی ہواور دو تہائی مالک زمین کی ہویا اس کے برعکس شرط کی تو مجى فاسد ہے كيونكه اس ميں بھى زمين ميں يجھ عاريت دينا ہے اور جب حرارعت فاسد ہوئى تو جو يجھے پيداوار ہووہ دونوں ميں ہر ایک کے بچوں کی مقدار کے حساب سے مشترک ہوگا پھر مالک زین نے پیداوار زین سے جو کچھ لیا ہے وہ اس کے پاس مسلم رہے گا کیونکہ اس کی زشن شی اس کی ملک سے پیدا ہوا اور دوسرے براس کی آدھی زشن کا اجرالشل واجب ہوگا کیونکہ دوسرے نے اس کی زمین سے بطور وقد قاسد کے بوری منفعت حاصل کی ہاور جو پھواس نے پیدادار میں سے لیا ہاس میں سے بقور بیجوں کے اس کو حلال ہوگا اور ماتھی میں ہے آ وحی زمین کا کرایہ اور جو پچھاس کا خرچہ پڑا ہے وہ بھی نکال کریا تی کو صدقہ کردے گا اس واسطے کدیدزیا دتی اس کودوسرے کی زشن سے بطور عقد قاسد حاصل ہوتی ہے۔

اگرزین وج دونوں کی طرف ہے ہوں اور کارزرا حت کی دونوں نے دونوں پرشر طالگائی اس قرارداد پر کہ جو یکھے پیداوار ہووہ دونوں میں تصفائصف مشترک ہوتو جائز ہاں واسطے کہ جرایک عاقد نصف ذیمن میں اپنے بجوں ہزراعت کرنے والا ہوگیا ہی اس مقد میں نصف ذیمن کا عاریت دینا پایا گیا گراس شرط ہے تبیں کہ سعیر اس کے واسطے زراعت کا کام کرد ہے اور اگرزین دونوں میں مشترک ہوادر دونوں نے پیشر طکی کہ بچ اور کارزراعت ایک کی طرف ہے ہواس قرارداد پر کہ جو بچھے پیداوار ہووہ دونوں میں نصفانصف مشترک ہوتو بینیں جائز ہے کیونکہ جس کی طرف ہے ہیں وہ دوسرے ہے کو یا یہ کہنے والا ہوگیا کہ تو اپن ذیمن میں اپنے بیجوں سے زراعت کر کہ تمام پیداوار تیری ہوگی اور میری ذیمن میں اپنے بیجوں سے زراعت کر بدی شرط کہ جو بچھے پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی ہیں جائز نہ ہوگی اور اگر بچھا کہ جو بچھے پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی ہیں اس کے تی میں ہر دارعت بھر طابوری حاصلات لے لینے کے ہوئی ہیں جائز نہ ہوگی اور اگر بچھا کہ جو بیداوار ہوگی دوسرے کے دوئی ہوگی اور اگر بچھا کہ جو بیداوار ہوگی دوسرے کے در میری ہوگی ہیں جائز نہ ہوگی اور اگر بچھا کہ در سے دراعت کر میں اور شرط لگائی کہتم میداوار دونوں میں نصفانصف مشترک ہوتو بھی ٹیس جائز ہے کیونکہ بھ

ویے دالے نے اپنے واسطے تصف زعن میں دوسرے کی طرف سے کارز را عت انجام ویے کے مقابلہ میں آ و سے ج کا ہرکر تایا قرض دیا ناشر طاکیا اور یہ باطل ہے اس طرح اگر دو تہائی حاصلات عالی کے واسطے اور ایک تہائی ج ویے والے کے واسطے شرط کیا جائے ہوئی میں جائز ہے اس واسطے کہ ج دیے والے کے کا بیاج وی بیٹی جائی جو اپنے اس واسطے کہ جو دونوں کے کا بیاج وی بیٹی بیائی شرط کیا تہائی شرط کیا تہائی ہوئی اور اگر ج عالی کی طرف ہے ہوں اور دونوں نے دو تہائی بیدا وار کا شکار کی ہوگی اور یہ جائز ہاں واسطے کہ جس کی طرف ہے جو نیس جی ووائی زمین اس شرط ہو کے دونوں کی طرف ہے جو نیس جی ووائی اور آ و ھے کی بین اس شرط ہو کی اور یہ جائز ہا اور اگر تی دونوں کی طرف ہے جو نیس جی دوائی اور آ و ھے کی بنائی میرا وارد وقوں کی طرف ہے ہوں اور دونوں نے ایک فیصل کے ذمہ کارز راحت انجام دینے کی شرط کی اور یہ جائز ہا استعانت نے میں اور دونوں نے ایک میں کیا ہوگی اور یہ جائن ہو استعانت کی شرط کی گئی تو جائز ہے اس واسطے کارز راحت میں دوسر سے کو ایک ہوگی اور آ کے کا شکار (ان کے استعانت کی شرط کی گئی تو وہ کی کی شرط کی کی سے اس واسطے کی دونوں نے بیش جائی ہوگی اور اسطے کہ تا میا کہ تو دونوں کی دونوں میں برابر مشرک ہوگی ہیں دونوں کی دونوں میں برابر مشرک میں کام انجام و بتا ہو وہ سخت تھائی والے نے جو زیادہ لیا ہو وہ اپنے کام بی کے مقابلہ میں لیا ہے حالا نکہ جو تھی کی مشرک میں کام انجام و بتا ہو وہ سخت تھیں ہوتا ہے۔

اگراس صورت میں جس کے چی نہیں ہیں اس کے واسطے دو تہائی بیداوار کی شرط لگائی ہوتو بھی نہیں جائز ہے اس واسطے کہ اس مخص نے کاشکارے حصہ میں ہے جس قد رزیادتی اپنے واسطے شرط کی وہ بغیر زمین و بغیر کام کے شرط کی ہے (پس جائز نہوگی)اور اگرز بن دوونوں بی مشترک ہواور دونوں نے سوائے کاشتکار کے دوسرے کے ذمہ دو تہائی جج ویے شرط کیے بدیں شرط کہ جو پچھ پداوار ہود و دونوں میں برابر مشترک ہوگی تو جائز نبیں ہے اس واسلے کہ اس نے کا شکار کے کام کے مقابلہ میں چھٹا حصہ جع قرض دیے ک شرط کی ہاوراگر دونوں نے کا شکار کے ذمہ دو تہائی جج دینے اس شرط سے شرط کیے کہ جو چھے بیدادار ہوو ، دونوں میں برابر مشترک ہو گی تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیر کاشتکار نے کو یا دروا قع کاشتکار ہے یوں کہا کہ اپنی زمین میں اپنے بیجوں سے اس شرط سے زراعت كركة تمام بيداوار تيرى وكى اورميرى زمن من اين اورمير يجون سان شرط سے زراعت كركة تمام بيداوارميرى بوكى يس بيد مزارعت بشرط تمام حاصلات کے لینے کے ہے اور بیرجائز نہیں ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مختص کے پاس زمین ہے اس نے جایا کدوسرے تعل سے جے لے کرزراعت کرے اور جو پیداوار ہووہ دونواں میں نعفانصف مشترک رہے تو اس بات میں اس کے ليحيديد بكال مخف ع و عي خريد ، بحربائع اسكوان نصف بجول كفن عدى كرو ع مجراس ب كرا في زين على ان تمام بيجوں سے اس شرط سے زراعت كركہ جو بيداوار بود و ہم دونوں ميں نصفا نصف مشترك بوگى بينز المة المطعيين ميں ہے اور حرارعت فاسد کے احکام چھو طرح کے بیں از انجملہ یہ کہ کاشتکار پر کارزراعت میں سے کوئی کام واجب نبیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا واجب ہوناتو عقد کی دجہ سے ہوتا ہے اور عقد سے جادراز انجملہ بیا کے جو کھی پیداوار ہووہ سباس کی ہوتی ہے جس کی طرف سے ج تے خوا ما لک زین کے ج ہوں یا کا شکار کے ج ہوں اور اس پر چھ صدقہ کرنا واجب نیس ہوتا ہے اور از انجلہ یہ ہے کہ اگر ج زین وار ے ہوں تو اس بر کا شکار کے واسلے اجرالشل واجب (۲) ہوگا اور اگر جج کا شکار کے ہوں تو کا شکار پر واجب ہوگا کہ زین وارکواس کی الم مين جوص كاوزواعت انجام ديكا (۲) ایسکام کی جواجر ت بوتی بور

زین کا جرائش ادا کر ہے اور از انجملہ ہے کہ جب ج زیمن داری طرف ہے ہوں اور تمام پیداوارکا سی ہواور دائی ہے کا شکار کوائی کا اجرائش (۱) صفان دیا تو تمام پیداواراس کے واسطے طال ہوگی اور اگر ج کا شکار کے ہوں اور تمام پیداوارکا سی ہواور زیمن دارکوائی کا زیمن کا جرائش ادا کر دیا تو تمام پیداواراس کے تن شرطال نہوگی بلکہ پیداواریس ہے بقدرا ہے ہجوں کے اور بقدر زیمن کے اجر الحل کے لیے لے گا اور بیاس کو طال ہوگی اور زیاوتی کے کومد قد کرد ہے گا اور از انجملہ بیہ ہو کہ مزارعت فاسدہ شراجر الحل واجب نیس موتا ہے تاوقتیکہ زیمن کو استعال میں لا تا نہ پایا جائے اور از انجملہ بیہ ہو کہ مزارعت فاسدہ میں زیمن کو استعال میں لا نے ہاجر الحل واجب ہو جاتا ہے اگر چرزیمن نکور میں کچھ پیداوار نا نہ ہد کے کہ مزارعت فاسدہ میں جو اجر الحل واجب ہوتا ہے اس کے ساتھ پیٹر طے کہ مقدار سمے سے نیاوہ فی اور از انجملہ بیہ ہورا اجرائش واجب ہوگا اور بیا خدید ہوگا اور بیا خدید ہوگا اور بیا تک کے مورت میں ہوتا ہے اس کے مورت میں اجرائے تکی دونوں میں ہے ہرایک احصد بیان کردیا گیا ہواور اگر بیان ندکیا گیا ہوتو بالا جماع پورا اجرائش واجب ہوگا ہو بھر بھی ہوگا ہو بھر ہوگا ہو

جس صورت میں صاحبین کے فرد کیے مزادعت قاسد ہوگی یا جس صورت میں صاحبین کے فرد کیے مزارعت تھے ہوتی ہادر
امام اعظم و کھنٹ کے فرد کی قاسد ہوگی اور کاشکار و توں کا حصدا لگ کیا جائے گرز میں دار کاشکار ہے تھے پرز میں کا اسلام ہوجائے گرز میں دار کاشکار ہوجائے ہور میں کا افرائس کے اسلام ہوجائے کو زمین کا افرائس کے کہ میرا تھے پرز میں کا افرائس کے انتصال زمین داجب ہوا ہے اور تیرا بھے پر تیرے کا م اور تیرے بیول کے کام کا افرائس و تیرے بیول کا مشکل واجب ہوا ہے اس کے دھے انگ کیا جائے گرز میں دار کا شکل دار ہوں کا مشکل واجب ہوا ہے اور تیرا بھے پر تیرے کام اور تیرے بیول کے کام کا افرائس و تیرے بیول کا مشکل دار ہوں دارے کے کہ میرا تھے پر میرے اور میرے بیلول کے کام کا افرائس واجب ہوا ہے اور تیرا بھے پر اسلام کے کہ میں کرتا ہے پس کا شکل دار تیرا بھے پر اسلام کے کام کا افرائس واجب ہوا ہے اور تیرا بھے پر میرے اور میرے بیلول کے کام کا افرائس واجب ہوا ہے اور تیرا بھے پر میرے دور میرے بیلول کے کام کا افرائس واجب ہوا ہے اور تیرا بھے پر میرے دور میں بات پر راضی ہوگئے واس کو میں الک زمین دارے کہ کہ میں ان کو زمین اور جب ہوا ہے اس کے جو جب دونوں اس بات پر راضی ہوگئے وصلے جائر ہوا ہوں جو صلح ہوا ہوا ہوں ہوگئے وہ میں دور ہوگیا ہو با ایسی دور ہوگیا ہو با بالی دور ہوگیا ہوں کہ کا میں ہیں دور ہوگیا ہو بالی ہوگا اس واسط کرتن آئیس دونوں شرواعت قاسد نہوا کرائی میں ہوگئے تو حرمت کا سبب دور ہوگیا ہو بالی اندونوں کی میں کہ کو جو تیرائی ہوگئے تو حرمت کا سبب دور ہوگیا ہو بالی ہیں ہو گئے تو حرمت کا سبب دور ہوگیا ہو بالی ہو ہو داس کے دائس کہ ہوا کہ میں کہ کو مینی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرائے ہوئی کرائے ہوئی کرائے ہوئی کرائی ہوئی ہوئی کو دیا یا ہے تیل کرائے ہوئی کو بیسی ملا ہے ذمین کو جو تا کو کو بیا کہ کو بر میں ان کو بر میں ملا ہے یہ کرائی ہوئی کو بیا کہ کہ کرائے کو بیا کہ کو بر میں کہ کرائی ہوئی کو بیا کر ہوئی کرائی ہوئی کو بیا کر ہوئی کرائی ہوئی کو بیا کہ کرائی کو بر میں کو بر میں کرائی ہوئی کو بر کرائی ہوئی کرائی ہوئی کو کہ کو کرائی کو بر میں کرائی ہوئی کرائی

ا قال العرجم اس شما شارہ ہے کہ اپنا خرچ مجی نکال لے۔ ع قال العرجم ان راہ تھم باوجود عدم پیداوار کے اجراء المثل داجب ہوتا ہے گراز راہ تقوی ایک صورت میں اس کولیٹانہ چاہی کہ اخذ مال المسلم بغیر شے ہے۔ ع قال العرجم اس کا بیان میہ ہے کہ شان حصر مسط نصف ہے اور فرض کرو کہ پیداوار چالیس من ہوئی تو جس من ہواا دراجر الشل ایسے کا شکار کے کام کا فرض کرو کہ تمیں من ہوتا ہے تو دس من سماقط ہوں مے جس من سے زیادہ لے گاباں امام محد کے زدیک پورے تمیں من طیس مے اور اگر قرض کرد کراجر المثل پندرہ من ہے تو بیم عن جی پندرہ من دیا جائے گا جیس من ندیا جائے گا اور یہ بالا تفاق ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... مبلد 🕥 کی در ۲۹۷ کی کی در اور ت

ر لینے کے ذکر سے مقعود فقط سے ہے کہ ال جو نے کے تمل دونوں عمل ہے ایک کے ذمہ شرط کر دیے اور هیقة تمل کرایہ پر لیما مقعود نیمل ہے (تا کرملا درملا لازم آئے اور مزادعت فاسد ہوجائے) گذائی الحیط۔

باب نبرل

## مزارعت میں شرطیں یائی جانے کے بیان میں

زید نے عمر وکوز مین اور ج اس شرط ہے دیے کہ خورا پ اورائے تیل اورائے نوکروں سے زراعت کرے ہی اگر دونوں نے بیشرط کی کہ تمام پیداد ارزید کی ہوگی توبیہ جائز ہے ایسائی امام محرے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا ہے اور امام محر نے جائز کہنے سے بد مرادنیں رکی ہے کہ مزارعت جائز ہے کونکہ بیعقد مزارعت نیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ مزارعت میں جو پچھے پیداوار ہووہ دونوں میں مشترک ہوتی ہے مالانکداس صورت میں پیداوارمشتر کنیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ پوری پیداوارزید کے واسطے شرط کرنا جائز ہےاوراگر دونوں نے بیشر طکی کہ بوری پیداوار کاشتکار یعنی عمرو کے واسطے ہوتو یہ بھی جائز ہے اور مراوا مام جریکی بیہ ہے کہ عمرو کے واسطے بوری بدادار کی شرط لگانا جائز ہے اور اگر ج کا شکار لین عمر و کی طرف ہے ہوں تو اس کی چند صورتی ہیں ایک بدکہ مالک زیمن نے مثلاً عمر و ے بیکہا کہ بری زشن میں اسے ایک کر میہووں سے اس شرط سے زراعت کر کہ تمام پیداوار بری ہو گی تو بیفاسد ہے اس واسطے کہ اس صورت می عمرو پورے پیداوار کے بدلے زمین کا اجار و پر لینے والا ہو گیا اور شرع نے زمین کو بعض بیداوار کے اجار ولینا خلاف قیاس جائز فر مایا ہے اس بوری بیداوار کی عوض زمین اجار و پر لینااصل قیاس برر با (اور قیاس سرکو جائز نبس رکمتا ہے) اور جب بدعقد فاسد ہوا تو پوری پیدادار عمروکی ہوگی اور عمرو پر مالک زبین کے داسطے زبین کا اجر النظل واجب ہوگا پجر عمر و کے حق میں اس پیدادار عل سے بعدر ائے بیجاں کے اور جو پچھاس نے اجرالمثل دیا ہے حلال ہوگا اور باقی زیادتی کومدقہ کردے گا اور اگر مالک زین نے کاشتکار سے کہا کہ میرے واسطے میری زمین میں اپنے بیجوں سے زراعت کرد ہے بشرطیکہ تمام پیداوار میری ہوگی توبیشر طرحائز ہے اور کاشتکار مالک زمین کو ج قرض دینے والا ہوجائے گا اور بوری پیداوار مالک زمین کی ہوگی اور کاشتکاراس کام میں ازراہ احسان مالک زمین کامعین قرار دیا جائے گااورا کر کاشکارے یوں کیا کہ میرے واسطے میری زعن عل اسے بجول سے بدی شرط زراعت کردے کرتمام بیداوار تیری ہو کی توبیا خاسد ہے اور تمام پیداوار مالک عزمین کی ہوگی اور کاشتکار کے واسطے مالک زمین پراس کے بیجوں کے مثل جج واجب ہوں گے اوراس کے کام کے مثل کام کی جواجرت ہود وواجب ہوگی اور اگر کا شکارے مالک زمین نے بےکہا کدمری زمین میں اسے بیجول سے زراعت كربدين شرط كرتمام پيدادار تيري موكي توبيجائز بادرتمام بيداوار كاشكاري موكي اور مالك زين اپني زين اس كوعاريت دين والاقرار دياجائ كايد خروي بـ

ما لك زين حكما ان يجول كا قابض موكما اس وجد عداس كى ملك سه يديج متعل موسحة آيا تونيس ويكما بكراكر ما لك زين نے کا شکارے کیا کہ جھے سوور ہم قرض دے مران کے وض میرے واسطے ایک کر گیبوں فرید کرمیری زمین میں اس شرط سے بوئے کہ تمام پیداوار ہم دونوں میں آ دھوں آ دھ مشترک ہوگی تو یہ جائزے ایس ایسے بی اس صورت میں بھی جائزے اور اگر كاشكار نے مالك ز من كوموادعت برج و يے مثلا مالك ز مين كوايك كريكيوں اس شرط سے و يے كداس سال زراعت كر كان کوائی زین میں ہوئے بدیں شرط اللہ تعالی جو پھے پیداوار کردے وہم دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگی توبیا اسدے اور تمام عداوار سے الک کی ہوگی ایا ہے سرار عد الاصل میں ندکور ہے اور کتاب الماذون کے اوائل میں بوں ذکر قرمایا کہ تمام بيداوار مرارع بعني ما لك زين كي موكي اور فيخ الاسلام في شرح كتأب المو ارعة بين فرمايا كددونو ل مسئلول بين فرق نبيل ب لكن جوہم نے كتاب الماذون سے نقل كيا ہے اس كى تاويل يہ ہے كہ بيجوں كے مالك نے مالك زمين سے يوں كما كماس كواسينے واسطے بوئے اور پیداوارہم وولوں میں نصفا نصف مشترک ہواوراس صورت میں تمام پیداوار مالک زمین کی ہوگی کونک پیجوں کا ما لک اس صورت میں مالک زمین کو جع قرض دینے والا ہو گیا اور بیامراس کے اس کہنے سے معلوم ہوا کدان کے اپنے واسطے ہوئے پھر جب حرارعت فاسد ہوئی تو یہ بھتی مالک زمین کے واسطے رہے گئی اور بشام نے بھی مسئلہ ماذون کواسیے نواور میں ایسا ى ذكركيا ب جيها بم في بيان كيا اوركماب الموارعة عن يدذكرندكيا كديجون ك ما لك في ما لك زين ع كما كدا بي واسط ان کی زراعت کر لے بلکہ بیدة کر کیا ہے کہ بچوں کے مالک نے مالک زمین سے یوں کہا کدان کو بوئے تا کہ پیداوار ہم دونوں عل مشترك موادراس صورت ميں مالك زمين يجول كا قرض لينے والا ند موكا بلك ج اپنے مالك كى ملك ميں رہيں سے يس فساد حرارعت کی صورت میں بیجوں کا منافع ان کے ما لک کا ہوگا اور اگر ہوں کہتا کدان بیجوں کوتو اپنی زمین میں اپنے واسطے زراعت کر لے یدی شرط کرتمام پیداوارہم دونوں میں مشترک ہوگی اور باقی سئلہ بحالبار بتا تو تمام پیداوار مالک زمین کی ہوتی جیسا کہ كاب الماذون كم مناه من فركور مواب يرميط من به-

ما لك زين كن صوراتو ل يس بيجول واليكوأس كي جنس كے مطابق اوا يكى كرے كا؟ ١٠٠

کاشکاد کی طرف ہے ہوں یا مالک نمین کی طرف ہے ہوں اس واسطے کہ تیل آلات ذراعت میں ہے ہے ہیں ای کے فید جا ہے جس کے ذر دراعت کا کام ہے بیٹرزلت المعتمین میں ہے آگر حقد مزارعت میں کی قدر پیدا وارسوائے مالک زمین وکاشکاد کے کی فیر مخص کے داسطے شرط کی تی تو دکھا جائے کہ آگراس فیر کے ذرکا دراعت کرنا مشروط فیل ہے قال ہے حقد مزارعت میں فیارت آئے گا اور جس قدراس فیر کے ذریشروط ہوئی جس قدراس فیر کے ذریشروط ہوئی اگر جاکا کہ اس فیر کے ذریشروط ہوئی کا کہ ایک فیل ہے اس میں ذراعت کا کام اس فیر کے ذریش و المحت کا کام اس فیر کے ذریش و کام اس فیر کے ذریش و کام کر ہے جائے گا الک ذریش کی واسطے دی کہ اور کی تھی تھی اور تیل ہے اس میں ذراعت ہوئی مالک ذریش کی اور اس میں سے ایک تبائی مالک ذریش کی اور اس میں سے ایک تبائی مالک ذریش کی اور سے تبائی کا استحد ہوئی کہ اور سے تبائی کا اس میں ہوئی کہ کہ کہ میں مزاد ہے کہ خوالا اور کہ تباؤ کا اور میں کا اور مشروط ہوئی کہ کہ کہ ہوئی میں اور باقی مسئلہ جا اور ایک بھی قاسد ہوجائے گی اور مشروط کر ہے تباؤ کا دریش کی طرف ہے جو اور کہ تباؤ کا دریش کی اور مشروط ہو ہوئی اور کہ کہ کہ ہوئی کہ تباؤ کی کار دریش کی اور کہ تباؤ کی کار دریش کی خوال ہوئی اور کہ تباؤ کی کار دریش کی کار دریش کی خوالا ہوئی اور رہے گا ور مشروط کی کار دریش کی کار دریش کی کرتے والوں کو بھنی پیداواد کی کوش اجارہ سے تباؤ کا کا کہ دریش کی طرف سے ہوئی وہ کہ اور کہ تباؤ کی کوش اجارہ سے تباؤ والا ہوگی اور رہے جو کہ تو کی اور کہ کہ تباؤ کی دریش کی کہ دریش کی کہ تباؤ کی کار دریش کی کوش اجارہ والی کو تباؤ کی اور کہ کہ تباؤ کی دریش کی کہ کرتے والوں کو بھنی پیداواد کی کوش اجارہ ویک کو اور کو کو کی اور کی کو تباؤ کی کو کی اور کی کی کی دریش کی کی دریش کی کی دریش کی کر کے دو کر کی کی کر کے دریش کی کو کی

اگراس صورت علی کاشتکار کے غلام کے واسطے تہائی پیداوار مشروط ہو پس اگر غلام پر قرضہ نہ ہواوراس کے ذمہ کارزراعت شرط کیا میا ہوتو بہ جائز ہاور دو تہائی پیداوار کاشتکار کی اورا کیٹ تہائی یا لک زمین کی ہوگی اورا گراس کے ساتھ غلام کا کارزراعت انجام وینا بھی دونوں نے شرط کیا ہوئو مزارعت دونوں ہے تن میں فاسد ہوگی اورا گرفار میں نامدہوگی اورا گرفار میں اگر عقد میں شروط نہ ہو بلکہ گفتگوئے حزارعت سے یہ بات بھی بطور عطف ملادی ہوتو مالک

ز مین و کاشکار کے درمیان مزارعت جائز ہوگی اور غلام کے تن میں فاسد ہوگی اور اگر غلام ندکور پر قرضہ ہوپی اگر غلام کا کار ذراعت ہر ط ندکیا گیا ہوتو مزارعت جائز ہوگی اور جس قد رغلام کے واسطے شروط ہو وہ کا شکار کے واسطے ابتداء سے شروط ہونا انتہار کیا جائے گا اور اگر اس کے ذمہ کار ذراعت شرط کیا گیا ہوتو اس صورت میں وہی تھم ہے جو تھم اور صورت غلام پر قرضہ نہ ہونے اور اس کے ذمہ کار ذراعت شرط ہونے کے ذکورہ وا ہا وراگر دونوں میں ہا کیا ہے ہے کہ اواسطے بعض پیداوار شرط کی گئ تو اس کا وہی تھم ہے جو تھم درصورت کی کے غلام کے واسطے درصورت غلام پر قرضہ نہ ہونے کے بعض پیداوار کرنے میں فہ کورہ وا ہے اور اگر اساکین کے واسطے تہائی پیداوار شرط کی گئی تو مزارعت جائز آسروط ہوتا واسطے تہائی پیداوار شرط کی گئی تو مزارعت جائز ہے اور جس قدر مساکین کے واسطے تہائی پیداوار شرط کی گئی تو مزارعت جائز ہے اور جس قدر مساکین کے واسطے ابن کی جو اسطے ابن کی مساکین انتہ تعالی واجب ہوگا کہ بیانا ہے مساکین انتہ تعالی واجب ہوگا کہ بیانا ہے مساکین کے مدیر غلام کے واسطے اس پر جرٹیس کر سکتا ہے اور شہوجب فساد مزارعت ہوگا اور جو تھم ہم نے دونوں میں ہے کی کے مدیر غلام کے واسطے بھی ایسے مرکی کہ ایک کا مول کا لک ہوتا ہے بعض پیداوار شرط کیے جانے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی تھم دونوں میں ہے کی کے مدیر غلا لیے مملوک کے واسطے بھی پیداوار شرط کیے جانے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی تھم دونوں میں ہے کی کے مدیر غلا ایے مملوک کے واسطے بھی کی کھی ہو اور جو تھم پیداوار شرط کیے جانے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی تھم دونوں میں ہے کی کے مدیر غلا ایے مملوک

اگروونوں میں سے ایک کے مکاتب یا اس کے قریب کے واسلے پاکسی اجنبی کے واسلے تہائی پرداوار کی شرط کی اس اگر ج ما لک زیمن کی طرف ہے ہوں اور دونوں کے اس محض کے کارز راعت انجام دے کی شرط کی تو جائز ہے اور پیخض اس عقد مزارعت میں كاشكار كے ساتھ ہوگا اوراس كوتمائى بيداوار ملے كى اوراگر دونوں نے اس كے كارز راعت انجام ديے كي شرط ندكى تو مزارعت جائز ہے اور بیشروط باطل ہے اور تبائی پیدادار مالک زمین کو ملے کی اور اگری کا شکار کی طرف ہوں ہیں اگر مخص الب کے کارزراعت انجام دینے کی شرط ندکی ہوتو مزارعت جائز ہے اور جس قدراس ثالث کے واسطے شرط کیا گیا ہے وہ کا شتکار کا ہوگا اور خض ثالث کو پچھند فے گا در اگر مخص عالت کے کارزراعت انجام دینے کی شرط کی موادراس نے کام کیا تو اس کا اجراکھ کا شتکار پرواجب موگا اورجس قدر حصہ پیداواراس کے داسطے شرط کیا گیا تھا وہ کا شتکار کو ملے گا کیونکہ مالک زمین دکا شتکار کے درمیان مزارعت جائز ہے اور کاشتکار اوراس محض الث كدرميان جس كى نسبت كارزراعت انجام ديناشرط كياميا بماحزارعت باطل باوريه صورت الى موكى كدجيايك محنص نے اپنی زمین دو مخصوں کوزراعت کے واسطے اس شرط سے دی کردوتوں میں سے ایک اپنے بیجوں سے زراعت کرے اور دوسرا فقط ازراعت کا کام کرے میمیط سرحتی میں ہے اور اگرائی زمین دوسرے کواس شرطے وی کماس میں اپنے بیوں اور اپنے تمل سے تہائی بٹائی پرزراعت کرے اور تہائی ما لک زمین کی ہوگی بدین قرار دار کہاس کوفلاں مخص کے بیل ہے جوتے دوسراوے بدین شرط کہ تہائی پیداوارفان فخص کی ہوگی اورفلان مخص اس امر برراضی ہوگیا تو کا شکار برفلان مخص کے واسطے اس کے تل کا جراکشل واجب ہوگا كيونكهاس نے تيل والے سے تہائى پيداوار بربيل كرابيليا حالانكه بيل عقد مزارعت ميں بالمقصو و واخل نبيس كيا جاتا ہے بس ان دونوں مس عقد فاسد ہوگا مراس نے بیل والے کے بیل سے منفعت بوری حاصل کرلی ہے ہیں اس کے واسطے اجرالشل واجب ہوگا اور پیداوار میں سے ایک تہائی یا لک زمین کو ملے کی اور دو تہائی کا شکار کو ملے کی اور اس کے حق میں طال ہوگی کیونکداس کے اور ما لک زمین کے درمیان عقد فاسد نبیس ہوا ہے اور اگر اس صورت میں ج ملک زمین کی طرف ہے ہوں تو دو تہائی پیداواراس کو لے گئی اور تیل کا اجرالتل ای برواجب بوگا کیونکداس نے عمل کوتہائی پیدادار براجارہ لیااور بیجائزے عمر بمل کوتہائی بیدادار پر بالمقصو واجارہ لیافا سدے بیمبسوط میں ہاورا گر چ ما لک زمین کی طرف ہے جوتو ما لک زمین اور کا شتکار کے درمیان مزارعت جائز ہے اور تیل والے کے ساتھ فاسد ہے ا فقد الح مين اس كاطرف عن جيس بكرفته كام ب- اور ما لک زمین برتیل والے کے تیل کا جرالشل واجب ہوگا بیدذ خمرہ میں ہے۔

اگردونوں نے باہم یوں شرط لگائی کہ جو کھاس کوشہ میں پیدا ہووہ ایک کا ہے اور باقی پیداوار دوسرے کی ہے تو پینیں جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہےاور اگرز مین خراجی ہواور دونوں نے بیشرط لگائی کہ خراج دے کرباتی کونصفا نصف ہانٹ لیس سے توبیہ فاسد ہے مگر میتھم اس وقت ہے کہ خراج مؤظف علم جواور فاسداس وجہ سے ہے کہ شاید زمین میں فتا اس قدر پیدا ہوجس سے خراج مؤظف اوا ہو سکے اور اگر خراج مقاسمہ ہوجیسے تہائی پیداوار یا چوتھائی پیداوار وغیر وتو جائز ہے بیکائی میں ہے اور اگر دونوں می ہے جس کی ج بین اس کے واسطے بیٹر طالگائی کہ بیداوار می ہے دسوال حصہ جس کے ج بین اس کووے کریا ہا ہم تقیم کرلیں مے تو مزارعت سیح ہاں واسطے کہاں شرط سے پیداوار می شرکت منقطع نیں ہوتی ہے کیونکہ پیداوارا کر چیسی عقبل ہواسکادسوال حصہ نکل سکتا ہاور جس كى طرف سے ج ميں اگراس نے جا ہا كما ہے بيوں كے قدر مجھے بي جائے بحر باقی ميں بنائى موتواس كے واسلے بهي حيلہ ہے كم ا ہے واسطے دسواں یا تہائی وغیرہ کوئی حصہ بقدر بیجوں کےشرط کر لے اور باتی دونوں میں بٹائی پرمشروط رکھے کذانی النہا بیاور اگرا یہے محف کے واسطے جس کی طرف سے جے نہیں دیے گئے ہیں درواں حصہ شرط کیااور باتی باہم دونوں میں بٹائی پرمشرو ط رکھاتو بہ جائز ہےاور اگر بیز من شری ہواور دونوں نے شرط لگائی کہ عشر تکال کر باقی بٹائی پرد ہے ہیں اگر یوں کہا کہ اگر بیز مین سی محودی ہوئی تہر ہے پہنچی تی توعشر نكال كراورا كرچيسر سينجي كن تو آوهاعشر نكال كرباتي غله بم دونوں من برابرمشترك بوگا توبيه جائز ہے ہي اگر پيداوار بوئي تو سلطان وقت عشریا نصف عشرا بناحق لے لے گااور باتی دونوں میں موافق تقسیم ہوگا ہی اگر سلطان نے ان دونوں سے پچھ زلیا یا الل کار سلطان نے ان لوگوں سے تعور اسااناج سلطان سے بوشیدہ لے لیا اور سلطان کواطلاع بھی ندجو کی توعشر جوسلطان کودینا شرط کیا گیا تھا وہ امام اعظم مینید کے قول میں بھیاس جائز وائتدہ سرارعت کے مالک زمین کو طے گا اور امام ابو یوسف وامام محر کے نزد یک وہ بھی دونوں میں موافق شرط بنائی کے تقسیم ہوگا اور اگر ما لک زمین نے کاشتکارے کہا کہ جھے نیس معلوم کے سلطان ہم سے پوراعشر لے گایا تصف عشر الے گا بہر حال میں تھے سے اس طرح معاملہ کرتا ہوں کہ جو کیے سلطان لے لے اس کے لینے کے بعدز مین کی پیداوار میں سے آدهامیرااورآ دها تیرا ہے تو امام اعظم میشدید کے قول کے قیاس پر بیفاسد ہے اورامام ابو یوسف وامام محد کے نز دیک جس طرح دونوں نے کہااس طرح جائز ہوگااوراس سئلے معنی یہ ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زمین کوفقط بارش کا یانی کافی ہوتا ہادر مجی ایسا ہوتا ہے کہ بارٹ کم ہونے کی صورت میں بڑی سے سینچنے کی ضرورت بڑتی ہے ہی سلطان ایسی صورت میں اپناعشر لینے یا نصف لینے کے واسطے اغلب کا عتبار کرتا ہے ہی دونوں نے کو یا بیکھا کہ ہم کونیں معلوم کہ اس سال بارش کیسی ہوگی اور سلطان ہم ہے بيدوارزمين ے كيا كے كاپس دونوں نے اس طريقدے باہم معاملہ كيا پھرامام اعظم مينيا كيزو كي عشريا نصف عشر ما لك زمين پر واجب تعابی بس اس شرط سے دونوں نے پیداوار میں سے مالک زمین کے واسطے ایک جزومجول بعن عشر یا نصف عشر شرط کیا اور الی جهالت مفسد عقد ہاور صاحبین کے فرد کیے عشر یا نصف عشر پیدادار میں ہواجب ہوتا ہے اور بیدادار دونوں میں برابر مشترک ہے پس الی شرط لگائیں ت<sup>عم</sup> کہ عنی کو یا بیہوئے کہ بوری بیدادارہم دونوں میں نصفا نصف مشترک ہے اور بیرمضد عقد نہیں ہے بیمبوط

ا موظف و وخراج جومقا سمہ نہ دیدنی پیدادار کی بٹائی پڑیں ہے بلکہ مورہ پیریادوسور و پیرشٹا و کھند بندھا ہوا ہے۔ علی اتو ال شاہر فلجان ہو کہ عشریا نسف عشر تکالنے کے بعد پانی بھی اشتر اک ہے اور تکالنا دو چیز وں بھی متر دد ہے کہ نسف ہے یاعشر ہے تو ہاتی جسول ہوا جواب یے کہ متر ددو فاص پیدادار سے متعلق ہے اور کمی شریک سے ماتھ فاص نہیں ہے تو دو چھی کل میں شامل ہے گویا کل دولوں میں مشترک ہے۔

خراج مؤطف وخراج مقاسمه

اگر مزارعت عی دونوں نے باہم اس طرح شرطی کہ جس قدر کی ہوں یہ اہوں وہ دونوں عیں برابر مشترک ہوں اور جس قدر ہو پیدا ہوں وہ ہونوں عیں برابر مشترک ہوں اور ہونوں میں سے خاص (۱۰) اس کے ہوں یا ہوں شرط لگائی کہ گیہوں خاص ایک کے اور جوخاص دومرے کے ہوں اور حالا نکہ بچ چاہے جس کی طرف ہے ہوں اور بین ہونا ور اگر زعین قرائی ہواور یا لک زعین نے کا شتکار ہے کہا حالا نکہ بی جس کی طرف ہے ہوں اور کہ تین مسلطان کوروائیس ہے فواہ تو ان کہ موظف سے گایا قرائی مقاسمہ کے گاور اس کے معتی ہے جس کے اس تی کہ استی موظف مقرر ہوتا ہے گر بعض سال ہے اور خان مؤظف کو برواشت جس کر سکتی ہے جس ایک بی مالت میں سلطان کوروائیس ہے فواہ تو ان موظف وصول کرے بلکہ فرائی مقاسمہ ہو اور قرائی مقاسمہ اور قرائی مقاسمہ کو بات میں سلطان کوروائیس ہے فواہ تو ان موظف وصول کرے بلکہ تو ان مقاسمہ کے موظوم کی کہا ہے کہ جسے معلوم خبیل کہا ہوں کہا تھی کہا ہے کہ جسے معلوم خبیل کہا سال ارائی کو فرائی مؤظف ہے دوائی ہواؤر ان موظف ہو یا فرائی مقاسمہ ہو وہ کر باقی ہم دونوں کہیں کہا ہوں کہا تا میں سے حصر سلطان فواہ قرائی مؤظف ہو یا فرائی مقاسمہ ہو دونوں اس میں سالہ کرتا ہوں کہا تھی ہے اور آگرا پی فرائی دواؤر سے موظف ہو یا فرائی مقاسمہ ہو دونوں ایک جا ہے گائی ہو اوار سے گی اور دومرے کونو سے قبیر پیداوار لیس کے قواہ اس کی موظف موائی ہوا ہوار ہی کہ اس کے تو ہو ان کہ کہ تو ان ہو ہا تر ہے دینوں کونو سے قبیر پیداوار لیس کے قواہ کہ کہ کہا کہ کی طرف ہے ہو گا تو ان کہ کی طرف ہے ہو گا تو ان کہ کی طرف ہے ہو گا تو ان کہ کی طرف ہے ہوں تو جاتوں تو جاتوں ہو گا تو ان کے تو خواہ کہا گا گی کی طرف ہے ہوں تو جاتوں ہو گا تو ان کے ذرائی کونوں کونوں کونوں کونوں کی اس کرنی کی کونوں کی کونوں ک

ا قال الحريم كرايه عاجر المثل يعنى جواكى زين كابود پرتا موده مراد ب\_ (١) ايك كى كواسط كها ر ٢) ما لك زين يرواجب موكا كرنبروكاريز كودرست كريئا كه ياني آئے۔

فاسد ہاورتمام بیداوار کی ہوگی اور کاشکار پرزمین کا اجرالمثل اور کھاد کی قیت واجب ہوگی اور اگر بیج زمین وار کی طرف ہے ہوں تو سزارعت جائز ہوگی اور اگر بیج زمین وار کی طرف ہے ہوں تو سزارعت جائز ہوگی اور اگر عقد سزارعت ہے بیکہ و کی معاد ڈالٹا شرط کیا گیا تو اس کا تھم کمآب میں فہ کورٹبیں ہا ورقاضی مام عبدالوا حد شیبائی ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر عقد ہے خارج کھاوڈ الٹا کاشتکار کے ذرشرط کیا گیا تو مزارعت جائز ہوگی چاہے جی دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے ہوں اور اگر مالک زمین کے ذمہ شرط کیا گیا ہیں اگر جی کا شتکار کی طرف ہے ہوں تو ہائز میں مالک زمین کے ذمہ شرط کیا گیا ہی جو مین جو مینے کی شرط نہیں جائز ہوں تو جائز ہیں گیا در اگر جی ہی مالک زمین کے ذمہ ذمین جو مینے کی شرط نہیں جائز ہوں آگر جی ہوئے گی شرط نہیں جائز ہے بیر ظامہ میں ہے۔

اگر مالک زیمن نے بون شرط لگائی کراگر کاشکار نے زیمن جوت کر زراعت کی تو اس کو تہائی ملے گا اور اگر بغیر جوتے زراعت کی تو چوتھائی ملے گا تو مزارعت جائز ہا اور بھر جواصل میں فدکور ہاس کوجس طرح ابوحف نے روایت کیا ہاں کہ است ابوسلیمان کی روایت میں بچوزیا دتی ہدہ کہ مالک نے کہا کہ اور اگر کاشکار نے زراعت کی اور دوبار زیمن کو جوتا تو اس کو آدھا ملے گا اور ذکر کیا کہا گرکا شکار نے دوبار جوتا اور زراعت کی تو موافق شرط کے پیداوار دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور شخ عسلی بن ابان من اسلیمان کی اور کہا کہ بیجو ذکر کیا ہے کہا گراس نے دوبار جوت کر ذراعت کی تو پیداوار موافق شرط کے دونوں میں برا برتھیم ہوگی نے اس برطمن کیا اور کہا کہ بیجو ذکر کیا ہے کہا گراس نے دوبار جوت کر ذراعت کی تو پیداوار موافق شرط کے دونوں میں برا برتھیم ہوگی نے اس برا برخ میں کہا کہ اور اس کی برائی ہوگی ہوگی ہوگی کہا کہ اور اس کی برائی ہوگی ہوگی ہوگی کے دونوں میں برائی میں کہا کہ اور اس کی عبارت میں باتو تماح ہے کوئک علام اکثر ایسا کرتے ہیں تا کہا بھوگوا جرت شرویا اسلی نوجی فرد ہوا در مکا تب کی غلانو کی سے ماتھ ہوگی دائے دین کی اس کر میں تا کہا بھوگوا جرت شروی اسلی نوجی فرد ہوا در مکا تب کی غلانو کی سے ماتھ ہوگی دائے دین کی اس میں بھی تیل ایک کے ذر شرط کیا گیا۔

اس کے صحت کی صورت نظر نیس آتی ہے کیونکہ الک زیمن نے اس کو تین عقدوں بھی خیاد دیا ہے اور جب وہ ان تی وں بھی ہے کہ عقد مقدا اور طاہر ہے کہ ابتدا ہے دو لوں کی عقد خدتھا اور طاہر ہے کہ ابتدا ہے دو لوں نے بیٹر ط لگائی ہوتی کہ دوبارہ گو کر کر زراعت کرے اور اس کو نصف پیدا وار سلے گی تو مزارعت فاسد تھی ( کی ایسا ہی اس صورت بھی بھی فاسد ہوتی جا ہے اور اس طرف ہے ایوالقاسم السفار ٹی " نے کہل کیا ہے گرفتیہ ایو بکر ٹی " نے فر بایا کہ امام میں نے بیروا ہے کہ انتہا ہے کہ اندرا ہو ہے کہ اور اس طرف ہی تا کہ اس میں اسفار ٹی " نے کہل کیا ہے گرفتیہ ایو بکر ٹی " نے فر بایا کہ امام میں نے بوروا ہوت تر ارعت قرار دیا تو مزارعت جا تر نہیں ہے اور اگر دوبار جوت کر زراعت کرنے کی ساتھ اور می ورفت وہ کی ہول تو دوبار جوت کو فرا وجت کر زراعت کرنے کی ساتھ اور می ورفت و دوبار جوت کو فرا وجت کر زراعت کرنے کی ساتھ اور می ورفت و دوبار جوت کو فروا سے بیٹر ط کی کہ دائد و بھوساد دوبوں بھی تھی اور کی دونوں نے میٹر ط کی کہ دائد و بار جوت کو دوبار ہوت کر زراعت کرنے کی ساتھ اور می ورفت ہو دونوں ہی مورونوں ہی مورونوں ہی مورونوں ہیں ہوتا ہے اور دونوں نے بیٹر ط کی کہ دونوں نے اس طرح شرط کی کہ دونوں ہیں ہوت کی دونوں ہیں ہوت کہ دونوں ہیں ہوتا ہو اس خوا کہ دونوں ہیں ہوتا ہوت کہ دونوں ہیں ہوت کہ دونوں ہیں ہوت کہ دونوں ہیں ہوتا ہوت کہ دونوں نے شرط کی کہ دائد والوں بھی ایک دونوں نے شرط کی کہ دائد کا المواد ہوسہ کا میواد ہوت ہیں ہو جا تر ہوت کی کہ دائد ما لک زیمن کی اس کے واسط شرط کیا ہوا در بھی ہیں تو جا تر ہوت میں اگر ہوسہ ایک و اسط شرط کیا ہوت ہوت ہوت کی کہ دائد والوں میں اگر ہوسہ ایک واسط شرط کیا کہ کہ دونوں نے تی تو جا تر ہوت ہوت کی کہ دائد والوں میں اگر ہوت ہوت کی کہ دائد والوں ہوت میں اگر ہوت ہوت کی کہ دونوں کے جو بیا ہوت کہ دونوں کے دونوں کے تر ہوت کی کہ دائد والوں میں اگر ہوت ہوت کو دونوں کے تو میں گر ہوت کی کہ دونوں کے تو میں گر ہوت کے جو بی کی کہ دونوں کے تو ہوت کو بی کہ دونوں کے تو ہوت کو بی کہ کہ دونوں کے تو ہوت کر دونوں کے تو ہوت کی کہ دونوں کے تو ہوت کر دونوں کے

امام ابو یوست ہے مردی ہے کہ یہ بالکل تہیں جائز ہے اور بعض مشائ ہے مردی ہے کہ اگر دونوں نے اس طرح ہے شرط کی کہ داند دونوں میں مشترک ہوا اور بھوسے کے بیان ہے سکوت کیا تو عرف دروان کے موافق بھوسہ بھی دونوں میں مشترک ہوگا اور چھٹی صورت یہ ہے کہ دونوں نے بیشر طی کہ بھوسہ دونوں میں مشترک اور فلہ کے بیان ہے سکوت کیا تو جائز نہیں ہے بیس اس صورتوں میں حرارعت میں جاس ہا اسطے کہ بیالی شرط ہے کہ اصل مقصود کی شرکت کو قطع کرتی ہے بیجہ اس کے کہ احمال مقصود کی شرکت کو قطع کرتی ہے بیجہ اس کے کہ احتمال ہے کہ دونوں میں ہے اس واسطے کہ بیالی شرط ہے کہ اصل مقصود کی شرکت کو قطع کرتی ہے بیجہ اس کے کہ احتمال ہے کہ دونوں میں کہ نے ایک شرط ہے کہ اصل مقصود کی شرکت کو قطع کرتی ہے بیجہ اس کے کہ احتمال ہے کہ دونوں میں برا بر سے ایک شرط کی بوز مین زمین کو بطی اور اگر دونوں نے بیشر طرح کی بوز کر تھی اور دونوں نے بیشر طرح کی بوز کہ مورت میں برا بر مشترک ہوا گا ہو بھی ہو کہ تعلیم ہو کہ تعلیم ہو کہ تعلیم ہو کہ کہ برا دونوں نے بھوسہ کا کہ دونوں نے بھوسہ کا کہ دونوں نے بھوسہ کہ تعلیم ہو کہ کہ دونوں نے مشتر کی اور ڈیٹریاں کی اور ڈیٹریاں کی اور ڈیٹریاں کی واسطے شرط کی ہو کہ کہ مورت کی طرف سے بیج بیس تو جائز بیں اور ڈیٹریاں کی واسطے شرط کی ہو کہ کہ مورت کی مورت کی بور تو تعلیم ہو کہ کہ مورت کی مورت کی بور تو تعلیم ہو کہ کہ مورت کی بور تو تعلیم ہو کہ کہ مورث کی بھواور ڈیٹریاں دوسرے کی ہور تو تعلیم ہوراگر کو ایسطے شرط کی ہوراگر کی بھورتو تعلیم ہوراگر کو ایسطے شرط کی کہ مورد ڈیٹریاں دوسرے کی ہورتو تعلیم ہوراگر کو ایسطے شرط کی کہ مورت کی ہورت و تعلیم ہوراگر کو ایسطے شرط کی کہ مورث کی مورد ڈیٹریاں دوسرے کی ہورتو تعلیم ہوراگر کو کہ کہ دورگر کی ہورت و تعلیم ہورت کو تعلیم ہوراگر کو کہ کہ دورگر کی ہورت و تعلیم ہورت کو تعلیم ہوراگر کی ہورت کو تعلیم ہورت کی مورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کو تعلیم کو کہ کورک کو کھ کے کہ کو کہ کو

کہ تھم ایک کا اور کر ووسرے کی ہوتو بھی نہیں جائز ہے اس طرح اگر اپنی زمین دوسرے کو کٹ بونے کے واسطے دی اور دونوں نے شرط کی کہ کٹ ایک کی اور چے دوسرے کے ہوں تو بھی بھی تھم ہے کہ عقد جائز نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگرائی زمین زراعت کے داسطےوی کہاس میں گیہوں وجو بوئے بدیں شرط کہ گیہوں خاص ایک کے اور جوخاصة ووسرے كے بول تو فاسد باى طرح ہر شے جس كى حاصلات ميں دونوں حاصل ہوں جس ميں سے ہراك مقصود ہوسكتى ہاس ميں يمي حكم ہے جیسے بذر کتان و کتان کداگرایک کے واسطے ایک خاصة کتان شرط کی اور دوسرے کے واسطے خاصة بذر کتان شرط کی تونہیں جائز ہے اورخریز ودکٹری کے ج خاصة ایک کے واسطے شرط کرنا بمزلہ مجوے کے شرط کرنے کے بی بخلاف رطب وحم رطب یا کسم وکرا کد (۱)ان میں ایسانبیں ہے یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔اصل یہ ہے کہ ما لک زشن کا شکار دونوں نے اگر مقد مزارعت میں شرط فاسد لگائی تو اس شرطاكود كيمناجا ہے بس اگر الي شرط ہوكہ ہر دومتعاقدين ميں ہے كى كواس شرط ہے چھے فائد ونيس ہے مثلاً دونوں نے ايك كے ذمه بيہ شرط لگائی کراپنا حصہ پیدادار فردخت نہ کرے یا نہ کھائے تو مزارعت (۲) جائز ہےاوراگر ہرددمتعاقدین میں ہے کی محداسطے اس شرط علی کوئی فائدہ ہوتو اسکی دوصور تیں ہیں بعنی اگریہ شرط صلب عقد میں داخل ہو بدین طور کداس کے داسطے کچھے بدل مقرر ہو کیونک عقود معاوضات میں صلب عقد عمے مقابلہ میں جب تک بدل ند ہوتب تک عقد جائز نہیں ہوتا ہے ہی اگر شرط اس طرح واغل ہوتو الی عزارعت مشروط فاسد ہوگی اور مجیع ودکر کے جائز نہ ہو جائے گی اگر چہوہ مخص جس کے واسلے مفادشرط تھا شرط کو باطل کردے مثلاً عقد ، مزارعت میں دونوں نے ایک کے واسطے نصف پیدا وار کے ساتھ ہیں درہم شرط کیے پھر جس کے واسطے ہیں درہم شرط کیے مجھے تھے اس نے قبل عمل کے شرط باطل کروی یا مثلاً دونوں نے کھیتی کا ٹنا اور روند تا دونوں میں ہے ایک کے ذمہ شرط کیا حتی کہ تھم نہ کورہ کتاب کے موافق فاسد ہوا پھر (٣) جس کے واسطے میشر ویتی اس نے میشر و باطل کر دی تو عقد ندکور جائز ندہوجائے گاور اگر ایسی شرط وصلب عقد یں داخل ندہو بلکہ عقد سے متفاو ہو لین اس طور سے کہ اس کے واسطے بدل میں سے پچے حصہ ندہو مثلاً مزارعت میں دونوں میں سے ایک کے واسطے نیار مجبول کی بامیعاد مجبول کی شرط کی چرجس کے واسطے شرط تھی اس نے مفسد متقرر ہونے سے پہلے شرط فد کورکوسا قط کردیا تو ہمارے علائے علیا شہ کے فرد میک عقد مزارعت منقلب ہو کر جائز ہوجائے گا اور اگر ایکی شرط دونوں کے واسطے مشروط ہوتو تقرر مغسد ے پہلے جنب تک دونوں اس کے ابطال پر متنق نہ ہوں تب تک عقد معلب ہوکر جائز نہ ہوجائے گا اور فقا ایک کے باطل کرنے سے بید نہیں ہوسکتا ہے کہ مقلب ہوکر جائز ہو جائے اس لیے کہ شرط مفسد دوسرے کے واسطے باقی رہے کی اور اس قدرفساد مقد کے واسطے کافی ہاوراگردونوں نے بیشرط لگائی کدایک محص اپنا حصددوسرے کے ہاتھ فروخت کردے تو مزارعت فاسد ہوگی پراگر ہائع نے یامشتری نے اس شرط کو باطل کیا تو عقد جائز ندہو جائے گا ہاں اگر دونوں نے متنق ہوکر باطل کردی تو عقد مطلب ہوکر جائز ہو جائے گا اوراگر ایک نے دوسرے پر بیشرط لگائی کہ بیداوار میں سے اپنا حصہ مجھے ہبہ کر دے تو مزارعت فاسد ہوگی پھرا کرموہوب لہنے بیام مل کے بیشرط باطل كردى توعقد جائز ہو جائے كا اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمايا ہے كه فقط موہوب لدك باطل كرنے سے واجب ہے كه عقد حزارعت جائز نہ ہوجائے لیکن اصح وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔

پدادار کاجید ہونا 🌣

ا كركم فض في ابني زين دوسر كوآ د مع كى بنائى پردى اور بعض كام كاشتكار پريائي او پرشرط كيتواس يس دومورتس میں اوّل سے کہ ج مالک زمین کی طرف ہے موں اس میں تمن صورتیں میں یاتواس نے کا شکاری کے بعض کام کا شکار کے ذمہ شرط كياور باتى سيسكوت كيايا البياجض كام اسين او پرشرط كياور باتى سكوت كيايا بعض كار مزارعت اسين او پرشرط كياور بعض كاشتكار کے ذمہ شرط کیے ہیں اگر بھن کا شکار کے ذمہ شرط کر کے باتی ہے سکوت کیا ہومثلا زمین جو تناوز راعت کرنا اس کے ذمہ شرط کر کے سینجے کےذکرے سکوت کیا تو اس میں چومور تیں ہیں یا تو زمین الی ہوگی کہ بدون سینچاس میں پکھے پیدا ندہویا پکھے پیدا ندہویا پکھے پیدا ہو مگر الیات بوجیدالی زمین سے پیداوار ہونے کی امید ہے اور ان دونوں صورتوں می حرارعت فاسد ہوگی اس طرح اگراس زمین سے بدول سینچنے کے الی کھیتی اے جیسی اس زیمن سے امید ہے لیکن بدول سینچنے کے خلک ہوجاتی ہے تو بھی مزارعت فاسد ہو کی اور اگر اس زمین سے جیسی امید ہو سے میتی اے اور بدول سنجے کے ختک نہومٹلا بیز مین ایسے شہر میں واقع ہو جہاں بارش کارت سے ہوتی ہے تو مزارعت جائز ہوگی اس طرح اگر سینے سے اتنافا کدہ ہوکہ پیدادار جید ہوجائے تو بھی مزارعت جائز (۱) ہوگی اس طرح اگر بیمعلوم نہ ہوکہ آیا سینے سے پیداوار جید ہوگی یا ہو تھی ہوگی بایں طور کہ یہ معلوم نہ ہوکہ بارش زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو بھی سی حکم ہے۔ دوسری صورت عم بدے کہ جب مالک زمین نے بعض کام مثلا سینچا اپ ذمہ شرط کیا اور باتی کے ذکرے سکوت کیا تو اس کا تھم ای بنارے جیسا ہم نے ذکر کیا(؟) ہے کہ اگر بقینا معلوم ہو کہ پیداوار ٹس سے اس سینے کی بھوتا میز بیں ہے تو مزارعت جائز ہوگی اگر چہ اس مزارعت میں ما لك زين كي ذمه كارزراعت مشروط بادراس كي ماسوات سب مورتول بس مزارعت قاسد باوراكر ما لك زين في سنياايد ذمه شرط کیااور باتی کاشکار پر رکماتو بیصورت اور جب کرمینیا این فر مرط کیا اور باتی کے ذکر سے سکوت کیا ہے دونوں مکسال میں تیسری صورت بیک جی کاشتکار کی طرف سے ہوں اور مالک زین نے بعض کام کاشتکار کے ذریشر ما کیے مثل جی ریزی اس کے ذریشر ما کی اور مثلاً سینجنے کے ذکر ہے سکوت کیا تو مزارعت جائز ہے۔

اگر کمی فخص کواچی زمین اس واسطے دی که اسال اس میں اپنے بیجوں سے اور اپنی کا شت سے زراعت کرے بدی شرط که اگر اس فے جمادی الاول کی پہلی تاریخ کھیتی ہوئی تو تمام پیداوارووٹوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی اور اگر جمادی الافی کی پہلی تاریخ کھیتی ہوئی تو دوتمائی پیداوار مالک زمین کی اور ایک تہائی کا شتکار کی ہوگی تو جس عالم نے مزارعت کو جائز رکھااس کے زدیک بنا برقیاس تول

تا كريسي جس وقت عقد حرارعت جم كرمنبوط بوتا باس وقت مجهول نبيس ربا

<sup>(</sup>۱) یان کے موسم زراحت کے موافق ہے۔

امام اعظم کے شرط اوّل جائز ہے اور شرط دوم فاسد ہے اور امام ابو پوسٹ وامام محد کے قول میں دونوں شرطیں جائز ہیں ہیں بتا ہر قیاس تول امام اعظم کے اگر اس نے جمادی الاوّل میں زراعت کی تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف مشترک ہو کی اور اگراسنے جمادی ال فی می زراعت کی تو پوری بیداواراس کی ہوگی جس کی طرف سے ج ہوں یس اگر عال کی طرف سے ہوں تو اس پر زین کا اجرالشل واجب ہوگا اور اگر مالک زمین کی طرف سے ہوں تو اس پر کا شکار کا اجرالشل واجب ہوگا اور صاحبین کے نز دیک چونک دونوں شرطیں جائز ہیں لہذا اگر اس نے جمادی الگانی میں زراعت کی تو تمام پیدادار دونوں میں تین تبائی ہوگی اور اگر ہیں کیا کہ بدیں شرط کہ جو پچھاس زمین على فلال روز ہوئے اس كى پيدادار بم دونوں على نعظ نصف ہوگى اور جو پچھاس ز مین میں سے فلال روز ہوئے اس کی پیدادارہم دونوں میں اس طرح ہوگی کددوتہائی مالک کی اور ایک تہائی کا شتکار کی ہوگی توبیہ سب فاسد ہاورا گرستلہ اولی میں کا شکار نے نصف زمین اول تاریخ جمادی الاول میں یوئی اور نصف زمین اول تاریخ جمادی الثاني من بوئي توجس قدراس نے وقت اوّل من بوئي ہاس كى پيداوار دونوں من موافق شرط كے نصفا نصف ہوگى اور جس قدر وقت دوم میں یوئی ہے و واقعیاس قول اہام اعظم بھول والے کی ہوگی اور موافق قول صاحبین کے دونوں میں موافق شرط کے مشترك موكى بخلاف اس كے جس طرح اس في مسلدان ديس كها ہے كدجو كھواس زين على سے تو في الآخرة كداس صورت مں ایسا تھم بیں ہے اور اگر یوں کہا کہ بدین (۱) شرط کہ اگر کا شکار نے میتی کوچیں یا دولاب سے سینیا تو کا شکار کی دوتہائی اور ما لک زشن کی ایک تہائی ہوگی اور اگر اس کونہر کے بانی یا بارش کے بانی سے سینجا تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو بید حزار عت موافق شرط کے جائز ہے اور بیتھم امام اعظم کے دوسرے قول کے قیاس پر ہے اور امام اعظم کے اوّل قول کے قیاس پر دونول شرطین فاسد عمول کی اور اگر بول کہا کہ جس قدر اس زمین میں ہے چرس سے تیکر تیار کی اس کی پیداوار می سے ایک تہائی ما لک کی اوود و تہائی کاشتکار کی ہوگی اور اگراس کونہر کے پانی سے سینچا تو پیداوار دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو بیرمرارعت فاسد ہے۔ ( یعنی بالا تفاق فاسد ہے ملی تول جمہورالمشائخ اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے علی قول الا مام ابی بمرحمد بن الفعنل ) كذاني الميسوط

اگرایک فض نے اپنی زین دوسر مے فض کواس شرط پردی کداگراس نے گیہوں پو نے تو پیداداردونوں میں پراپر شترک ہوگی اوراگراس نے جو بوئ تو تمام ہیدادار کا شکار کی ہوگی تو بہ جائز ہے کیونکہ ما لک نے اس کوسرار عت داجارہ میں فتار کر دیا ہے ہیں اگر اس نے گیہوں پو نے تو پیدادار کا شکار کی ہوگی اوراگر زین اس شرط سے ذکر کدا گرکا شکار نے گیہوں بوئے تو دونوں میں فسفا نسف ہوں گے اوراگر جو بوئ تو تمام پیدادار کا لک کی ہوگی تو بی تعقد گیہوں کے تو رو کو تمام پیدادار کا اسکی ہوگی تو بی تعقد گیہوں کے تو می ہوئے تر تم پیدادار کا شکار سے میں ہوئی تو بیدا در کر جو بوئ تو تمام پیدادار کا شکار سے میں ہوئی اور کا شکار پر اور کے تو تمام پیدادار کا شکار سے دوسر سے کو اور کا شکار پر دولوں میں ہوئی اور کا شکار پر دولوں میں ہوئی دولوں ہوئی ہوئی دولوں ہوئی

<sup>(</sup>۱) چانچفدگورمواكدسي فاسد بـ

ا جاده محد يعى جن كايمان كماب الجارت بن كذراسوات خاص اجاره كيجوم ارحت بـ

<sup>(</sup>۱) مقدارشاكن يسب

کہ کاشکارا پنے مال سے حردوروں کی حردوری دے قو جائز ہے اور اگر مالک نشن کے مال سے حردوروں کی حردوری شرط کی تو کسی جائز ہے کیونکہ یہ بھنز لداس کے بید کہ مالک جو وزشن کاشکار کے ساتھ کام کرنا شرط کیا ای طرح اگر دونوں نے بیحردوری کاشکار کاشکار کے ذمہ شروط کی محربرین شرط کہ کاشکاراس مال حردوری کو پیداوار شی سے والیس لے تو بھی فاسد ہے جیسا کہ کاشکار کے واسلے پیداوار شی سے اتنی مقدار معلوم شرط کرنا فاسد ہے ایس ایسے واقعہ شی مقد حرار مت (۱) فاسد ہوگا اور پوری پیداوار بیوں کے واسلے پیداوار شک کے واسلے کام کا اجرالشل واجب ہوگا ہے میں میں میں کے حردوروں کے کام کا اجرالشل واجب ہوگا ہے میں میں ہے۔

بار جهاري:

#### مزارعت ومعاملت میں مالک زمین وباغ کے خودمتولی کار ہوجانے کے بیان میں

ا مام محد نے كتاب الاصل عى فرمايا كداكركسى فخص نے اپنى زين دوسرے كو آ دھے كى بنائى ير دى چر مالك زين نے كارزراعت خودانجام دياتواس كى دوصورتيس بيساؤل يدكرج مالك زين كى طرف عدول اوراس كى بعى دومورتيل بيساؤل بيك كاشكار كي ساس فكار زراعت انجام ديااوراس من تمن صورتي بي ايك بيك كاشكار في ما لك زين سايخ كام بس مدولي اورائي صورت من تمام پيداداردونون من موافق شرط ك نصفانصف موكى اورمشائ نے قرمايا كديكم جوامام محد نے ذكر فرمايا باي صورت میں ہے کہ ذراعت کے وقت مالک زمین نے میدند کہا ہو کہ میں اپنے واسطے اس زمین میں زراعت کرتا ہوں اور اگر مدافقا کہدویا موتو بوری بیداوار ما لک زشن کی موکی اور حرارعت توث جائے کی لیکن امام محر نے تھم کومطلقا بیان فرمایا ہے اور مح الاسلام نے فرمایا ک جیا کہ عظم مطلقا ایام محر نے بیان فر مایا ہے وہی سیج ہے دوسری صورت سے کہ کاشتکار نے مجمد درہمول معلومہ پر مالک زمین کوحردور کیا کہ كارزراعت انجام دے يس الي صورت على اجار وباطل موكا اور حرارعت اسے حال يرد بي اور تيسري صورت ميے كه كاشكار نے ما لک زین کوییزین این حصدی سے محصینائی دینے کی شرط پرحزارعت سےداسطےدی تو اسکے صورت بھی بیدوسرا مقدمزارعت فاسد ہوگا اور پہلی مزارعت اپنے حال پرر ہے گی بیسب اس صورت میں کہ مالک زمین نے بھکم مزارع کارز راعت خود انجام دیا ہواور اگر ج ما لك كى طرف سے ہوں اور مالك في بدول علم كاشكار خود كارز راعت انجام ديا ہوتو وه مزارعت كالو روف والا ہوجائے كااوراكر ج كاشكارى طرف سے بول تو الى صورت مى كاشكار كے عم سے زراعت كرنے اور بالاحكم زراعت كرنے مى ويائى عم ب جيما كم میلی صورت علی فرکور موا مرایک بات ے فرق ہوہ یہ ہے کہ اس صورت (۱) على اگر مالک زعن نے کاشتکار کے تھم سے یا بلاتھم زراعت کی تو کاشتار کے واسطےاس کے بجوں کے مثل بجوں کا ضامن موگا کیونکداس نے کاشتار کے جا اس کے پاس سے بہاد کیے میں اور اگر ج ما لک زمین کی طرف ہے ہوں یا کا شکار کی طرف ہے ہوں اور کا شکار نے ما لک زمین کو محم دیا کہ اس کام کے واسطے ایک حردورمقركر لياتوتمام بيدادار ما لكزين وكاشكار كدرميان باجى شرط كموافق موكى اورمزدوركى مردورى ما لكذين كاشكار ي والی اے کا بخلاف اس کے اگر کاشکار نے مالک زمین سے استعانت لی اور اس کوکس حردور مقرر کرنے کے واسلے تھم ندویا کہ الی صورت می ما لک زشن مردوری کا شکار سے والی نیل اے سکتا ہے اور جیساتھم حرارعت میں فرکور ہوا ہے ویسائی معالمت یعنی درختوں کو بٹائی دیے کی صورت میں ہے۔

چنانچداگر ایک مخص نے دوسرے کواپنا در خت خرما آوجے کی بٹائی براس شرط سے دیا کداس کی نرما دی لگائے اور اس کی حاظت كرے اوراس كوسيني محرعال نے مالك ورخت ساس كام عن استعانت لى اور مالك ورخت نے يدكام كروياتو مجلول كى حاصلات دونوں کی شرط کے موافق دونوں میں مشترک ہوگی ادراگر مالک درخت نے بغیرتھم عامل کے درخت پر قعنہ کرلیا اور بیکام اية آب انجام دينة تمام حاصلات ما لك درخت كى بوكى اورعقد معاملية ث جائع كاكر جدما لك درخت بلاعذر عقد معاملية زينكا اعتبار بیں رکھتا ہے اور کر مالک درخت خرمانے فتکوفہ خرمابرآ مد ہونے کے بعدائے عامل کی بلا اجازت خوداس کی پر داخت کی تو مجلوں کی حاصلات دونوں عل مساوی مشترک ہوگی اور اگر مالک نے شکوف برآ مرہونے سے پہلے درخت مذکورکو لے لیا اور اس کی پر داخت کی پھر ما لک سے عافل نے لے کراس کی پردا خت کی بہال تک کہ پھل پورے چھو بارے ہو مجے تو میسب پھل ما لک درخت کے ہول مے اور اگر کسی نے اپنی زمین اور ج کسی دوسرے کوآ دیسے کی بٹائی پر دیے بھر کاشتکار نے زمین پر تبضہ کرنے کے بعد مالک زمین کوسر ارعت پر اس شرط ےوی کہ پیدادار میں سے ایک تہائی کا شکار کی اور دوتہائی ما لک زمین کی ہوگی تو دوسری عزارعت فاسد ہاور جو کھ پیدادار موكى و ودونوں مى نصفانصف (١) موكى بيميط ميں ہے۔ اگر كسى مخص كوائي زمين آو معى بٹائى ير دى اور ج كاشكار كے ذمہ شرط كيے بجر جب كاشكار في اس م يحيى بوئى اور مينى اوروه اكى تواس كے بعد كاشكاركى بلا اجازت مالك زمين آپ خوداورا يخ مردوروں كو لےكر اس كى يرواخت كرف لكااوراس كوسينيا يهال تك كريسي تيار موكر كافى كي توتمام بيداوار مالك وكاشتكار كورميان موافق بالهي شرط ك مشترك موكى اوراكر كاشتكار في حمر ريزى كردى محر بنوزاس في بانى ندديا اورنه ميتى اكي هى كدما لك زين في كاشتكار كى بلا اجازت اسك ے بہلے اس کوسینیا تو بدلیل قیاس تمام پیدادار مالک زمین کو مونی ما ہے کیونکہ ج اسمنے سے پہلے درحقیقت زمین کے اندر رکھا ہوتا ہے آیا تونیس دیکتا ہے کہ بہتکلیف اس کوئی سے صاف کر بھتے ہیں اس کا زمین کے اندر ہونا ما نندز مین کے اوپر ہونے کے ہوااور زمین كاوير الكرما لكن من ع الكريوع اوريني يهال تك كرج جم آئة وطراعت كانوز في والانفهرايا جاتا بسابيا الارمن كا الدرج مون كي صورت على بي محم مونا على يكن بدليل استسان سيهم به كدتمام بيدادار دونول مي موافق شرط مزارعت ك مشترك موكى كيونكدالي مالت من مالك زمن كالينجاولالة كاشتكارى اجازت عدمواب

فدكوره بالاسلسلد مين فتوى حكم استحسان كيموافق ب

<sup>(</sup>۱) میلینائی کے موافق۔

ہوگی اور مالک زیمن اپنے کام یک مطوع قرار دیا جائے گا اور اگر مالک زیمن نے جوکام خود کردیا ہے اس کے واسطے کوئی مروور مقرر کر کے اس سے بیکام کروایا ہوتو اس کے حردور کا کام کرنائش اس کے کام کرنے کے ہے اور مردور کی مردور کی مالک کے ذمہ ہوگی کیونکہ اس نے خود ہی مردور مقرر کیا ہے اور اگر کا شکار نے تھم ریزی کی اور ہنوز کھی اگی ٹیس اور نہ کا شکار نے اس میں پائی دیا تھا کہ اگئے سے پہلے اس کے مالک نے سینچا اور اگی اور برابراس کی پردا خت کرتار ہا بہاں تک کہ تیار ہوکر کائی گئی تو استحمانا تمام پیداوار دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور مالک زیمن اس کام میں متبرع قرار دیا جائے گا اور قیا سابوں ہونا چا ہے کہ تمام پیداوار مالک زیمن کے ایم رہیں وہ ایسے ہیں کہ گویا زیمن کے باہر پورد اس میں بحر سے ہیں کہ گویا زیمن کے باہر پورد اس میں بحر سے ہیں کہ گویا زیمن کے موافق ہے کونکہ زیمن میں جے ڈالنا اسٹ کا سب ہوتا ہے اور اس وجہ سے قصد امرار صد تر کی کرنے کا افغیار ٹیس رکھتا ہے بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر مالک زین نے جم ریزی کی اور پانی ندویااور ہنوز کیتی اگی نہ جمی کہ کا شکار نے اس کو پانی دیااور برابراس کی پرداخت کرتا رہا یہاں تک کہ تیار ہوکر کائی گئی تو موافق شرط کے تمام پیداوار دونوں میں مشترک ہوگی اورا کر مالک زین نے اس کو لے کرزین میں جم ریزی کردی اور سینچااور کیتی اگی مجرکا شتکاراس کو پانی و بتار ہااور پرداخت کرتا رہا یہاں تک کہ کیتی تیار ہوکر کائی گئی تو تمام پیداوار مالک کی ہوگی اور کاشکارا ہے کام میں معلوع قرار دیا جائے گااوراس کے واسلے کچھا جرت نہ ہوگی گذاف المبسوط۔

باس رسيم

## كاشتكاركاكسى غيركومزارعت بردينے كے بيان ميں

اگرکاشکار نے چاہا کہ زین کی دوسر مے تف کو حرارعت پردے دے پس اگری مالک زین کی طرف ہے ہوں تو کاشکار کو اختیار ندہوگا کہ زین میں دوسر مے فیض کو حرارعت پردے دے لیکن اگر مالک زین نے اس کوسر بھا اس بات کی اجازت دی ہو یا داللہ اجازت دی ہو سلا ایس کی است کی اجازت دی ہو یا داللہ اجازت دی ہو سلا ایس کی است کی اجازت دی ہو کہ کا در راعت انجام دینے کے داستے اپنی رائے پڑمل کرتو ایسا کرسکتا ہے اور کا شکار فود میں کا رز راعت کرے اور اگر کا شکار نے کئی واستے اپنی ہوگا کہ کا در راعت کرے اور اگر کا شکار نے کئی در کو آدھے کی بنائی پرز بین حوارعت کے داستے دے دی حالا تک مالک ذیمن نے اس کو صریحاً داللہ کسی طرح آس کو اس کا میں اجازت خور کے کہ کا شکار اول وکا شکار والی کے در میان حرارعت جائز ہوگی اور مالک زیمن کو کچھ نہ سلے گا اور مالک زیمن وہ وہ دوسرے کا شکار اول وہ دوسرے کا شکار اول ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ دوسرے کا شکار اول وہ ہو ہو ہو گئی ہو گئ

پرو کمنا جاہے کہ جس قدر کا شکاراؤل کے حصہ میں آیا ہے یعنی نصف پیداداراس میں سے کا شکاراؤل کومرف ای قدر علال ہوگا جس قدراس نے یا لک زمین کوتادان دیا ہے اور زیادتی کومدف کردے کیونک اس نے بیزیادتی زمین مغصوب سے مامل کی ہارت مشاکنے نے قرمایا ہے کہ بیسب اس کوطلال ہاوراگر یا لک ذمین وج نے کا شکار کومر بی کا شکار کومر بی کا میکار کومر بی کا دیا ہوک اس میں اپنی رائے سے کام کراور مالک زمین نے اس کے ساتھ

قول الم اعظم وينظير اور آخرقول الم الويوسف كموافق نقصان زمين كاتاوان فقط دوسر كاشتكار سے كاسكا برو دوسرااس کواول سےواپس لے کا پھر کاشکاراول اپنے حصہ پیداوار میں سے جس قدراس نے بیجوں کی صان دی اور تاوان دیا ہے تکال الے اور باتی کوصدقہ کردے کا اور دوسرا کا شتکارائے حصد میں سے چھومدقہ نہ کرے کا اوراگر مالک زمین نے کا شتکاراؤل سے بید کہا ہو کہ اس میں اپنی رائے ہے مل کراور باتی مسئلہ بحالہ ہوتو دوسرے کا شکار کوتہائی پیداوار ملے گی اس وجہ ہے کہ کا شکاراوّل نے عقد سیح کے ساتھ اس کے واسلے تہائی پیداوارشر طاکر دی ہی ہدوار خاصة ای کے حصد ش سے رکھی جائے گی ہی ہے پیداوار کاشتكار اوّل كے حصد كى دونتمائى موئى اور مالك زين نصف بيداداركامتى موكا جيساكداس في اين واسطيشر طاكر لى تقى ادركاشكاراول كے حصدين ے باتی ایک تہائی حصد یعنی تمام بداوار کا چمٹا حصدوواس کا شکاراؤل کو ملے گا کداس نے کارزراعت کے انجام دہی کی ضائت کر لی تھی اوراگراس طرح واقع ہوا کہ مالک زمین نے ج اورزمین اس شرط پر کاشتکار کودیے کہ اس سال اس میں زراعت کرے سوجو کچھاس میں الله تعالى روزى كرے وہ بم دونوں على تعقا تصف بوكا اور اگر كهدويا كداس بات على اتى رائے برعمل كرے بعر كاشتكار نے اس كوكى دوسرے کا شکارکوآ و سے کی بٹائی بروے ویا تو جائز ہے اور تمام پیداوار میں سے نصف اس دوسرے کو ملے کی اور باقی نصف پیداوار ما لك زين اور كاشكاراول كورميان نصفا نصف موكى اس واسطى كداس صورت يس ما لك في اسط واسط يما واركا نصف شرط نہیں کیا بلکہ فتظ بیشر طک ہے کہ کا شکارا وال کو جو پھے خدا تعالی روزی کرے اس کا نصف میراموگا ہی بیپداوار کا شنکار دوم کا حصد نکال کر جوباتی رہے وہ ہے ہی وہ دونوں میں نعظ العف ہوگی اور صورت سابقہ میں بیتھا کہ مالک زمین نے اسے واسطے تمام بداوار کا نصف شرط كرايا تعالي كاشتكاراة ل كا دوسرے كے ساتھ عقد مزارعت كرنے سے مالك كاحق كم ند موكا اى طرح اگر مالك زين نے كاشتكار ے بول شرط کیا ہو کہاں میں جو بچھے پیداوار تھے اللہ تعالی دےوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی یا جو بچھاس کی پیداوار میں سے تیرے ہاتھ آئے وہ ہم دونوں میں نصفانصف ہوگی توریقول اور قول نہ کور کو جو پچماس میں اللہ تعالیٰ روزی کرے دونوں بکسال ہیں اور اگر مالک نے اس سے بیند کہا ہو کہ اس میں اپنی رائے برعمل کراور باقی مسئلہ بحالدر ہے تو دوسرے کاشٹکار کے زراعت کرنے کے وقت کاشٹکاراؤل ا دوسراع كوفكدائ يركل كرف عن ساجازت مى شائل ب فالهم. ظاف کرنے والا اور ضامن ہوجائے گا اور تمام عدادار وونوں کا شکاروں می نعفا نعف ہوگی اور مالک زین کواس میں سے چھون سے کھونہ ملے کا اور نا الک زین کواس میں سے جھونہ ملے گا اور مالک زین اپنانج وونوں میں سے جس سے جا ہے تا وان کے اور نقصان زین کے تا وان لینے میں اختلاف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کرویا ہے۔

اگرددمرے نے بنوززراعت ندکی ہوکہاس کے باس ج تلف ہو گئے یاز مین غرق ہوگئی اور فاسد ہوگئی اوراس میں ایساعیب پداہو کیا کہ جس سے زمین میں تقصان آئی اواس سے ان دونوں میں سے کی برتادان لازم نہ ہوگا اس لیے کہ بہلا کاشکار زمن وجع دوسر سے کا شکار کوفتا و سے دیے سے مناس نہیں ہوجاتا ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر اس نے زیمن وج کسی دوسر سے فض کود سے کراس ے كارزراعت مى استعانت واى ياس كوكارزراعت كواسطاجيرمقرركياتو خالف نبيل موتا بيمسوط على بداكركاشكاراول نے دوسرے کا شکارے استعانت کی ہوتو تمام پیداوار کا شکار اول اور مالک زمین کے درمیان مشترک ہوگی اور اگر کا شکار اول نے وومرے کوبیزین عاریت وے دی تا کراہے واسطے اس میں زراعت کر لے تو عاریت دینا جائز ہے اور جب مستعیر اس میں زراعت کرے گاتو تمام پیداواراس کی دی جائے گی اور پہلاکا شکارتمام زین کا اجرالشل اس کے مالک کو تاوان دے گا کیونکہ اس نے آدمی مداواردے برما لک زشن سےزشن اجارہ پر لی مالانکہ ما لک زشن کو بیداوارش سے پچھنددیا اوراس صورت ش اوراس دوسری صورت می کدکاشکار نے زمن کی کوعاریت شدی اور نہ خودز راعت کی یا عاریت دی مرستعیر نے اس می زراعت ندکی ان دونوں می فرق ہے کہ اس صورت نائید میں کا شکار پر مالک ذمین کے داسلے زمین کے اجرالٹل میں سے پچھ دا جب نہ ہوگا بیڈ خیرہ میں ہے۔ اگر کی نے دوسرے کوز من وی کہاس سال اس میں اسیع بیجوں سے بدیں شرط زراعت کرے کہ تمام بیداوار ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور كمدديا كداس عي افي دائ عسكام كر بايدنكها مكركا شكار في يذهن اوراس كي ساته يج بعي كى ووسر كاشكاركو وصحى بنائى یروے وے تو بیجائزے بھر جب پیدادار حاصل ہوئی تو اس میں ہے آدمی دوسرے کا شتکار کی اس کے کام کے مقابلہ میں ہوگی جیے کہ كاشتكاراة ل يعنى يجول كم ما لك في شرط كردي همي اورآوهي ما لك زين كمنافع من موكى جيس كه يجول كم ما لك يعنى كاشتكاراة ل في بیشر طاکر دی تھی اور کا شکاراز ل کو بچھند ملے کا اور اگر دوسرے کا شکار کے واسطے دونوں مسکوں میں تبائی پیداوار کی شرط کی جوتو جائز ہے اور دوسرے کوایک تبائی اور مالک زین کو آوسی ملے گی اور چمٹا حصد کا شنکاراؤل کا ہوگا ادراس کا طال ہوگا اورا کر کا شنکاراؤل کواس شرط سے ز من دی کاس می است بھوں سے آد سے کی بنائی پر زراعت کرے چرکا شتکاراؤل نے دوسرے کواس شرط سے کاس میں اپنے بچوں ےاس شرط سندراعت کرے کدووتبائی پیداوار دوسرے کاشکاری ہوگی اور ایک تبائی کاشکار اوّل کی ہوگی اور اس نے ای شرط سے زراحت کی تو پیدادار س سعدوتهائی دوسرے کا شکار کی ہوگی اس داسطے کہ جو پچھ بیدا ہوا ہو واس کے بجول سے پیدا ہوا ہے اس كے يجول كى بيداوار مس سے كوئى غير كوئيس لے سكتا ہالا شرط كر ساتھ اور شرط من اس نے فقط تبائى بيداوار كاشتكاراة ل كواسط مشروطى بي يربيتهانى عداوار ما لك زين كى موكى اور ما لك زين كالشكاراة ل يرتبانى زين كا جرالشل واجب موكا\_

اگری کاشکاراق کی طرف ہے ہوں تو دو تہائی پیداواردوسرے کاشکار کی ہوگی جیے کہ کاشکاراق ل فے شرط کی ہوادر تہائی پیدوار یا لک زشن کی ہوگی اور مالک نے شرط کی ہوادر تہائی ہیدوار یا لک زشن کی ہوگی اور مالک زشن کاشکاراق ل پر اپنی تہائی زجن کا اجرائش واجب ہوگا کذاتی المب و طباب تولیہ المحر ادع و مشارکہ والمبدر می قبلہ اور اگر کی شخص کواچی زشن اور ج بدین شرط مزارعت پردی کہ بیداوار میں سے بیس تفیر کاشکار کی اور باتی بیداوار مالک ذین کی ہوگی اور کاشکار سے بیر کہ دیا کہ اس میں اپنی رائے سے کام کرے یا بیافظ ندکھا چرکا شکار نے بیز جن اور ج کی دوسرے مالک ذین کی ہوگی اور کاشکار نے بیز جن اور ج کی دوسرے

كاشكاركوآ دھے كى بنائى يروے وے اور اس نے زراعت كى تو تمام پيدادار مالك زين كى وكى اور دوسرے كاشتكاركا اينے كام كا اجرالشل بملے كاشتكار يراور مملے كاشتكار كااب اس كام كااجرالمثل مالك زين يرواجب موكاس طرح اكراس زين بيس يحدنه بيدا مواتو بھی لیم عظم ہے اور اگر کس کا شکار کوائی زمین اور جج آ دسے کی بٹائی پردیے اور کہا کداس میں اپنی رائے سے کام کرے یا بیافظ نہا پھر كاشتكار فيدوس معكاشتكاركواس شرط سه كداس كوبيداوار عل مين تقير طيس محمز ارعت بردى تواوّل والى كرورميان مزارعت فاسد باوردوس كاقل برايخ كام كاجرالهل واجب بوكااورتمام يبداواركا شتكاراة لاورما لك زمين كردميان نصفا نصف موكى اور کاشتکار کوز من اس شرط سے دی کدایے کام اورائے جو سے بدیس شرط مزارعت کرے کہ بی تغیر بداوار ما لک زمین کی ہوگی اور باتی کاشتکار کی ہوگی یا جس تغیر کاشتکار کی اور باتی ما لک زیمن کی ہوگی پھر کاشتکار نے بیز مین دوسرے کاشتکار کوآ دھے کی بٹائی پردے دی اورج كاشتكاراؤل كى طرف سے تغيرے يا كاشتكار دوم كى طرف سے تغيرے يس دوسرے كاشتكار نے زراعت كى تو تمام پيداوار دونوں كاشتكارول عى نصفا نصف موكى اور ما لك زعن كي واسطياس كى زين كا اجرالهل كاشتكار اوّل برواجب موكا اوراكر دونوس كاشتكارون كى مقد حرارعت واقع بوجانے كے بعد قبل اس كے كه كاشكار دوم جى كى زراعت شروع كرے مالك زين نے جايا كرائى زيين لے لے اور جوعقد مرادعت دونوں میں ہوا ہے اس کوتو ڑو ہے تو اس کواپیاا ختیار ہے ہیں اگر عقد درہم میں جج کا شکار درہم کی طرف ہے ہوتو اس كاوركا شنكار دوم كدرميان تعض مقد موكا كيونك مقداول بسبب فاسد مون كمستحل تقض تعاادرا كرج كاشكاراول كي طرف ے ہوتو کا شتکاراذ ل کا دوسرے کا شتکار کو کارز راعت کے واسطے اجارہ لینا تو ڑا جائے گائیمی بسبب اس کے کہ مقداد ل فاسد تھا اور اگر ووسر المتكار في كارزراعت شروع كرديا مويعن جع بوديا موتو ما لك زين كوزين لين كااختيار شموكا يهال تك كيميتى كافي جائ اور اكر مالك زين نے كاشكاراة ل كوآ و مے كى بنائى برزين دے دى اوركها كداس مى اپنى رائے سے كام كر سے يابيانظ ندكها بو پركاشكار اوّل نے کا هکار دوم کوز شن اوراس کے ساتھ ج بھی ہیں تغیر پیداوار پر حرارعت کے واسطے دی تو دوسرا عقد فاسد ہوگا اور دوسرے كاشتكاركا اجرالشل كاشتكار اقل برواجب موكااورتمام بيداواركا شتكاراق لومالك زمين كدرميان نصفا نصف موكى اوراكراس صورت ش ج دوسرے کاشکار کی طرف سے ہوتو تمام پیدادار ای کی ہوگی اور اس پرواجب ہوگا کداؤل کا شکارکوز مین کا اجرالشل دے اور كاشتكاراة ل يرواجب موكاكما لك زعن كواس كى زعن كاجرالش دے كذائى الميسوط فى باب مثاركة العال مع الآخر

می کھا ایکی شرا اکمل کی بایت جس میں نصفا نصف طے کرنے کے باوجوداً ککل رہ جائے ہے۔

ہا الک ذین شلازید نے اپنی زین کا شکار شلاعرونا ہے واس کو اسطوی کہ ہم دونوں کے نیجوں ہے زراعت کر ہے اور تکل عمر دی کو اسطوی کہ ہم دونوں کے نیجوں ہے زراعت کر میں ایک خص خالد کوشر یک کرلیا جس نے اس کے ساتھ کار ذراعت انجام دیا تو حرارعت اور شرکت دونوں خاسد جی اور تمام کیتی زید وعمرہ کے درمیان دونوں کے نیجوں کی مقدار کے حساب ہے شتر ک ہوگی اور ذیر کا آدمی زین کا اجرالش عمرو پر داجب ہوگا اور خالد کا اپنے کام کا اجرالش بھی عمرو پر داجب ہوگا کو خداس نے بطور اجارہ فاسدہ کے کام کا اجرالش نید پر داجب ندہوگا کیونکہ اس نے ایک چیز میں کا میں مقدار اور خداس نے بطور اجارہ فاسدہ کی اجرائش زید پر داجب ندہوگا کیونکہ اس نے ایک چیز میں کام کردیا ہے جس میں دوشر یک تھا ہی شرکت کی دجہ ہے گئی اجرائش دیا دی اس کو غیر خوص کی ذیب سے اجارہ فاسدہ کے تادان کی مقد ارحاصلات میں ہے نکال کر جو چکھ پڑھا اس کو صد قد کردے کہ تک کے دیا دی اس کو غیر خوص کی ذیبین سے اجارہ فاسدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے بیتی کی کہ اپنے اپنی زیمن ایک کا شکار کو اس شرط ہے دی کہ اپنے نیجوں اور تیل سے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے بیتی کی کہ ہے۔

زریعہ سے حاصل ہوئی ہے بیا قاد کی کرئی میں ہے۔ ایک خوص نے اپنی زیمن ایک کا شکار کو اس شرط ہے دی کہ اپنے نیجوں اور تیل سے ذریعہ سے ماصل ہوئی ہے بیتی کو کہ کے دیا تھی کی کہ اپنے ایک کی کہ اپنے نیجوں اور تیل سے ایک کرنے بیتی کی کہ کے دور کی کہ اپنے نیجوں اور تیل ہے بیجر الحد کی کہ دور کی کہ کے دور کی کہ کے دور کی کہ کے بیجر الحد کی کہ اپنے کی کہ کہ کے کہ کے دور کی کہ ہے۔

اس دوسر مے خص کے ساتھ زراعت کر سے بدی شرط کہ جو پھھاس میں پیداوار ہوگی وہ تین تہائی اس طرح ہوگی کہ ایک تہائی

مالک زمین کی اور ایک تہائی یجوں اور تیل والے کی اور ایک تہائی دوسر مے خص کا رکز ارکی ہوگی ہیں بیر وارعت مالک زمین اور
پہلے کا شکار کے جن میں مجھے ہے اور عال کا رکز ارکے جن میں فاسد ہے ہیں پیداوار میں سے ایک تہائی مالک زمین کی ہوگی اور دو
تہائی کا شکار اوّل کی ہوگی اور دوسر نے کا شکار کا جراکھی واجب ہوگا حالا تک اس صورت میں بیرواجب تھا کہ حرارعت سہدائی ہوگی کی شرف میں فاسد ہوجائے کیونکہ یجوں کے مالک لین کا شکار اوّل نے زمین کا جارہ لینا اور عال لین کا رزرا عت انجام دینے وائے۔
من میں فاسد ہوجائے کیونکہ یجوں کے مالک لین کا شکار اوّل نے زمین کی طرف سے ہول اوّ حرارعت سب کے جن میں تھے ہوگی اور
کا جارہ واران سب میں موافق شرط کے مشترک ہوگی کذائی البدائع۔

باب متر:

#### الیی مزارعت کے بیان میں

جس میں معاملے مشروط ہو۔ اگر مزارعت میں معاملہ مشروط ہوتو ویکھا جائے گا کہ اگر ج کاشتکار کی طرف سے ہوں تو حرارعت اورمعالمت دونوں فاسد ہون کی اوراگر ج ما لک زین کی طرف ہے ہوں اوراگر حرارعت اورمعالمت دونوں جائز ہوں گی اور اگرمزارعت میں معاملہ مشروط شہو بلکہ بیلور معطف بیان کیا گیا ہوتو مزارعت جائز ہے خواہ جج دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے ہوں اور اگر ایک محف نے اپنی زیمن مزروعہ جس میں در ختان خرما ہیں دوسرے مخص کواس شرط ہے دی کداس کواہیے بیجوں سے زراعت اور درختوں میں کام کرے بدیں شرط کہ جو بچھاس میں حاصلات ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور چندسال معلومہ کے واسطے بید عقدمشروط قراردیا توبیعقد فاسد ہاس واسلے کہ زمین کے حق میں کا شبکاراس زمین کونصف پیداوار براس شرط سے اجارہ لینے والا ب كداسية بجون اوراسية كام سے زراعت كرے اور درختوں كے حق من درختوں كامالك كاشتكاركوآ دهى حاصلات يراجاره لينے والا ب الی بددونوں عقد بوجداس کے کہ ہرایک میں معقو دعلیہ مختلف ہے باہم مختلف ہوئے حالا مکدایک عقد دوسرے میں مشروط ہے اور سامر مغدد عقد ہے کذافی انجیا ۔ پھر جو کچھ حاصلات ہوگی اس میں زشن کی تمام پیدادار بھوں کے مالک کی ہوگی اور اس پر واجب ہوگا کہ ما لك زين كواس كى زين كا اجراكش و اوريجول كى مقدار اورتاوان كو پيداوار مس عنكال كرجس قدر بزهاس كومدة كركور كيونك بيزيادتى اس نے فير فض كى زين سے بذر بعد عقد فاسد حاصل كى ہاورورخوں كى بورى حاصلات درخوں كے مالك كى ہوكى اورسب حاصلات اس کے واسلے یاک وحلال ہو کی اور اس برواجب ہوگا کہ عال کواس کے کام (۱) جراکمثل وے اور اگر درختوں کی حاصلات کی بابت دونوں میں تھائی دوتھائی کی شرط تغیری ہو یا بھیتی کی بابت تھائی دوتھائی کی شرط تغیری ہوتو بھی تھم بھی (۲) ہو گا اوراگر زراعت کے تن ج مالک زین کی طرف سے ہول اور ہاتی مسئلہ بحالدر ہے تو عقد فد کور جائز ہوگا کیونکداس صورت میں مالک زین نے كاشتكاركواس غرض سے اجار وليا كدميرى زهن و درفتوں كاكام انجام دے پس عقد دونوں ميں واحد ہوگا بديس وجد كه معقود مسلم عليه واحد ہے بینی کاشکار کی ذات ہے منفعت حاصل کرنا۔

ای طرح اگر مالک نے کاشتکارے شرط کرلی درختوں کے پہلوں میں سے نودسویں جھے پر اور زراعت میں سے نصف بر ایسی کاشتکارادل کے ذیے داجب ہوگا۔ ع معالم لینی درختوں کا بنائی پر دیتا۔ سے معقود علیہ جس پرعقد تفہراوہ فقل کاشتکار کی ذاتی منعت لینی مخت دشقت ہے۔ سے مثلی لینی دی حصہ میں نے جھے اوں گا۔ (۱) لینی درختوں میں جواس نے مخت کی ہے۔ (۲) و ذکور ہوا ہے۔ بٹائی ہوگی تو بھی جائز ہے اس واسطے کہ تم سٹرو ط کی مقد ارمخلف ہونے سے عقد مختلف نہیں ہوتا ہے بلکہ معتو وعلیہ محتلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے اور اگر اپنی زمین و باغ انگورای طرح سے شرط کر کے دوسر سے شخص کو دیا تو اس کا تھم بھی و بیا بی ہوگا جیسا کہ درختاں خر ما بیں دوسر سے شخص کو دی اور درختاں خر ما بیں دوسر سے شخص کو دی اور کہا کہ میں گئے بیز مین دیتا ہوں کہ تو ایک میں بیداوار ہوگی کہا کہ میں تھے بیز مین دیتا ہوں کہ تو اپنے بیجوں اور اپنے کام سے اس میں زراعت کر بدی شرط کہ جو پچھاس میں بیداوار ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور جی ہے بید درخت معالمت براس شرط سے دیتا ہوں کہ تو ان درختوں کو سینی کر اور زمادی لگا اور اس حقد کے واسطے اور جو پچھاس میں سے حاصلات ہوگی وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی یا تھے تہائی نے گی اور جھے دو تہائی اور اس حقد کے واسط چند سال معلومہ کا پند و سے دیا تو یہ جائز ہے کیونکہ اس صورت میں اس نے ایک حقد کو دوسر سے میں مشروط خیاس کیا ہے بلکہ معطوف کیا ہے ای طرح آپنی زمین اور باغ انگور دوسر سے شمن کو دیا اور کہا کہ تو اس زمین میں اپنے بیجوں سے زراعت کر اور اس باغ کیورکا جو کام ہے اس کو ایجام و سے کہ اس کو بیراستہ کراور پائی دیا کرتو یہ حقد مجلے سے کونکہ اس نے ایک عقد کو دوسر سے میں مشروط نہیں کیا ہو کام ہو کام ہو کام ہے اس کو ایجام و سے کہ اس کو بیراستہ کراور پائی دیا کرتو یہ حقد میں ہے کونکہ اس نے ایک عقد کو دوسر سے میں مشروط نہیں کیا ہو کام ہو کہ نوال کو بیراستہ کراور پائی دیا کرتو یہ حقد میں ہو کہ کونکہ اس کو انجام و سے کہ اس کو دیوسر سے میں مشروط کو کہوں کیا ہو کہوں کو کردو کر سے میں مشروط کو کہوں کو کہوں کو کھوں کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو کھ

بار بنتر:

#### مزارعت میں خلاف شرط عمل کرنے کے بیان میں

اگرایک جنم نے دوسرے کوائی زین اس شرطے وی کہ اس شرگیہوں کی زراعت کر ہے تو کا شکار کوسوائے گیہوں کے دوسری چیز کا اختیار نہیں ہے اگر چہدو در کی تم کا اٹائ زین کے لیاظ ہے اگرنا آسان ہواور برنبیت گیہوں کے زیمن کے تی شرک مقر ہو ای طرح اگر یوں کہا خداجہ الفاء نین بیز میں اس کے تو میں کہ مقر ہو ای طرح اگر یوں کہا خداجہ الفاء نین بیز میں لے کر آس میں گیہوں کی ذراعت کر تے بیا تا کہ اس میں گیہوں کی ذراعت کر نے بات کہ اس میں گیہوں کی ذراعت کر سے بالے الحالی اور اگر یوں کہا کہ واقد عہا حسطته بالوادین اس نے سوائے گیہوں کی ذراعت کرتا ہی آبا بیشرط ہے یا مشورہ (۱۳) ہے تو اس مسئلہ کو کتاب المحر اردین میں گیہوں کی ذراعت کرتا ہی آبا بیشرط ہے یا مشورہ (۱۳) ہے تو اس مسئلہ کو کتاب المحر اردین میں گیہوں کی ذراعت کرتا ہی آبا بیشرط ہے یا مشورہ (۱۳) ہے تو اس مسئلہ کو کتاب المحر اردین میں کو نیورن کا اور ای کہ دوسرے فیض کو مضار بت پر دے اور کہا کہ تو بیدورہ ہم آبار دونہ مورے فیض کو مضار بت پر دے اور کہا کہ تو بیدورہ ہم آبار ہوگا۔
کتاب المضارب میں مشارخ نے فرمایا کہ اگر ایک فیض کے جزار دونہ مورے فیض کو مضار بت پر دے اور کہا کہ تو بیدورہ ہم آبار ہوگا۔ کی مسار بت پر المحارب کی خرمایا کہ واجب ہے کہ مزارعت میں بھی بھی تھم ہوئے اور شیخ امام ابو بکر تحمہ بن الفضال فرمایا کہ والم بوجائے گا اس واسطے کہ اس افتا کو مشورہ تر اردین تو تھے کہ مزارعت تیں منازہ دون المرح جائز ہوجائے گا اس واسطے کہ اس افتا کو مشورہ قرارہ یں تو تھے کہ مزارعت تیں مارہ دون کر میں بیکا میں میں اس میں کا میں میں اس میں کہ کہا کہ بیان نہ ہوائے گا ہی متاب کے بیچیط میں ہے۔
مزارعت قیا ما واسم مارہ بیا تو میں کو بیا میں واسطے کہ اور اگر ہم اس افتا کو میں دی افتان نہ وہائے گا ہی اس میں کہ میں کا میں کہ کو تم کا بیان نہ ہوائے گا ہی وار اگر ہم اس افتا کو میں کو تھی کی کھی کا بیان نہ ہوائے گا ہی ساتھ کے دوسر کی میکھ کی کھی کا بیان نہ ہوائے گا ہی ساتھ کے دوسر کی بھی کی تھی کی کھی کہ کو تم کا بیان نہ ہوائے گا ہی دوسر کے کھی کے دوسر کے کو تم کا بیان نہ ہو گا ہی دوسر کے کھی کے دوسر کی کھی کی کھی کے دوسر کے کھی کہ کہ کو تم کا بیان نہ ہو گا ہی دوسر کے کہ کہ کہ کو کے کہ کیا کہ کو تم کا بیان نہ ہوئے کی دوسر کے کھی کے کہ کی دوسر کے کہ کہ کہ کو تم کا کہ کو تم کا کہ کو تھی کے کہ کو تم کا کہ کو ت

ایک سال کے معیادی کا شفکار نے زمین میں زراعت کی پھرسب کھیتی ٹیڑیاں کھا گئیں یا اکثر کھیتی کھا گئیں اور پھیتھوڑی ہی جج ربی پس کا شفکار نے جاہا کہ ہاتی عدت میں اس میں کوئی دوسری چیز ہوئے گر مالک زمین نے اس کومنع کیا تو مشاکخ نے فرمایا کہ اگر (۱) یعنی بخلاف شرط کمل کرنے والا۔ (۲) یعنی بطور مشورہ ذکر کیا ہے۔ (۳) مضاریت میں مشورہ قرارد ہے ہے بھی مضاریت تیا سا

التحسانا جائزر جتى ہے۔

دونوں میں کی حتم معین کے جا ہونے کی شرط پر سرار عت تغیری ہوتو کا شکار کواس کے سوائے دوسر ہے ہم کے جا ہونے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرعقد سزار عت عام ہو کہ جو جا ہے ہوئے یا سزار عت مطلقہ (۱) ہوتو کا شکار کوا ختیار ہوگا کہ باتی مدت میں جو جا ہے ہوئے اور مؤلف نے فرمایا کہ میر سے نزویک اگر دونوں میں کسی خاص حتم کے جاتے ہونے کی شرط پر سزار عت تغیری ہوتو بھی جا ہے کہ اس کو اختیار ہوکہ جو جم زمین کے تن میں جم مشروط کے حق ہو یا اس کی بنسبت ضرر میں کم جودہ ہوئے کذائی فادی قامنی خان میں ہے۔ باس بنگتر:

# ما لک زمین ودرخت کی طرف سے یا کاشتکار وعامل کی طرف سے کمی وہیثی کرنے کے بیان میں

امل بدہے کدا گرمعقودعلیدالی حالت میں ہوکدابتدائے مزارعت اس پر جائز ہوتو اس پر برد عانا بھی جائز ہوگا اور آگرالی حالت میں ہوکدایتدائے عقد مزارعت اس پر جائز نہ ہوتو اس پر زیادہ کرنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ بدل بڑھانے کا اعتبار اصل پر ہے اور اصل كى معقودعليدى مقتضى بتاكداس كے مقابلہ ميں ہولي اس طرح زيادت بھى كى معقودعليدى مقتضى ہوگى تاكداس كے مقابلہ ميں ہواور کی کرنا دونوں حالتوں میں جائز ہے کیونکہ کی کرنا بعض بدل کا ساقط کرنا ہے ہیں قیام بدل کوچا ہتا ہے قیام معقو وعلیہ کونیس جا ہتا ہے اوراگردونوں می ےایک نے حصہ بیدادار میں کھے بر حایا ہی اگر بھتی بوری تیار ہوجائے اور خرما کی کیر بول کی باڑھ بوری ہوجائے ے پہلے بڑھایا تو جائز ہے کیونکہ پیداوارغلہ پرعقد مزارعت ابتدا ہے جائز ہے جن تک کہ یہ پیداوار ابحرتی اور بڑھتی جاتی ہو کس عقد مساس کی زیادتی بھی جائز ہے جیا کہ بچ واجارہ میں ہوتا ہے اور اگر مین پوری تیار ہوجانے اور خرما کی کیریاں بوری بر ماجانے کے بعد یز حایا تو جس کی المرف سے چھے اور جس کے درخت میں اس کی المرف سے نبیں جائز ہے اور جس کی المر سے چھے نبیس میں اس کی المرف سے جائز ہےاوراس کی وجہ یہ ہے کہ بیجوں کے مالک کی المرف ہے ذیادہ کرنا ایک حالت میں ہے کہ ابتدائے عزارعت ایسی پیداوار پرتبیں (۲) جائز ہے لیں بدل میں زیادہ کرنے کی محی نہیں ممکن ہاں واسلے کہ معقو وعلیہ یعنی منافع (۳) ہو چکے ہیں اور یہ بھی تجویز کرنا کہ یہ خط ہے۔ نہیں ممکن ہے کیونکہ جس کی طرف ہے جے ہیں وہ مستاجر ہے اور مستاجر کو یا منافع کامشتری ہے اور مشتری کی طرف سے زیادتی کو محنانا تجویز تبیل کیاجا سکتاہے اس واسطے کیمن اس پر ہوتا ہے اس کانبیل ہوتا ہے ہی تمن کے ماننداس صورت میں بیدادار ہے ہی اس کا خط تجویز کرناممکن شہوگا اور ماو مخف جس کی طرف ہے جائیں ہیں وہ مواجر ہے اور مواجر کی طرف سے اجرت کا گھٹا نامنصور ہے اس كى طرف سے بيوں والے كو بيداوار مى سے بچھ برد حانا بول جويز كيا جاسكتا ہے كداس نے اپنى اجرت ميں سے بچھ كھنا ديا حالا نکد گھٹا دینامعقو دعلیہ کے فوت ہو جانے کی حالت جس مجسی جائز ہے اور ہر چند کہ کیتی گھٹانے کے وقت <sup>(44</sup> مال میں آخی اور مین مال میں محنانانبیں سیح موتا ہے لیکن مقد کے وقت ریمیتی (۵) مین نتی ہی برلحاظ مقد کے گمنانا سیح موااور جس قدراہے حصر می سے گھٹا کر دوسرے کے واسطے بر حایا ہے وہ دوسرے کی ملک ہو گیا جیسا کہ بائع نے اگر شن پر قبضہ کرلیا بھرمشتری کے واسطے بعض شن مگمنادیا تو سیجے ے اگر چر ممثانے کے وقت جمن ال میں ہو کیا تھا میر محیط سرحی می لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس واسط که پوری بو پکل اب کسی کواجار و لینے کی کوئی حاجت بیس ہے۔ (۲) لیعنی منافع بدنی محنت و مشقت ۔ (۳) اپنافل مُناه۔

<sup>(4)</sup> لعنیاس می موانق فرض کے کچونمووزیاوتی بلکہ بوری تیار ہو کرمین ہوگئی ہے۔ (۵) اور گھٹانا ہو ھانا اصل عقد کے ساتھ استبار کیا جاتا ہے۔

اگردوآ دمیوں نے آوسے کی بنائی پر مزادعت یا معاملت کی اور عالی نے اپنا کا م انجام دیا یہاں تک کہ جو کچھ پیدا ہوا تھا و ماصل ہوا گھردونوں میں سے ایک نے دوسرے کو اسطابی حصر میں سے چھٹا حصہ بڑھایا کہ دوسرے کی دوتہائی ہوگئی اور دوسرااس بات پر داختی ہوگیا ہیں اگر بیامر کھیتی ہوری تیار ہونے اور پہلوں کی باڑھ ہوری ہونے سے پہلے واقع ہواتو جائز ہا ور آگر کھیتی ہوری تیار ہونے کے بعد واقع ہواتھ ہوائی اگر بڑھانے والا مالک زمین ہو یا الک درختان نے معاملہ میں بڑھایا ہوتو باطل ہوری تیار ہونے کے بعد واقع ہوائی جو اتع ہوائی اگر بڑھانے والا مالک زمین نے جس کی طرف سے بڑے نہ ہول ہوتو باطل ہو اور آگر دوسرے نے بینی عال نے ایسا کیاتو جائز ہا ور اگر مالک زمین نے جس کی طرف سے بڑے نہ ہول اس نے عال کے واسطے جس کی طرف سے بڑی مقرم کی بڑھا کی مشرط کی اور دونوں نے ایک کے جس درہم شرط کی تو مزارعت و معاملت فاسد ہوگی بڑھا جس کی طرف سے تھر سے ہوں یا کسی نے شرط کر اگر دوسرے کے واسطے جس تھر سے ہوگی اور معاملت میں تمام عاصلات مالک درختان کی ہوگی اس طرح آگر ایک نے دوسرے کے واسطے جس تھر علی دیے تی شرط کی تو بھی جس تھر میں جسوط میں ہے۔

ایک نے دوسرے کے واسطے جس تھی تھی تا ہو حاد ہے کی ہوگی اور معاملت میں تمام عاصلات مالک درختان کی ہوگی اس طرح آگر ایک نے دوسرے کے واسطے جس تھی تھی تھی تھرط کی تو بھی بھی تھم ہے بیم موط میں ہے۔

ایک نے دوسرے کے واسطے جس تھی تھی تا ہو حاد ہیں بھی تھم ہے بیم موط میں ہے۔

# کھیتی پوری تیار ہونے سے پہلے یا درختوں کے پھل کیری ہونے کی حالت میں

### ما لك زمين كم جانے يامت گذرجانے كے بيان ميں

کے واسلے ان دونوں کے درمیان آدمی تھی تھی تھی کانے جانے کے وقت تک مکما اجارہ ٹابت ہوجائے گاحی کہ کاشکار یا لک زین کواس زمین کا آدھا اجرائشل دے گا۔

ورصوبي ما لک زيمن نے پئري ميعاد کے درميان عن انقال كيا اور كا شكار نے كہا كريش يحتى تين اكما ورسي او از سرنوا جاره

ابت نہ ہو جائے گا بكد حقد حرار حت باتى رہے گا تى كا شكار وار خان ملک زيمن كواجرائش كچى ندوے گا اور كيتى كا نے كے قابل

ابونے كے وقت تك دونوں پراس كا كام آدھا آدھا لازم ہو گا اور يہ تم بخلاف اس صورت كے تم كے ہے كہ ما لك زيمن نے سال كے في سانقال كيا حالا تك اس وقت تك ووقت تك يہ تا ساك تو اور كام كاشكار نے كيتى اكما أو لينا لازم ہو گا اور يہ تم المما أو لينا لازم ہو گا اور يہ تم المما أو لينا لازم ہو گا اور يہ تم اس صورت مي ہے كہ كاشكار نے كيتى اكما أو لين المراكر كاشكار نے كيتى اكما أو لين كو اور الركاشكار نے كيتى اكما أور لين كا اور الركاشكار نے كيتى اكما أور لين كا اور الركاشكار نے كيتى اكما أور لين كو اور مورت يك تم المراك كائل الله الله تم الله الله تم الله تم الله تك الله الله تك الله تم الله تك الله تم الله تا كہ تم الله تم الله تك الله ته تك الله تك الله

ئے بلکا کھاڑنے سے کا شکار نے روکا۔ ع قول جا ہیں تو تھی کوا کھاڑیں اٹے شروع باب دیکھو۔ سے جکہ مقدم ارصت میں آوسے کی بنائی تغمری تھی۔ (۱) زنمن کا بچھ۔ (۲) دوہرے سے اس کے مصر کے موافق والی تبیس لے سکتا ہے۔ محیتی بوری تیار ہونے سے پہلے مزارعت کی میعاد گذرجائے تو 🖈

ا گر کسی تخف نے اپنی زمین اور اپنے ش کسی کا شکار کو دیے کہ اس سال اس میں بدیں شرط زراعت کرئے کہ پیداوار دونوں عى نعفا نسف ہوگى يى كاشتكار نے زراعت كى اور : وزكيتى كاتے كائن شہوئى تى كىكاشكار چوز كر بماك كيا كر مالك زين نے بحكم قاضى عيتى كے كام من خرج كيا يهاں تك كر كيتى تيار موئى بمركا شكار آياتو جب تك مالك زمين كواس كالوراخر جدندوے تب تك كاشكاركيس في سي لين كى كوئى راونه بوكى اورواضح بوكه قامنى ما لك زين كوخر چه كاتكم ندو مدكا جب تك كدما لك زين اسين قول ے گواہ بیش ذکرے کیونکہ مالک زمین ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ قاضی کولازم آتا ہے کہ اس میسی کی بابت بنظر اصلاح خرج کرنے کا تھم فرمائے مالا تکہ قاضی اس کا باعث نہیں جاتا ہے ہی اس کواس بات سے واسطے کواہ بیش کرنے کا تھم دے گا اور حال تھلنے سے واسطے ایسے موادمدى كى طرف سے بغير تعم كے قبول كرے كايا خود قاصى اس من تعم موكا جيساكدود بعت اور لقط كى مورت من خرچ د كفق كوكن می ہوتا ہے چر جب اس نے گواہ قائم کیے تو قاضی کا اس کوخر چہ کا تھم دینامش مستودع کوخر چہ اور افقہ کا تھم ویے ہے ہوگا ہی اس کو المتيار موكا كرجو يجماس فرج كياب و ووالس لے كذائى ألميسوط اور اكر دونوں في مقدار فرج يمي اختلاف كياتو مزارع كاقول قبول ہوگا مرمزارع سے اس کے علم رقتم لی جائے گی کذانی الحیط اور کاشتکار بھاگ ند ممیا بلکدیم سورت ہوئی کیمیتی ہوری تیارہونے سے بہلے مزادعت کی میعاد کذر کئی حالانکہ کاشتکار غائب ہے تو قاضی ما لک زشن سے فرمائے گا کہ اگر تیرا تی جا ہے تو تو اسے خرچہ سے محتی کوتیاد کر مجر جب محتی کانے کے لائق ہوجائے گی تو کاشکار جب تک تیراخر چدنددے کا تب تک محتی کو ہاتھوٹیس لگا سے کا اوراگراس نے تیرا خرچہ دینے سے انکار کیاتو میں اس کا حصدز راعت فروخت کر کے اس کے تمن میں سے تیراخرچہ و سے دوں گااور اگر اس کا حصدز راعت تیراخر چدادا ہونے کے واسطے کافی نہ ہوگا تو تیرااس سے زیادہ اس پر چھٹ ہوگا پھراگر کاشتکار نے مالک زمین کواس کاخر جدد سے سے ا فکار کیا تو قاضی اس کا حصد فروخت کرے گا بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیتم بنا برقول صاحبان کے ہواور امام اعظم محتلا کے فزد کیا قاضى اس كاحمدز راعت فروخت ندكر مع كااور بعض مشائخ في فرمايا كنبيس بلكه بالااجماع سب فيزويك بهواوران مسائل مي دونوں میں ہے کوئی فض جو کچھیتی اس کے حصد میں آئی ہاس میں سے پچھمدقد ندکرے کا کیونکہ جس سیب سے ہرا یک کواینا حصد الا ہاس میں کوئی خبث وفساؤ حمکن نہیں ہوا ہے بیمسوط میں لکھاہے۔

یہ ہے کہ قاضی پر تھا گلت واجب ہے اس وجہ ہے کہ غائب کے مال کی تفاظت کرنا قاضی پر واجب ہے پس قاضی کو افتیار دہا کہ مدی کے محض دعویٰ پر یہ بات اپنے فرمدان م شرک ہے اوقتیکہ مدی اپنے دعویٰ کے گواہ قائم نہ کرے پہلے قاضی کو افتیار ہے چاہے اس کو اس طرح تھم دے کہ اگر بیدوا قدایدا ہی ہے جیسا تو بیان کرتا ہے تو بس نے تجے خرج کرنے کا تھم دیا اور گواہ قائم کرنے کے بعد اس کو مطلقاً (۱) حتما خرج (۲) کرنے کا تھم دے گا اور فرمائے کہ کہ تو خرج کر اور اگر گواہ قائم کرنے سے پہلے قاضی کو کھی تی خراب ہوجائے کا خوف ہواتو قاضی اس کو شرطیہ خرج کرنے کا تھم دے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر بات یوں ہے جیسی تو بیان کرتا ہے تو بس نے تھے خرج کرنے کا تھم دیا ہے اور واضح ہو کہ قاضی نے جو فرمایا کہ اگر یہ واقعالی اور تیرے درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی فلاں فیض اور تیرے درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی خرج کی درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی خرج کی اور تیرے درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی خاص درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی خرج کی درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی خرج کی خرب کی کرنے کی کا میں بی تا ہے ہو بس کے تاریخ کی کرنے کر کے کا خوب بس کہ کر بس کر کر کی کی کر بس کے درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی کا درمیان مشترک ہے تو بس نے تھے خرج کی کا درمیان مشترک ہے تو بس کی درمیان مشترک ہے تو بس کی درمیان مشترک ہے تو بس کا کہ درمیان مشترک ہے تو بس کر درمیان مشترک ہے تو بس کر کر بستان کر بستان کو بستان کر بستان کر بستان کے بستان کی بستان کو بستان کر بستان کر بستان کی بستان کر بستان کی کرنے کر بستان کر بستان کر بستان کر بستان کی بستان کی بستان کر بستان کی بستان کی بستان کر بستان کر بستان کی بستان کی بستان کر بستان کی کرنے کی کرنے کر بستان کر بستان کی بستان کی کرنے کر بستان کر بستان کر بستان کی بستان کر بستان کر بستان کی کرنے کر بستان کرنے کر بستان کر ب

كرنے كا تھم كيا ب يد و خرو من ب اور فاوى عما بيد من لكوا ب

الم

# دو اشریکوں میں سے ایک کی زمین مشترک میں مزارعت کرنے اور غاصب کی زراعت کرنے کے بیان میں

اگرارامنی چندلوگوں میں مشترک ہواور بعض نے بعض زمین بعد خودا نے بیجوں سے ذراعت کی اور بعض نے سب کے مشترک پانی میں سے سینچنے کے واسطے لیا اور ای طرح چند سال تک زمین مشترک رہی اور بیسب با تمی شر کے واسطے لیا اور ای طرح چند سال تک زمین مشترک رہی اور بیسب با تمی شرکےوں کے بغیر اجازت واقع ہوئی لیں اگر بیز مین جواس نے اپنی کھیتی میں لگائی ہے آئی ہوکہ اگر بالغرض مہایا ہوا تع ہوتی تو آئی ہی زمین اس کے حصد میں آتی یا اس الحاد مدد کی ضومیت نہیں ہے ملک ہی محد اللہ میں تعداد ہے۔

() باشرط (۲) تامنى داجب بوجائى (۳) والى ديس المكاي-

ے پہلے مہایا ہ کرتے ہوں اور اس کے شریکوں نے تقییم کی درخواست نہ کی ہوتو جس قد رز بین اس نے اپنے کام میں لگائی ہے اس کی بابت اس پر صان واجب نہ ہوگی اور جو پچھاس نے اس ز مین شرکت میں حاصل کیا ہے اس میں اس کے شریک لوگ شرکت میں کر سخیں کر حقیق ہیں بیڈواٹ المھنین میں ہے۔ امام ایو یوسٹ ہے مروی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا شکار کو اکال دی تو با زنہیں ہے اجا ذرت وے دی کہ اس میں بھیتی کر بہل اس نے زراعت کی پھر ما لک ذمین نے چاہا کہ کا شکار کو اکال دی تو با زنہیں ہے اس واسطے کہ مسلمان کو تقریر کی ہوجائی گی اور خرچہ لے لور کھیتی میری ہوجائے گی اور کا شکار اس پر داخی ہوگیتی کی تج نہیں جا ز اور کا شکار اس پر داخی ہوگیا ہیں اگر کھیتی اس نے بہلے الیا ہوا تو جا زنہیں ہے اس واسطے کہ اس کہ اس میں ہوگیا ہی اگر تھیں ہوگیا ہی اگر تھیں ہوگیا ہی اور ما لک ذمین کو پہلے معلوم نہ ہوا وہ اس وقت معلوم ہوا کہ بھی کا ان تھی ہوگیا ہو کا شکار کے دوسرے کو ذمین میں زراعت کی اور ما لک ذمین کو پہلے معلوم نہ ہوا وہ اس وقت معلوم ہوا کہ بھی کا ان تھی ہوگیا ہو کا شکار کے وقت معلوم ہوا وہ اس وقت راضی ہوگیا یا ایک مرتبہ ہو کہا کہ میں راضی ہوتا ہوں پھر کہد دیا کہ میں راضی ہوگیا ہو کا شکار کے واسطے کھی طال ہوگی اس کو خاند میں صرح کیا یا ایک مرتبہ ہو کہا کہ اور فید ابواللیٹ نے فر مایا کہ میر کم بدلیل استحسان ہو اور آئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا تھی کے اس میر جوام افا کی میں ہو ہو اور اس کے بیات فر مایا کہ میر کی اس کو خاند میں صرح کیا یا ایک میر اس ہو ہو اور ان کی ہو کہا ہی کہا کہ بیر کی اس کو خاند میں صرح کی اس کو خاند میں صرح کیا یا ان کر میں فر اور اس کی کی ہو کہا ہو کہا کہ کی کی میر کیل استحسان ہو اور ہو اس کے دیں کو جا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہ بیر کی اس کو خاند میں صرح کی اس کو خاند میں صرح کی اس کو خاند میں صرح کی اس فر کی اس کو خانو کی اس کو خاند میں صرح کی اس کو خانو کی دیا کہ میر کی اس کو خانو کی اس کو خانو کی کی کو خانو کی کی کو کیا معلوم کی کو خانو کی کی کو خانو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی ک

اگرتین آدمیوں نے ایک زمین آو سے کی بٹائی پر زراعت کے واسطے بشرکت لی اور ان میں سے ایک غائب ہو گیا مجر باتی دونوں نے تھوڑی زمین میں گیہوں کی زراعت کی مجرتیسرا عاضر موااوراس نے باقی زمین میں جو بوئے کی پس اگران او کوں نے ہرایک كى اجازت سے ايساكياتو كيبول ان سب ميں مشترك ہول مي كرما لك زمين كا حصد نكالنے كے بعد جن دونوں نے كيبوں بوئے ہيں وہ تیسرے سے مقداد ج میں سے بفتر رتبائی کے اس کے حصہ پیداوار میں سے لیس سے ای طرح جو بھی ان سب میں مشترک ہوں مے اور مالک زمین کا حصد نکالنے کے بعد تیسر افخص دونوں کے حصد پیداوار میں سے بیجوں کا حصد بفذر دو تہائی کے لیے سے گااور اگران لوگول نے اس طرح زراعت باہمی اجازت سے ندکی ہوتو گیہوں میں سے ایک تہائی مالک زمین کی ہوگی اور دو تہائی دونوں کاشتکاروں کی اور دونوں کا شتکار تہائی زمین کا نقصان ما لک زمین کوتا وان دیں گے اور تہائی پیدا وار دونوں کے واسطے حلال ہوگی اور باقی تہائی میں ے اپنا خرچہ نکال کر باقی صدقہ کردیں محے اس واسطے کہ اس میں سے بقدر دو تمائی کے ان کا حصہ تھا جس کو انہوں نے بویا ہے ہیں وہ تو موافق شرط کے حلال رہااور یاتی ایک تہائی میں دونوں غاصب ہوئے ہی اس معضوب کی بوری پیدادار انہیں دونوں کی ہوگی اور رہا تیسرا كاشكاريساس كوجوكى پيدادارش سے يائج على حيط حصليس عادر چساحسد مالك زين كو ملے كاكيونكداس نے اس ميس سے دو تهائى بطور غصب کے بوئی ہے ہیں اس کی بیداوارای کی ہوگی اور ایک تہائی اس نے حق طور سے بوئی ہے ہیں اس میں سے بھی آ دھا مواثق شرط کے اس کا ہوگا اور جنتی زمین اس نے بوئی ہے اس میں سے دو تہائی زمین کا نقصان ما لک زمین کوتاوان دے گا ہی اس کی پیداوار میں سے بعقرتا وان وخر چد کے نکال کر باتی کوصد قد کروے گا یہ فآوی کبری میں ہے۔ اگر غاصب کے زراعت کرنے سے زمین مفصوبہ می نقصان آعمیا بھر یا لک زمین کے فتل سے بینقصان زائل ہو گیا تو عاصب بالکل بری شہوگا ادراگر بدوں مالک کے فعل کے زائل ہو ميا موتواس من مشائح في اختلاف كياب بعضوى في فرمايا كداكر ما لك زمين كودايس دين سي يبلي زائل موكميا موتو غاصب برى مو گااوراگروالی دینے کے بعد زائل ہوا ہوتو ہری نہ ہوگا اور بعضوں نے قرمایا کہ دونو ل صورتوں میں بری ہوجائے گا اور آئ پرفنو کی ہے قال بدائ صورت بن م كوعقد مزارعت عام بو إسطانق بو- على الحج جين بعلد چوهسول كر بالحج حصليل عياس وبد دوتبالى غصب کے بعد ایک تہائی میں دونوں میں شریک ہیں تو نصف بنائی بعنی ایک جھنا حصہ بھی اس کو مطح کا تو کل پانچ چھٹے یاؤں گا۔ (۱) عاریت دی۔

جیما کہ ج کے عیب زائل ہوجانے کی صورت می تھم ہے رینیا ثید می ہے۔

اگر جج زمین دینے والے کی طرف ہے ہوں تو صاحب استحقاق کی جانب کچھ کار آمدنہ ہوگی 🏠

اگرایک فخص نے ایک زیمن دوسر سے کو حرارعت پر دی اور ج کاشتکار کے ذمہ شرط کیے لیس عزراع نے اس می زراعت کی مجرايك مخص نے آكر استحقاق ثابت كر كے زمين كے لي قوز من كوبدوں زراعت كے لے كا ادراس كوا تقيار ہو كا كہمتى اكما زنے كے واسط علم كرے اگر چدز راعت مذكور بنوزساكا مواور ميت موكا كيفتى كافت كالى مونے تك زيان مذكوركا شكار كے ياس اجاره يرجموز دى جائے اورا كمرى بوئى آ دھى كين اس دين والے اور كاشكار كے درميان نعفا نصف بوكى محركا شكاركوا عتيار ب جا ب اكمرى بوئى آمعی بھتی لینے پرداضی ہوجائے اوراس سےاپنے حصر کی قیت اس حساب سے کداس قدرزراعت ای کی زمین میں تأبت ہے۔ندغیر ک زمین میں بے لے بے اور اس قول() کے بیٹن ہیں کدائی میتی میں ہے جس کوزمین میں برقر ارد ہے کا حق ابت ہے اسے حصد کی قمت لے لے كذائى الحيا \_ كرامام اعظم ميليد كول كموافق جس في استحقاق ابت كيا بود اس زمين كانتسان فظ کا شکارے لے گااور کا شکاریہ تاوان اس مخص ہے جس نے اس کو بیز من دی ہوائیں لے گااور کہی امام ابو یوسف کا دوسراتول ہے اوراول ولا ام ابو يوسف كرموافق اورامام محر كول كرموافق صاحب التحقاق كوافقيار بوياب دمن دين والي سانتمان لے یا کاشکارے نے ہیں اگر اس نے کاشکارے لیا تو کاشکار اس کوزین دینے والے سے واپس لے گا اور بیغصب العقار کے مسئلہ برعنى بكذانى الميوط يكم اس وقت بكريج كاشكارى طرف بون اوراكرز من دين واليكى طرف ي على مروب اورصاحب التحقاق في زين في إوران دونول كواس في المار في كالكم كيااوردونوس في كماري وكالشكاركوا عميار وكا عاب اكمرى مونى آوم يحيق لينغ يرراضى موجائ اوراس كرسوائ اس كو يحدند في كاياجا بي اكفرى مونى يحيق دين (٧) واع كو وے دے اور فقیہ ابو بر بی کے قول براس سے اپنا اجرافش نے لے اور فقیہ ابد عفر کے قول براس سے اپنے مصر زراعت کی قیمت لے لے اور اگر صاحب استحقاق نے مزارعت کی اجازت دے دی تو اس صورت کو امام محد نے کتاب اصل میں ذکر نہیں فرمایا ہے اور شخ الاسلام في شرح كما بالاصل من ذكر فرمايا كراس كالحكم تفعيل كرماته بيني الربيخ زمين دين والى كالمرف يبول توصاحب استحقاق کی جانب بجد کارآ مدند ہوگی اور اگر ج کاشکار کی طرف سے ہوں تو سرارعت کے پہلے اس کی اجازت سیح ہوگی اور بعد مزارعت ے اس کی اجازت محیح شہو کی اور بیصورت اسی ہوگئ کہ ایک محض نے دوسرے کا دار کرایہ پردے دیا بھر مالک دار نے اجارہ کی اجازت وے دی ایس اگر مدت اجارہ گذرنے سے پہلے اجازت دی تو جائز ہے ادر اگر مدت گذرنے کے بعد اجازت دی تو نہیں جائز ہے یہ ذخروش لكعاب-

منتی می فرکورہ کہ ابوسلیمان نے امام محر ہے روایت کی ہے کہ ایک فض نے دوسرے کی زیمن فصب کر کے ایک فض کوایک سال کے واسطے مرادعت پردی ہیں اگر بچ کا شکار کی طرف ہے ہوں اور کا شکار نے اس میں مرادعت کی اور ہتوز کھی اگی نہ تھی کہ مالک زمین نے مرادعت کی اجازت و ہے دی تو اس میں ہیدا ہووہ مالک زمین اور کا شکار کے درمیان اس شرط ہے جو عاصب نے مشرک ہوگا اور اس پر پچوشان واجب نہ ہوگی لیکن اگر مالک زمین کی اجازت ہے پہلے درمیان اس ہوتہ بھیاس قول امام اعظم کے کا شکار میں تقصان مالک زمین کو تاوان دے گا اور بقول امام محرد کے مالک زمین کو اختیار

ا قول خصب العقار يعيى منديد كرعقار ماند على دغيره كخصب بوسكائ بانيس چناني كتاب النصب على بداختلاف بيان بواب-

<sup>(</sup>۱) تولدایے دحد کی قیمت اس حساب سے الی آخرۃ۔ (۲) خامب ذین ۔

ے چاہے کا شکارے یہ تصان تا وان لے یا فامب سے اورا کھی آئی کی کہ اسی ہوگی کہ اس کی بچہ قیت ہے گا ما لک زین نے اجازت دی تو حزارہ حت جا تر ہوجائے گی اور بھر ما لک کو بعد اجازت دیتے کے حزارہ حت تو ڈی کا اختیار نہ ودگا زین کو بھر نہ کے اور جہ بھر اور حت تو ٹر اور حت جا تر ہوجائے گی اور بھر ما لک کو بعد اجازت دیتے کے درمیان مشترک ہوگا اور بھر یا لک زین نے اجازت دی خرارہ حت جا تر ہوجائے گی اس کے بیمتی ہیں کہ اجازت دیتے کے بعد ما لک زین کو بیا فتیار نہ ہوگا کہ کا شکار ہے بھی اکھاڑ لینے حزارہ حت جا تر ہوجائے گی اس کے بیمتی ہیں کہ اجازت دیتے کے اس کو ایسا افتیار تھا اور بیمتی ہیں ہی کہ بھی اکس نے بیمتی ہیں کہ اجازت دیتے کے اس کو ایسا افتیار تھا اور بیمتی ہیں ہی کہ بھی اکس ذیمن کی ہوگا اور خرائی میں اور بھر کا کل زیمن میں کہ کہ کہ کہ اس کی اور جن کا مطالبہ کرے اور تھا تھی ہو گی اور میں اور جا جا تھی ہو گی اور میں گئی پر دی اور جا کہ کہ کہ ما لک زیمن نے حزارہ حت کی بالک زیمن کی ہو ہو گئی ہو اور میں ہو گئی ہو گا اور موائی اور اس کی بالک نے جا با کہ اپنی اجازت دیتے کہ اور ہو اور گئی ہی کہ ہو گئی ہو گا اور ہو آئی اور ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہو

یں ہے جس قدرتو نے اس کی طرف سے تاوان زین اور مردوروں کی مردوری دی ہے لیے اور تیم ہے تی ہی سب وقل پا تیں ہوں گی جو پہلی صورت میں ہے کہ بید تغذا وقاضی ہواور اگر ووثوں میں ہے کہ بید تغذا وقاضی ہواور اگر ووثوں میں ہے کی نینے تخم قاضی اور بغیرا جازت دوسر سے ایسا کیا تو وہ صلوع فی قرار دیا جائے گا اور دوسر ہے کواس کا حصد ذراحت بورا دیا جائے گا اور دونوں میں ہے کی پر بیدواجب ندہوگا کہ جس قد راس کوزراعت میں سے حصد ملا ہاس می سے صدر دراحت واجب ہوا ہو وہ حاصلات غصب سے صدرت کی اجازت سے پہلے جو پھے حصد ذراعت واجب ہوا ہو وہ حاصلات غصب

ےاس کا بی م (۱) نیس ہے۔

الرقع ريزى سے يہلے مالك زمين في مزارعت كى اجازت و عدى جركا شكار في حمريزى كى يس ج ندا محاوراى حال على ما لك زين في اين زين لتى ما على يس كاشكار في كها كديس موارحت جيوز عدينا بول اور جيم كام كرف كي ضرورت بيس ب اس واسط كريج نيس المحاور عاصب في كها كديس مزارعت باتى ركمون كاس واسط كرج زين يس والاكياتو فاسد بوكيا بوقا عاصب ے کہا جائے گا کہ بھتی کا شخ تک تھے پرز مین کا اجرالشل واجب ہوگا ہیں اگروہ اس پردامنی ہوگیا تو کا شکار پرواجب ہوگا کہ حرارعت کو موافق اشراط عامب کے بوراکرے اور تمام اجرت عاصب پر داجب موگی اور حصد کا شکار (۲) میں سے پھاجرت والی نبیل اسکا ہادر اگر عاصب نے کہا کہ میں زمین کا اجر الشل ندووں کا اور اپنائج لےلوں کا لیتن مالک زمین سے لےلوں کا \_تو کا شکار سے کہا جائے گا کہ تھے اختیار ہے جاہے مزارعت باطل کرکے غامب کواس کا بیج دے دے اور مالک زین کواس کا اجرابطل دے دے اور اگریم جاہے تھ پرزمن کا اجراکشل میتی کانے کے دفت تک داجب ہوگا پس اگروہ اس پر رامنی ہوگیا تو مزارعت جائز ہوگی اور بیجوں والكوائية ع لينك كوئى راه نه وكى اور كاشكار في جو يحدز من كا جرافش تاوان ديا باس من معلوع قر ارديا جائ كا اورمز ارعت تعنی حاصلات زراعت دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور جس قدراناج دونوں میں سے ہرایک کے حصہ میں آئے گا اس میں ے کوئی کے صدقہ عند کرے گار محید علی ہے۔ اگر کمی فض نے جع فعب کر کے اپنی زعن میں ہوئے وال جول کے اسمنے سے پہلے يجول كے مالك كوافقيار بے كرعامب كے قل كى اجازت دے دے اس واسطے كري اسكے نے سے بہلے زمن ميں قائم بے بك اس كا القبار ای طرح ہوگا کہ کویاز مین کے اوپر رکھا ہے اور ج است کے بعد اگر اس نے اجازیت دی تو اس کی اجازت کار آمد ند ہوگی برجیط میں ہے ایک زیمن فصب کر کے اس میں زراعت کی مجراس کی زراعت برکسی دوسر معض نے میتی بوئی تو میتی دوسرے کا شکار کی موگی اور يبليكواس كي بجول كي علوان در على اوراكرز عن عن تعمان آياتو نقعان كا تاوان عامب اول يرواجب موكاييزن ته المعتمن <u> مى بى يون مى كى كىما ب</u>ر

مسكله مذكوره مين موافق تحم فقيدا بوالليث كفتوى واجب ہے

اگرایک فقص نے دوسرے کی زیمن فصب کر کے اس میں گیہوں ہوئے چردونوں نے خصوصت کی حالا تکہ ہوز جے ہے ہے ہے ۔ اس کے نہ تھے تو مالک زیمن کو افتیار ہوگا ہا ہے اگئے تک چھوڑ دے چرا گئے کے بعد اس سے کے کہا ٹی گئی اکھاڑ لے یا تیجوں کی وجہ سے جو کھوڑ یا دان ہوگی ہے وہ عاصب کو دے دے اور امام مجر سے اس کی تغییر یوں مروی ہے کہ ایک مرتبہ زیمن بغیر تحم ریخت اندازہ کی جائے اس معلوم یعنی دوسرے کے حصریں سے مجمعاوان کیل لے سکل ہے۔ علم اگر جائے ہیں مواد صد اور کی زیمن کا پوت اپنے ذمہ الے سے معدد نہرے کے تک ایک ذیمن کے ایک ایک زیمن کے ایک ایک دیمن نے اجازت ایسے وقت دی کہ جے تعالم موجوداور العمت ہے۔

<sup>(</sup>۱) کمرورک (۲) اگریدادو.

اور پوری بھیتی دوسر مے مخص کی ہوگی اور اگر مالک زمین کی بھیتی اسٹے اور قیت دار ہوجانے کے بعد دوسر مے مخص نے اپنے آئے اس زمین میں ڈالے چربید سب بھیتی کی ہوئی جم کر تیار ہوئی تو دوسر مے مخص پر واجب ہوگا کہ جس روز اس کی بھیتی کا مالک زمین کی بھیتی کے ساتھ ملتا تھا ہر ہوا ہے اس دن ملک زمین کی بھیتی کی جو پکھ قیمت تھی وہ اس حساب سے قیمت لگا کر کہ اس بھیتی کواس زمین میں برقر ارر بنے کا استحقاق بی مالک زمین کو اواکر سے اور بیسب امام اعظم کا قول ہے۔

آمام الو یوست وامام محر فرمایا کدان سب صورتوں میں بیسب کھی ان دونوں میں مشترک ہوگی بیسب عظم اس مورت میں بہت کے جیسی بدوں سینے کے تیار ہوئی ہویاد وسرے (۱) محفل کے سینے سے تیار ہوئی ہواد راگر مالک زمین کے سینے سے تیار ہوئی ہو آثر وہر کے خواب ہوئے ہوئی ہواد راگر مالک زمین کے سینے سے تیار ہوئی ہو تو پوری کھی مالک زمین کی ہوگی۔ پھراگر دوسر کے خواب ہوئے سے پہلے مالک زمین نے پائی دیا ہوتو مالک زمین پر لا زم ہوگا کہ دوسر کے خواب ہوجائے کے بعد اس نے پائی دیا ہوتو اس پر متان ان مالک دوسر سے خواب ہوجائے کے بعد اس نے پائی دیا ہوتو اس پر متان اللہ میں دوسر کے خواب ہوجائے کے بعد اس نے پائی دیا ہوتو اس پر متان اللہ ہم نے کاب الخصیب کے کہار موسی باب میں ذکر کر دیے ہیں۔ قال المحر جم یعنی اخترا کھ بمال غیر ند مسائل زراعت فاقیم۔

بابر گياره:

# جوز مین مزارعت پر دی ہواس کے فروخت کرنے کے بیان میں

اگرایک مخص نے دوسرے کوائی زمین ایک سال مزارعت کے واسطے بدیں شرط دی کداس میں اسپے بجوں وآلات سے زراعت كرےاور جب كاشكار نے اس شركيتي بوئي تو مالك زمن نے زمين مذكور كوفرو خت كردياتو اس مي دومورتي ميں۔اوّل بيك تع كونت يحتى سام مواوراس صورت من يريع كاشتكاركي اجازت يرموتوف موكي خواه ما لك زمين في عيتى كيساته زمين فروخت كي مو إبدول بحيتى كے فقار من فرو دست كى مويس اكر كاشكار نے زمن و كيتى دونو ل كى تا كى اجازت دے دى تو تاح نافتہ موجائے كى اور اس کاشن زمین پر اور کیتی کی بیج کے روز کی قیمت پرتھیم ہوگا ہی جس قدرز مین کے بڑتے میں آئے گاوہ مالک زمین کا ہوگا۔جس قدر محتی کے بڑتے می آئے گاوہ مالک زمین و کاشتکار کے درمیان تعقائصف علی تقیم ہوگا۔ بداس صورت میں کہ کاشتکار نے تھ کی اجازت دے دی اور اگر کاشکار نے تھے کی اجازت نددی تو مشترک کوا نقیار ہوگا جا ہے تھی تیار ہونے تک انتظار کرے یا جا ہے تھے کو تنج كروے ياس صورت بي كدما لك نے زين اور كھيتى ايك ساتھ فرو خت كردى مواور اگر مالك زين نے فتلاز مين فروخت كى سميتي فرو فحت ندكي اوركا شكار نے كا كى اجازت و دى توزيين مشترك كى موكى اور كيتى باكع اور كاشكار كے درميان موافق شرط بنائی کے آدمی آدمی ہوگی اور اگر کا شکار نے کا کی اجازت نددی توجس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ شتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگر مالک نے زمین اور اپنا حصدز راعت فروخت کیا اور کاشتکار نے بچے کی اجازے دی قومشتری ہورے من میں زمین کو اور مالک زمین کے حصد زراعت کوکو لے لے گا اور اگر کا شکار نے اجازت شدی تو اس کوشل ندکور و بالا خیار حاصل مو گا اور اگر اس صورت ش کاشکارنے جا ا کہ کا تھے کردے تو میچے تی ہے کہ اسکویا تھیارنہ ہوگا۔ صورت دوم بدے کہ مالک زین نے زین ایسے وقت ا مرادیے کا ام اعظم کے قیاس رحم فرض ہور ندا مام رحماللہ مزارعت کے قائل جیس جیں فاقیم اور بعض ملانے تعریح کی کدامام رحمت اللہ نے باوجود تجویز مزارعت کے بھی مسائل مزارعت کی تفریعات فر مائی ہیں میں جان کرکہ میراقول اوگ اعتبار شکریں مے۔ بیان کے کرامت ہے و فیانظر۔ ع جيد مزارعت آو هے كى بنائى پر جو كا - س وى اختلاف بے جواجارو مى سےاور كتاب المبع عنى كرر چكا بر (١) جس كى ز جن نيس ب

فروخت کی کہ جب بھی کا نے بھے لائن ہوگئ تھی ہیں اگر زین بدوں بھی کے فروخت کی تو بلاتو تف بھی جائز ہوگی اور اگر زین کو تمام کھیتی کے ساتھ فروخت کیا تو بیٹ زین اور مالک کے حصد زراعت کے تن بھی نافذ ہوگی اور کا شکار کے حصد زراعت کے حساب سے بھی موقو ف رہے گی ہیں اگر کا شکار نے تیج کی اجازت دے وی تو کا شکار کوشن بھی سے اس کے حصد زراعت کے حساب سے حصد ملے گا اور باتی سب مین مالک زیمن کا ہوگا اور اگر کا شکار نے اجازت نددی ہیں اگر مشتر کی کو فرید نے کے وقت مزارعت سے آگا بی ندھی تو چو تک مشتر کی کو فرید کے وقت مزارعت سے آگا بی ندھی تو چو تک مشتر کی کو تن بھی ساتھ میں مالک ہونے کی حالت بھی مالک نے زیمن اور کھیتی مروخت کر دی اور کا شکار نے بچ کی اجازت ندوی اور مشتر کی کو تو بچ کا اختیار حاصل ہوا کر اس نے بچ شخص ندی اور مالک دیا تھی راحت کے حق بھی نافذ ہو جائے گی لیکن مشتر کی کو اختیار ہوگا۔

جا ب زمین و ما لک کا حصدز راعت بعوض ان دونوں کے حصر تمن کے لے باترک کردے اور اگر مالک نے زمین مع اسے حصدزراعت کے فروخت کی مواور کا شکار نے تھ کی اجازت نددی اور مشتری نے بھے تیخ ندکی یہاں تک کہیتی کا نے کے لائق موگئ تو مج ندكورنا فذ موجائ كى اورمشترى زين اور ما لك كحصدز راعت كوبور يمن مل لے في اورمشترى كوند لين كا اعتبارت موكااى طرح اگر ما لک نے زمین کو بدول زراعت کے فروخت کیا اور کا شکار نے کا کا جازت ندوی اور مشتری نے کا صح ندکی یہاں تک کد تحبت كاش يوكن توزين كى ي تافذ موجائ كى اورمشترى كوخيار حاصل ندموكا يريط مى بفاوى فعنلى عى اكساب-اكرايى ز مین مزارعت پردی مجرکاشکار کے زراعت کرنے سے پہلے اس کوفروخت کیا تو اس میں دوصور تی ہیں اوّل سے کہ ج مالک زمین کی طرف ہے ہوں ہیں اس صورت میں مشتری کو اختیار ہوگا جا ہے کا شکار کوزراعت سے منع کرے مجرا کر کا شکار نے کام شروع نہ کیا ہواور کارکاشتکاری میں سے کوئی کام نہ کیا ہوتو کاشتکار کے واسطے حکماً ودیارہ مجھ لازم نہ ہوگا اور اگر اس نے بعض کار ہائے زراعت جیسے تهرا كاربادكاريزين درست كرناانجام ديم بول وبحى قضائهي عمم يلين ويلية مالك زمن يرفيما بيندالله تعالى لازم بوكاكه جوكاماس نے کیا ہے اس کی بابت اس کوراضی کر لے اگر چہ شرعاً تضاء میت کہ نیل ہے دوم یہ کہ ج کا شکار کی طرف ہے ہوں اس مورت میں مشتری کواعتیار ند ہوگا کہ کاشکار کوزراعت سے منع کرے مید ذخیرہ میں ہے۔ آبک مخص نے اپنایاغ انگور دوسرے مخص کو بنائی پر دیا اور حال نے باغ فرکور یس تعور اکام انجام دیا پھر عاف فرکور کی رضامندی سے مالک نے باغ فرکور فروخت کیا ہیں اگر باغ الکور بادر ختال خرماض سے پچھ پھل وغیرہ حاصلات نہوئے ہوں تو عامل کوشن میں سے پچھ ند ملے گاس واسطے کدعامل کی طرف سے فقط عمل بایاجاتا ہاور فالی مل کی کچھ قیمت تہیں ہاوراگر مالک نے باغ انگور میں پھل آنے کے بعدز مین کومع اپنے حصہ کے فرو دست کیا ایس اگر عال نے اجازت دے دی تو بچے جائز ہے اور پہلوں میں سے بائع کا حصد مشتری کا ہوگا اور عال کا حصد عالی کا ہوگا اور اگر پھل برآ مد ہونے سے پہلے اسی ج واقع ہوئی تو تھم تھنا کی راہ سے عامل کو بچھ نہ سلے گاس واسلے کہ میل آنے سے پہلے وہ کسی چیز کا مالک جیس ووقو ممل آئے کے بعد البت مالک ہوتا ہے ۔ فرآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک زمین جس می جم ریزی ہو چک ہے گر جنوزا گی بیل ہے فروخت کی پس اگر جم ندکورز مین میں جراب ہو گیا ہوتو وہ شتری کاور نہ ہائع کا ہوگا اورا گرمشتری نے زمین میں پانی دیا بہال تک کہ بھتی اگی اور ڈیج کے وقت جی خرانہ تھا تو بھی بھتی ہائع کی ہو گی اور مشتری نے جو کام کردیا ہی میں محلوع قر اردیا جائے گا اس طرح اگر بھے جم آیا ہو گر بنوزاس کی بچھے قیمت نہ ہوئی ہوتو بھی بھی علم ہے اور فقید ابواللیٹ نے افتتیار کیا ہے کہ سب صورت میں بھتی ہائع کی ہوگی لیکن اگر اس نے زمین کے ساتھ اس جم کو مریحاً یا واللہ

### مزارعت ومعاملت میں عذروا قع ہونے کے بیان میں

جوامور مزارصت کی تنے کے واسطے عذر ہوتے ہیں وہ چند انواع بیں بعض مالک زمین کی طرف راجع ہیں اور بعض کاشکار کی المرف سے ہیں اول یعنی جو مالک زمین کی طرف سے داجع ہیں دودیں قادح ہے کہ جو بدوں اس زمین کے تمن کے اوائیس معوسکتا ہے یعنی بیز شن اس وین شی فروخت کی جائے اس ایسے عذر سے عقد حرارعت فتح ہوگا بشر طیک فتح مکن ہو بابطور کہ بیام قبل زراعت کے ہو یا بعد زراحت کے بھی تیار ہوکر قابل دروہو جانے کے بعد ہوائل دجہ عقد کو باتی رکھنا اور بورا کرنا اس سے بدول ضرر برادشت کرنے کے مکن فیل ہے۔ ہیں اس پر ضرر برداشت کرنالازم نہیں ہے ہی قاضی پہلے زمین کواس کے قرضہ می فرودت کردے گا پھر حرارصت مح كرد ما اورفظ عذر في آنے سے جارعت خود كنے ندوجائے كى اوركر كنے مكن ندمو بايں وجدكي تيار موكر قائل وردند موئى موتو قرضه من فرودست ندى جائے كى اور مقد تح ندكيا جائے كا يهاں تك كيكي كائے كے قابل موجائے اور مالك زين فركور تيد بعد باكياجائ كاكراكر قرض خواه ف اس كوقيد كرايا مويهال تك كيس يك كرتيار موجائ اس واسطي كدقيدس اعدنا ومندى باور م من كائے كائى مونے سے يہلے ناو مندئيں موسكااس واسلے كدز من فروخت كرنے سے يعض شرعاً منوع باور مخص ممنوع معفود ہے۔ پھر جب بھی کا شنے کے لائق ہوجائے تو دوبارہ لیم یں غرض قید کیا جائے گا کدا پی زمین فروخت کر کے خود ہی قرضہ اوا کرے ورنہ قاضی اس کی طرف سے فرو دست کرے گا اور دوم جؤ کا شکار کی طرف سے راج میں وہ عذر مثل مرض کے کہ کا شکار کام کرنے سے معذور ہواور مثل منرکے کیونکہ و دھیاج الیہ ہے اور جیسے ایک حرفہ جموز کر دوسراا فقیار کرنا اس وجہ سے کہ بعض پیشرا ہیا ہوتا ہے جس ساس كاييك شامر ساور يسكونى ايامانع بين آئ جواس كوكام كرنے سے بازر كے كذافى البدائع۔

معاملہ می بعض درختوں کی بٹائی میں اگر دونوں میں ہے کسی نے موافق متعصائے عقد کے کاروائی کرنے ہے ا نکار کیا تو بدول کی عقد کے اس کوبیا فقیار ندہوگا ہی معاملہ دونوں طرف سے لازم ہوتا ہے بیذ خیرہ یس ہے۔ امام محد نے اصل یس فر مایا کی اگر ج كاشتكار كى طرف سے جون اوراس نے كہا كەش جابتا ہوں كەس سال مزارعت كوچھوڑ دوں ياكبا كەش جابتا موں كەس سال اس زین کے سوائے دوسری زین میں زراعت کروں آواس کواعتیار ہاور مزارعت کوسط کرسکتا ہے بیجیط میں ہے اور اہانہ می الکھاہے كہ مرض کی صورت میں بھی سفر کے قیاس پر تفصیل ہونا واجب ہے کہ اگر اس نے درختوں کی بٹائی اس شرط سے لی کہ خود اور اسے عزدوروں ے کام کرے تواس کا بیار مونا عذر شہوگا اور اگر عقد معامل اس شرط ہے کیا کہ خود تی کام کرے تواس کا بیار ہونا عذر ہوگا بیتا تار خانیث ہے اور مالک در ختان و مالک زین کی طرف سے مجملہ عذر کے بدے کہ اس کے ذمدایا قرضدانی ہوجائے جوسوائے من در ختال و حمن زمین کے محمل ادائیں موسکتا ہاورالی حالت میں شخ عقد سے ہونے کے واسطے موافق روایت کتاب الربادات کے عکم قاضی یا طرفین کی باجی رضا مندی ضرور ہے اورموافق روایت کتاب المز ارعة واجارات اور جامع صغیر کے علم تضاء و کاشتکار یا عال کی رضا مندى كى احتياج تين بي ماري بعض مشارخ مناخرين في روايت زيادات كوليا باور بعضون في كماب الاصل وجامع صغيرى ا ودباره اقوال بدادم من ب بلدا كروه خود فروخت كرف سالكارك عنب البنزقيد كيا جائ كوتك بي علت باوراى طرف اشاره بحى كياب

ع مش منويين موش كى طرح سنرود مكم امورجوا خدوميان بوئ بيسے وفتي و كردومراح فيثروع كرناوفيره-

بار نیره:

#### ان صورتوں کے بیان میں

ا مرجاتا ، چنانچ كتاب الود عديد على مستودع كاود بيت كوجهول مجوز كرم نامقعل بيان موااورد وضامن موتا ،

<sup>(</sup>۱) محت کے قریضے۔

#### مریق کے مزارعت ومعاملت کرنے کے بیان میں

كتاب المزارعة

اس باب كے مسائل أيك قاعد ورجى بين و ويہ بے كہ جوفف مريض مرض الموت باس كا تصرف اس ليے مور بين جن سے قرض خواہ ہوں ما دارٹوں کا حق متعلق نبیں ہے مثل سیح تندرست کے تصرف کے ہے اور جن امورے قرض خوا ہوں یا دارٹوں کا حق متعلق ہاں میں تصرف دوطرح پر ہا ایک بیکداس تعرف ہے ترض خواہوں دوار اون کاحق باطل ندہوجائے بلکدان کاحق ایک عل سے نظل ہوکرووس ایے لیم جائے جو مالیت می شل کل اوّل کے ہیں کے اواس کے اشاہ یس ایساتھرف مریض کااور تندرست معیم کا بھال ہاور دوسرے بدکرتمرف سے قرض خواہوں وارثوں کا جن باطل ہوتا ہوئے اوراس منم کا تصرف مریض سے مجود ہے جیے (۱) تیم عات کے طور پر تصرف کرنا مجرواضح ہو کہ قرض خواہوں وووارٹوں کا حق ای مال سے متعلق ہوتا ہے جس میں میراث جاری ہو جے اعیان تر کہ اور جس میں میراث بیں جاری ہوتی ہے جیے منافع اس سے اس لوگوں کاحق متعلق نبیں ہوتا ہے اس طرح جس می

ميراث جاري موتى هي محروه مال (٢) تبين باورندوه مال يحمم عن باس يعى الناوكول كاحق متعلق نيين موتاب-

امام محد نے كتاب الاصل عى فرمايا كداكر مى مريض مرص الموت نے اپنى زهن بشرا تطامزارعت كى كوكاشتكارى كے واسطے دى تواسى مى دوصورتيس بين اول يركه ي كاشكارى طرف يهون اوراس صورت مى مزارعت جائز بخواوكا شكاراجنى بوياوارث مواورخو ومریض براس قدرقر مسموجواس کے تمام تر کدکومیط ہے یان ہواورخوا ومریض کے واسطے پیداوار میں سے اس قدرمشروط موجو ز من كاجرالشل كريراير بياس كم مشروط بواورخواهم يعن كاسوائ الن زمن كر يحد مال بويان بودوم يدكرج بحي مريض كى طرف سے ہوں اور مربعن كے باس وائے اس زمن وج كے كھ مال نہ ہواور اس صوت مى دوصور تمل بيں اوّل بيك كاشتكا وخص اجنى بواورميت رقر ضدنه ولى ال صورت من زراعت من عن زراعت كرجم كرقيت دار بوجانے كروز حدكا شكاركى قيت كو اور کاشکار کے اجراکشل کود کھا جائے گا ہیں اگرزراعت میں سےزراعت جم کر قیمت دار ہوجانے کے روز حصد کاشتکار کی قیمت اوراس كاجرالتل برابر مويا حصدكا شكاركي تيت ننبت اجرالتل كم موتو كاشكاركواس كاحمدزراعت دياجائ كااوراكرزراعت جمكر تیت دار ہوجانے کے دوز زراعت میں سے حصہ کاشتکار کی قیت بنسبت اس کے اجراکٹل کے زیادہ ہوتو دیکھا جائے گا کہ اگر حصہ كاشتكارميت كى تبائى مال سے برآ مد موتا موتو كاشتكاركواس كا بورا حصد ديا جائے كالبعض بطور وصيت كے اور بعض بطريق معاوض كاور اگرزراعت ے حصد کا شکارمیت کے تہائی مال سے ندکل سکتا ہو ہی اگروارٹوں نے اجازت دے دی تو بھی بہی تھم ہے کہ کا شکارکواس کا بورا حصہ زراعت دیا جائے گا اور اگروارٹوں نے اجازت ندوی نو کا شکار کواس میں سے بعدراس کے اجرافشل کے بطور معاوضہ دیا جائے گا پھرسب جس قدراس کے واسطے شروط تھا اس کے ماقی میں سے ایک تہائی اس کوبطور وصیت وے دیا جائے گا اور باتی دوتہائی دارتوں کا ہوگا اور جس قدر اجرالشل سے بوحا ہے اس میں ومیت کا اعتبار ایم حساد پر ہوگا نعنی جس قدر اجرالشل سے بوحا ہے اس کی قمت کھیتی کاشنے کے روز کی معتبر ہوگی۔

ل تع مثلاً مريش نے كوئى مال فروخت كيا خواد نفذتو وارثوں وغير وكاحق مال سے بدل كرنفقات متعلق بودايا بعوض مال كو واكي مال سے بدل كرد وسر سے مال ے حصلتی ہوائیکن ضرور ہے کماؤل سے دوم میں قیست کی برابری ہو۔

<sup>(</sup>۱) مثلاتهم مال كي مخص كالخش دينار (۲) يدييسي حق الروبالغيب

بدائ صورت على بكركا شكار اجنى مواورميت يرقر ضدن مواورا كراس يراس قدرقر ضد موجواس كمتمام مال كويط موخواه قرضه صحت یا قرضه مرض تو الی صورت میں زراعت میں ہے جس روز اعمنے کے بعد قیمت دار ہوگئ ہے قیمت حصہ کا شکار اور اس کے کام کے اجرالشل کی طرف دیکھا جائے گا ہی اگر زراعت استے اور تیت دارہونے کے روز زراعت سے حصہ کاشتکار کی تیت اس کے اجرالشل كے برابرہو يائم ہوتو جس قدركا شكار كے واسلے مشروط ہے و كاشكاركوديان جائے كا بلكہ جس قدراس كے تبغير ميں ہاں ميں مریض کے قرض خواہ لوگ شریک ہوں مے اور بیم تبوضدان سب می موافق برایک حصہ کے تعلیم ہوگا بشرطیک سوائے اس کے مریض کا مجمد مال ندہویس کا شکار کے حصد میں وہ قیمت لگائی جائے گی جواس حصد زراعت کے لائق دور ہونے کے وقت تک بڑے کر ہوگئی ہے اورقرض خواہ لوگ اپنے اپنے قرضہ کی مقدار پرٹر یک کیے جائیں مے اور اگر زراعت میں سے اس کے اسمنے اور قیت دار ہونے کے وتت حصه كاشكارى تمت كاشكار كاجرالش عزائد موتو كاشكار فقلااين اجرالشل كى مقدار برشريك كياجائ كااورجس قدرزياده ے وہ نداگایا جائے گا اور قرض خوا ولوگ اپنے اپنے حقوق کے ساتھ شریک کیے جائیں گے اور کا شکار کے اجراکشل سے جس قدراس کا حدر اكد باس زيادتي عن ساس كو يحمد دياجائ كاليكن بيهوكا كدجس قدراس تعتيم عن كاشتكار كے حصر عن بزے كاوه اس كو زراعت میں سے لے گااور جوقرض خواہول کے حصر میں بڑے گاوہ فروخت کر کے ان کے قرضے اوا کیے جائیں مے بیسب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت على ہے كد كاشكار كوئى اجنى مواور اگر كاشكار وارث مولى اگر امام اعظم موافقة جواز مزارعت ك قائل ہوتے توان کے تیاس پر سی کم ہے کہ مزارعت فاسد ہے تی کہ دارث کا شکار پیداوار میں سے پیمستی نہیں ہے بلکہ فظ اس کواس کے اجرالمثل من درم ليس محادر محصنه ملے اخواه مريض برقر ضد موياند مواور خواه زراعت من سے حصدوارث كى قيمت اس كام كى اجرت مل كريرابر موياز اكد مواورامام ابولوسف وامام في كقول يربيهم بكراكرم يض برقر ضدنه موتو زراعت كرم تيت دار ہونے کے دوز زراعت میں سے حصدوارث کی قیمت اوراس کے اجراکٹل کود مکھا جائے گا ہی اگر زراعت میں سے استے اور قیمت دار ہونے کے روز حصدوارث کی قیمت اس کے کام کی اجرت مثل کے برابر ہویا کم جوتواس کواپنا حصد مشروط ملے گااوراس دن کے بعد کمیتی تارہونے اور کا نے کے دوز تک جس قدرزیادہ ہو جائے اس میں وی تھم ہے جواجنبی کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر زراعت جم كر قیت دار ہوئے کے روز زراعت میں سے حصدوارث کی قیت اس کے اجرالقل سے زائد ہوتواس کو پیداوار میں سے بقدرانے اجرالقل کے ملے گااور حصہ شروط جس قدراس اجرالمثل سے ذائد ہواس میں سے وارث (۱)کوبالکل کچھند ملے گا کیونکہ اگراس میں سے اس کو پچھ منے کا استحقاق ہوتو بیا ستحقاق بطریق ومیت ہوسکتا ہے حالانکہ وارث کے داسطے ومیت نہیں ہے اور اگر مریض پر اس قد رقر ضہ ہو کہ جو اس كتام وكمال كوميط موتواس صورت على وي حكم بجواجني كي صورت على فدكور مواب يرجيط على لكعاب.

انائ كاقرض جائز نبيس كبتاب فالنهم\_

(۱) بخلاف اجنی کے کماس کوایک تہائی کے گا۔ (۲) خلاف مریش۔

# إس باب كے متصل فصل در بیان اقر ار مریض در معاملہ ومزارعہ

امام کے آب نے فریا کہ اگرا کیے کا شکار ہارہ والوراس کے پاس کی تخص کی زشن ہے جس بھی وہ ذراعت کرتا ہے اوراس پر حالت صحت کا قرضہ ہے ہیں مریض ندکور نے اقراد کیا کہ رہے تھا اوراس نے ما لک زخین کے واسطود قبائی پیداوارشرط کی جمر مراکیا اور قرض خواہوں نے اس سے انکار کیا تو دس کے انکار کیا تو اس کے اقراد کی تعرف خواہوں نے اس سے انکار کیا تو اس کے اگر مریش نے کہا گئی جو باور ان محت کا قرضہ اوا کیا گئی کہ در اور میں ہے تھے بچاتو ما لک ذخواہاں صحت کا قرضہ اوا کیا جائے گا جر بہتر قرض خواہاں صحت کا قرضہ اوا ہوگیا تو در کھا جائے گا کہ در اور کی جمل ہو اہل کے دیا جائے گا دوراس سے ذیا دہ پوری و د تبائی پیداوار تھی ہے تجربی ہو اور شک کے دیا جائے گا اور اس سے ذیا دہ پوری و د تبائی پیداوار تھی ہے تبائی بیداوار تھی کہ در باوہ ابلوروس سے تباؤہ اور انسی کو واج اسے گا دراس کے دیا جو اور اگر فرصادا کردیا گیا اور مال میں سے بچھے ہو اور اور خواج کی ہو تا کہ دیا ہو کہ در اور کر میا ہو کہ در اور کر میا گا کہ در اور کہ دیا گا اور اور خواج کے گا در اور کردیا جائے گا ہو کہ در اور کردیا گا ہو کہ در اور کہ دیا گیا اور مال میں ہو کہ در اور کردیا ہو کہ کا ہو کہ در اور کردیا جائے گا ہیں وقت ہو در ہو کہ اور کردیا جائے گا کہ در میں کہ در اور کردیا جائے گا کہ در میں کہ در اور کہ دیا جائے گا کہ در در اور کہ دیا جائے گا کہ در میں کہ در اور کہ دیا جائے گا کہ در در کہ دیا جائے گا ہو مردی کیا جائے گا کہ در میں کہ دیا گا در کہ دیا جائے جو در کہ واسے تو کہ در کہ کا افراد کیا ہے بھور در کردیا جائے گا ۔ یہ سب اس وقت بھی ہور خوا کہ دیا ہو تھی کہ در کہ دیا جائے گا کہ در کہ دیا جائے گا کہ در کہ دیا جائے گا کہ در کہ دور کردیا جائے گا کہ در کہ کا اقراد کیا ہے بھور در کردیا جائے گا۔ یہ سب اس وقت بھی ہو جسب اس وقت بھی ہو در کردیا جائے گا۔ یہ سب اس وقت بھی ہو در کردیا جائے گا۔ یہ سب اس وقت بھی ہو در کہ دیا جائے گا۔ یہ سب س وقت بھی ہو در کردیا جائے گا۔ یہ سب س وقت بھی ہو در کردیا جائے گا۔ یہ در کردیا جائے گا۔ کردیا کردیا کو کردیا ج

ا حدة آوخر ماخراب شدونا كارو ع آدم بياس وقت كرمعاطمة ومي بيدا وارتهل كي شال براو ..

<sup>(</sup>۱) خرما کی کیریاں۔ (۲) خرمائے کا کارہ۔ (۳) مین می مقدار تہائی مال میت ہو۔

کاشٹکار کی طرف سے نتاج ہونے کی صورت میں کاشٹکارنے ایسا اقر ارکیا ہواور اگر نتاج یا لک زمین کی طرف سے ہوئے کی صورت میں کاشٹکار مریفن نے ایسا اقر ارکیا تو اس کے اقر ارکی تصدیق کی جائے گی خواہ اس نے کھیتی قابل وروہونے کے پہلے ایسا اقر ار کیا ہویا قابل ور دہونے کے بعد ایسا اقر ارکیا ہوا دراگر مسئلہ ندکورہ میں مالک زمین مریض ہواور اس نے ایسا قر ارکیا تو اس کا تھم

سب صورتوں میں وہی ہے جو کا شکار کے اقرار کرنے کی صورتیں میں بیان کیا گیا ہے۔

اکر کسی تخص نے اپنایاغ خرمادوسرے کو بٹائی پردیا پھر جب باغ کے پھل پورے ٹریعنی خرماہو مھے تو عامل بھار بہ ہوگیا اور کہا کہ مالک باغ نے میرے واسطے چھٹا حصہ شرط کیا ہے اور مالک باغ نے اس کے اس اقر ارکی تصدیق کی مگر قرض خواہوں ووارثوں نے تكذيب كى تو عامل كا قول قبول موكا بمراكراس كودارون يا قرض خوامول نے كہا كہم اس امرے كواہ فيش كرتے ميں كہ ما لك باغ نے اسکے واسطے نصف حاصلات کی شرط کی ہے تو اسکے کواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور اگر انہوں نے اسپنے وجو کی ہر مالک باغ سے مطلب كي تو قاضى الحظيد وي كركه ما لك فدكور سي تتم ند لے كا اور مشائخ في مايا كديي جوكتاب مي فدكور ب كدا كي اس دعوي يركه ما لك باغ نے عال کے واسطے نصف حاصلات شرط کی ہے مالک باغ سے تھم نہ لی جائے گی بدامام محترکا قول ہے اور امام ابو یوسف کے قول پرقتم لی جائے گی۔اس طرح اگر عامل زندہ رہا اوروہ اقرار کرچکا تھا کہ میرے واسطے مالک باغ نے چھٹا حصہ شرط کیا تھا بھر دعویٰ کیا کہ مالک نے میر سواسطے نصف شرط کیا ہے اور میں نے چھٹا حصد شرط کرنے کا جھوٹا اقرار کیا تھا اور درخواست کی کہ مالک باغ سے تم لی جائے تو ما لك باغ سے تم لينا جا ہے سياس وقت ہے كه عامل كوئى اجنبى بواور اگر عامل ما لك باغ كا وارث بواور عامل في اقر إركيا كه ما لك باغ نے میرے واسطے چینا حصہ شرط کیا اور میا قرار خرما کی جانے کے بعد واقع ہوا تو اس کے اقرار کی تصدیق کی جائے گی اوراگر وارثان عال اوراس كے قرض خواموں نے كہا كہ ہم اس امر كے كواہ چيش كرتے ہيں كه ما لك باغ نے عال كے واسطے نصف شرط كيا ہے توان كے كواہوں كى ساعت ہوكى اور اگر انہوں نے مالك باغ سے اس دعوى پرتتم يعنى جائى تو مالك باغ سے تتم لى جائے كى اور اگر ايك مریض نے اقرار کیا کدھی نے اپنا باغ خرما اپنے فلال وارث کو بٹائی بردیا ہے حالانکہ ہوزاس کے پھل پختہ ندہ ویائے تھے پھر مریض ند کورنے حالت مرض میں قرضہ کا إقراد کمیا پھر مر کمیا تو پہلے عامل کا قرضہ اوا کیا جائے گا پس اس کے کام کا اجراکشل <sup>ع</sup> اس کو دیا جائے گا مجروه قرضه اوا کیاجائے گاجس کا اس نے مرض میں اقر ارکیا ہے ایسائی شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا ہے اور شاید بیقول صاحبان کا ہاورا مام عظم کے قول پر بیسٹلہ سے نہونا جا ہے۔ مجراگروارث عامل نے کہا کہ برابوراحق مجھے نیس ملا ہے کچھ باتی رو گیا باور باق وارثول نے کہا کہ تیرا کھوٹ باتی نہیں رہااس واسطے کہ تیرائل اجرائش تعااوروہ سب تھے پہنے عمالی عال نے جا باکہ باتی وارثول سے تم لے بی آیاتم لے سکتا ہے تو اس می دوصور تیل ہیں کداگر دارث عامل نے اقرار کیا ہو کہ عقد حالت محت می واقع ہو ادرا قرار حالت مرض من إقراس كوهم لين كا اختيار موكا اوراكراس نے كها كەعقد حالت مرض من واقع مواب توقتم نبيس ليسكتا ب كذاني الحيط -باس بسرره:

## رہن میں مزارعت ومعاملہ کرنے کے بیان میں

ایک فخف نے اپنی زیمن و باغ خر ماری کیا اور مرتبن کو پیر دکرنے کے بعد مرتبن سے کہا کہ اس کو یائی دے اور زمادی لگا اور ایس سین مرض الموت کا بیار ہوا۔ ع اجرالش اس واسطے کہ عالی بہاں وارث ہے اور وارث کے لیے وحیت جائز تیں ہے تو حق سی بقدر اجرائش کے ترکہ رِقر ضہ ہے اور دھاس بیدا وار یمی حق دارے ہی بہلے اس کو یا جائے۔

بار مواد:

### ایسے عتق و کتابت کے بیان میں جس میں مزارعت ومعاملت ہو

#### باب متره:

# عقد مزارعت ومعامله میں تزویج وظع وعمد اخون سے ملح واقع ہونے کے بیان میں

اگرکی جورت سے اپنی زین اس سال زراعت کرنے پر ہدی شرط نکاح کیا کہ بیجورت اس سال اپنے بجون اور کام سے اس میں اس سال زراعت کرے اور جو کھاں میں بیداوار ہوہ وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا و فکاح ہائز ہا مورات خارم سے اور امام مورت نے کور کا ہمراس زیمن کی اجرت کے نصف کے مس ہوگا اور امام مور کے کرزو کیے اس کا ہمراس کے میں اما ابو یوسٹ کے نزویک میں دراعت کی بیداوار ہوگی بات مورات نے کور سے زیمن میں زراعت کی بیداوار ہوگی بات مورات نے کور اور تین میں زراعت کی بیداوار ہوگی بات کر گورت نے کو مان میں نازم ہوگا اور شوہر پر اس کا ہم ہوگی اور اس کی میرائشل دونوں میں ہے کہ مقدار ہوگی ہوگی اور اس پر نیمن کا اجرائشل اور جو گا اور شوہر پر اس کا ہم السل دونوں میں ہے کہ مقدار واجب ہوگی ہیں اگر اس کا مہرائشل و بین کی اجرت کے برابر ہو یا زیادہ ہوتو اس کے مہرائشل و بین کی اجرت کے برابر ہو یا زیادہ ہوتو اس کے مہرائشل و بین کی اجرت کے برابر ہو یا زیادہ ہوتو اس کے مہرائشل و بین کی اجرت کے برابر ہو یا زیادہ ہوتو اس کے اس خواصل کا مہرائشل و بین کی اجرت کے برابر ہو یا تیا وہ براہ اس کے بحد شوہر نے اس کو طلاق و سے دی ہیں اگر ہورت کی اس کر مورات کی اس کر مورائشل کا جو اس کی مجرائشل کا جو اس کی مجرائشل کی ہوتو پوری اجرائشل کا چوتھائی مہروا وہ برائسل کا چوتھائی مہروا وہ برائسل کا چوتھائی مہروا وہ برائسل کا چوتھائی کے مواصلہ ہو جو بات کا اور اگر اس کے بحد شور چوتھائی کے مقاصد ہو جاتے گا اور باتی تی کو راعت کو اس خوراء ہوں کہ ہوتوں کی برائسل کا چوتھائی کے مقاصد ہو جاتے گا اور باتی تی کو راعت کو اس خوراء ہور کو گئی بھر وہ چوتھائی کے مقاصد ہو جاتے گا اور باتی تین کو برائسل کی مقاصد ہو جاتے گا اور باتی تین کو دوائس کی مقاصد ہو جاتے گا اور باتی تین کی جوتھائی کے مقاصد ہو جاتے گا اور باتی تین کو دوائس کی موروت کے واسطہ بھر باتے گا اور کی کی مقاصد ہو جاتے گا اور برائس کی برائست کی انس کی انس کی انس کی کو انس کی کو دونوں کی برائس کی برائس کی کو دونوں کی برائس کی برائس کی کو دونوں کی برائس کی کو دونوں کی برائس کی انس کی کو دونوں کو برائس کی کو دونوں کی برائس کی کو دونوں کی برائس کی کو دونوں کی برائس کی کو دونوں کو برائس کی کو دونوں کو دونوں کی برائس کو برائس کو دونوں کو برائس کو کو دونوں کی کو دونوں کو برائس کو برائس کی کو دونوں کو برائس کو کو دونوں کو کور

اجراکشل زمین کاعورے اس کوواپس دے گی اور بتابر تول امام مختر کے چونکہ شو ہرنے قبل وخول کے اس کوطلاق دی ہے۔

اس واسطيشو بريمتعدواجب موكا اورشو بركاس برزين كالورواجراليل واجب موكا اوربابهم مقاصد فدموكا - بيسباس صورت میں ہے کہ شو ہرنے عورت کے ساتھ دخول سے پہلے اس کوطلاق دے دی اور اگر بعد دخول کے اس کوطلاق دی پس اگر قبل -زراعت کے طلاق دی تو بتا پر قول امام ابو بوسف کے عورت کے واسطے شوہر پر نصف زمین کا اجرالشل واجب ہوگا اور شوہر کا بسبب مزارعت كے مورت ذكور ور يكه واجب نه وكا اور بنار تول امام مر كے مورت كا يو جد زكاح كے شوہر برمبرش اور تمام زمين كے اجرالمثل ے جو کم مقدار ہووا جب ہوگی اور شوہر کاعورت پر بسب مزارعت کے پچھوا جب ندہوگا اور اگر بعد ززاعت کے طلاق دی تو بتا برتول امام الوبوسف کے شو ہر کاعورت ذکورہ پر بسب فساد مزارعت کے بور کا زمین کا جراکش واجب ہوااورعورت کا بسبب نکاح کے شوہریر تصف زمين كا اجرالشل واجب مواليس بقدرنصف كے مقاصد واقع موجائے كا اور باتى نصف زمين كا اجرالشل عورت برشو بركووابس وينا واجب ہوگا اور بنا برقول امام محد کے عورت کا بسبب نکاح کے شوہر پرمہراکشل وزین کے اجراکشل سے جو کم مقدار ہووہ ابلور مہرواجب ہوئی اور شوہر کی مورت پرزشن کی پوری اجرت مثل واجب ہوئی ہی اگراس کا ممشل بوری زمین کی اجرت کے برابر یا زیادہ ہوتو وہ شوہر کو کچھوالی نددے کی اور مقاصد واقع ہو جائے گا بیسب اس صورت على ہے كدنج وكارز راعت عورت كى طرف سے ہواور مردكى طرف ہے فتلاز مین ہوادراگراس کا التا ہو کہ مورت کی طرف ہے زمین اور مرد کی طرف ہے جج وکارز راعت ہواور ہاتی <sup>ک</sup> مسئلہ بحالہا رے تو نکاح جائز ہے اور مزارعت فاسد ہے اور اگر اس کے بعد شوہر نے زراعت کی تو پوری بیداوار شوہر کی ہوگی اور شوہر پر بسب مزارعت کے ورت کے واسطے زمین کا اجرالشل واجب ہوگا اورعورت کے واسطے شوہر پر بسبب نکاح کا بالا جماع مہرالشل جا ہے جس قدر ہوواجب ہوگاس واسطے کہ شوہر نے اس کے بغیع کے مقابلہ عن نصف بیداوار بدل خبرائی ہے حالانکہ بیجہول ہےاور بالا اجماع جب مقابلہ بلغ میں تنمیہ مجمول ہوتو مہرالمثل واجب ہوتا ہے بخلاف اس کے اگر جع عورت کی طرف سے ہوں تو امام ابو پوسٹ کے قول ہر جہالت اس وجہ سے نبیس ہے کہ شوہر نے اس صورت میں عورت کے بغیع کے مقالبے میں منفعت زمین قرار دی اور بیمعلوم ہے اس وجوب مبرالشل سے مانع ہوئی مجرا گرشو ہرئے لل دخول کے عورت کوطلاق دی لیس اگر قبل زراعت کے ہوتو عورت کے واسطے شوہریر بسبب نکاح کے متعدوا جب ہوگا اور شو ہر کا بسبب مزارعت کے عورت بر مجمدوا جب نہ ہوگا اور اگر بعد زراعت کے طلاق دی تو عورت کا شوہریر بسبب نکاح کے متعدوا جب ہوگا اور بسبب مزارعت کے زمین کا اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر شوہر نے عورت ندکورے دخول کے بعداس کوطلاق دی ہی اگر قبل زراعت کے طلاق دی تو عورت کا شوہر پر بسبب نکاح کے مہر المثل واجب ہوگا اور بسبب زراعت ، كي شوير ير يحدواجب نه موكا اور الحرز داعت كے بعد طلاق دى تو عورت كاشو برير بسبب نكاح كے مبر المثل اور بسبب مزارعت كے زين كالجرائش واجب موكا

باب خلع میں عورت اور باب نکاح میں مردایک دوسرے کی نظیر ہے ہے

فتاوی علمگیری ..... طد 🕥 کتاب المزارعة

طرف سے فقا کا برزراعت ہوتو بیصورت اور جس صورت میں کہ ج وکام عورت کی طرف سے ہے دونوں بکیاں بیں کذائی الجمیط اور آبر ایک ورت ساس شرط سے نکاح کیا کداس کوانیا باغ خرما آوسے کی بٹائی پردی تو عورت کے داسطے مہرالمثل واجب ہوگا کیونکہ شو برنے اس كے بضع اوراس كے مل كے مقابله بنى نسف حاصلات قراردى ہے اور اگر حورت سے اس شرط سے نكاح كيا كر عورت اس كوايك باغ خرما آدھے کی بٹائی پردے تو اس مستلمی اختلاف ہاس واسلے کہ شوہرنے اس کے بغیم اور آدھی حاصلات کے مقابلہ یں ایخ کام انجام دینے کا التزام کیا ہے بی ہیں ہیں ہی رہے مسائل خلع سوواضح ہوکہ باب خلع می مورت ادر باب نکاح میں مروایک دوسرے کی نظیر ہے کیونکہ باب بغنع میں جس سے بدل کی تو تع ہو وجورت ہے چنانچہ باب نکاح میں جس سے بدل کی تو قع ہوتی ہو وہو تا ہے ہی اگر عورت نے اپنی منفعت بغنع کے مقابلہ میں منفعت زمین قرار دی تو امام ابو پوسٹ کے زویک شوہر کا عورت پر بسبب خلع کے زین کا نسف اجرالكل واجب بوكا اورامام محد كيزويك ثوبرن جس قدرم برعورت كاقرارديا باس عداورز من كاجرالكل عدجومقداركم مود ومرد کے واسطے واجب موگی اور اگر عورت نے منفعت بلع کے مقابلے میں تعنف پیدادار قرار دی تو بالا جماع سب کے زو یک شوہر كواسطيدهم واجب بوكاجواس في نكاح كى وقت عورت كواسط مقرركيا تعااور عمرا خون مصلح واتع بوف كالمحكم نظيراس محكم كاب جو خلع میں فرکور ہوا ہے کہ جس سے بدل کی تو تع ہے لین قائل نے اگر اپنی زمین یا ہے نفس کے منفعت کو بدل قرار دیا تو امام ابو یوسٹ کے نزديك دى قليل كوزيين كاجرالش كانصف اورقائل ككام كانصف اجرالش في الدرام محر كنز ديك معتول كوارث كومعتول ك ویت اور تمام زمین کے اجرالی ہے جو کم مقدار ہووہ ملے کی اور اگر قائل نے اندریں (۱) صورت کہ ج اس کی طرف ہے ہوں نصف پیدادارکوبدل تر اردیا توسب کے زدیک بالا تفاق ولی قتیل کے داسلے قائل پرمغتول کی پوری دیت واجب ہوگی اور عنو ہر حال میں مثل تکار کے مجے ہے کیونکہ عنو کا ایسی چیز ہے۔ جوشروط فاسدہ سے شل خلع و نکاح کے باطل نہیں ہوتا ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ عمد ا خون سے ملے واقع ہوئی ہواور اگر قل خطاسے یا ایے قل عمر سے جس می قصاص بیس لیا جاسکتا ہے ملح واقع ہوئی حتی کے مال ہے واجب مغمرا تو مزارعت وسلح دونوں فاسد ہوں کی اور ولی متنول کاحق ارش علی جنایت لیعنی میں قاتل کی طرف ہے ویسای باتی رہے گا جیسا کے سکے سے ملے تعااور جب سلح فاسد موئی تواس کا وجودوعدم یکسال موالی ولی مفتول کاحق ارش جنایت لینے میں یوں بی رہا جیسا ہم نے بیان کیا ہے كذافي الحيط

باب (أنهاره:

# مزارعت اورمعاملت میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص کو محم دیا کہ میری ز مین مزارعت پریا میرا باخ خرما معالمت پروے دے اور اس سے زیادہ نہ کہا تو جائز ہے
بھر طیکہ زمین وباغ خرما کو تو کیل میں معین کردیا ہواورا گرمدت بیان نہ کی تو اس سال کی اقل زراعت کی طرف متعرف ہوگااورا گر بیداوارکا
حصہ بیان نہ کیا تو صاحبین کے بزویک کو کے ساتھ متغید (۱) کیا جائے گا اور ایسا بی امام اعظم میشند کے قیاس پر ہے اگر جی مالک
زمین کی طرف سے ہوں اور ایسا بی تھم باغ خرما کی بڑائی میں ہے اور اگر جی کا شکار کی طرف سے ہوں تو امام اعظم بیشند کے فزویک نے
مواملہ فاسدہ ور سے بین اور ایسا بی تھم مورک کے مال متحور کیا تو مور ورث میں تھے ہے۔ جیسے نکائ ہر مورت میں جی رہنا تر آئر ہے۔ تقدم واروت بی تھی اس مواملہ فاسدہ و۔

و معنوں کی اور ایسا بی تو کر کے مال متحور کیا تو موروت میں تھے ہو مقرر ہے دیکھو کتاب ابنایا ہے۔
مواملہ فاسدہ و سے بینی ارش جنایت جرم کا جرمان ہو میں وفیرہ کی بٹائی و غیرہ کی بٹائی و غیرہ کی بٹائی ہو کہ کا منظم کی بیانہ کی وفیرہ کی بٹائی ہو کہ کا میں ہو کہ کی بیانہ کی ہو کہ کا معادلہ دیا ہو کہ کی بیانہ کی ہو کہ کیا ہو کہ کی بیانہ کی کو کتاب ابنایا ہے۔

(1) اس مورت میں۔ (1) بینی روان ہے۔ تو میں نے آئی کے میں کو کیا تو کو کہ کا کو کا نے کہ کو کتاب ابنایا ہے۔

بقلیل وکثیر دینا جائز ہاورصاحبین کے نز دیک مقید بعرف ہوگا اورا کر وکل نے مؤکل کے تھم سے مخالفت کی تو غاصب ہوجائے كااوراكراس كے علم كے موافق كاربندر باتو بيداوار پر تيفه كرنے كاحق مؤكل كو عاصل ہوگا بشر فليك على اى كى طرف سے ہوں اور می علم درخوں کی بٹائی میں ہے اور اگر ج کا شکار کی طرف ہے ہوں تو پیداوار پر قبضہ کرنے کا حق وکیل کو حاصل ہوگا بہتا تار خانیہ

عمی ہے۔ اگر کسی مخص نے اپنی زبین معین مزارعت پر دینے کے داستے وکیل کیا اور وکیل نے وہ زبین کسی مختص کو مزارعت پر دی اوراس ے شرط کرنی کداس میں تیہوں ہوئے یا جو ہوئے یا تل ہوئے یا جوار ہوئے تو یہ جائز ہے۔اس طرح اگر ایک مخص کووکیل کیا کدمیرے واسطے بیز شن اور اس کے ساتھ جے سرارعت پر لے ہی وکیل نے زشن کو گیروں کے جے یا جود غیر واقسام جوب میں سے کی کے ساتھ لیا تو مؤكل كے حق بن جائز ہاورا كركمي كووكيل كيا كمير بواسط بيذ من مزارعت ير نے ہى اس نے مالك زمين سے اپنے مؤكل کے واسطے اس شرط سے لی کداس میں گیہوں کی زراعت کرے یا جو کی زراعت کرے یااس کے سوائے اور کسی تنم کے اناج کی شرط کی۔ تو مؤكل اس زين يس سوائ اس ج كي حس كى ما لك زين في شرطك بهكوئي جنيس يوسكا بهاورا كراس واسطه وكيل كيا كرميرى زین اس سال مزارعت پردے دے لی وکیل نے گیہوں یا جو ہونے کے واسطے بعوض ایک کردرمیانی میموں یا ایک کر کھرے جو یاتل د یا جاتول وغیره کے جوز مین میں ہیدا ہوتے ہیں زمین ندکورد ے دی توبیاستھا نا جائز ہے اور تیا ساوکیل مخالف عی اس واسطے کے مؤکل تو اس امریرداضی ہوا تھا کہ میری زمین سرارعت یردے دے تا کہ مؤکل اس کی پیدادار می شریک ہوادرو کیل نے اس کے برخلاف تعل میا کداس نے اجرت معینہ پراجارہ پردے دی کیکن امام نے استحسان کیا اور فرمایا کدوکیل کے قتل سے مؤکل کامتصور بطور نفع لیے حاصل ہوا کیونکہ اگر وکیل مزارعت پر ویتا پھر کا شکارا میں زراعت نہ کرتا یا تھیتی پر کوئی آفت آ جاتی تو یا لک زمین کو پچھے نہ ماتا اور جونسل وكل نے كيا ہاس مى مؤكل كاحق بطوردين كے متاج كے ذمه فابت ہو كياجب كدمتاج كوزراعت كرنے كا قابولما اكر جدمتاج زراعت ندكر في الميتى يرآفت أجائ اورجب وكل ايسافعل كرے جوائ جنس سے موجس كامؤكل في عم كيا ہواورجس فاض فعل كا مؤكل نے نام ليا ہاس كى بنسبت مؤكل كے حق من زيادہ نافع بوتو وكيل خالف ندبوكا اور جب وكيل خالف ناغم اتواس كا مقدكرنا ایا ہے کو یا مؤکل نے خود تی محقد کیا ہے متاجر کوا متیار ہوگا کہ جواس کی رائے میں آئے زراعت کرے کیونکہ میہوں یا جووغیرہ کی تقیمد اس صورت میں مالک زمین کے حق میں چھ مفید نیس ہے کونکہ بیدادار میں اس کی شرکت نیس ہے بخلاف مرادعت پردیے کے کہاس می شرکت ہوتی ہے۔

ا گروکیل نے زیبن غدکور ہ کو بعوض درہموں و کپڑوں وغیرہ مالوں کے ساتھ جن کی زراعت نبیں ہوتی ہے ا جارہ پر دیا ہوتو سے عقداجاره مؤكل كرواسط جائز كم شهوكا كونكراس فيجنس من اختلاف كيا كروب الارض في مرتع عم ويا كرحزارعت يرو اور اس کے بیمتی ہیں کہ زمین کا اسی چیز کے موض اجارہ ویتا جوز مین میں پیدا ہوتی ہے ہی جب وکیل نے اکسی چیز کے موض اجارہ ویر دی جو ز من مين بيدا موتى بيدا موتى بين اس خير كي جنس مي خلاف كياجس كامؤكل في مريح تكم ديا تما يس بدوكيل بمزوله كيدوكيل ك ہے جو ہزار درہم کے عوض فروخت کرنے کا وکیل کیا گیا اور اس کوسود بنار کے عوض فروخت کی کہ بیڑج مؤکل کے حق میں نافذ ندہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے دو ہزار درہم کے موض فروخت کی تو استحسافانا فذہبے بیمبسوط میں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے ا قول نق تویاں وقت ہے کہ جواجرت تغیرانی ای قدرموکل کو پیداوار عل سے لئے کی امید ہو اس سے انا در کھنا جا ہے۔ ع جائز ندہو کا بلکہ وکل

اس مورت بنی عاصب مو کیا جونقسان کا ضامن ہے۔

واسلے بیز مین عزارعت بر لے اور اس سے زیادہ مجھ نہ کہا ہی وکیل نے ایک کر گیہوں وغیرہ اتاج کے عوض اجارہ پر لیے تو جائز نہیں اسے کیکن اگر ج یا لک زمین کی طرف ہے ہوں اور وکیل نے زمین ندکور اس شرط ہے لی کدتمام بیداوار یا لک زمین کی ہو كى اور ما لك زين يرواجب موكا كه كاشتكاركوا يك كريكيون دي يا جوزين من بيدا موتا بيتر طاكيا توجائز باورا كروكل نے ما لک زین کے ذمہ ورہم یا کیڑے شرط کیے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر مؤکل اس سے راضی ہو جائے تو ہوسکتا ہے بیتا تا رغانید شمل ہے۔لود کلہ یان یا خذ ہالہ حرارعۃ بالثلث ۔اگر وکیل کواس واسلے دکیل کیا کہ بیز نین میرے واسمے تہائی کے ساتھ بٹائی ویے یر لے بس وکیل نے اس کواس شرط ہے لیا کہ کاشتکاراس میں زراعت کرےاور تہائی پیداوار کاشتکار کی اور دو تہائی ما لک زمین کی ہوتو بیعقد کا شکار کے تن میں جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ جو کلام کا شکار نے کہا ہے اس کا موقع بیرے کہ مالک زمین کے واسطے تہائی ہو کیونکہ ہم نے بیان کردیا کہ مالک زمین ہی اپنی زمین کی منفعت کے عوض پیداوار کامستحق ہے پس جس لفظ پر حرف جارواخل ہے وہ پیداوار می سے ای کا حصد ہوگا حالا تکدوکیل نے اس کے ضدو بر خلاف کیا اور اگرمؤکل نے اس کو بول علم کیا کہ یا خذالارض والثلث كدر من اورتهائي لے اور باتی مسله بحاله بوتو بيعقد كاشكار كے حق من جائز ہوگا كيونكه اس ميں معقو وعليه كاشتكار كاعمل ب اور وہ بمقابلہ اینے کام کے پیداوار کامستی ہے جب وکیل نے اس کے واسطے تہائی کی شرط کی تو اس کے علم کا فرما نبرار ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر ایک مخص کووکیل کیا کہ میری زمین اس سال ایک کر درمیانی مجبوں کے عوض اجار وپر وے دے اور وکیل نے اس کوآ و معے کی بنائی پر دے دیایا بدیں شرط کہ کا شکار اس میں گیہوں کی زراعت کرے اور کا شکار نے زراعت کی تو وکیل مخالف ہوگا بیفناوی قامنی خان میں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میری زمین تہائی کی بٹائی کے ساتھ مزارعت پر دے دے اور وکیل نے اس شرط سے وے دی کرتہائی ما لک زمین کو ہوتو بیا تز ہے اور اگر ما لک زمین نے کہا کہ میری مراو بیٹی کہ کاشتکار کے واسلے تہائی ہوتو اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی لیکن اگر ج اس کی طرف ہے ہوں تو الی صورت میں قول اس کا تبول ہو گابیہ مبسوط یکیا ہے۔

باس (نيس:

### كاشتكار برصان واجب مونے كے بيان ميں

اگر کاشکانے یا وجود قدرت پانے کے زمین کا سینچا ترک کیا یہاں تک کرکھتی خلک ہوگی تو اگی ہوئی کھتی کا ضامن ہوگا اور
قیمت انداز وکرنے میں و ووقت معتبر ہے کہ جب کھتی اس حافت میں تھی کہ اس کو پانی ندوینا معتر تھا ہیں اگر اسی حافت میں کھتی کی پکھ
قیمت نہ ہوتو زمین مزروعہ () اور غیر مزروعہ کی قیمت لگائی جائے ہیں جس قدر دونوں انداز وں میں فرق ہواس کے نصف عظم کا صافی ہوگا ورند
گا یہ خزلہ اس محتین میں ہے۔ کا شکار نے پانی دیے میں تاخیر کی ہیں اگر بیتا خیر معتاد ہو کہ ایسالوگ کرتے ہوں تو ضامن نہ ہوگا ورند
ضامی ہوگا یہ وجید کر دری میں ہے۔ اگر کا شکار نے کھتی کی حفاظت چھوڑ دی حتی کہ اس کو کوئی آفت جیسے جانوروں کا جرجا تا وغیرہ پنجی تو مضامی ہوگا یہ و بھا جائے گا کہ اگر شیز یوں کوئہ با تکاحی کر ٹیز یوں کوئہ اور و تکام اس کے کہ جن صورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور و کہنا اور دفع کرنا اس سے مکن نہ تھا تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور حاصل ہے کہ جن صورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور و کینا اور دفع کرنا اس سے مکن نہ تھا تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور حاصل ہے کہ جن صورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور و کینے کہ جن صورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور و کین کا کہ کہ کہنا ہوگی کہ میں کہنا کہ بور کی جن مورت میں کا شکار نے حفاظت باوجود قاور و کینا کی ہو۔

ہونے کے چھوڑ دی ہے اس پر جہان واجب ہوگی ورنہ واجب نہ ہوگی۔ بیاس وقت ہے کہ بھتی ہنے نہ ہوئی ہواورا گر پہنے ہوگئی ہوتو کاشکار پر حفاظت چھوڑ دینے سے جہان واجب نہ ہوگی کذائی الذخیر ہ قال المحرجم وا مائی بلا دنائیج بنی ان سجب فلافرق نے ذکک فیما اذاکان الزرع بھلا او مددکاللمعرف ۔ ذاری نے نے اگر کدس کی حفاظت رات میں چھوڑ دی تو ضامن ہوگا بشرطیکہ رات میں اس کے ذمہ حفاظت کرنے کا روائ ہو بیوتین میں ہے قاوئی ابواللیت میں ہے کہ اگر کاشتکار نے بدوں اجازت اس محف می ہے جس نے زمین حرارعت پر دی ہے بینی زمین دہندہ کی جس کے کہ اگر کاشتکار نے بدوں اجازت اس محف میں ہوگا تھا تو دہندہ کا دمہ میں دہندہ نے اس کے ذمہ شرط نہ کیا تھا تو دہندہ کے اس کے ذمہ شرط نہ کیا تھا تو دہندہ نے اس کے ذمہ شرط نہ کیا تھا تو دہندہ کا دمہ کا شرکار نے اس نعل میں خفلت کی دہندہ کے جس کے کہ اگر کا شکار نے اس نعل میں خفلت کی دہندہ کے تی تلف ہوگی تو فقید الا برکم کی نے فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا۔

فقیدابواللیٹ نے ذکر کیا کہ اگر کاشتکار نہ کورنے اس قدر تاخیر کی کہ اس کے مثل لوگ تاخیز نیس کرتے ہیں تو ضامن ہوگا اور اگرایک تا خبر کی کداس سے مشل لوگ تا خبر کرنے میں تو ضامن نہ ہوگا اور پہ بنا برمخار ائمک نے ہے کدان کاموں کا کاشکار کے ذمہ شرط كرنا مج بكذاني الحيط -اس طرح كياس كى رونى جب يمول جائة اس كے بن لينے بس بھى ببي تھم بے بينزالة المفين مي ب-كاشتكار في جزروتر كيهول ميدان صحراهي ندوالے حال تكرعقد على بيعل اس كے ذمه شروط تعاتو ضامن موكابيد وجير كردرى مي ب\_ مجوع نوازل میں امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ ایک مجتل دوآ دموں میں مشترک ہے ان میں سے ایک نے اس کو پانی دیے سے ا تکارکیاتواس پرجرکیا جائے گا اور اگر حاکم کے پاس اس اسر کے سرافعدر نے سے پہلے بھی خراب ہوگی تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور اگر قاضی کے پاس مرافعہ کر کے اور قاضی کے سینچنے کا تھم دینے کے بعد اس نے سینچنے سے اٹکارکیااور کیسٹی خراب ہوگئ تو منامن ہوگا گذائی الذخروالخلاصد فاوی سفی می ہے کہ مالک زمین کا علی کاشکار کے پاس ہے کاشکار نے اس کوچرواہے کے پاس چراگاہ بھیجاتو كاشتكارضامن ند بوكا اور ندچ والمضامن بوكا اور جويل مستعار بويا كرايد برليا كيا بواس كابعي يك علم ب- يضح الناف فرمايا كداس مسئله عن مشارخ بيدوايات معظرب آئي جي اورفتوي اس روايت ندكور ويرب كونكرمستووع مال ود بعت كوشل اين مال كے تفاظت كرتا باوروه ابين تل كوچرا كاه يم محفوظ جانتا بيل الى عى ودبعت ك يل كرماته باوراگراس في تل كوچرتا جيوز ديا تو مثار فخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور مولف نے فرمایا کوفتوی اس برہے کدو وضائن شہوگا بیظا مدیس ہے۔ امام محر نے اصل میں فرمایا کہ اگرا کیکے مخص نے دوسرے کواچی زمین اس شرط ہے دی کہ اس سال اس میں زراعت کرے اور معاوضہ میں ایک کر گیہوں جو كاشكارك بإس موجود بي قرارد يوتو جائز بي اكر بور اسال كاشكار فدكور في زراعت كى جرجب سال كذر كيا اور كيتي کانے کے لائق ہوگئ تو کاشتکار نے کرجس کے یوش زمین اجارہ پر لی تھی تلف کر دیا تو کاشتکار کے ذمہ زمین کا اجرافشل واجب ہوگا جاہے جس قدر ہواور اس اناج کے مثل اناج اس پر واجب نہ ہوگا کہ جب اجارہ فاسد ہواتو کا شتکار پر لازم آیا کہ منفعت زمین جواس نے بوری حاصل کی ہے والی کرے مرچونک منفعت بعید والی کرنا سعدر ہے اس واسطے کداس کے ذکہ تیمت منفعت لعنی اجرالمثل والی کرناداجب مور محیط میں ہے۔

ا يك فنص في كا ترب من مكن كرويا يعني غير من كرمرب يعني إنى سابي زين بيني تو بعض مشارك في فرما يا كه ضائن

ا سرجم كبتاب كريمار مدار على خواه يقى مويان موبر صورت على ضائن مونا جاب كوتكر وف دارج موكياب

ع ذارى دوتم كروان أكالخوالا كراس عمراد كمليان ب-

س شرب وه حد بال كاجونبر مى ساكى زين كواسط منين بهاورتول فيرض يعنى جسكاشرب كف كياب قول دارنج جس برانكود كربيلول كابز حاد موناب

ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ ضامن نہ ہوگا اور ای پرفتو کی ہے یہ جواہرا ظاطی ہیں ہے۔ بذرید فتو کی دریافت کیا گیا کہ رواج یہ ہے کہ با غبان (۱) گرمیوں میں رہے ہیں اگر کوئی با غبان گرمیوں میں باغ میں شدر با اور باغ کوضا کع چھوڑ ویا حتی کہ کس نے درخت کا شاہا یا چوب وارخ کے گئے قبالا تفاق جواب استختا سب مشاکخ نے بی ویا کہ با غبان پر منان واجب ہوگی اور ای جنس کا یہ مسئلہ ہے کہ الل سم قند کا رواج یہ ہے کہ جاڑوں میں با غبان محلوں میں رہتے ہیں باغوں میں نہیں رہے ہیں لیکن گرمیوں میں باغوں میں نہیں رہے ہیں لیکن گرمیوں میں باغوں میں جھے ہیں اور اس کو د کھے بھال آئے ہیں اور اس د کھے بھال آئے ہیں اور اس د کھے بھال کو شخص باغ میں آیا اور چوب وارخ لے گیا یا درخت کا شاہل تو بیتھ ہے کہ اگر باغبان نے معمولی د کھے بھال کر لی ہوتو ضامن شہوگا اور باغ میں ایک ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی د کھے بھال کر کی ہوتو ضامن شہوگا اور اگر معمولی د کھے بھال شرکی ہوتو ضامن ہوگا کذ تی الحیا ۔

بار بس:

### مزارعت ومعاملت میں کفالت کے بیان میں

مقد معاملہ میں آگر ما لک باغ نے عال ساس کام کا تقیل لیا تو اس کا تھے نظیرتھم مزارعت میں مالک زمین کی المرف سے ج جہوں اورا گرایک شخص نے دوسر سے کوائی زمین آ دھے کی بٹائی پردی اور مالک زمین نے کا شکار سے اپنے حصہ کا تقیل لیا یا کا شکار نے مالک زمین سے اپنے حصہ کا تقیل لیا یا کا شکار نے مالک زمین سے اپنے حصہ کا تقیل لیا تو یہ کفالت فاسد ہے ہیں اگر عقد مزارعت میں شروط ہوگی تو مزارعت فاسد ہوگی اورا گرمشروط نہ ہوگی تو حزارعت فاسد نہ ہوگی اورا گر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے اپنے حصہ کی بابت اس امر کا تغیل لیا کہ دوسرامیر احصہ

ا زداعت اس شرط پر کدند داعت کرنے کا طلال تقیل دے۔ ج شرا مُلا یعن محت کے شرا مُلا میں کوخلل ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کاشکاریمی شال ہے۔ ی الیفاد ہوراکرنا کاشکار پر کام کرنالازم ہے وہ مطل سے ہوراکرالیا۔

تلف نہ کر ہے تو ضامن ہو پس اگر ایک کفالت عقد حرارعت میں مشروط ہوتو حزارعت فاسد اور کفالت جائز ہوگی اور اگر حزارعت میں مشروط نہ ہوتو حزارعت و کفالت دونوں جائز ہوں گی اور اگر حزارعت فاسد ہو اور ہر ایک نے دوسرے ہے اپنے حصہ زراعت کی بابت کفیل لیا تو کفالت باطل ہوگی کذانی الحیط۔

بار (كيس:

## تابالغ و ماذ ون کی مزارعت کے بیان میں

غلام ماذون نے اگرا نی زمین شرا لکا کے ساتھ مزارعت پر دی تو مزارعت جائز ہے بنابر قول اس جمبتد کے جوجواز مزارعت کا قائل بخواہ ع كاشتكار كى طرف سے ہول يا ماذون كى طرف ہے۔اى طرح اگراس نے مزارعت يركونى زين بشرا نظامزارعت لى تو بھی جائز ہےاورای طرح جس نابالغ لڑ کے کواینے باپ یا دمسی کی طرف ہے تجارت کی اجازت حاصل ہووہ زین کومزارعت پر لینے و دینے کا اختیار رکھتا ہے بیمجیط میں ہے۔اگر ماذون نے ایک زہن حرارعت بر دی پھراس کے موٹی نے اس کومجھور کر دیا تو دو حال ہے غالی اوج علام کی طرف سے موں کے یا کاشتکار کی طرف ہے موں کے ہی اگر ج کاشتکار کی طرف سے مول تو مزارعت باتی رہے کی خواہ مولی نے اس کوٹل زراعت کے مجور کردیا تو بعد زراعت کے اورا گر ج یا ذون کی ملرف ہے موں پس اگر بعد زراعت کے مجور کیا ہوتو حرارعت باتی رہے گی اور اگر تل زارعت کے مجور کیاتو حرارعت نوٹ جائے گی اور اگر ماذون نے کوئی زمین مزارعت برلی مجرمولی نے اس کومجور کردیا ہیں اگر ج مالک زمین کی طرف ہے ہول تو مزارعت باتی رہے گی اس واسطے کہ غلام کی طرف مزارعت لازم ہوگی ہی اس کے حق میں مجور کرنا کار آمد نہ ہوگا اور اگر ج ماذون کی جانب سے ہوں تو بعد زراعت کے مجور کرنے کی صورت میں میں تھم ہے کیونکہ حزارعت لازم ہوگئی اور قبل ذراعت کے حزارعت باطل ہوجائے گی کیونکہ موٹی کواختیار ہے کہ اس کو کارز راعت ہے منع کرے كيونك ذراعت اس برلازم نبيل بي جركارآ مد موااور باوجود جركار زراعت انجام دينا معتدر موالي معتو دعليه فوت موكيالي مقد تعنع ہوجائے گار پر پیط سرحسی میں ہے۔ اگر غلام ماذول نے اپنی زمین وج محمی محض کواسیال آ دھے کی بٹائی پر مزارعت کےواسلے دی پھر مونی نے زراعت سے منع کردیا اور مزراعت سنخ کردی لیکن اس نے اپنے غلام کو مجوزیس کیا تو مزارعت برحال خود ہاتی رہ کی اور موثی کی عمانعت کارآ مدنسه و کی اور کاشتکار کوزراعت کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ بی جرخاص اذن عام پرواقع ہوا ہے پس سمجے نہ ہوگا ای طرح اگر غلام ماذون نے کوئی زین سرارعت پر لی اور ج ماذون کی طرف ہے ہیں ہی مولی نے اس کوشتے کیا اور مجور نہ کیا تو اس کی ممانعت کارآیہ نہ ہوگی اور ماذون زراعت کرسکتا ہے اوروجہ وی ہے جوہم نے بیان کردی ہے بیمچیا میں ہے۔

نابالغ یا غلام جور نے اپنی زیمن آ دھے کی بٹائی پر کمی کاشتکار کودی تو یہ باطل ہے پی اگر کاشتکار نے کام کیا اور کھتی پیدا ہوئی اور حرراعت سے نتصان تیں واتو استحسا ناپیدا داردونوں میں نصفا تصنف ہوگی اور اگر ذراعت سے زیمن میں نصبان آیا تو کاشتکار نتصان کا منسکان ہوگا اور پیداوار پوری اس کی ہوگی اور جب غلام آزاد ہوجائے گا تو کاشتکار نے جو مال نتصان اس کے مولی کودیا ہو و غلام نہ کور سے داہی لئے اور تا بالغ سے بعد بالغ ہونے کے بیرمال نہیں لے سکتا ہے پھر غلام اس کاشتکار سے نصف پیداوار لے لے گااس میں سے غلام کواس قد در سے گا جس قدراس نے کاشتکار کوتا وال دیا ہو اور اگر ہوئی دیا تو وہ ذیادتی مولی کی ہوگی اور آگر مولی نے کہا کہ میں نقصان زیمن تیں دیا ہوں اور آدمی پیداوار لینے پر راضی ہوں تو غلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیا مرحی میں نقصان زیمن تیں دیا جا دور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیا مرحی میں اور آدمی پیداوار لینے پر راضی ہوں تو غلام کی آزادی سے پہلے اور بعداس کو بیا ختیار ہے ہے بیا مرحی میں و دیا ہوئی ایما جا بازت کے بعد کی خاص کام سے می کرنا بالل ہے دیا تھا میا میا ہوئے ہوئی کے مرک خاص کام سے میکر کی مام اور آدمی ہوئی کی مورک نور کی اور کام سے میں کرنا باللے میں دیا تھا کہ کو مرک خاص کام سے میں کرنا بالل ہوئی دیا دور نور کی کے دور کی کے دور کی دور کام کرنا باللے میں کرنا بالل ہوئی کام سے میں کو کام کی کرنا باللے میں کرنا ہوئی کی دور کی کام کرنا ہوئی کے دور کی کام کرنا ہوئی کے دور کی کرنا ہوئی کی دور کرنا ہوئی کی دور کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کے دور کیا تھا کہ کرنا ہوئی کی دور کرنا ہوئی کے دور کی دور کرنا ہوئی کی دور کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کے دور کرنا ہوئی کرنا ہوئی

ہے۔اگر چ ماذون کی لمرف ہے ہوں تو مزارعت سیح نہیں ہے خواہ مزارعت سے زمین میں نقصان آیا ہو یا نہ آیا ہواور اگر فخص آ زاد نے اپنی زمین بشرا نظامزارعت کسی غلام مجور کو یاطفل مجور کو جومفا دعقد کو جانیا ہے مزارعت پر دی پس اگر ج ما لک زمین کی طرف ہے ہوں اور غلام کا شکار عمل سے زندہ فی رہاتو قیاس ہے بیتم ہے کہ مزارعت باطل ہے اور بوری پیداوار ما لک زمین کی ہوگی اور استحسانا مزارعت سیجے ہے اور تمام پیداوار دونوں میں سوافق شرط کے مشترک ہوگی اور اگر کھیتی کا شخے کے لاکق ہو جانے کے بعد غلام یا طفل مرکیا تو اس میں دومورشی میں یا تو اپنی موت ہے مراد لینے مشقت کارزراعت ہے نہیں مرا تو مالک زمین غلام کی صورت می غلام کی قیمت تاوان و سے کا اورائر کے کی صورت میں کچھ ضامن نہ ہوگا اور جب اس نے غلام کی قیمت تاوان دے دی تو پوری بیداوار مالک زمین وج کی ہوگی اور طفل کی صورت میں بیداوار مالک زمین وطفل کے درمیان موافق شرط کے مشترک ہوگی وجددوم بیکدوونوں مشقت کارز راعت ہے مر محظاتو غلام کی صورت میں مالک زبین اس کی قیت کا ضامن ہوگا خواوا سے کام سے مراہو جواس نے زعن می کمین کا شنے کے لائق ہونے سے پہلے کیا ہے یا سے فعل سے جواس نے کمین کا نے ك لائق مونے سے بعد كيا ہے اور يورى بيداوار مالك زين كى موكى غلام كمولى كواس من سے بحد ند ملے كا اور طفل كاشكار ہوتے کی صوت میں اگر طفل ندکورا ہے کام سے مراجواس نے زمین میں مکیتی کاشنے کے لائق ہونے سے مہلے کیا ہے تو مالک زمین کی دگار برادری برطفل فدکور کی ویت واجب ہوگی اور اگر ایسے کام سے مراجواس نے زمین میں بھیتی کا مے کے لائق ہو جانے کے بعد کیا ہے تو منمان واجب نہ ہوگی اور اگر مسئلہ نہ کور وہ میں جج غلام یا طفل کی طرف ہے ہوں تو بوری پیداوار طفل وغلام کی ہوگی اور ما لک زمین کواس میں ہے چھے نہ ملے گا اور ان دونوں پر پچھا جزت زمین واجب نہ ہوگی اور نہ تا وان نقصان زمین لا زم ہوگا پس تاوان نتصان اس وجہ ہے لازم نہ ہوگا کہ دونوں نے زراعت مالک زمین کی اجازت ہے کی ہے اور اجرت زمین واجب نہ ہونا جونر مایاس سے میراد ہے کہ غلام پر فی الحال اجرت واجب نہ ہوگی مربعد آزاد ہونے کے واجب ہوگی اوراز کے کی صورت عي لا كے يرتى الحال و بعد يلوغ كے دونوں وتوں عي اجرت واجب ہوكى پس غلام مجورتو اپنے اتوال كى منانت عي بعد آزاد ہونے کے پڑا جاتا ہے اور قبل آزاد ہونے کے بیں ماخوذ ہوتا ہے اور طفل مجور مملی ماخوذ نبیں ہوتا ہے سے بیط میں ہے۔

اگروسی نے بیٹیم کے جی کے کرای کی زمین میں یوئے اور مزارعت پر گواہ کر کیے کہ

باس بانسى:

# ما لك زمين وكاشتكار كے درميان اختلاف واقع ہونے كے بيان ميں

جانا چاہے کہ جوافقان مالک زین و کاشکار کے درمیان واقع ہوتا ہو وہ دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دونوں جواز مراحت وضاد طراحت ہیں اختا ف کریں یعنی ایک فض اس طرح مدئی جواز ہو کہ طراحت آدمی یا تہائی یا چاقائی وغیرہ جھے کی شرط ہے جو پیداوار میں موجب فطع شرکت ہیں ہواتھ ہوئی ہوادو مرافع کا دوئی کرے جو پیداوار میں شرکت کوئی کر آلے ہوئے کا دوئی کرے دوم یہ کہ نصف پیداوار پر دس تقیر زیادتی کا اوراس کی چندصور تیں میں ایک یہ پیداوار ہے دی تقیر کی کا دوئی کرے ہیں اگر ایک نے نصف یا تہائی یا چوقائی وغیرہ حصہ پیداوار پر طوئی کرے سوم یہ کہ نصف پیداوار ہے دی تقیر کی کا دوئی کرے ہی اگر ایک نے نصف یا تہائی یا چوقائی وغیرہ حصہ پیداوار پر طراحت مشروط ہونے کا دوئی کی اگر ایک نے نصف یا تہائی یا چوقائی وغیرہ حصہ پیداوار پر طراحت مشروط ہونے کا دوئی کا ایک اور دوئی ہوئی و فیارہ حصہ پیداوار پر ارعت مشروط ہونے کا دوئی کا شکاری طرف سے ہوں اس گر قبل زراعت کے ایسا اختلاف ہوا تو یہ گی گئی نوار کا قول ہوگا خواہ میں گراہی فیارہ کا نوارہ کی خواہ وی کہ دوئوں نے زیمن ہویا کا شکارہ ہوا و روزوں نے ایسا اختلاف ہوا ہونے کا دوئوں نے ایسا اختلاف کر کے دوئوں نے دیمن ہو یہ اس کا تول تبول ہوگا خواہ وی جو جواز حوارعت کا دوئوں کے جو جواز خواہ دی کی تعین کی ہویا نا کہ کہ دوئوں نے کو ہوگئی کی ہویا نہ کی ہویا نہ کی ہویا نہ کی ہویا نا می کی کھیتی آگی ہویا نہ کی ہوادوں کے واوقائم کے واوقائم کی خواہ وی کی ہویا نہ کا دی ہون کا دی ہون کا دوئوں کے کوئی کرتا ہوں گی ہویا نہ کی ہویا نہ کی ہویا نہ کی ہویا نہ کی ہویا کی کوئی کرتا ہوں گی ہویا نہ کی ہویا کہ کوئی کرتا ہوں گی ہویا نہ کی ہویا کہ کی ہویا کہ کی کوئی کرتا ہو کی کی ہویا کی کوئی کرتا ہو کی کی کوئی کی کوئی کرتا ہو کی کی کوئی کرتا ہو کی کوئی کرتا ہو کی کرتا ہوگی کی کوئی کرتا ہوئی کی کوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کر

دوم یہ کرج مالک زیمن کی طرف ہے ہوں اوراس صورت ہیں مالک زیمن ویبائی جیسا صورت اوّل ہیں کا شکار تھا ہی صورت اوّل ہیں جوادگام کا شکار کے واسطے ذکور ہوئے ہیں و صب اس صورت ہیں مالک زیمن کے واسطے قابت ہوں گے یہ بیان اس صورت کا ہے کہ ایک نے کہ ایک نے فضف و تک و فیر و ضعہ کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے نے چند تغیر معلومہ کا دعویٰ کیا ہے اور اگر ایک نے فضف پیداوار کے ساتھ ذیا دو دی تغیر معلومہ کا دعویٰ کیا تو اس می دو صورتی ہیں اوّل ہے کہ بی اور دوسرے نے نصف پیداوار کے ساتھ ذیا دو دی تغیر معلومہ کا دعویٰ کیا تو اس می دو صورتی ہیں اوّل ہے کہ بی اور اگر ایک ہو صورتی ہیں اوّل ہے کہ بی اور اگر ایک ہو کئی اور و میں کی طرف ہے ہوں اور اس صورت ہیں اگر دی تغیر کے زیادہ ہونے کا دعویٰ مدی تغیر کا مالک ہو سورتی کی اور اگر دونوں نے اپنے اپنے گواہ قام کے تو جوفض دی تغیر زیادہ شروط ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے گواہ تغیل زیادہ شروط ہونے کا دی تو کہ بی ہو جس کی طرف ہے جبیں اور اگر بعد زراعت کے ایسا اختلاف کیا تو جس کی طرف ہے جبیں اور اگر بعد زراعت کے ایسا اختلاف کیا تو جس کی طرف ہے جبیں اور اگر بعد زراعت کے ایسا اختلاف کیا تو جس کی طرف ہے جبیل ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے کو اہ قائم کیاتو ہو تھی دی تغیر زیادہ مشروط ہونے کو تا بست کی دونوں ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے کو اہ قائم کیاتو ہوگوں دی اس کے کو اہ تغیر زیادہ مشروط ہونے کو تا بست کا دیا اختلاف کیاتو ہوگا ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے کو اہ قائم کی تو ہوئی دی اور اگر کا مشتکار کی طرف ہے جو ایس اور اگر کا مشتکار کی طرف ہے ہوں اور اگر کا مشتکار کی طرف ہے ہوں تو اس کی دونوں تھیں میں میں میں کو دونوں کی خورہ ہوئی کو دونوں کے دونوں کو اس کی دونوں کی خورہ دی کو دونوں کو اس کی دونوں کو اس کی دونوں کو دونوں کو اس کی دونوں کو اس کو دونوں کو دونوں کی اس کو دونوں کو اس کو دونوں کو

ا من فسادمين جو فقل مرارعت فاسد مون كامرى بـ

<sup>(</sup>١) جواز كادكوني كيا\_ (٣) يعنى فساد كادعوني كيا\_ (٣) يعنى الك

ہمارے مشائے نے فرمایا کہا ما ابو ہوسف کا پہلا ہی لے اور دو سراتی ل امام ابو ہوسف کا یہ ہے کہ پہلے مالک زین سے تم کین مؤرخ کی جائے گی اور بھی امام کور کا اور میں اسے کوئی تو کے جائے گی اور بھی امام کور کا اور کی امام کور کا اور کی امام کور کا افرائے دونوں میں سے کوئی تو کی دونواست کرے اور اگر دونوں کے درمیان عقد تو کے کہ رمیان عقد تو کی کہ دونوں میں سے کوئی تو کی دونواست کرے اور اگر دونوں کے مہائے گیا ہوتو اس کے کواہ تولی ہوں کے اور باہی تم واقع ہونے سے پہلے دونوں میں سے کوئی تو کی اور توان کی کو ایولی کی طرف التفات نہ کرے گا اور اگر بنوز قاضی نے عقد لو نہ کیا ہوتو اس کے کواہ تولی ہوں کے اور باہی تم واقع ہونے سے پہلے دونوں میں سے جس نے اپنے کو گا وی کو گا وی کو اور اگر دونوں کے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کا شکار کے کواہ تولی ہوں کے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کا شکار کے کواہ تولی ہوں گے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کا شکار کے کواہ تولی ہوں گے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کا شکار کے کواہ تولی ہوں گے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کا شکار کے کواہ تولی ہوں گے اور اگر دونوں نے کواہ قائم کیے تو کا شکار کے کواہ تولی ہوں گے۔ اگر دونوں نے کواہ کا کہ نہ نے کہ تو کا ایک زیا ہے کہ تا کہ اگر دونوں نے کواہ کا کہ نہ نہ کی اور اگر تول ہوں نے کواہ مالک زیان نے بھی تا کہ دونوں نے کواہ مول نے کی اور اگر دونوں نے بھی تھی ہی جو کو گا کہ نے گی اور اگر تیل نے مول اور اگر دونوں نے بھی تھی نے کی اور اگر تیل نے راعت کے اختلاف ہوتو دونوں سے باہی تھی کی جائے گی اور پہلے مالک زیمن نے تھی تھی کی دونوں کے باہی تھی کی جائے گی ۔

مشائخ نے قرمایا کہ بیجو کتاب میں ذکور ہے کہ اس مسلد میں دونوں سے باہی ہم لی جائے گی میحول الی صورت پر ہے کہ بیجوں کے ماک میں مزارعت کونیں آوڑ تا ہوں اور اگر اس نے کہا کہ میں مزارعت کونو ڑتا ہوں تو باہمی ہم کے بچے معتی نہیں

اگردونوں میں ہے ہرایک نے گواہ قائم کے کرم سر واسط تہائی شروط تی تو جس کے داسط مالک ز بین نے تہائی کا آقر ار
کیا ہے دہ مالک ز بین کے آقر ار ہے تہائی پیدادار لے لے گا اور دہ ہرا اپنے گواہوں ہے تہائی پیدادار لے لے گا گراس کواجرت میں
ہے کھے نہ طے گااس واسط کہ تہائی پیدادار کے استحقاق کے ساتھ ضرور ہے کہ اجرت متملی کے ہوجس کا مالک ز بین نے آقر ارکیا ہواد اگرز بین میں کچھ نہ پیداہوا اور دونوں میں ہے ہرایک نے دھوئی کیا کہ جس کے داسطے سو درہم اجرت واجب ہوگی ہیں ایک کہ واسطے مالک نے اجرت آقر اردی ہوں قول آئی ایک ایک نے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو مالک ز بین پر ہرایک کے داسطے سو درہم اجرت واجب ہوگی ہیں ایک کے واسطے اس وجہ ہے کہ اس نے اپنے گواہوں ہی ہی ایک کے اسطے سو درہم اجرت واجب ہوگی ہی ایک کے اور اسطے اس وجہ ہو گی ہی ایک کے اور اسطے اس وجہ ہوگی اور اسطے اس وجہ کے داسطے اس وجہ ہوگی ہو استحاب کی طرف النمات نہ کیا ہوں کہ مقابلہ میں مالک ز بین کے گواہوں کی طرف النمات نہ کیا ہو اس میں میں اور جو پکھ ہواد اراکر مالک ز بین ہو اور جو پکھ ہو اس میں میں در احت کریں اور جو پکھ اس میں ہو میں ہو گا اس میں ہو دونہ ہوگی اور اور کی کو اسطے تھا کہ بی ہو دونہ کو ایک نہیں ہو دونہ کی اور دوسرے کے داسطے تھائی پیداوار میا لک ز بین دونوں کو اسطے تھا تھے ہو گا تو یہ جائز ہو اس واسطے تھائی ہو دونہ کو اس میں میں ہو میں ہو میں ہو میا تر ہے اس واسطے تھائی ہو اور اس کی کی کو دونوں نے جو اس میں میں ہو میں ہو میں ہو میں ہو میں کہ دونوں نے بھائی ہو کی کی کو دونوں نے بھی میں ہو میں کہ ہو کہ بی کو اس کی کی کو میں کیا کہ میں کیا ہو میں گا ہو کہ بی کو کہ میں کیا کہ میں کیا ہو میں گیا ہو کہ میں کیا کہ بیکا در کو میں کیا کہ بیکا دونوں کیا کہ میں کیا ہو میں گیا ہو کہ میں کیا ہو کہ میں کیا ہو کہ میں کیا ہو کہ میں کیا ہو میں گیا ہو کہ میں کیا ہو میں کہ کیا گوئی کیا ہو کہ میں گیا ہو کہ میں کیا ہو کہ میں گیا ہو کہ میں کیا ہو کہ میں کیا ہو کہ کیا گوئی کی کوئی ک

ا دینے پردی لین تمام زیمن کی پیداوارے تبائی دیکھی جے شاہ وان ہوئی تو سیکا شکارا پنے نسف کی بیداوار میں سے سومن دے جوتمام زیمن کی تبائی

### بغیرعقد کے اراضی کی زراعت کے بیان میں

ایک محض نے اپنی زمین ایک کاشکار کوایک سال مزارعت کے داسط اس شرط ہوں کہ اپنے بچوں ہاں میں ذراعت کی ہم الک کرے کی کا شکار نے اس میں ذراعت کی ہم سال گذر نے کے بعد بدوں اجازت نددی تو مشارکنے نے فر مایا کہ اگراس گاؤں کے زمین کو میہ بات معلوم ہوئی خواہ کیسی اگرے ہے پہلے یاس کے بعد گراس نے اجازت نددی تو مشارکنے نے فر مایا کہ اگراس گاؤں کے لوگوں میں میاہ عادی ہے کہ ایک بار کے بعد کرر بدوں تجدید عقد کے ذراعت کرتے ہیں تو بیجا نزہ ہا اور جو پیداوار ہوئی ہو وہ کول میں مسئلہ اور کر کے فر مایا کہ انہوں نے فر مایا کہ تاہ سال گذشتہ کے مقد کی شرط کے موافق دونوں میں مشترک ہوگی اور شخ امام اسمنیل ذاہد ہے متقول ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ تاب میں مسئلہ کر کر کے فر مایا کہ میں ہے بعد دارا جرت اسے کا مواور اپنے بیجوں کے لیکر باتی مدد کرد ساور ہمارے مشارکنی اس خواس کے بیداوار میں سے بعد دارا جرت اسے کا مواور اپنے بیکوں کے اور اپنے بیکوں کے اور اپنے بیکوں کے اور اپنے بیکوں کے اور اپنی مدد کرد ساور ہمارے مشارکنی ہی جو کیا ہمار کہ میں نے بید تھی تو میں ہوائز ہوتا ہو بھر کر گئی ہوا در یہ درجداولی جائز ہوتا چا ہو اور میکی تو بیدا ہوائی ہوت کے داسطے میں کی ہوادر بیداوار میں سے امراک احساس گاؤں کے مرف سے معلوم ہواور بھی مختلف نہ ہوتا ہو پھر کی خض نے ایک ذیمن شراعت کر فی تو اسٹے نہ کو اور اور کی میں میان جائز ہوتا ہو پھر کی خض نے ایک ذیمن شراعت کی فرو اسٹے میں کیاں نہ ہو بلکہ ہرایک کے قراد اور کے موافق میں میاں شرک کی تو بیدا ہوتا ہو بھر کی گئی ہوار کیا ہو کہ ہور کی اور اور کی مقدل نے اور کی ہور کی اور کیا ہور کی کو جو کہ کو دور اس کی میں دوت کی اور کیا جائز کیا جائے گا جب سے معلوم نہ ہواکہ کا میں اس میں میں کیاں دوت کی اور کیا ہور کی جو کہ کا دور اس کی میں کیاں دوت کی خال کیا جائے گا جب سے معلوم نہ میاں میں میک کی ہور کیا ہور کی ہور کیا تو میاں دور سے کی دور سے کے دور کی دور کی ہور کیا ہور کیا ہور کی ہور کیا ہور

کاشکار نے زیمن سے پیداوار قلد افعالیا گرزیمن نذکور یمی گیہوں کے وانہ چینے رہ گئے اور وہ اے اور کیتی تیار ہوگئی تو یہ کاشکار و مالک زیمن کے ورمیان بھساب ہرا کی کے حصہ بیداوار کے تقییم ہوگی اس واسلے کہ دونوں کے مشترک جے سے اُگی ہے گر کا شکار کو چا ہے کہ اپنے حصہ سے ذاکد کو صد قد کرد سے اور اگر مالک زیمن نے اس کو سینچا ہواور پر داخت کی ہوئی کہ وہ اُگی تو یہ اس کی ہوئی کہ وگئی اگر ان دانوں کی قیمت ہوتو مالک زیمن اس کا ضامن (۱) ہوگا ور نہیں اور اگر اس کی تیمت ہوتو مالک زیمن اس کا ضامن (۱) ہوگا ور نہیں اور اگر اس کو کسی اجبی نے بانی دیا گر بطور تعلوم تو یہ اُگی ہوئی کھی کا شکار و مالک زیمن کے درمیان مشترک ہوگی یہ فاون میں ہوگی کو شن سے پیدا کی جس ہے۔ اگر ایک خص کی زیمن بغیر کی کے بوئے ہوئے وئی ورخت یا کھیتی آگی تو وہ مالک زیمن کی ہوگی کو ذیمن سے پیدا میں زیمن کا جن کی ہوگی کو اُلی ورخت یا کھیتی آگی تو وہ مالک زیمن کی ہوگی کو خوا سے کہ کہ ان کی اور کی ہوگی کو اُلی اگر ایک اور کے کہاں کی زیمن کی ہوگی کو گرائی اگریا ۔

باس جوبين:

#### متفرقات ميس

اگرائی زمین وج می کواس شرط بعدی کدامسال اس می زراحت کرے اور جو پھواس میں سے اللہ تعالی روزی کرے گاوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا ہی میں تصیل عمری محردونوں نے جا ہا کداس کوکاٹ کرفروخت کردیں تو اس کا کا شاوفروخت کرنا دونوں كة مد بوكا خواه يج كاشكار كى طرف سے بول يا لك زين كى طرف سے اگر كيتى قابل درد بوكى مرسلطان نے ان كواس كا نے ہے منع کیا خواہ برا قلم منع کیا یا کوئی مصلحت و مکھ کرمنع کیا یا اس غرض ہے منع کیا کہ اپنا خراج وصول کر ہے تو اس کی حفاظت ان دونوں پر ادم ہوگی میمسوط باب ملتقسد المر ارعة میں ہے۔ اگر کوئی زمین کی کے پاس رہن ہواور کی غیر مخص نے چاہا کہ بدر من راہن سے مزارعت پر لے نواس کو جاہے کہ مرجمن کی اجازت سے رائن سے مزارعت بر لے۔ اگر کمی مخص نے اپنی زمین ایک سال یادوسال کے واسط مزارعت پردی اور ج مالک زمین کی طرف ے ہیں پھر مالک زمین نے جا ہا کدائی زمین کا شتکار کے ہاتھ سے نکال لے پس اس نے کا شکارے کیا کہ تیرائی جا ہے اس میں اپنے بجوں سے زراعت کریا میرے پاس چھوڑ دے ہی کا شکار نے کہا کہ جھے میرے کام كا اجرائش وے وے يس مالك زمين في كها كر بختے وے دوں كا مجر مالك زمين نے جام كرخوداس مي زراعت كرے مجر جب كاشتكاركوبيات معلوم بوئى تواس في جاكرز من من زراعت كى پر كين بائد بوكرتيار بوئى بس اگر مالك زمين فياس كاس فعلى كى ا جازت دے دی ہوتو پیدادار دونوں میں مشترک ہوگی اور بیمسئلہ داقعت الفتوی ہے بینی ایسادا قعہ ہوا تھااوراس پر یون فتوی دیا گیا ہے۔ اگرایک کاشکارم کمیا اورمت جرفے وارثال کاشکارکوج وے کرکہا کدان سے اس زین می زراعت کروہی انہوں نے زراعت کی تو بیداوارس کی ہوگی اور بیستلہ واقعۃ الفتویٰ ہے۔ پس تمام مفتوں کے جواب میں اس امر پر اتفاق تھا کہ بیداوار وار ٹان کا شکار کی ہوگی اس واسطے کہ عقد سر ارعت کا شکار کے مرنے سے تلح ہوگیا ہی پیشل متناجر کی طرف ہے وار ٹان کا شکار کو ج قرض دیے می شار ہے اس واسطے کے متاجر کے قول میں کوئی اسی بات نیس ہے جس سے تابت ہو کہ اس نے پیداوار میں سے اسے واسطے کو شرط کرلیا ہے مثلاً یوں کہا ہو کدان بیجوں سے اس زین میں میرے واسطے زراعت کر دیا یوں کہا ہو کہ تا کہ بھی ق ہمارے وجمعارے درمیان مشترک ہواورمتاج کے واسطے وارقاں کاشتکار پران بجوں کے مثل واجب ہوں سے بیمیلا میں ہے۔ (۱) تعنی حصه کاشکار ا مسل بعن اس من باليان ندآئين جس كوجري كيترين - قاضى بدلج الدين سود يافت كيا كيا كرايك تورت في الخي بركى زهن معامله برد دوادر بينا آتا جاتا تعاتوفر مايا كريد منا مندى نبيل مادر بين سود يافت كيا كيا كرايك متاجر في كاشكار كوابنا باغ الكور ايك سال كواسط بزارس الكور فلانى بربعقد معامله دى تو فرمايا كرنبيل جائز م بيتا تارخانيه بسب - ايك فنص سايك سال يا دوسال كواسط اجرت معلومه برايك زيين اجاره لى مجرية بين كى كاشتكار كومزارعت بردى بس اكرنج متاجر كي طرف سهون تو جائز ما ورائر كاشتكار كي معلومه برايك زيين اجاره لى مجرية بين كى كاشتكار كوم المنافقة كرفتر مايا باورائن رسم في الين نوادر على بيمنله طرف سهون تو بائز باليابى عالم احتر مرقدى في المين مشروط عن ذكر قرمايا باورائن رسم في اين نوادر على بيمنله فركنا اورائ كوام مجركا اقل قول قرار ويا اور بنا بردرم قول الم محركة كريم الكركا شكاركوبيذ من مزارهت بردينانيل جائز بخواه وكركيا اورائ كوامام محركا اقل قول قرار ويا اور بنا بردرم قول الم محركة كريم مكاركا شكاركوبيذ من مزارهت بردينانيل جائز ب خواه

ع كاشكاراول كالرف عيول يااجارولينواك فرف عيول يدفروس بونا وفروس م

اكركسى في ابناباغ الكورياز من حرام ياتنس بانى سينياتوجو كحديدا موده حلال بيي كدس في الى كدى كوغيركى محاس چائی پرجوكرك كے الاكے وواس كوطال بے بيتا تارخانيد مل برزيد نے عمرو سے ايك زمين اجارہ في مجروه زمين عمروكي جورديا بينے كو مرارعت بردی اورج کاشکار کی افرف سے بیں اور بیبٹا اسے باپ کی عیال میں ہے ہیں باپ لینی عروف اس می زراعت کی ہی آگر سے کی امانت کے طور پر ذرا حت کر دی یا س طور پر کہ نے اپنے بیٹے کوٹر ض دیے تو پیداوار غلماس بیٹے اور زید کے درمیان موافق شر لا کے مشترک ہوگا اور اگر عمرونے اسے واسطے ذراعت كر لى باين طور برك بينے كوج قرض شدياتو بورى بيداوار عروكى بوگ جس في كاشت كى بيديط ص ب اگرایک مخص فے ایک مورت سے ایک زین اجارہ پر لے کر تعد کرنے کے بعد بیزین مورت ندکور کے شو ہر کو فزارعت یا معاملت یا مقاطعت (۱) پردسدی توجائز ہے بیتا تارخانی می ہے۔ اگر ایک تخص مرکیا اوراس نے اولاد (۲) صغار ہو کہار (۳) وزور چھوڑی اور بداولاد بالغ ای مورت ہے ہے یامیت کئی می دوسری زوجہ ہے ہی اولا دبالغ نے کھیتی کا کام شروع کیا اور اپنے ورمیان مشتر ک زہر ک زین می بطرین کاشکاروں کے جیسالوگ کیا کرتے ہیں زراعت کی اور بیسب اولا وزوجہ زیرہ کی بیال ہیں بھی مورت ان کے احوال کی محمران ہے اور بیاولا دکبارز راعت کرتے ہیں اور ایک ہی بیت ہی سب غلہ جمع کرتے ہیں اور سب اس میں خریج کرتے ہیں ہی بیتمام غلبہ عورت اوراولاد كدرميان شترك موكا بافتلازرا حت كرف والول كاموكا يدمسك واقعد الفتوى تمالعى ايساوا قعدموا تماجس برفتوى طلب كيا حمیاتھا ہی علائے معتبین کے جواب اس باپ پر شغل ہوئے بیا گرزراعت کرنے والوں نے اپنے سب لوگوں کے باہمی مشترک بجوں سے باقيوں كى خوداجازت سے اگروولوگ بالغ بيں ياان كوسى كى اجازت سے اگر نابالغ بين زراعت كى بو يرسب غلسب بين مشترك موكا ادراگر زراعت کرنے والوں نے اپنے ذاتی بیجوں سے زراعت کی ہے تو یہ سب خلیفتد زراعت کرنے والوں کا ہوگا اور اگر زراعت کرنے والوں نے باہمی مشترک بیجوں سے باقعوں کی بلا إجازت یاان کے وصی کی بلا اجازت کی ہوتو بیسب غلرز راعت کرنے والول کا ہوگا کیونکہ زراعت كرنے والے بي كے غاصب ہو كئے اور جو تف غصب كے بيج سے ذراعت كرية غله غاصب كا موتا ہے بيجيط ميں ہے۔

ایک فخض نے اپنی زمین دوسرے کو مزارعت پر دی حالانگ زمین ندکور میں کہاں کے ٹھونٹھ ہیں تو بی المام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگر میٹھونٹھ زراعت ہے مانع نہ ہوں تو مزارعت جائز ہا وراگر مانع ہوں تو مزارعت فاسد ہوگی لیکن اگر عقد مزارعت ایسے وقت کی افر نہ مضاف کیا جس وقت زمین ندکور بالکل خالی ہوجائتو عقد جائز رہ گا اوراگر اس سے سکوت کیا تو جائز نہ ہوگا یہ قباوئ وقت کی طرف صفاف کیا جس وقت زمین ندکور بالکل خالی ہوجائتو عقد جائز رہ گا اوراگر اس سے سکوت کیا تو جائز نہ ہوگا یہ قباوئ کی افرائل کی اور تاریخ میں اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ کہ کے اور کہ اور کہ کہ اور کہ کہ کے اور پر دمین اس کی ملک تھی اس نفس نظر بنائی کا جمعے جا ہے ہے گر اس نے نسف نلم لے لیا پھر زید

ا مقیس علیہ یہ پوراانطہاق اس کی علت میں جب ہوسکت ہے کہ اس کا دود معطال ہونتائل۔ (۱) بالقطع ، (۲) جھوٹے یے۔ (۳) بالغ اولاد۔

آیا کی اگراس نے فالد کے قول کی تقدیق کی اور عمرو سے مخاصر نہ کیا تو اس کو بچون طے گا اور اگراس نے فالد کی تکذیب کی اور عمرو سے مخاصر کیا لیس اگر فالد نے نصف تلد براہ تغلب لیا ہوتو زید کو افتیار ہوگا کہ ہاتی نصف بش عمرو کے ساتھ شرکت کر سے کیونکہ جس تقد مال مشترک میں سے تلف ہوا وہ شرکت میں گیا اور جو ہاتی رہاوہ شرکت میں رہا بھر دہ نوں نے ل کر مد کی لیعنی فالد سے جو اس نے لیا ہے والی لیس کے اگر اس کو پائیس ۔ اگر فالد نے تغلب کی راہ سے نہ لیا ہو بلکہ عمرو نے ہا تقیار خوداس کو دیا ہوتو زید کو افتیار ہوگا کہ عمرو سے کہا ہو کہ بین خیری طرف نے معراد مت بر لے اور اس نے لیا ہیں آیا بیر شرار عت مسیح ہوگی اور مزارعت اولی تنج ہو جائے گی تو بی تھم ہے کہ اگر جو عمرو کی طرف سے نہ ہول تو یہ ہوگی اور مزارعت اولی ترج عمرو کی طرف سے ہول تھی کہ اور شرارعت اولی ترج عمرو کی طرف سے ہول تھی کہ اور شرارعت اولی ترج عمرو کی اور اگر جو عمرو کی طرف سے ہول تھی کی تو ترج ہوگی اور اگر جو عمرو کی طرف سے ہول تھی کی اور شرارعت سے نہ ہوگی اور اس نے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگی کا افتیار موقو یا وجود اس کے بھی اس مجتام پر چا ہے کہ مزارعت سے نہ ہوگی افتیار سے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگئی ہوگی اور اگر اس نے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگئی ہوگی ہوگی اور اس نے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگئی ہوگی اور اس کے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگئی ہوگی اور اس کے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگئی ہوگی ہوگی اور اس کے ابتدا فتح کی تو تسخ ہوگئی ہوگی ہوگی ہوگی اور اس کے بھی اس مجتام کی گو تسخ ہوگئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہے اس کے ان انہ ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہ

میں ہے۔

بي هم شرو والله اعلم ايك في في في والري والى في المن في المن المراعة والمراك كالتكاراك كالتكاراك في المراعة والكوراك والمراك والمراكة والمحالة في بذا على نبع واحد فان المعاملة بالاشتجار اذا كانت في الممار كانت كموارعة كانت فيها البنو على رب الارض وفي هذه الموارعة اذاله لعمل الموارع ماذكره في الكتاب لم يستحق شنبا نقول بخلاف العامل بنبغي ان يعمل الموارعة المراكة والمداكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة الموارعة والمراكة والمركة والمركة

(۱) محتی ارتراء (۲) معنی بجوں ہے۔

عمی بعقد مرا یک کے جائے گئے مشتر کہ ہوگی اور کا شکار کے واسطے مالک زیمن پراپنے کا م یعن تقیر زیمن کا اجرائی واجب ہوگا اور مالک زیمن کے واسطے کا شکار پراپی اس قدر زیمن کا جتی کا شکار کے نبوں کی زراعت میں کمری تھی اجرائیل واجب ہوگا یہ فاوئی قاضی خان میں ہے۔ فی ابواتھا ہم ہے در یافت کیا گیا ہے کہ ایک فیمن نجیجون (۱) کے کنار کی زیمن میں زراعت کی اور تجیس اور کیتی تیار ہوگی پھر ایک قوم نے آکر دوئی کیا کہ زیمن ہماری ہے تو بیتے "نے فر مایا کہ کھیتی تو تبوں والے کی ہوگی اور تبریس طردور کا بیتی ماری ہوگا ور شاس کا ہوگا جس نے اس کو حیا ہوگا اور تبریس طردور کا بیتی او ایک بوگی اور رقبیل کے انگر قوم نہ کور نے اس پر اپنا استحقاق ثابت کیا تو ان کا ہوگا ور شاس کا ہوگا جس نے اس کو حیا ہو (۱) کیا اہم کو ایک ان الحاوی ۔ ایک بند آپ ور دون سے کو کا ایک بیتی دور کی تاریخ کی دیا تھی دور کی تاریخ کی دی افغال کے اور کا رہز کی احتیا تا تبیل ہوگا اور جس کا رہز کی مقدمہ میں تھی اور گئی زیمن اس کا تو لی تول ہوا تو اس پر جودر خت ہیں وہ بھی اس کے ہوں گئی تر بین اساک آب بھی کا رہز کی تھی جہ تو کاریز اور جو در خت اس پر جیں۔ سب دونوں می مشترک ہوں گئی تامن کی اساک آب بھی کا رہز کی تھی جہ تو کاریز اور جو در خت اس پر جیں۔ سب دونوں می مشترک ہوں گئی تامن کی اساک آب بھی کاریز کی تھی جو کاریز اور جو در خت اس پر جیں۔ سب دونوں می مشترک ہوں گئی قاضی خان میں ہے۔

اگر کا شتکار مرتد ہواور نے ای کی طرف ہے ہوں 🏠

تہائی یا چوتھائی پر کیڑا بنے کے مسلم میں ذکر کیا کہ مشائح کی نے لوگوں کے تعامل کی دجہ سے تھم جواز افتیار کیا ہے اور مشام کی بخارا نے تھم کم کا ب کے موافق کہ بیدن وارزن کوفتن و گذم بخارا نے تھم کمارا نے تھم کمار سے کھم کمار وں کوفتن و ارزن کوفتن و گذم بید بیدن دوئی چناارون کوفتن دھان کوئنا گذم دودون کیبوں کا نایعن ان چیزوں میں آئمیں میں ہے چھود یا شرط کیا ہے۔

(١) تام دريا\_ (٢) خمرز شن كوقا تل دراهت كريا\_

اگرج کاشکار کی طرف ہے ہوں حال تک و حالت روت می آل کیا گیا تو پیدادارای کی ہوگی اوراس پرتھان زہن کا تاوان لازم ہوگا اس واسطے کہ ما لک زہن کی کا تھم پاکر رادے واروں کے تی سے حقی سے ۔ اگر زہن می بھی تھاں آیا ہوتو مشل فصب نے واروان ما لک زہن کی کچھے وقت عقد کے سلمان تھا یعنی تھم ہی ہے۔ واروان ما لک زہن کی کچھے وقت عقد کے سلمان تھا یعنی تھم ہی ہے۔ اگر دونوں سلمان ہوگئے یا کا شکار مسلمان ہوااور ما لک زہن حالت روت ہیں آئی کیا گیا تو کا اشکار داروان مقتول کہ کورکونھان زہن تھاں دورے گا اس واسطے کہ ما لک فیکورکا کا شکار کو زواعت کے واسطے تھم دینا وارثوں کے تی ہیں تھے نہیں ہوا کہ دورکو کا کا شکار کو زواعت کے واسطے تھم دینا وارثوں کے تی ہیں تھے نہیں ہوگئے تی ہوئے تی ہیں تھے نہیں ہوگئے کہ اور داروان میں ہوگئے کہ وارواروان ما لک زئین کو کچھ نہ لے گا کر ایس ان ہوگئے کہ دورکوں اور اگر زئین میں ہوگئے یا دونوں مسلمان ہوگئے یا دونوں دارائحرب میں جا نے یا دونوں دارائحرب میں جا نے یا دونوں کے مشترک ہوگی اور واروان کی وارواروان می اورواروان کی وارواروان کی وارواروان کی وارواروان کی وارواروان کی موالے کر اورواروان کی وارواروان کی گئی یا دونوں مسلمان ہوگئے یا دونوں دارائحرب میں جا می بالم والحرب می موافق شرک کے درمیان دارائحرب می حقد مزارعت جی بال طرح دوجر ہوں یا دو میں ہوگئے ہوں اور اگر واروائح سے میں موافق شرک کے درمیان دارائحرب میں حقد مزارعت ہوگی ہوں کے درمیان دارائحرب میں حقد مزارعت ہوگی ہوروں کی ادرائم کی بالم ہو کے ہوں ہوروں کی درمیان کیا یا ہوگئی ہوگئی ہوگی ہوگئی ہوگی ہوگئی ہوگئ

سے کینی جومر دمرتہ کی صورت میں بیان ہوا۔ سے فنی مال ننیمت جو جہاد میں حاصل ہوا ہو۔

ھی فاسد ہوتا ہے وہ فاسد ہوجائے گا۔ اگر سلمان نے مرنی کے واسطے عقد مزارعت میں دی تغیر پیداوارشرط کی تو امام اعظم وامام محر کے بزور کی صحیح ہے اور امام ابو یوسف کے بزو کے نہیں صحیح ہے۔ اگر ایسا عقد مزارعت ایسے دومسلمانوں میں جووار الحرب میں مسلمان ہوئے ہیں واقع ہوتو امام اعظم کے بزو کی صحیح ہے اور صاحبین کے بزو کی صحیح نہیں ہے تا تار خانیہ میں ہے۔

اگرایک محض نے اپنی زمین وج بطور موارعت فاسد ودی اور موارع نے زمین جوتی اور نہریں اگاریں پھر بیجوں کے مالک نے موارعت باتی رکھنے ہے انگار (۱) کیا تو اس پر کا شکار کے کام واجرافیش واجب بوگا بیسرا بیہ بی ہے۔ مجموع النوازل میں فہ کور ہے کہا کہ ایک کا شکار نے ایک زمین وار نے ایک زمین وار نے کہا کہ اگر تیم اتی کہا کہ اگر تیم اتی مواج والنوازل میں بی بیس نے بعد زراعت کے بیتی کائی تو دولوں نے اختلاف کیا تو اس میں موگی اور باتی بیداوار کا شکار کی ہوگی اور نیز مجموع النوازل میں ہے جب کہ ایک کیجی دوآ دمیوں میں شترک ہوگی اور نے میں کہ کا اور نیز مجموع النوازل میں ہے جب کہ ایک کیجی دوآ دمیوں میں شترک ہوگی اور باتی بیداوار کا شکار کی ہوگی اور نیز مجموع النوازل میں ہے جب کہ ایک کیجی دوآ دمیوں میں شترک ہوگی ہوگی کا ان تو بیم سے بیب کہ ایک کیجی دوآ دمیوں میں شترک ہوگی اور نیز مجموع النوازل میں ہے جب کہ ایک کیجی دوآ دمیوں میں شترک ہوگی اور نیز مجموع کو کا ان تو بہترع تر اردیا جائے گا کہ انی الحیط ۔

ا تى ئى جۇتمالى ئىرى بوكى باتى پىدادارىرى بوكى -

<sup>(</sup>۱) معن تورويا\_

# المعاملة المعاملة المعاملة

اس ش دوابواب بي

なのかくか

معاملہ کی تفسیر وشرا نظ واحکام کے بیان میں

معامله كي تفسير 🖈

معاملہ کی تغیریہ ہے کہ معاملہ عبادت ہے کام کے اوپر بعوض بعض حاصلات کے مقد قرار دینے ہے مع تمام شرائط جواز

معامله كى شرائط 🏠

معاملہ کے داسطے چندشرطیں ہیں از انجملہ ہیہ کہ عاقد ہن معاملہ دونوں عاقل ہوں ہیں جو تھی عقد معاملہ کونہ بھتا ہواں کا عقد جائز نہ ہوگا اور ہائع ہونا شرطنیں ہاور الی ہی جریت لیخی آز اوہ ہونا ہی شرطنیں ہاور از انجملہ ہیہ کہ جس نے معاملہ کو جائز رکھا ہاں کے زو کی اور اگر ما اس کے زو کی اور اگر ما اللہ عقد معاملہ واقع ہوا ہیں گر دونوں میں ہے کوئی مرقد ہوااور عقد معاملہ واقع ہوا ہی اگر ما لک درخت مرقد ہو بھر وہ اسلام لا یا قو حاصلات دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور اگر حالت دونوں میں ہوائی سے بیدا ہوئی ہوا اور اگر حالت دونوں میں ہوگی کے نظر اس کی اگر دونوں میں ہوئی ہوا وار اگر حالت دونوں میں ہوائی اور اگر حال ہوا کہ اور اگر حال ہوا کہ اور اگر حالت دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور مال کواگر اس مشترک ہوگی ہو اور اگر اس مشترک ہوگی ہو ما ملات عالی مسلمان اور وار تان ما لک مرقد کے درمیان دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی ہو ما ملات ہو وہ کہ ہوئی اگر وہ وہ سلمان اور ایک مرقد کے درمیان واقع ہواور اگر دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور موادر اگر وہ دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی اور موادر اگر اس موادر اگر میان کا دوخت جس میں محل موجود ہیں معاملہ پر دیا تو مجل ایک حالت دونوں میں موافق شرط کے کوام ہو گا اور ایک میں ہوگی اور ہور کی ہوں گر دونوں میں موافق شرط کے کوام ہو گا اور ہوگی اور ہور کی ہو معاملہ ہو کہ ہو کو موادر ہوگی اور ہور کی ہو کہ دونوں میں موافق شرط کے دونوں میں موافق شرط کی اس موادر کی اس کوار کوار کی دونوں میں موافق شرط کی اس کوار کی دونوں میں موافق شرط کی دونوں موادر نے ہوں تو معاملہ جائز ہوگا۔ اگر ان کا برحمنا پورا ہو کیا حکم ہوز وہ رطب شد ہوئے ہوں تو معاملہ جائز ہوگا۔ اگر ان کا برحمنا پورا ہو کیا حکم ہوئے وہ رساس شدہ وہ کو موالمہ ہوں تو معاملہ جائز ہوگا۔ اگر ان کا برحمنا پورا ہو کیا حکم ہوئر وہ رطب شد ہوئے ہوں تو معاملہ خاسر ہوگا ہوگی ۔

ازانجملہ بیہ کے معاصلات دونوں کے واسطے مشروط ہو ہی اگر دونوں نے ایک کے واسطے حاصلات مشروط کی تو معاملہ فاسد ال یعنی بعض حاصلات کے عض کام پرزور قرار دیے کو معاملہ کہتے ہیں محراس میں سبٹرائط جواز موجود ہوں۔ ع طلع ہیسے آم کی کچی کیریاں۔

ع مثلاً عال کے ذمہ شرط کیا کہ مالک کا حصہ بعد تعلیم کے اٹھا کراس کے گھر پہنچائے یا جب تک ندا تھایا جائے تب تک اس کی خفاظت کرے یا دونوں شرط مر الی زمین گوڑ تا جس میں انگور وغیرہ کے درخت ورطبہ ہے اور انگور کی خٹیاں کھڑی کرنا اور اس کے مثل کا م جن میں خرچہ ہے وہ دونوں پر بفتدر ہرا یک کے حق کے واجب ہوگا اور خریا کے پھل تو ژیااورا تھور کے خوشہ چننا بھی اس میں وافل ہے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جو عاصلات ہود و دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ اگر درختوں میں پچھے ندا ئے تو دونوں میں ہے گی کو کچھ نہ ملے گا۔ از انجملہ یہ ہے کہ عقد معاملہ طرفین ہے لازم ہوتا ہے تی کہ دونوں میں ہے کی کوا نکار کا یا ننخ عقد کا بدون دوسرے کی رضا مندی کے افتیار ٹییں ہے لیکن اگر کوئی عذر پیش آئے جس کا شرع میں اعتبار ہے تو فتنح کرسکتا ہے۔ از انجملہ بیاکہ عامل پر کام کے واسطے جبر کرسکتا ہے لیکن اگر عامل معذور ہوتو ایسانیس کرسکتا ہے۔از انجملہ بیکہ جو حصہ شرط کیا گیا ہے اس پر برد ھانا یا اس سے گھٹا نا جائز ہے مگر اصل میہ ہے کہ بڑھانے میں بڑھانا ایک صورت میں جائز ہوگا جب ابتدائے عقد قرار دینا ہو سکے اور شیں بال مکنانا دونوں صورتوں میں جائز ہے چنانچے اگر ایک مخص نے اپنایاغ خریا آ دھے کی بٹائی پر دیا اور پھل نکے بس اگرا نکار بڑھنا بورانہ ہوگیا ہوتو دونوں میں ہے ہرا یک کی طرف ہے دوسرے کے تن میں حصہ شروط پر بچھ بڑھادینا جائز ہے۔ اگر كيريوں كابر حنابورا ہو كيا تو عال كى طرف ہے مالك باغ كے واسطے برو حانا جائز ہے اور مالك كى طرف عال كے واسطے کھے بڑھانائیں جائزے اور از انجملہ بدہے کہ عامل کو نیاضیار نیس ہے کہ دوسرے عامل کومعاملہ پر دے دے لیکن اگر دوسرے نے عامل سے بیکمددیا ہوکدائی رائے بوئل کرتو دے سکتا ہے۔واضح ہوکہ تھم معاملہ فاسدہ کے چندانواع بیں۔ازانجملہ بیکسال پرکام كرنے كے واسطے جرنبيں كيا جاسكا ہے ۔ ازائجملہ بيك يورى حاصلات مالك كوسلے كى اور مالك اس ميں سے مجم صدقد شكر ساگا از انجملہ بیکہ عال کے کام کا جراکشل مچلوں کے پیدا ہونے پڑیں ہے بلکہ اجراکشل واجب ہوگا خواہ کھل بیدا ہوں یا کچھنہ بیدا ہوا تجملہ یہے کہ اجرالشل علم مقدار مسے برمقدر ہوگا اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گابیا مام ابو یوسٹ کے فزد یک ہے اورا مام محد کے فزد یک بورا واجب ہوگا میراختلاف اس صورت میں ہے کہ عقد معاملہ میں دونوں میں سے ہرایک کا حصہ بیان کیا گیا ہواور اگر بیان نہ کیا گیا ہوتو بلاخلاف بوراا جرالمثل واجب بوكا اورواضح موكه جوامور فنخ معامله بن غذر بوت بي از انجله بيركه عامل چور بوجوري من مشهور بوكه اس كى ذات بعلوں كى نسبت جوف كياجائے اورجن امور سے عقد معاملہ خود فتح ہوجاتا ہے وہ اقالہ كرنا ہے اور مدت معاملہ كذرجانا اور متعاقدین کامر جانا کذانی البدائع اور عقدمعالمه عامل کے بیار ہونے سے تنج ہوجاتا ہے بشرطیکہ کام کرنااس کواس طرح معتر ہوکہ وہ کام مضعیف ہوتا ہوادر اگر عامل نے جاہا کہ میں کام نہ کروں توسیح قول کے وافق اس کو بہقابوند دیا جائے گا بیمین میں ہے۔ יועפנ):

#### متفرقات ميس

اگر درختوں و باغبائے انگور ہیں بعض بھلوں کے عوض معاملہ اقرار دیا تو امام اعظم کے بزد کیے۔ فاسد ہے اور صاحبین کے بزد کی جائز ہے بشر طیکہ دت معلومہ اور جزومشاع لینی مثل تہائی و چوتھائی وغیرہ کے بیان کر دیا ہواور فتو ٹی اس امر پر ہے کہ معاملہ جائز ہے۔ اگر چہدت بھی بیان نہ کی ہو بیسرا جید ش ہے اور طبات واصول باد بخان ہیں سیا قات جائز ہے بیسران الو بان میں ہے۔ اگر باغ خر مااور درخت خر مایا باغ انگورکی مختص کو چند ماہ معلوم کے واسطے پر دیا حالانکہ بھینا ہے بات معلوم ہے کہ کی یا تھور میں آئی مدت میں اس معلوم ہے کہ کی یا تھور میں آئی مدت میں اس معلوم ہے کہ کی یا تھور میں آئی مدت میں اس معلوم ہے کہ کی باتھ براہ تراہ ہواور میں بارہ تو دن اس معلوم ہے کہ کی برصورت ہواور میں بارہ تو دن سے بارہ تو دن سے بعد رہ میں گا ورائر اجرائش اس مورت ہورے برہ وہ تو بارہ سے گانے دیو وہ بارہ سے گانے دیا وہ سے گانے دیا ہور سے بعد رہ میں گ

پھل ندآ ہے گاتو معالمہ فاسد ہاورا گراتی مدت ہوکہ جس میں بھی پھل آ جا تا ہاور بھی نہیں آتا ہے تو عقد معالمہ موتو ف رہے گا بی اگر اس مدت مقررہ میں پھل آگیا تو معالمہ سے جو جائے گا اورا گرندآیا تو فاسد ہو جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ اس مت میں ایسا پھل آگیا ہوجیا اس معالمہ میں امید ہاورا گرایا پھل آیا کہ جیساا سے معالمہ میں مرفوب نہیں ہوتا ہوتو معالمہ جائز نہ ہوگا کیونکہ جو مرفوب نہیں ہے اس کا وجود وعدم کیساں ہے اورا گراس مت مقررہ میں درخت خریا میں پھل ندآئے تو دیکنا جو کی گونکہ جو مرفوب نہیں ہے اس کا وجود وعدم کیساں ہے اورا گراس مت مقررہ میں درخت خریا میں پھل ندآئے تو معالمہ جائز ہو جائے کہ اگراس مت کے بعداس سال بھر میں ان درختاں میں کچھ پھل بیدانہ ہوئے یا کسی علت سے ندآ ہے تو معالمہ جائز ہو اورا گراس مدت گذر نے کے بعدا ہی سال میں اس میں پھل آگے تو معالمہ فاسد ہے بی خلاصہ جمیں برس کی ہو جائز ہے و جائز ہو جائز ہے اورا گر میں برس کے واسطے دی عالا نکہ دینے والے کی تمریس برس کی ہو جائز ہے۔ اورا گر میں برس ہو نو نہیں جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرکی محض نے اپناور خت مر مادو عاملوں کو بدین شرط پردیا کہ دونوں (۱) اپنے پاس ہے اس کی بیٹے (۲) کریں اس شرط ہے کہ پیداوار ہم سب میں تبین تبائی ہوگی تو بہ جائز ہے اور آگر ہوں شرط لگائی کہ مالک درخت کے واسطے ایک تبائی اور خاص اس عامل کے واسطے دو تبائی ہوگی اور دوسرے عامل کے واسطے دو تبائی ہوگی اور دوسرے عامل کے واسطے دو تبائی حاصلات مشروط ہے مودر ہم واجب ہوں گے تو بد فاسد ہوا تو ہوری حاصلات مالک درخت کی ہوگی اور دوسرے عامل کے واسطے اس عامل پرجس کے واسطے دو تبائی حاصلات مشروط تھی اجرافتل واجب ہوگا مرمقد ارسلے لین سو درہم سے زائد نہ کیا جائے گا چر بد عامل جس نے واسطے دو تبائی حاصلات مشروط تھی اجرافتل واجب ہوگا مرمقد ارسلے لین سو درہم سے زائد نہ کیا جائے گا چر بد عامل جس نے واسطے دو تبائی حاصلات کے مرتبی سائل درخت میں در براز آم کی امریکی حالا کہ دونوآم آئے تو فاسد ہے۔ اس قول خالا صدار کر اسل میں فہور چان ہو گائی ہو جانوں میں مورج ہو ہیں والفہ تعالی اس میں مورج ہو ہے کہ تو تا سے دور ہو ہو ہے والفہ تعالی اس مورج ہو ہو ہے والفہ تعالی اس میں مورج ہو ہو ہے کہ تو تا سے دور ہو تا ہو گائی ہو دوسر ہو تا ہو دوسر کی دور ہو تا ہو دیا گائی ہو دوسر کے دوت کی خاط سے فہور ہو تا ہے دور سے دور ہو تا ہو دیسر ہو تا ہو گائی ہو دوسر ہو تا ہو دور ہو تا ہو ہوں کی دور ہو تا ہو تا ہو دور ہو تا ہو ہو تا ہو دور ہ

(۱) ليعني النيخ ريد الله المراق الكالاد

دواشخاص میں مشتر کے خرماکے باغ کا مسئلہ کا

پیداوار عالی ہوگی اور آدمی وونوں مالکوں کے درمیان نصفانسف ہوگی ہے جائز ہاور بینا ہر ہے کہ اگر دونوں نے ہیں شرط لگائی کہ نصف حاصلات دونوں میں سے خاص اس مالک کی ہوگی اس میں پکھی نہ ہوئے اور باتی آدمے میں عال دوسرا مالک نصف صاصلات ہوگی جس میں سے خاص اس مالک کی ہوں گے تو یہ فاسد ہے بیعیط میں ہے۔ اگر باہم ہوں شرط خرا آئی کہ مال کی تصدیم سے اور دو تہائی دوسرے کے حصر میں سے ہوگی اور باتی نصف دونوں مالکوں میں نصفانسف ہوگی تو یہ فاسد ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر ایک محص نے اپنا باغ خرماد و خصوں کو ویا کہ دونوں اس کی پروا خت کریں۔ بدیر بی شرط کہ خاص اس مالک کے دائیلے نصف پیدا دار ہوگی اور دوسرے کے داسط چینا حصر ہوگی اور مالک کے داسط چینا حصر ہوگی اور اپنی کہ وگی تو یہ جائز ہے کو نکہ اس کے دو معلان کرتا ایج کیا کہ ایک کو نصف پر اور دوسرے کو چیئا حصر ہوگی اور اپنی اس کی ہوگی تو یہ جائز ہے کو نکہ اس کے دو معلان کرتا ایج کیا کہ ایک کو نصف پر اور دوسرے کو چیئا حصر حصور کیا اس کی دوسر دور کی اور اپنی میں مور دور مقرد کیا ہوگی کو اور دوسرے عالی کے دوسر دور کی کو نکست مورد دوسر کو نکھنے دوسر دور کی خرد و کو کہ کی جائز ہوگی تو اپنی جائز کے کو نکہ اس کے دوسر دوروں کو نکنف مردوری کر دور مقرد کیا ہوگی کی مورد کی مورد کی کو دوسر کی کو نکست کے باہم ہولی کی کہ می کو کہ مورد کی اس کی دوسر کی کو کا مورد ہم اور دوسر کی دوسر کی کو دوسر کی کو کہ مورد کی اور دوسر کے داسلے دو تہائی مورد کی مورد ہم اور دوسر کی کو کہ مورد ہم اورد کی کو کہ مورد کی کو کہ مورد ہم اور دوسر کی کو کہ مورد ہم اور دوسر کی کو کہ مورد ہم کو کو کہ کی دوسر کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ ک

اگر تصف باغ خر ما معاملہ پردیا تو تہیں جائز ہے اوراگرا کی تخص نے معاملہ پر باغ خر مااس شرط ہے دیا کہ عالی اس شرکام

کرے پھر درختاں باغ وان کی حاصلات دونوں بھی تصفا نصف ہوگی تو بیہ حاصلہ فاسد ہے اور واضح ہوکہ اس مورت بھی اور کھنی کی صورت بھی فرق ہے ہی آگر دوسرے کو المی زبین دی جس بھی تھی ہے جو بنوز ساگا ہے اس شرط ہے کہ اس کی پر داخت کر ساور پینچ بھی اس بھی کہ کانٹ کے کائن ہو جائے اور جو پھے اللہ تعالی کے فشل ہے بیداوار ہو وہ ہم دونوں بھی تصفائصف ہوگی تو جائز ہے بیہ تا تارخانیہ بھی ہے۔ اگر کی نے دوسرے کو درخت اگ نے کے لائن زبین پودے بھلانے کو اس شرط ہے دی کہ درخت اوران کے پیل دونوں بھی شرک کے ہوں گے اور گر بیشرط لگائی کہ درخت ایک کے ہوں گے اور پھی اس فران کے پیل موجود کے ہوں گے اور پھی مشرک کے ہوں گے تو بیجائز نہیں ورخت فاصد آیک کے ہوں بھی اس کو پہرے حاصل نہ ہوگا اوراگر ہوئوں بھی نوروں بھی نوروں بھی تھی اس دونوں بھی مشرک کے ہوں بھی اس کہ بھی موسا اور درخت فاصد آیک کے ہوں بھی اس کو پہرے حاصل نہ ہوگا اوراگر کے دونوں بھی شرکت ہوں کے دونوں بھی خواصل نہ ہوگا اوراگر کے اس کر تعرف کے دونوں بھی شرک کے اوراگر اس مجنف کے واسطے شرط کے جس نے اپنے مال سے نیس خریدے ہیں تو بیا تا سے جس تو بیا تو بھی اس کے دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت فاصد آیک جس نے اپنے مال سے نیس خریدے ہیں تو بیا تا سے دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت فاصد آیک جس نے اپنے مال سے نیس خریدے ہیں تو بیا تا سے دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی دوست کے بھی تو اور میں بھی مشرک ہوں اور درخت کی تو درخت اس کے بور سے کہ دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی دونوں کے جس نے اپنے باس سے دیے ہوں ہے۔ بھر اور فرق بھی مشرک ہوں اور درخت کی کو درخت کی تو درخت اس کے بھی تو درخت کی دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی کرے سکوت کیا تو درخت اس کے بور کے جس نے اپنے باس سے دیا تھیں ہوں ہوں ہے۔ بھر اور فرق ہی مشرک ہوں اور درخت کی کی دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی کر سے سکوت کیا تو درخت اس کے بور کے جس نے اپنے باس سے دیا تو بیا تو درخت کی دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی دونوں بھی مشرک کی دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی دونوں بھی مشرک کی دونوں بھی مشرک ہوں اور درخت کی دونوں بھی مشرک کی دونوں بھی مشرک کی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی مشرک کی دونوں بھی کی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی

اگر کمی مخفی نے اپنی زیمن جوور دست جمانے کے لائق ہے دوسرے مخفس کو چند سال معلومہ کے واسطے برین شرط دی کہ اس میں ور خت یا انگور کے ور دست یا خرما کے ور دست لگا دے اس شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعنل سے در دست یا در فتا اس خرما یا ور فتا اس انگور جو

ا قال بينظر تشيم معدد ندم ادوى م جوفقر واول منهم م يعنى بود ساس كربول ياكى طور ساس كى طك بول -

<sup>(</sup>١) يعنى شناجس نے اينے ال عربيب إلى۔

تیار ہوئی کے دودونوں میں نصفانصف ہوں گے اور اس شرط ہے کہ زمین بھی دونوں میں نصفانصف ہو گی تو پیرفاسد ہے اور جب ا بیامعاملہ فاسد ہوا حالا نکہ عالل نے ای معاملہ پر زمین اپنے قبضہ میں لے کراس میں نخل پاشچر یا درختاں ایکور وگائے اور اس میں میلول کی بہت حاصلات ہوئی توسب ورخت وجر وور ختال انکور ما لک زمین کے ہوں عے اور ما لک زمین پر واجب ہوگا کہ عال كوجس نے يد يود عالائے بين ان يودول كى قيت اوراس كى كام كا جرالمثل اداكر سے۔اى طرح اگر ما لك زين نے عامل کے واسطے زمین میں سے مجھودینا شرط ندکیا محرید کہا کہ تو اس زمین میں شجریا در ختاں خرمایا انگور نگادیں شرط کہ جو کچھاللہ تعالی اس على سے پيدا كرے كا وہ ہم دونوں على نصف ہوكى اور بدين شرط كه تيرے واسطے جھے يرسو درہم واجب ہوں تے يا ايك كر گيهوں جوں محے يااس زمين كے سوائے جس ميں يو دے لگائے ہيں دوسرى زمين ميں سے نصف زمين ديني واجب ہوكي تويد سب فاسد ہے میرمحیط بیں ہے۔ اگر بودے مالک زمین کی طرف سے ہوں اور اس نے اور مالک زمین نے باہم بیشر ط کی کہ جو مجحواس میں سے پیدا ہووہ ہم دونوں میں نصغا نصف ہوگی اور بیشرط کی کہ عامل کے واسطے مالک زمین پرسودرہم واجب ہوں مے توبیا اسد ہے اور اگر اس نے ای قرار داو پر کام کیا تو حاصلات دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور اگر ہودے عامل کی طرف ہے ہوں اور دونوں نے بول شرط کی کدحاصلات دونوں میں نعفانصف ہوگی اور بیشرط کی کہ مالک زمین کے داسطے کا شکار برسو درہم واجب ہوں کے تو بیان سد ہے ہی سب حاصلات عال کی ہوگی اور ما لک زمین کے واسطے اپنی زمین کا اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر ہود سے اور ج مالک زین کی طرف سے ہوں اور باتی مسئلہ بحالہا ہوتو بھی فاسد ہے اورسب حاصلات عامل کی ہوگی اور مالک ز مین کے واسلے کا شکار پر اس کی زمین کا اجرالشل اور یودوں کی تیت واجب ہو کی اور اس کے بیجوں کے مثل جج واجب ہوں گے۔ای طرح اگر عالی نے بجائے سودرہم کے گیہوں یا حیوان میں سے کوئی جانور معین یا غیر معین مالک کے واسطے شرط کیا ہوتو سے شروط بھی مفسد عقد کے معنی میں ہے۔ سے مسوط می ہے۔

کیریاں ( ڈیٹھل ) نکل آنے کے بعدائیے خرما کاباغ دوسرے کو کاباغ معاملہ پر دیا 🏠

اور بھی وارث چھوڑے پھر باتی وارثوں نے چاہا کے زیمن تھیم کرنے کے واسطے عمرو سے بیز بین فالی کراویں اور اس ہے کہیں کہ

اپ درخت اس میں بے دور کردے تا کہ زیمن تھیم کی جائے تو بھٹے نے فر مایا کہ اگر بیز بین محتل تسمت ہوتو ان سب میں موافق صد کے تقییم کی جائے گا کہ اپنے درخت اس کے درختوں کے اس کی ہوگی اور جس قد رغیروں کے حصد میں آئے اس کی بابت عمرو کو تھم ویا جائے گا کہ اپنے درخت اکھاڑ کرز مین برابر کرد سے بشر طیکہ ان لوگوں میں با ہم سلی نہ وچائے اور اگر بیز مین گا کہ درخت اکھاڑ کرز مین برابر کرد سے بشر طیکہ ان لوگوں میں با ہم سلی ہو چائے اور اگر بیز مین محتل کے حصد میں آئے اور اگر بیز مین میں اس کے تقییم نہ ہوتو عمر و کو تھم دیا جائے گا کہ سب درخت اکھاڑ لے لیکن اگر ان میں باہم کی طور سے سلی ہو جائے تو ایسانہیں ہے ایک فیص نے اپنی زمین دوسر سے کو اس شرط سے دی کہ اس میں درخت لگا د سے بریس شرط کہ جو پیدا ہووہ و دونون میں نصفانصف ہوگا پھر مدت مقرر گذرگی تو مالک زمین کو افتیار ہوگا جا ہے درختوں کی نصف تیمت اس کے یونے والے کو دسے درختوں کی نصف تیمت اس کے یونے والے کو دسے درختوں کی نصف تیمت اس کے یونے والے کو دسے درختوں کی نصف تیمت اس کے یونے والے کو دسے کرسب درخت اپنی ملک میں لیے انگورا کھاڑ لے رہے جائے میں ہے۔

ا مك مخفس في الى زين كى عامل كودى اس في ما لك كي حم ساس شل ورخت لكائ بس الربود سه ما لك ي بول تو در خت ما لک کے بوں مے اور اگر مالک نے عال نہ کورے کہا کہ میرے واسلے بودے لگائے تو بھی ہی تھم ہے اور عال کے واسلے ما لك براس كے بردوں كى قيت لازم بوكى اوراكريكيا بوكداس من بود ے فكائے اورية كهااورمير عداسطے بود عالك جي عالل نے اپنے پاس سے اس میں بودے لگائے تو بیسب بودے عال کے ہوں سے اور مالک اس سے کہ سکتا ہے کدان کوا کھاڑ لے اور اگر ہوں کہا ہوکہ اس عمل اس شرط سے ہودے لگادے کرسب درخت نصفا نصف مشترک ہوں سے تو جائز ہے بید جیو کروری عمل ہے۔ ایک مختص نے دوسرے کواپٹی زمین اس واسطے دی کہاس میں درخت لگاد ہاور پودے اس کودے دے چر مالک زمین نے کہا کہ بودے على نے دیے ہیں ہی درخت میرے ہیں اور اونے والے نے کہا کہ وابودے تومیرے یاس سے چوری ہو مجے اور علی نے اپنے یاس ے بودے جمائے ہیں ہی ورخت میرے ہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ درختوں کے باب میں مالک زمین کا قول قبول ہو گا کیونکہ سے ورخت اس کی زمین سے متصل ہیں اور جو بودے اس نے جمانے والے کودیے تھے ان کی بابت عالی کا قول قول ہوگا کہ چوری مح يهال تك كه عاش ضامن نه موكاس واسط كدوه امين تعايي فاوى قاضى خان من بي ايك مخص في الي زمين دوسر يكودى تاكدوه باغ انگورنگادے توبیسب مالک زمین کا ہوگا اور لگائے والے کو جواس نے بودے وغیرہ تلکے ہیں ان کی قیمت اور اس کے کام کا جراکشل ملے گار جوا ہر النتاوی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنا ہائے انگور دوسرے کوسعاملہ پرویا اور ایک مت تک عامل نے اس کے کاموں کی انجام دی می کوشش کی پراس کوچموز کر چلا گیا پر پھل پختہ ہونے کے وقت آیا اور حصہ شرکت طلب کیا ہی اگراس نے مالک کویہ باغ انگور پیل برآ مربونے کے بعد اسی حالت میں واپس کیا کداکر بیال انداز و کیے جاتے تو بچھے تیت ہوتی تو اس کی شرکت باطل نہوگ اورشرط سابق کے موافق وہ شریک ہوگا اور اگر کھل تھنے سے پہلے اس نے واپس کیایا بعد مجل تھنے کے ایسے وقت واپس کیا کہ اگر اس وتت تیت انداز و کی جاتی تو می تیت نه دی تو عال ذکوران میلول می شریک نه دوگارد فرو می ب\_

قابل يرداخت بوجانے يربيجول كواللدكى مشيعت كا كہدكر معاملہ يردينا جئ

اگرایک فض نے ایٹار طبہ جوابے کا نے کی معیاد پر پینی گیا ہے دوسر ہے واس شرط ہے دیا کہ بیض اس کی پروا خت کرے اوراس کو سینچ یہاں تک کہاس کے نیج برآ مد ہوں بدین شرط کہ اللہ تعالی اس کے بیجوں میں ہے۔ جس قد رنعیب کرے گا وہ ہم دونوں میں مشترک ہوں گئو استحسانا بیجائز ہے اگر چہدونوں نے اس کا وقت نیس میان کیا ہے اس واسطے کہ جج کی جانے کا وقت معلوم ہے ہیں مشترک ہوں گئو استحسانا بیجائز ہے اگر چہدونوں نے اس کا وقت نیس میان کیا ہے اس واسطے کہ جج کی جانے کا وقت معلوم ہے ہیں فی جو استحسانا بیجائز بدیے ہیں ان کی قیت یعنی جو خرجہ واجو۔

اس کے جودوں میں مشترک ہوں کے اور رطبہ فتظ اس کے مالک کا ہوگا اور اگر دونوں نے بیشر مالگائی ہوکہ رطبہ دونوں میں مساوی مشترک ہوتو معاملہ فاسد ہوگا کذانی انظیر ہے۔ اگر جمر کے پائٹ کے پودے ہوئے ہوئے جوز مین جم کے ہیں۔ محر ہنوز ان میں بھل نہیں آئے ہیں کی دومرے کواس شرطے دیے کہ ان کی پر داخت کرے اور پانی وے اور اس کے فل کی تلقیح کی سے اور جو پچھاس میں حاصلات ہوگی و وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو ایسا معالمہ فاسد ہے لیکن اگر چند سال معلوم بیان کر دیتو ہوسکتا ہے کہ دکتہ دفوں میں نظر مین کی وہ دونوں میں نظر مین کی اور دونوں میں نصف کی وجہ سے تفاوت ہوجاتا ہے لیمنی کی درخت کی ذھرن کی کی تعرف کی فیصنے کی اگر دونوں نے مت قوت وضعف کی وجہ سے تفاوت ہوجاتا ہے لیمنی کی درخت کی ذھرن ہوجاتا کی کی معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو منطوم بیان نہر کیا تو جائز نہیں ہوجاتا کی کی معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو میان نہریا تو جائز نہیں ہوجاتا کی ہیں معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو میان نہریا تو جائز نہیں ہے یہ معالمہ جائز ہوگا اور اگر انھوں نے اس کو میان نہریا تو جائز نہیں ہے یہ معالم ہوجاتا کی بیائی پر دیا اور عائل نے جاہا کہ درختوں میں بیوعہ کرتا جس میں شاخ پود کر اور جواس کے ماند کا م جس سے بیوعہ تا کی ہو بھو جائے گئی ہو ہے اور کا باغ لگانے میں وہ شاخ بود کر ہوگیا جائے میں میں شاخ بود کر ہوگیا جائے کہ میں دور شاخ جس سے وہ دکھا ہوجاتے کی میں عائل کے ذمہ ہو بائے جی درخت خر ماکی کا باغ لگانے میں وہ شاخ جس سے دبرگی جائے تھی درخت خود وعادت جاری ہے اور اس پر فتو تی ہے یہ ذیر میں عورف وعادت جاری ہے اور اس پر فتو تی ہے یہ ذیر ہیں عورف وعادت جاری ہے اور اس پر فتو تی ہے یہ ذیر ہیں عورف وعادت جاری ہے اور اس پر فتو تی ہے یہ خروں ہے ہو سے میں ہوگی ہے یہ دیر ہیں عورف وعادت جاری ہے اور اس پر فتو تی ہے یہ خروں ہو سے میں ہوگی ہے ہو تھیں۔

ایک کاشکار نے ایک ذھن میں ہروا تھم مالک زھن کے دوختوں کے پود سے بود ہے چھر جب بڑے دوخت ہو گئے تو دونوں ہے ان دوخت میں گادیے ہیں آو وہ کاشکار ہے ان دوخت میں کا دیے ہیں آو وہ کاشکار کے ان دوخت میں کا دیے ہیں آو اور پانت نیما بینہ وہیں اندہ تعالیٰ طال نہ ہوں گے آگر اس نے مالک کی بلا اجازت تھے ہوں اندہ تعالیٰ طال نہ ہوں گے آگر اس نے مالک کی بلا اجازت تھے ہوں اور آگر اس نے مالک کی اجازت سے بدول شرط شرکت کے لگائے ہیں تو اس کے تن میں طال ہوں گے بی آو کی کہرے میں ہوں ۔ ایک مختص نے دوسر کو ایک پودا و اس نے مالک کی اجازت سے بدول شرط شرکت کے لگائے اور اس نے تاکہ دو اور خت ہوں ہوگیا تو دینے والے نے لگائے والے سے کہا کہ تو میرا فادم تھا اور میر سے میال میں تھا تھی نے تھے یہ پودا دیا تھا کہ تو اس کے ہوا دو خت اس کا ہوگا اور اس نے تاکہ وہ کا اور کہ ہوجائے کہ یہ پودا اس بھائے والے کا تو اس کو ہور کے میال میں ہو کہ اس نے دولے کا تھا تو دوخت اس کا ہوگا اور دوخت اس کا ہوگا اور اس نے دولے کا ہوگا اور اس کے واسطے تاری کا ہوگا اور اس کے واسطے ایسے کا مرکز ہوتو ورخت اس کا ہوگا اور اس کے واسطے شائے ہوگا اور اس کے والے کے میال میں ہو کہ اس کے واسطے ایسے کا مرکز ہوتو ورخت اس کا ہوگا اور اس کے واسطے شائے ہوگا اور اس کے واسطے شائے ہوگا اور اس کے واسطے شائے والے کو پودے کی قیت ادا کرے اس طرح آگر کی پودالگا نے والے نے کی قیمت ادا کرے ای طرح آگر کی پودالگا نے والے نے کی قیمت ادا کرے ای طرح آگر کی پودالگا نے والے نے کی قیمت ادا کرے ای طرح آگر کی پودالگا نے والے نے کی قیمت ادا کرے ای طرح آگر کی پودالگا نے والے نے کی قوم کی ذری ہوں کی ان کی ہوگا اور اس کے پود کی قیمت ادا کرے ای کو واجب ہوگا کہ مالک نے ختی کو دو تیت جو اس کے انکو ان کی کو دو تیت جو اس کے انکو ان کی ہوگا کہ انگر کے دور ختی تھی ہو اور کی تھی ہو دور کی تو در بھی ہو ہوں کی تھی ہو دور کی تھی ہو دور کی تھی دور تو دور کی تھی ہو دور کی تھی ہو دور کی تھی دور تھی ہو دور کی تھی ہو گور کی ہو دور کی تھی ہو دور کی تھی ہو دور کی تھی ہو دور کی تھی ہور کی تھی ہو دور کی تھی ہو کی کو دور تھی ہو کی کو دور تھی ہو کی کی دور تھی ہو کی کو دور تھی ہو کی کو دور تھی ہو کی کو دور تھی ہور کی کی کو دور کی تھی کی کو دور کی کی کو دور کی کی دور تھی کی کور

ایک فخص نے اپنا باغ انگور کی محض کو معاملہ پر ویا پھر اس میں پھل آئے اور وینے والا واس کے گھر کے لوگ ہر روز اس باغ میں جاتے اور پھل کھاتے اور اپنے ساتھ لاتے تھے اور عال باغ ذکور میں فقل بھی جاتا تھا پس اگر دینے والے کے گھر کے لوگوں اس مجر بھنی در دست اور کرم بمعنی در فتاں اگوراور فل بمعنی در فتاں فریا۔ اس سلیج فرمادی لگانا بارودر پھلدار ہونا۔ سے ایک پودایا کئ پودے۔

<sup>(</sup>۱) لینی انگور کے پھیلائے کے واسلے۔

نے بلا اجازت اس دینے والے کے پیل کھائے یا با ندھ لائے ہیں تو تاوان انیں لوگوں پر لازم ہوگا دینے والے پر واجب شہو گا۔ جیسے اجنبی کی صورت میں تھم ہے یعنی اگر اجنبی نے بلا اجازت مالک ایسا کیا توسی تھم ہے اور اگر ان لوگوں نے دیے والے كى اجازت سے ايساكيا ہے حالانكه بيلوگ ايسے بيں كه ان كا نفقه اس دينے والے برواجب ہے تو و بينے والاحصه عال كاضامن ہوگا جیسا کہ اگر و وخود لے کران لوگوں کو دیتا تو بھی تھم تھا اور اگریہ لوگ ایسے نہوں کہ جن کا نفقہ اس دینے والے پر واجب ہے تو وے والے پر منان واجب نہ ہو کی کیونکہ وہ اس صورت میں سب ہوا " تو بدلازم آئے گا کہ ویے والے نے لوگوں کو مال فیر تلف كرنے كى را و بنائى حالا تكدا كى صورت بيس منان إلا زم نبيس آتى ہے ہيں اس مورت بيس بھى منان إلا زم ندآئے كى ليكن بيد لوگ ضامن ہوں سے بیڈناوی کبری میں ہے۔ اگر ایک مخص کواپنا باغ خر ما بٹائی پر اس شرط سے دیا کہ اس کی پر وا شت کرے اور یانی دے اور اس می تر مادی لگائے ہی جو پھواس می اللہ تعالی پیدا کرے گاوہ ہم دونوں می نصفا نصف مو کا ہی عال نے اس کی پرواخت کی اور اس میں زماوی لگائی حق کے پہل آئے اور کیریاں سز ہو کئیں پر مالک زمین مرکبا تو قیاساً بیکم ہے کہ مقد معامل اور عامل عادر على جس حالت موجود بين اوروارانان ما لك اورعامل كدرميان نصفا نصف بول مح كيونكم ما لك نے عامل کو بعوض بعض حاصلات کے اجارہ پرلیا ہے حالا مکد بعوض کی قدر درا ہم معلومہ کے اجارہ پر لینا تو دونوں میں سے سی کی رضاے اجارہ نوٹ جاتا ایس الی بی اس صورت میں بھی کہ بعض حاصلات کے عض اجارہ پرلیا ہے اجارہ نوٹ جائے گا بھرب ٹوٹ جاتا ہوجکس ایک عاقد کے مرنے کے ایسا ہے کہ کویا دونوں نے اپنی زعری میں یا ہی رضا مندی سے تو زلیا مالا تکدا کرزعد کی على بالهى رضامندى سے الى حالت ميں كه كيرياں مكى بين دونوں اجار ونو ثرتے تو بيرماصلات دونوں ميں نصفا نصف ہوتى بيس ایمای اسمورت یس بی لیکن امائم نے استحانا فرمایا کہ عال کو اعتبار ہوگا جا ہا اس باغ کی پروا خت کرے جیسے پہلے کرتا تھا کے جائیں بہاں تک کرچل میں جائیں اگر چہوارٹ لوگ اس بات کو کروہ جائیں (۱) اس واسلے کہ مالک زین سے مرینے سے عقد معاملہ أوث جانے میں عال كے حق می ضرورساني اوراس كاس حق كا ابطال بجس كابذر بعد عقد معاملہ كے وہ متحق موا تنالین کیل درختوں پر مکنے کے وقت تک چھوڑ دینا حالا نکدا کرمعا ملہ ٹوٹ جائے تو فی الحال اس کوتو ڑ لینے لازم ہوں مے اور اس على عالى كے واسطے ضرر ہے اور جس طرح تعل اجار وضرر دفع كرنے كى غرض سے جائز ہے اجار و باتى ركھنا بھى دفع ضرركى غرض عياز-

جيدوقع ضرركي غرض سدابنداه انعقاد مقدموجانا جائز بإقواس مقدكا باتى ركهناتا كمضرر دورمو بدرجداولى جائز باوراكر عال نے کہا کہ میں آ دھی کیریاں لیے لیتا ہوں تو اس کوا عقیار ہاس واسطے کے عقد کا باتی رکھنا اس کی ذات سے ضرر دور کرنے کے واسطے تھا پھر جب اس نے اپنے او پر ضرر کا التزام کرلیا تو مالک زمین کے مرنے سے مقد ٹوٹ جائے گالیکن عال کو میا فقیار نہیں ہے کہ مالک ز مین کے وارثو ل کوخرر الحق کرے ہی وارثو س کو اعتبار حاصل ہوگا جا بیں ان کیر یوں کوتو ڈ کرعامل کے ساتھ نصف ہوارہ کرلیس اورا كرجا بي اوعام كوكيريال كي نصف قيمت ديدين اورتمام كيريال ان كي وجائ كي اوراكرجا بي توكيريان يختد مون تك جو يحد خرچہ پڑے وہ اٹھادیں پھر عامل کے حصہ کے تمن مج سے اپنا نصف خرچہ والیس لیں اور اگر عامل مرتمیا تو اس کے وارثوں کو اختیار ہے کہ معاملے باغ وغیرہ پرسابق دستوردری سے کام کریں اگر چہ الک زمین اس پر رامنی نہ ہو کیونکہ بیلوگ عال کے قائم مقام میں اور اگر ا سببوالین ملف ہونے کا سب میض ہوا ہے اور جوکوئی سبب ہودہ ضامن نبیل ہوتا بلکہ جومر بھب ہو۔ ع اس کے حصد على فرمانيس باسكة یں بلک فروعت کرنے سے جوشن آو معال میں سے لیاں۔ اس

عامل کے دارثوں نے کہا کہ ہم ان کیریوں کوتو ژکرتھیم کیے لیتے ہیں تو ما لک زمین کو دہی اختیارات حاصل ہوں گے جو پہلی(۱) صورت میں ہم نے مالک کے دارٹوں کے واسطے بیان کیے ہیں۔ اگر دونوں مر محے تو درختوں کی برداخت کرنے بانہ کرنے میں عامل کے دارتوں کا اختیار ہے کیونکہ عامل کوائی زندگی میں مالک زمین کے مرجانے کی صورت میں ایسااختیار تھا اور دارت لوگ اس کے قائم مقام میں اس کو بھی ہی اختیار ہوگا اور بیامراز باب توریث کی النیارتبیں ہے بلک از باب خلافت ہے کہ جوش مورث کو باشتحقاق حامل تھا یعنی مجل پختہ ہونے تک مجلوں کو درخت پر لگار کھنا دہ وارثوں کوبطور خلافت حاصل ہو گا اور اگر ان لوگوں نے درختوں کی بروا حت کرنے ہے انکار کیا تو وار ٹال مالک زمین کوویے ہی اختیارات عاصل ہوں مے جیے ہمے نے صورت اول (۲) میں بیان کیے ہیں اور اگر وونوں میں ہے کوئی نہمرالیکن معاملہ کی یہ ت گزرگنی حالانکہ اس وقت تک کیریاں کچی سبزتمیں تو پیمپورے اور موت کی صورت وونوں کیساں بیں لینی خیار عامل کو حاصل ہوگا اگر جا ہے تو یہ بدستور سابق کام کرتا رہے يهاں تك كر چل يخت موجاكيں اور چر دونوں من نصفا نصف تقليم موں مح كيكن اس صورت من بيد بات ہے كداكر عامل ف عیلوں کا در خت پر لگار کمنا اختیار کیا تو اس وقت سے پختہ ہونے تک اس پرز مین کا نصف اجر المثل واجب ہوگا بیمبوط میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنا باخ انگور بنائی برد یا مجرعال سال کے اندر مرکمیا اور مالک نے بدوں تھم قاضی معلوں کے پہنتہ ہونے تك خريدا علياتو متبرع ند موكا بلك يجلول سے وصول كر في اور عال كو يجلول عن سے اپنے حصد لينے كى كوئى راه ند موكى جب تك ما لک کاخرچہ ندد ہے اور بھی تھم مزارعت میں ہے۔ اگر عال غائب ہو گیا اور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو ما لک زمین ابناخر پہ والی نہیں لے سکتا ہے بیسرا جیدیں ہے۔ اگر مرد آزاد نے اپنایاغ خرمائسی غلام مجور یا طفل مجورکو بٹائی پردس سال کے واسطے دیا بدیس شرط کہ اس کے کا موں کی پر داخت کرے اور اس کو سینچے اور تر مادی نگائے اور جو کچھاللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرے گاد وہم دونوں میں نصفا نصف ہو گا ہی عال ذکور نے ای معاملہ پر کام کیا تو استحسا ڈاگر غلام وطفل ذکور کام کرنے سے مجمع سالم نے رہاتو سب ماصلات اس کے و مالک كدرميان نعقالعف بوكى اوراكر باغ ذكور من كام عافام ذكور ياطفل ذكورم ميايس غام كي صورت من تمام حاصلات مالك باغ كى ہوكى اوراس برواجب ہوگا كدفلام كے ما لك كوغلام كى قيت اداكر ساورا كرطفل مجور عالى بوتو حاصلات ما لك اورطفل ك وارثوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور ما لک باغ کی مدد گار برادری براس کی دیت واجب ہوگی بیمجیط میں ہے۔غلام ماذون پاطفل ماذون نے اپناباغ خرمائس کو بٹائی بردیا اور ہنوز عال نے کام ند کیا تھا کددینے والامجور کیا گیا تو معاملہ ندٹو نے گا اس واسطے کہ معاملہ طرفین ے لازم ہوتا ہے تی کہ غلام کوقبل عامل کے کام کرنے کے معاملہ تو رہے کا اختیار نبیں ہے ایس معاملہ تو سے کے حق عمل اس کا مجور ہونا کارآ دنہ ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔ اگر غلام مجور اور طفل مجور نے جس کے قبضہ میں ایک باغ فر ماہ دوسرے کوآ دھے کی بنائى برديا اورعال نے كام كياتو بورى عاصلات مالك باغ كى بوكى يمراكردية والاطفل مجور بوتو عال كوبمى يجماجرت ندسلے كى ند نی الحال اور نطفل فدکور کے بالغ ہونے کے بعد اور اگر غلام مجور ہوتو فی الحال نہیں ال عتی ہے مرغلام آزاد ہوجانے کے بعد اس سے اپنی اجرت کامواغذ وکرسکتا ہے بیمچیط میں ہے۔ایک کاشتکار نے زمین وار کی زمین میں ورخت جمائے پھرمدت معاملہ تفقعی ہوگئی ہیں اگر اس نے زمین دار کے داسلے جمائے ہوں تو کاشتکار متبرع میں ہوگا اور اگر زمین دار نے اس کو تھم دیا ہو کہ ان کومیرے لیے خرید کر ا و قوله توريث الخيارا قوال بياعترض بوتا تما كرتم حنيفه لوك اختيارات كوبمراث بوتانيس كتبة جوجيه ين مالشرط وغيرو بمل كتاب البهوت تن مذرا يحر مبال كون قائل موئے جواب دياك ميال خياركي ميراث بمنبي كتب بيل بلك نيابت كتب بين يول اين مورث كے قائم مقام مدين يس جوافقيار مورث كوتهادى ان كوحاصل بوقال الحرجم الركبوك ميراث خودقائم مقاى بإقوجواب يكداس مي يدهني حاصل بين ندآ كارور يصرف يي بيعتى ك سب دارت برابر بوجائين تو ملائے نفيد نے دارت كوقائم مقامى تيمنى بين كب بنتائل فيد سع متبرع مفت احسان كرنے والا

(۱) جَلَر ما لک م ال (۲) جَلَر ما لک م ال

میر بواسطے جمائے تو بھی بیدودخت زین دار کے ہوں مے مرزین دار پرواجب ہوگا کہ کاشتکار نے جینے داموں کو بیدودخت خرید ب یں دہ کاشتکار کو وے دے اور اگر کاشتکار نے اپنے واسطے زین دار کی اجازت سے لگائے ہیں تو کاشتکار کے ہوں کے اور زین دار کوافقیار ہوگا کہ اس سے کہے کہ یہاں سے اکھاڑ لے اور زین برابر کردے ایک گاؤں کے لوگوں نے متفق ہوکر ہرایک نے تعوز اتھوڑا جا لاکرایک معلم کے واسلے ہویا تو جو کچھ پیداوار ہووہ جے دالوں کی ہوگی اس واسلے کہ ان لوگوں نے جے معلم کوئیں سپر دکیا ہے بیوجیز کر دری عمل ہے۔

کر دری بی ہے۔ دو مالکوں میں منفسم نہر کا مسئلہ 🚰

عال پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو ترام ہے بچائے اور اس کو تی جی جائز نہیں ہے کہ ہانڈی پکانے جی درخوں وفشک شاخوں جی ہے کچوجلاد ہے اور نہ دونائم (۲) وعریش جی ہے تکال کر جلاتا جائز ہے اور جب وقت رہتے کے فشک شاخیں دور کی کئی اور باغ انگور ہے باہر نکالی کئی تو اس کے حق عمی ان فشک شاخوں جی ہے لیما طال نہیں ہے۔ بدوں اجازت مالک باغ کے اپنے مہمان وغیرہ کے واسطے باغ جی ہے اگور یا اور پھل (۳) باہر لانا جائز نہیں ہے بید فقاوئی قاضی خان جی ہے۔ ایک مریض نے ابنا باغ فر ماآ و ھے کی بٹائی پر دیا اور حال نے اس کی پر داخت کیا اور ٹر مادی دی اور پینچتا یہاں تک کہ پھل آئے بھر مالک باغ مر گیا اور سوائے اس باغ واس کے پچومال نے ہوڑ اتو ان بھلوں کو دیکھا جائے گا کہ شکوفہ برآ کہ ہوکر کفرے کی ہوجانے کے دوز ان کی کیا تیمت متی ہیں اگر ان کی نصف تیمت عال کے اجرائش کے برابر یا کم ہوتو عال کوآ د ھے پھل ملیں گے اور اگر اس کے اجرائش سے نیا دو ہوتو

ا کمرے برا مشدد ودمقعود وو و کیریاں جو پکی ہیں حریم گردا گرونبرو کنواں دیکھو پا با دیا دموات۔ (۱) زراجین جمع زر چون تا ک اُٹور۔ (۲) دعائم تھیے جن پرنکڑیاں ہیں عریش و و مچان جس پراتھورکی نتل پھیلتی ہے۔ (۳) کینی ان میں مطلق تقرف کرناروائیس ہے۔

جس و رقعہ واقع ہوئی ہاں روز عامل کے اجرائشل کی طرف لیا ظاکر کے بقدراس کے جرائش کے یا جائے گا پھر جس قدراس کے پورے حصہ
عکمہ میں ہے وہ میت کی تہائی میں سے عامل کو بطور وہ میت دیا جائے گا لیکن اگر عامل نہ کوروارث ہوتو اس کو وہ میت میں پکھند ہے گا اورا گر مریش
پراس قدر قرضہ ہوکہ اس کے تمام مال کو بھل ہوئیں اگر نصف تفر لے کی قیمت وقت جلوع کے اس کے اجرائیل کے برابر ہوتو قرض خواہوں کے ساتھ ما تھو عالی تمام بھلوں کے نصف کے ساتھ میں جائے گا اورا گر نصف تفری کی قیمت اس کے اجرائیل سے دائد ہوتو قرض خواہوں کے ساتھ میں ایر ایشل کے قر کی بھر اس کے اجرائیل سے دائد ہوتو قرض خواہوں کے ساتھ میں ایر ایشل کے قر کی کیا جائے گا اورا گر نصف تفری کو اپنا باغ قر ماس شرط سے بٹائی پر دیا کہ عامل کو پیداوار کے موصوں میں سے ایک میں میں میں میں کے موسوں میں سے باغ نہ کور میں کا میں مرکبا اور سوائے اس صاصلات کے کھو مال نہ چھوڈا صالا نکہ اس پر قرض مرکبا اور سوائے اس کے وارثوں میں سے ہور عامل نہ کور کے کام کا اجرائش اس کے قدام سے نواند کو اس کو اور وی کا تھرف اس کے وارثوں میں سے ہور عامل نہ کور میں ہے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پکھری میں ہے جس کے داستا میں وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پکھری میں ہے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پکھری متعالی نہیں ہور میں ہے۔ میں سے جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پکھری متعالی نہیں ہور میں ہے۔ جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پکھری متعالی نہیں ہور میں ہے۔ جس سے وارثوں کا اور قرض خواہوں کا پکھری متعالی نہیں ہور میں ہے۔

ایک شخص کے درخت کی دوسرے کی ملک میں جا کر جڑیں پھوٹیں اور پوے پیدا ہوئے پھر مالک ورخت نے یہ پودے کی شخص غیر کے سوائے اس زمین کے مالک کے ہیدکر دیے پس اگریہ پودے ایسے ہوں کد درخت اصل قطع کیے جانے پرخشک ہوجا کی تو ہیدجائز نہ وگا اور اگر خشک نہ ہوں تو ہیدجائز ہوگا یہ آوئی کری ہی ہے۔ اگر عالی علی نے مدت معاملہ کے اندرز بین دار کے ماغ انگور علی باغ انگور علی باغ انگور علی ہورے لگائے پیرتو ورخت زمین دار کے ہول علی پودے لگائے پھر مدت معاملہ گذرگی تو و یکھا جائے گا کہ اگر اس نے زمین دار کے واسطے نگائے ہیں تو ورخت زمین دار کے ہول بی اس واسطے اقال اس لیے کہ کوئی مقد ارئیس ہے۔ تولہ بہ جائز نہ وگا یہ ان کی تو اور بار ہم عالی ہے کہ وہ دفار۔ بی سے سند سابق میں بیام کا شکارگز رااور مرادو بال بھی عالی ہے فاحفاد۔

کے اور عالی متبرع ہوگا اور اگرزین وار نے اس کو تھم دیا ہوکہ پودے میر ہے واسطے ترید کرمیرے باغ بیں لگا دے تو بھی یہ ورخت زین وار کے ہوں گے گرزین وار کے ہوں گے گرزین وار اس کو اسطے تھم دے ور موں کواس نے تریدے ہیں وہ عالی کودے دے اور اگراس نے زین وار اس کوا کھاڑ لینے کے واسطے تھم دے نے زین وار اس کوا کھاڑ لینے کے واسطے تھم دے سکتا ہے بیتا تار خاند بھی ہے۔ اپنے فض نے جس کے باس باغ اگور بٹائی پر تھا شہتوت کے بہتے کس کے ہاتھ فرو خت کردیے عالی کہ ان اس کے ہوں کے گرزین وار اس کوا کھاڑ لینے کے واسطے تھم دے مالا کہ مالک باغ سے اجازت نہ لی تو دیکھا جائے گا کہ آگر ہے باتی موجود ہونے کی حالت میں مالک باغ نے تیج کی اجازت دے لی اور اگر مشتری نے بہتے گئے کہ آگر ہے بھر مالک نے اجازت دی یاند دی تو اس کوئین میں بھر درختوں و رحد درختوں میں ہے واسطے کہ اس کو اختیار ہوگا جا ہے عالی سے تا وان لے یامشتری سے یہ فرو ختی کی ادر محالمہ فاسد ہو جائے گئے کوئکہ عالی نے ان کو بھوش پیدا وار کے اجازہ پر لیا تھا اور جب اس میں بچھ نہ بدا تو تو اس کے متحلق نہ ہوا ہیں تیج بھی ہوں اور اگر اس کے درختوں کی دورختوں کی حقوق اور اس کی تھی ہو گئے اس واسطے کہ اس سے متعلق نہ ہوا ہیں تیج بھی ہوگی اور اگر اس کے درختوں کی حقاظت کی اور مینی ہو تھی اور اس کی تھی تھی کھی ہوگی اس واسطے کہ اس نے درختوں کی حقاظت کی اور معالم ایسا کیا تھا اور اس کا حق تھی کی درختوں کی حقاظت کی اور معالم ایسا کیا تھا اور اس کا حق تھی کی درختوں کی حقاظت کی اور مینی ہو تا اس کی جھی درختوں کی حقاظت کی اور مینی ہو تا اس کی جھی درختوں کی حقاظت کی اور مینی ہو تو اس کی کوئل کی اس واسطے کہ اس نے درختوں کی حقاظت کی اور مینی ہو تو اس کی کوئل کی درختوں کی دورختوں کی دورختوں کی دورختوں کی دورختوں کی دورختوں کو اس کی دورختوں کی دورخ

متعلق تفااور مجل پیدانہ ہوئے مید جیز کر دری می ہے۔

امام محر العلام الاصل ميس فدكورايك مسئله

اگرعامل نے زمین میں زمین دینے والے کی اجازت صدر خت خرمایا انگور یا اور شم کے در خت لگائے پھر جب وہ ہڑے ہو اس تدرخسارہ پرلیا کہ قیت اندازہ کرنے میں کو گی آ تکنے والا استے کواندازہ کرتا ہے اور کو گی اس سے خلاف پس بقدر تفاوت خسارہ ہے گرا یہا یہ انداز والداس کو اندازہ کی اندازہ الدان کو اندازہ کا استان کر آرا۔ تکرہ۔ اگردومرے عالی کے پاس تمام پھل جور دختوں پر گئے تے درختوں پر تراب ہو گئے بدول اس کے کدومرے عالی کے شاک اس میں پکھوفل ہوتو دونوں میں سے کی پر تا دان لازم نہ ہوگا اور اگر عالی باتی کے فل سے جس میں اس نے عالی اقل کے قلم کے برظاف کیا ہے تراب ہو گئے تو ما لک کے واسطے اس کا تا وان دومر سے عالی پر واجب ہوگا نہ عالی اقل پر اور اگر عالی باتی کے فل سے جس سے جس میں اس نے عالی اقل کے قلم کے برظاف کیا ہے تراب ہو گئے تو باغ کے مالک کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے جس سے برخوان لے نہیں اگر اس نے عالی اقل سے تا وان لی اقل ہے تا وان لیما پہند کیا تو اول بیمال تا وان دومر سے عالی سے واپی تیس لے سکتا ہے اور اگر اس نے عالی اقل سے نہاں اقل سے دومر سے سے بونہ کہا ہوگا اور سے برنہ کہا ہوگا اور سے برنہ کہا ہوگا اور ہے ہوئے کہ کہا تو کہ مالک ہوگا اور ہے کہ ایک باغ کے اور چوشا حصر عالی (۳) اقل کا ہوگا اور اسل میں ذکر قرما یا کہ اگر مالک نے عالی ایک سے برنہ کہا کہ اس میں اپنی دائے سے فل کر سے اور اس کے واسطے کھی اس میں اپنی دائے سے فل کر سے اور اس کے واسطے کھی اس میں اپنی دائے سے فل کر سے اور اس کے واسطے کھی گئی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تا وان لازم نہ جو معلوم شرط (۵) کر دی اور عالی اقل نے دومر سے کے واسطے بھی یوں بی شرطی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تا وان لازم نہ ہو مالی الم الم الم دور کی اور عالی اقل کے دومر سے کے واسطے بھی یوں بی شرطی تو دونوں فاسد ہیں اور عالی اول پر تا وان لازم نہ ہو گئی کہ ان الم دور اللہ والی پر تا وان لازم نہ نہ و

ا یک انف سابق ہے کوئکہ غاصب ہے حالانکہ یہاں اس کوٹ اس کیا فاقیم اورا گرتولہ کچھ شے معلوم سے مراوق میں معلومہ ہیں تو پہلے ہی ہے فاسد ہے بال اگر کہا کہ اپنی رائے ہے کمل کرے تو البتہ ضامن نہر گا۔

<sup>(</sup>۱) درخت جمانا۔ (۲) لینی بنابرتول آخر۔ (۳) جوشر می می بری ہے۔

<sup>(</sup>٣) اورتهائی دوسرے ک\_ (۵) معنی تبالی و پوتھائی و غیر و معلومه ...

# عمد كتاب الذبائح عمد

اس ميس تين ابواب بين

باب (دی:

### ذکوۃ (۱) کے رکن وشرا لط وحکم وانواع کے بیان میں

قال المترجم

ا (۱) علال كرار (۲) كوتكماس في فلاف منت عمل كيار (٣) يعنى بي تبدر (٣) يعنى شكار (۵) على بونى تبدر ا

جائة عقر ساس کا حال کرناروائیس ہاں طرح جو جانوران میں سے کئویں دیکھتے ہیں گر پڑے اوراس کا مالک اس کے نکالنے پریابی کو فرخ کرنے کی جگہ یا تحرکر نے کی جگہ پر تجری چلانے پر قابونہ پائے تو عقر سے وہ بھی ذرخ ہو جائے یہ منتی میں خکور ہے کہ اگر ان ان آن کی کھنانا طال ہے کو کہ جب وہ گئے اس کے بکڑنے پر قاور نہ ہواتو وہ بحز لہ صید کے ہوگیا۔ شرائط ذکوۃ چند انواع ہیں بعض تو ذکوۃ اختیاری وذکوۃ اضطراری دونوں کو شامل ہیں اور بعض خاص ایک کے ساتھ تحضوص ہیں نہ دوسر سے کے ساتھ لی جوشرائط دونوں کو شامل ہیں ادا تجد کھایا جائے گا اور شرکا کا ذکر کی تھیا ہوا کہ ذکر کے والا عاقل ہوئی ہوئوں کا فرائل ہیں ادا تجد کھایا جائے گا اور سکران یعنی جوشھ نشر میں ہواس کا بھی بھی تھم ہوا از انجلہ سے کہ ذکر کرنے والا سلمان ہو یا کہا ہی ہوئی ہوئوں کا ذبیحہ تو میں ہواس کا بھی بھی تھم ہوا زائج کہ سے کہ ذکر کرنے والا سلمان ہو یا کہا ہی ہوئی ہوئوں کا ذبیحہ تو تو میں ہواس کا بھی بھی تھم ہوا زائج کہ سے کہ ذکر کرنے والا سلمان ہو یا کہا ہی ہوئی ہوئی اور سکران یعنی جوشھ نشر میں ہواس کا بھی بھی تھم ہوا زائج کہ سے کہ ذکر کرنے والا سلمان ہو یا کہا ہی ہوئی ہوئی تھی تھی تو ہوئوں ان ام اعظم والم می کہی تھم ہوا ان کی طرف کے کہ ان کا درایا ما ابولوسٹ کے دور کے کہا یا جائے گا جائے گا جار اہام ابولوسٹ کے دور کہا ہوئی جائے گا در اہام ابولوسٹ کے در دیک اس کی ردت میں جو اور اہام ابولوسٹ کے دور ایک تھی تھی تھی ہوں خواہ اس کی ردت میں جو اور اہام ابولوسٹ کے دور کہا ہوئی تھی تھی تھی ہوں خواہ اہل کرب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا خواہ اہل کرب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں یا غیر ہوں خواہ نام اس کی تخلیب ہوں کی تخلیب ہوں خواہ نام کی تخلیب ہوں کی تخلیب ہوں خواہ نام کی تخلیب ہوں کی تخلیب ہوں خواہ نام کی تخلیب ہوں کی تخلیب ہوں خواہ ہوئی کی کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی کی تو ک

اگر کوئی کتابی ابنادین چیوز کرکسی غیر کتابی کا فروس کے دین پر ہو گیا تو اس کا ذبیحہ تہ کھایا جائے گا اور اگر کوئی غیر کتابی کا فرابنا كفرچيوز كركسى الل كتاب كے دين جس أهميا تو اس كا ذبيحه كھايا جائے گا اور اصل بدہے كہ ذرج كرنے والا كا حال و بن اس كے ذرج كرنے كودت كاو يكھا جائے كاس كے ماسواكا كچھا عتبارتيس باور ہارے اسحاب كے اصول مى سے ب كہ جوفض كفرى ملتوں میں ہے کی ملت کوچھوز کردوسری ملت کفر میں جواس کے قریب تی داخل ہو کیا تو ایسا قراردیا جائے گا کہ کو یادراصل و واس ملت كاوكون من سے إور جوفف ل سكاني دغيره كاني سے پيدا ہوا إس كاذبير كمايا جائے كاخواه باب كانى بويامان كانى بوية مارے فزد کے ہے اور صابیہ فرقہ کا ذبیحہ امام عظم کے فزد کی کھایا جائے گا اور امام ابو بوسٹ و امام محد کے فزد کی نہیں کھایا جائے گا پھر واصح ہوکدائل کتاب کا ذبیح جمعی کھایا جائے گا کہ جب اس کے ذراع کرنے کے وقت وباں حاضر نہ ہواور نداس سے چھے ستا ہو یا حاضر ہو اوراس سے فقط اللہ تعالی کا نام لیا ہے۔ جبیرامسلمان کے ساتھ حسن ظن کیا جاتا ہے اور اگراس کی زبان سے اللہ تعالی کا نام ساہو کیونک جب اس ہے کوئی افعانبیں ساتو بحس بخن اس امر برمحول کیا جائے گا کداس نے فقا اللہ تعالی کا نام سنا محما مراس نے اللہ تعالی سے لفظ ے میج علیدالسلام کومراولیا ہے تو مشائخ نے قرمایا کداس کا ذیجہ کھایا جائے گالیکن اگر اس نے مریح اس طرح بیان کیا کہ بسد الله الذى بوفالث يعنى يسالله كام يرذع كرتابول جوتين من سايك بواس كاذبيرام باوراكراس كى زبان عفقالمس عليه السلام كاعم سنا كمياياس في الله سيساله تعالى كان م اورسي عليه السلام كان ملياتواس كاذبيد تمايا جاع كااز انجمله جار يرد يك شرط بكدذكوة كى حالت على الله تعالى كانام في خواه كوئى نام بوخواه نام كرماته كوئى صفت ملائة جيد الله اكبر الله اعظم لله اجل الله العجمين الله الرحيم وغيره بإشطائ جيئ فقط الله بإرحمن يا دحيم وغيره كياور يمي تمكم تهليل و تسبيه و تحميدكا ب اور عواه تسميه معهودة يعنى بهم القديار حمن الرحيم كوجانا مويانه جانا مواورخوا وتسميه زبان عربي هس مويافاري وغيروكس زبان عن مواور خواہ و وعربی الفاظ الجیمی طرح اوا کرسکتا ہو یانداوا کرسکتا ہواہیا ہی بشرے امام ابو یوسف سے دوایت کیا ہے۔ المستحفى يعنى جنوز طفل عاقل جور

ماسواعر في تسميه يكارنا ♦

کھڑے ہو گئے تو کھائی جائے گی اور بیسب الی بحری ہیں ہے جس کا ذرج کے وقت زندہ ہونا معلوم ندہوتا کہ ان علامات ہے اس کا زندہ ہونا پہنچانا جائے اوراگروقت ذرج کے یقینا اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتو ہر حال ہی کھائی جائے گی بیسر ان الو ہائ ہی ہے اور ذکوۃ کا تکم بیہ ہے کہ جو جانور ذرج کیا گیا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے ہی اگر حال جانوروں میں ہے ہوتو اس کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے اوراگر حلال جانوروں میں ہے ہوتو اس کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے اوراگر حلال جانوروں میں ہے ہوتو اس کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے اوراگر حلال جانوروں میں ہے۔

اگر منشے اور مخنث كا ذبير جائز ہے يہ جو برہ نيرہ ش ب ايرس كا ذرج كرنا ورونى و باغرى يكانا كرو ونيس ب كراس كے سوائے اگردوسرابیکام کر لے تواولی ہے بیغرائب میں ہورت مسلمدد کتابیدذیج کرنے میں شم دیے ہیں۔ کو تنظے کا ذبیحہ خواہ مسلمان ہویا كتابي موكهايا جائے كار فقادى قاضى خان مى بے يحرم نے جوميد ذرح كيا خواوس مى ذرح كيا موياحرم مى ووطلال نبيس باورجو جانور حرم میں ذیح کیا گیاو و حلال نہیں ہے اس طرح حرم میں جوسید ذیح کیا عمیا خواو حلال نے ذیح کیا یا محرم نے وہ حلال نہیں ہے بخلاف اس كے اگر محرم نے سوائے صيد كى ذ ك كياتو اس كا يقلم نبيس ہے كيونكديد فعل مشروع ہے سيكانى ميں ہے۔ ايك نصرانى نے حرم میں ایک صید ذرج کیا تو حلال نہیں ہے بیسراجیہ میں ہے۔ ایک مسلمان نے ایک مجوی کی بمری ان کے آتش کدہ مع کے واسطے ذرج کی یا كافرى بحرى ان كي آليد(ا) كواسط فرئ كي تواس كا كمانا جائز بي كونك مسلمان في الله تعالى كانام ليا بي مرسلمان كوت مي ايسا فعل كرنا كروه يديا ارفانيش ب-جامع الغناوي عمنقول بمشكل عن لكعاب كداكر كمي في مهمان كي بيش نظراس كالتقيم کے واسطے کوئی جانور ذیج کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اس طرح اگر کسی امیر وغیرہ کی آید میں اس کی تعظیم سے کے واسطے ذیج کیا تو بھی اس کا کھانا طلال نہیں ہے باں اگرمہمان کی فنیمت میں اس کی ضیافت کے واسلے ذیح کیا تو سیحد ڈرنیس ہے یہ جو ہر نیر و میں ہے۔ تجرید میں ہے کہ اگر سلمان نے جانورون کیا پھر بعدون کے مجوی نے اس کے ملے پرچمری پھیروی تو حرام نہ ہوجائے گااور اگر مجوی نے ذیج کیابعداس کے ذیج کے مسلمان نے اس کے ملے پرچمری پھیردی تو طال شہوجائے گابیتا تارخانیش ہے۔واضح ہوکہ ذکوہ میں جور کیس کائی جاتی ہیں وہ جار ہیں ایک علقوم بعنی سائس کی آمد ورفت کا راستہ دوسری مری بعنی کھانے پانی کا راستہ تیسرے وجو تھے دو دواجین لین گردن کے منع کی دونوں طرف دور گیس ہیں جن میں خون کی آ مدورفت ہے ہی اگر بیجاروں کٹ منیں تو ذبیح حلال ہو گیا اورا اگرا کٹر کٹ محمی او بھی امام اعظم کے زویک میں تھم ہاورصاحبین نے فرمایا کہ طلقوم ومری ووونوں دواجین میں سے ایک (۲) کا کٹ جانا ضرور ہے مرجے تول امام اعظم کا ہے کونکہ وتھم کل کا ہوتا ہو تی اکثر کا ہوتا ہے بیضمرات میں ہے۔

(۱) معبودول ويتون (۲) ملتوم ومرك وا يك دواج ۱۳

اوراگرا کھریدرگیں کٹ جائے سے پہلے وہ مرکی تو حلال نہ ہوگی اور یفعل کروہ ہے اس وجہ سے کدایک تو خلاف سفت ہے اور دوسرےاس می زیاوہ تکلیف دی ہے برمحیط میں ہے۔ایک کائے یا بحری بچہ جنتے ہے آگی تو مشائخ نے فر مایا کداس کا ذی کرنا مروه ہے کہ اس میں بچہ کی تعلیم ہے اور پیر امام اعظم کا قبل ہے اس واسطے کہ ان کے فزد کیک مال کے طال کرنے ہے بچہ پیٹ کا طلال تیں ہوتا ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔اگر کمی مخص نے اونٹی یا گائے طلال کی پھراس کے پیٹ میں ہے مروۃ بچہ الكاتووه كمايانه جائے كاخواه اس كواس بات كاشعور بوا بويانه بواور بدامام اعظم كنزديك باورامام ابو بوسف وامام محرف

فرمایا كداكراس كى خاقت بورى موكى موتو كماياجائ كاكذانى البداية -

اگر جنین بعنی پیپ کا بچه زیمه و نکاه اوراتن مبلت <sup>(۱)</sup> نتمی که اس کو ذرج کیا جا سکه پس و دمر گیا تو کمایا جائے گا اور به تفریح بناپر قول امام ابو يوسف وامام محد عي بيتا رقول اني حنيفة ك كذا في النهاية ايك فنص في برى كابيد عما و كرز عده يجه فكال كراس كوذ ع كيا پر برى كوذئ كيا توستائ في فرمايا " كراكر برى اس زخم دنده ينده ندره ينكة طال ندموك اس واسط كداس كي موت بل زخم سے ہوگی اور بیزخم ذکو ق میں ہے اور اگر اس سے زعرور و سکتو ذرج سے طال ہوجائے کی کیونکہ ذکو قبیدوسر الیعن ذرج ہے بیاقاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک فض کی گائے پر بچہ پیدا ہونے میں بہت تکلیف پیٹ آئی اور پیدا ہونا مشکل ہو گیا اس نے گائے کی فرج من باتھ ڈال کر پید بی میں اس کا بچہ ذرئے کر دیا خواہ نہ کے ساس کو ذرئے کر دیایا ذرئے کرنے کی جگد کے سوائے دوسری جگذے سكاتها تو طال ہوگا اورا كرذئ كى جكەسے ذئ كرسكاتها تمراس نے غيرجكەسے ذئ كياتو طال ند ہوگا بيوجيز كرورى ميں ہے۔ايك بلی نے مرغی کی گردن کاٹ دی تو وہ ذیح کرنے سے حلال نہ ہوگی اگر پھڑ گئی رہے بیملتقط میں ہے۔اور آلد دوطرح کا ہوتا ہے قاطعہ وفا خد پر قاطعہ دو طرح کا ہوتا ہے دھار دارا در کند۔ پس د باردارے بلاکراہت ذیح کرنا جائز ہے خوا ولو ہے کا ہویا نہ ہو بھے کی نے زکل کے پوست سے اسک مرمرے یا عصا کی کھیاج ہے ایڈی کی کھیاج سے ذیح کیا تو جائز ہے اور کندآلدے ذیح کرنا جائز ہے مر مروہ ہادرا کرا کھڑے ہوئے دانت یا ناخن ے ذرع کیا تو طال ہے مربیطل مروہ ہے بیمیدا سرحسی میں ہادر جوآ قاسخہ ے ہوتا ہےوہ اخن قائم و دعدان قائم ہے کداس سے بالا اجماع ذئ کرنا جائزنیس ہے اور اگر ذئ کیا تو جا تورمر دار ہو جائے گا بد ہدائع میں ہے۔

ذبيحه أونث كانبوى ( مَنْ لَيْنِكُمْ) طريقه

اون کے ذری کرنے می سنت طریقہ بیہ کہ اس کا بایاں ہازوسان ہاندھ کر کھڑا کر کے تحرکرے یعن آخر حلق ہے ذری كر يلى اكر اون كوكروث علا كرفوكيا توجائز بمرطر يقدادل افضل باور بمرى كائ مى سنت يدب كداس كوكروث سالنا كرة ن كر يكونكداس طريقة سے ركوں كاكا ثا اليمي طرح مكن باورسب صورتوں ميں اپنے ساتھ جانوركو تبلدرخ ر مے يہ جو بره نیروش ہے متحب بدے کدون میں ذیح کرے اور ذی اختیاری میں بیمتحب ہے کداو ہے کے تیز آلدے جیے چمری وہلوار وغیرہ سے ذی کرے اور غیر صدید (م) سے اور دات میں (م) صدید سے سروہ ہے اور ستیات میں سے کدر کول کو اچھی طرح کانے اور تکب ل مترجم كبتام كدان ونول كزويك مال كافئ وى يجدكافئ مبديل صديث اور يك عناراوراى يرفق في مد تال المحرجم يدمنله بقول صافیمن متفرع ب فاقیم - س مدید سے مراد نیز دهار بخواولو بابویادوسری چز بو-

(۱) بعنی آئی در زنده ندم کراس کوؤی کیاجا تھے۔ (۲) کانے والا شکستہ کرنے والا۔ (۳) اگر چدن میں ہو۔ (۴) اگر چدمدیدے ہو۔

لگانا اس حال میں کروہ ہے اور حلقوم کی طرف ہے ذیح کرنامتحب ہے اور گدی کی طرف سے کروہ ہے اور منجملہ مستحبات کے یہ ہے کہ دگیں سب کا نے اور بعض نہ کا ٹما تکروہ ہے اور بیمتحب ہے کہ فقط دگیں کا نئے پر النفات کرے اور سر کوجدانہ کر دے اور اگرابیا کیاتو کروہ اور ذیج کے وقت بیکہنا اللیم تقبل عن فلاں مروہ ہے ہاں بیلفظ ذیج سے فارغ ہوتے کے بعد کیے یااس سے پہلے کہ لے کیکن اگر اس نے ذیج کے وقت کہا تو ذیجے حرام نہ ہوگا اور ذیجے کے بعد شند اہونے سے پہلے ذیجے کی کھال تھنچا مروہ باوراگر ذبیح نسندا ہونے سے پہلے اس کی نخاع تک چیری بھوتی یا کھال مینجی تو اس کے کھانے میں ڈرنبیں ہے اور ندع کی طر ف جانور کے یاؤں پکڑ کے معنی کے جانا مکروہ ہے اور اس کولٹا کر اس کے سامنے چیری تیز کرنا مکروہ ہے مگر ریسب یا تیں ایسی ہیں كدان ے ذبيح وام نيس موجاتا ہے بيد بدائع من ہاور جس جانور كونح كرنا جا ہے اگر اس كو ذرح كيا يا جس كو ذرح كرنا جا ہے اس كؤنح كياتو جائز ب محر مروه ب كداس في سنت كوترك كيابي فزائة المعتين ميس ب- الركسي في اونث يا كائ يا بكرى كي كرون ہاری اورسر جدا کردیا مگرتشمید کہالیں اگر طلقوم کی طرف ہے گردن ماری ہوتو و و کھائی جائے گی مگراس مخص نے بہت برا کیا اوراگر اس نے ورنگی وتو قف کے ساتھ گردن ماری ہے تو نہ کھائی جائے گی کیونکہ و وذکوۃ سے پہلے مرکٹی لیس مر دار ہوگئی اوراگراس کے مر جانے سے پہلے اس کی رکیس کا ث دیں تو کھائی جائیں گی کیونکہ ذکوۃ میں جوفعل جا ہے ہے وہ اس کی زندگی میں بایا گیالیکن بیفل مرووب كيونكداس في بلاحاجت اس كى تكليف برهادى اور اگراس في ايناقعل بلاتو قف بوراكردياتو كهايا جائ كى كيونك ظاہر میں ہے کہ وہ ذکوۃ سے مری ہے یہ بدائع میں ہے۔اگر جانو رکو بدوں قبلہ کی طرف توجہ کے ذبح کیا تو حلال ہو گا مگر مکروہ ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔

ایک مخف کا بمل مرنے لگااور ما لک کے باس کوئی آلینیں ہے موائے ایس چیز کے جس ہے اس کے ذبح میں جرح کر سکے اوراگروہ وزئ كرنے كا آلہ اللش كرتا ہے تو اتى دير ميں و مرجائے گاس كوهلال كرتاند ملے گا يس اس نے تل فدكور كے فديح كومجروح كر دیاتو طال نہ ہوگالیکن اگر کیس کا ث دیں تو حلال ہوجائے گا بیقلیہ میں ہے۔ مخع (۲) مکروہ اسے بینی اس کے نخاع تک جیمری مجونکنا مكرذ بيدكهايا جائے گا اور نخاع رقبدكى بدى مى ايك سپيدرگ ب (جر كرام منزكتے مير) اور بعض نے فرمايا كدنخ كے يدمنى مير كساس كا سر پکر کر کھنچتا کداس کا مذرع مجیل جائے اور بعض اللہ فرمایا کہ نخع اس ٹو کہتے ہیں کہ تڑ ہے سے شندا ہونے سے پہلے اس کی گردن تو رُ دے بہر حال بیسب مرووب اس واسطے کہ بیہ بلاضرورت حیوان کی تعذیب ہور حاصل بیہ ہے کہ جوہات ذکوۃ میں مختاج الينيس ب مراس میں جانور کے حق میں زیادہ تکلیف ہے وہ مروہ ہے وہ کافی میں ہے۔ بقالی نے قرمایا کہ سنحب پیرہے کہ یوں کے کہ بسعر الله الله اكبو بدول داد كے اور داد كے ساتھ مروہ ہے كداد سے في الفور تسميه بونامقطوع موجاتا ہے كذافي الحيط -ايك ذرح كرنے والے نے اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ملا ہوا بغیر داد کے رسول مقبول من الفیار کا نام مبارک ذکر کیا تو اس میں تمن صور تنس بیں یا لفظ محم کونصب کے ساتھ ذكركيا ياجر كے ساتھ يار فع كے ساتھ اوران سب صورتوں ميں ذبيح حلال رباس واسطے كدا شخصرت فافير فياكا نام بطريق عطف كے بيس فدكور ہے ہی متبدا ہوگائیکن مروہ ہے اس واسطے کے صورت میں وصل بایاجاتا ہے اور اگر اس نے داد کے ساتھ ذکر کیا ہی اگر جر کے ساتھ ذکر کیا تو ذبيحه طال شهوكا كيونك يخفس ان دونول مامول كے ساتھ ذبح كرنے والا ہوكيا اور اگراس نے رفع سے ذكر كيا تو ذبي حلال ہو

ع تال بيدونون تول اقرب جي بلك في الواقع دونون كايك معنى جي فقط التملاف ا قال شايد جان نكلف كراسطايدا كرت بين

<sup>(</sup>۱) الله اس كوفلان كى طرف يعقبول فرما (۲) لينى بنوز تعندان موامور

گا کیونکہ لفظ محر متبدا ہوگا اور اگر لفظ محر تصب کے ساتھ ذکر کیا تو مشاکخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور علی ہذا القیاس اگر الله تعالی کے نام پاک کے ساتھ کوئی نام دوسرا ذکر کیا تو اس میں بھی تھم ہے بینہا بیش ہے۔

وقال المترجم الله تعالى كام كماته دوسرانام وكركرف على دوصورتي بي بابا داوة كركيا بابا وذكركيا بي صورت اونی میں بینی جب بلاواد ذکر کیا ہی یاتو برہان مر بی شید کہاسواس کا تھم وہی ہے جو کتاب میں ندکور ہے اوراگر برہان اردو بیان کیا تو شايدوني علم موجوع في زبان من محراروووا ليمي حرف عطف دوركرد ية بن جيسے بم تم مل كريكام كرليل حالا تكر عطف مقصود ب مر بظاہر بنا چھم شری ملغوظ پر ہوگی اور اگر بواؤ ذکر کیا تو میرے نزدیک بہر حال ذیجہ حرام ہے کیونکہ اس میں نصف وجروغیر وشقوق کا احمَّالَ بين عبدنان حلة اراقة الدمر انها يكوزيذكر اسم الله تعالى وحده فلايحل اوخال اسم مع اسمه تعالى وان كان من لمسباء الانبياء لاولياء ولاعبرة بعايغمله البيهلته وان كانوافى صورة العشائخ والعلماء والله تعيلى اعلم يا الصواب اوراكركن ش بم الله بغير بال كما يس اكراس سے تعميد كا اراده كيا تو ذيجه علال بوگاورنهيس كونك عرب كوك بمحى ترخيم كر كے عذف كرديتے بيس اى طرح اكريول كهاكم اللهم تقبل من خلان توذ بجد حلال موكا مرفعل مروه باوراكر ذيح كرنے سيلے يابعد يول كهاكم اللهم تعبل من فلان تو مجھ و رئيس ب يرميط سرحى من ب - اگر ذرج كے وقت كماك لالله الالله اور دونوں وواجين وطن ومرى من س نصف قطع کیا پر کہامحمد رسول الله محر باقی قطع کیا تو ذبیحال ندموگا کرتمیدکو بحرواللد تعالی کے نام سے کہنا فرض ہے بیقنید ش باورا كركهاسم الله وصلى الله على محمد ياكها صلى الله على بدول واركاو ويجد طال موكاليكن بيال مروه باور بعالى م لكما بحركة بجدهال موكا اكرموافقت تميه مواور بعض مشائخ فرمايا كداكراس في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ك ذكر ي اشتراك في التسميه مراوليا مية ذيج علال شهوكا اوراكراس في إنعضرت صلى الله عليه واله وسلم ك ذكر عمرك الله في قصد كياتو ذبير طلال مؤكاليكن بيكل مروه بيميط من باورجس فض فعر أتسميد جموز ديا باس كا ذبير حلال ندمو كااوراكراس نے بھولے سے چھوڑ دیا ہے تو حلال ہو گا اور مسلمان و کتابی دونو ل تسمید چھوڑ نے کے حکم میں بکسان جیں کذانی الکانی اور فناوی عماہیہ عى بكرار كااوربائغ (ا) بمولة كرهم من يكسال بي سينا تارخاني على بدأكر كى قصاب سانيا جانورون كرايا اس في كما كد می نے عدات میدچیوز دیا ہے تو جانور حلال مدہو گااور قصاب اس جانور کی قیمت تاوان دے گاریز اللہ استعمین میں ہے اور اگراس نے بسم الله كها كراس كيدل من نيت نه أنى تو عامد مشاكل كيزو يك بيذ بيد كهايا جائ كااور يمي سيح بي فأوى قامني خال من ب-ا كرايك فخص نے بكرى كونٹايا اور چيرى باتھ بى لى اور تسميد كها بھراس كوچھوڑ كر دوسرى بكرى كوذ كا كيا اور عداً اس ير تسميدند كهاتو وه حلال شهوكي بيغلامه على إوراقرايك بحرى كولناياتا كدوع كرے اور جمرى باتھ على لى-اور تسميد كها بحريد حمری چیوز کر دوسری چیری نے کراس ہے بکری ذیح کر دی تو و وحلال ہوگی اور اگر شکار میں ایک تیرلیا اور تشمیہ کہا بھریہ تیرر کھودیا اور دوسراتیر لے کر ماراتو شکارای تعمید کی وجہ سے طلال نہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔ اگر ذیح کرنے کے واسطے ایک بحری کو لٹایا اور تسمید کہا چرکی نے مجو کلام کیایا پانی بیایا جمری تیزی یا ایک اقتد کھالیا یا اوراس کے شل کوئی کام جوعمل کثیر نبیل ہے کیا تو ذ بيراس تعبيد علال موجائے كا اور اگر بہت كلام كيايا بہت كل كياتواس ذبير كا كما ناكروه موكا اور عمل كثير كے واسطاس مقام يركوني تقدر نبيس بلكه جهال واقعه موويال كيلوكول كي عادت كود يكها جائے كاليس اگرلوگ الى عادت بس اس كام كوكثر يجيته مول تو کیر ہوگا اور اگر قلیل سینتے ہوں تو قلیل ہوگا پھر واضح ہو کہ اس صورت می مروه کا لفظ ذکر قرمایا ہے اور مشارکے نے اس کراہت میں اختلاف(r) کیا ہے اور اضاحی زعفر انی میں ہے کہ اگر اپنی چمری تیز کی تو تسمیہ منقطع ہوجائے گا کیج تنعیل نہیں ہے کہ ال کثیر

### ان حیوانوں کے بیان میں

جن كا كماناجائز ہاورجن كا كمانانبيل جائز ہے حيوان وراصل ووقع كے ہوتے بيل أيك وہ جو پائي ميں جيتے بيل اور دوسرے وہ جو خطکی میں جیتے ہیں ہیں جو یانی میں جیتے ہیں ان سب حیوانوں کا کھانا حرام ہے سوائے چھلی کے کہ خاصدہ چھلی کا کھانا حلال بے لیکن مجیلیوں میں ہے بھی جو چھلی مرکراو پر تیرآئے وہ حرام ہاور جوحیوانات خطی میں جیتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ جن میں بالکل خون تبیل ہے دوم وہ کہ جن میں خون سائل نبیں ہے سوم وہ کہ جن میں خون سائل ہے ہیں جن جانوروں میں یا نکل خون نبیل ہے جیسے میزی اور شید کی مکھی و بھڑ اور کھیاں و مکری وجز وور بچھو وغیرہ بیسب حلال نبیس ہے سوائے میزی کے کہ فقالیزی حلال ہے اس طرح وہ جانورجن میں خون سائل نمیں ہے جیسے سانپ دوز نے و سام ابرص وتمام حشرات و ہوام لا رض جیسے جو ہاو جز دو تنافذ وضب او پر (۲) نوع و ین (۳) عرس و فیروسب طال نیس بی اوران جانور ای شرمث می کی نے خلاف نیس کیا ہے مرفقا کوہ (۳) میں کروہ امام شافعی کے نزد کے حلال ہے اور جن جانوروں میں خون سائل ہے و و دوطرح کے ہوتے ہیں ایک متانس اور دوسرے متوحش پس بہائم لیعنی چویا یہ ھی سے جومتانس ہیں و مثل اونٹ وگائے و بکری کے بالا اجماع حلال میں اور جومتوحش ہیں جیسے ہرن ونیل گائے وحمار وخشی واونٹ وحشی پس بالا اجماع مسلمین حلال ہیں اور ورندوں میں ہے جومتانس ہیں بینی کتاو چیتا و پالتو بلی پس بیحلال نہیں اس طرح سباع میں جو متوحش میں جن کوساع وحثی کہتے میں اور سباع الطیر اور سباع میں سے ہرذی (۵) ناب اور طیر میں سے ہرزی مخلب (۲) حلال نہیں ہے لپل سباع کل وحشی میں سے ذی ناب مثل شیر د بھیٹر یا و گفتار و پلٹک و چینا ولومڑی دستور بری دستجاب وسمورو د تی ودب و تر دوفیمل واس كاستال يس ان سبك حرمت على كى خلاف نبيل بسوائ كهارك كدوه امام شافي كنزد يك حلال باورطبور على ي جوذی مخلب ہیں جیسے باز و ہاشہ و جرغے وشاہین و چیل و بعات ونسر طائر وعقاب واس کے امثال بیسب حرام ہیں اور طبور میں ہے جن کی مخلب نہیں ہوتی ہاورو ومستانس ہیں جیسے مرغی وبھی یا متوحش ہوتے ہیں جیسے کوبر وفاختہ دگر گریاد کبک وکلنگ وزاغ زراعت یعنی جوکوا وانہ و تھیتی وغیرہ اور اسی چزیں کھاتا ہے ہے سب بالا اجماع حلال ہیں بدائع میں ہے۔ قمری و سودانیہ وزرزر کے ل في كالب درنده ينجدار ما تندشكر ه وغير و كهاوروا تشخ موكه جانورون جي عموماً حلت وحرمت قياي باه ديجتهدول في ينظر آياس تحمّ وياب سي طرح قطعي معیں ہے۔ لیکن عمل اپنے اعتقاد پرواجب ہے۔ جیسے اجتہادی مسائل میں تھم ہے۔

(۱) جمع قتلذ بمعنی سائی۔ (۲) جنگلی چوہا۔ (۳) توااہ فاری راسو۔ (۳) یعنی ضب روائق روالا (۵) جس کی پونی شکرو وفیرو کے طل ہوتی ہے۔ (۲) ورندو۔

(۱) خواه ربویا ماده . (۲) پرندوایست بعض گفت که فاخته است دبمین معروف است . (۳) ایک قسم کوار

بی سیجے ہے بیمبوط میں ہے یا کد سے کا گوشت حرام ہے اورائ طرح اس کا دود ھاوراس کی چربی بھی حرام ہے اور سوائے کھانے کے اور طور پر اس کی چربی استعمال کرنے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے ہی بعض نے اس کو کھانے پر قیاس کر کے حرام ہے اور بعضوں نے اس کومباح کہا ہے اور بھی سیجے ہے بیز فیرو میں ہے۔

باب موتر:

#### متفرقات

ایک بحری نے کتے کی صورت کا بچد دیا ہیں اس کی حالت میں اشکال ہیں آیا ہیں اگر کتے کی طرح آواز کرتا ہوتو نہ کھایا جائے گا اور اگر دونوں کی طرح آواز کرتا ہوتو اس کے ساسنے پائی رکھا جائے ہیں اگر زبان سے پہتو نہ کھایا جائے کہ دو بحری ہے اور اگر دونوں طرح سے پہتو بھو ساور گوشت سے پہتو نہ کو ساور گوشت کھایا جائے کو دو بحری ہے اور اگر دونوں طرح سے پہتو بھو ساور گوشت کھایا جائے اور اگر اس اس کے ساسنے رکھا جائے ہیں اگر اس نے بھو ساکھایا تو بحری ہوائی جائے گی اور اگر گوشت کھایا تو کتا ہے نہ کھایا جائے اور اگر اس نے دونوں کو کھایا تو ذی کیا جائے ہیں اگر اسماء با آئنس کا کھی جائے اور اگر کرش بینی او جو اٹکا اتو کھایا جائے بیر واخل الحلی میں ہے۔ اجزاء (۵) حوال میں سے جن کا کھانا جرام ہو وساست ہیں اقدل وم مسلوح لینی خون (۲) ہوتیزی کے ساتھ رکوں سے آئے اور ورم ذکر یعنی زکا خاب سوم دونوں خصیہ جہارم قبل یعنی مادہ کی پیٹا ہو گا وہ شم مثانہ ہفتم مرارہ یعنی پتا ہو اکتا میں ہے۔ قال الحمر جم جہز

مان و کھر و سینگ و بڑی کو بسب طہور کے بیان ندکیا حالا نکدان میں قرمت یا کراہت بنفسہ نیس ہے اگر کسی نے کوئی بکری ذک کی اور وہ وز پ کر پائی میں گر کر مری یا او نچے سے نیچ کر پڑی تو اس کی ذکو ہیں پھر ضرر نیس ہے کونکہ قطل ذکو ہا اس میں ستنقر ہوا ہیں اس کا انز ہات روح اس میں سینقر ہوا ہیں اس کا انز ہات روح اس میں سیار نہیں ہے ہی رہ گوشت ہے کہ پائی میں گر اس کا ان اس کا ان اس کے اس کے اعتبار نہیں ہے ہی رہ گوشت ہے کہ پائی میں گر ایا او نیچے سے نیچے کر پڑا ہے یہ میسوط میں ہے۔ ایک مخص کی مرغی کسی ورخت میں اڑ کر لگ کئی حالا نکہ اس کا مالک اس بین کر وہ ہے۔ (۲) سینی کر وہ ہے۔ (۳) سینی کر وہ ہی زیروا حقیا ہے۔ (۳) سینی کر وہ ہی زیروا حقیا ہے۔ (۳) سینی کو رہ آسانی ہے۔ (۳) جو طال جانور نہاست کھائے گے۔

(٥) يعنى علال جانور ش سے (٧) يعنى جَرُوني وكمان جائز ہے۔

تک نیس بی سکتا ہے ہیں اگر مالک کواس کے ساتھ ہے جاتے رہنے یامر جانے کا خوف نہیں ہے اور باو جوداس کے اس نے اس کو تیرو فیرو ماراتو وہ شکمائی جائے گی اور اگر اس کواس کے جاتے رہنے کا خوف ہو ہیں اس نے تیر پھینک ماراتو کمائی جائے گی اور کور اگر مالک کے پاس ہے اڑکیا اور اس کو مالک نے یا غیر نے تیر پھینک ماراتو مشائخ نے فر مایا کہ اگر وہ گھر آتا ہو ہا تا ہو ہو اس کا کمانا طلال ہے خواہ یہ تیراس کے فرخ پر لگا ہو یا اور جگد لگا ہو کیونکہ یہ فضی ذکوۃ اختیاری ہے عاجز ہے اور اگر گھر آتا جاتا ہو ہی اگر یہ تیراس کے فرخ پر لگا تو طال ہے اور اگر دوسری جگد لگاتو مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سے عیم ہو وہ جال نہ ہوگا ہوا مام اعظم ہے مروی ہے کونکہ جب وہ کور آپ گھر آتا جانتا ہے تو یہ فضی ذکوۃ (۱) اختیاری پر قادر ہے اور اگر ہر نی گھر میں اس تی ہو پھروہ جنگل میں نکل تی پھر اسکو کی فیم سے آتا ہو گی بی فیاد بی تی خاص خاص ہے ایک فیم سے ایک فیم سے ایک کھڑا کا ٹ لیا تو یہ کتا ہوا کھڑا کھانا حال ہے یہ جو ہرہ ورکیس کا ٹ ڈالیس کر بنوز اس میں جان باتی تھی کہ کی خص نے اسکے جسم سے ایک کھڑا کا ٹ لیا تو یہ کتا ہوا کھڑا کھانا حال ہے یہ جو ہرہ

این ساعہ نے اپنی نوادر میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر ایک فیص نے ایک بھری کے دو کھڑے کردیے پھر دوسرے نے اس کی رکبائے گردن کا اس و بیٹ میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر ایک فیص نے اس کی رکبائے گردن کا اس و میں در صالیکہ اس کا سرح کت کرتا تھا یا ایک فیص نے اس کی رکبائے گردن کا اس در میں تو بید بھری نہ کھائی جائے گی کونکہ پہلے فیص کا فعل قاتل ہے اور امام قدوری نے ذکر کیا کہ اس میں ووصور تیں جی کہ اگر بہلے فیص کی ضرب اس کے پیٹھ کے مصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سر کے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سر کے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سر کے متصل واقع ہوئی تو یہ بھری نہ کھائی جائے گی اور اگر سر کے متصل واقع ہوئی تو کھائی جائے گی کو اگر سر کے متصل واقع ہوئی تو کھائی جائے گی کہ وفی الرد اگر سر کے متصل واقع ہوئی تو کھائی جائے گی کہ وفی الرد انجے۔

ل اس داسطة ول تبول مواكده ه امانت دار يـــــ

<sup>(</sup>۱) پس ذکوة اضطراری معتبرت وگی۔ (۴) حافت مشتبہ بو۔

## عمد كتاب الاضحيه عمد

اس شراوالواب مين

باب (دِّل:

اضحید کی تفسیر، رکن ،صفت ،شرا نطو حکم کے بیان میں

جس مخف پر بدواجب ہوتا ہے اور جس پرنہیں ہوتا ہے اس کے بیان على شرع على حيوان ك مخصوص بس مخصوص كو جو يوم مخصوص میں بدنیت قربت وقت وجود شرا نظ وسبب اس نیت کے ذرج کیاجائے اضحیہ کہتے ہیں بیٹیمن می ہے اور جس جانور کا قربانی کرنا جائز ہاس کو قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں ذرح کرنا اضحیہ کارکن ہے کیونکہ رکن افتے وہ ہے جس سے اس شے کا تقوم ہو اوراضيه كاتقوم اس فعل سے بهل بدركن جواكذاني النهايدر بإصفت تضحيه كابيان سوتفحيه دوطرح كا بوتا ہے واجب وتطوع (١) مجر واجب کے چندانواع بن از انجملہ میکفن وفقیردونوں پر واجب مواز انجملہ میکفقیر پرواجب مونفیٰ پر۔از انجملہ میکفیٰ پرواجب مو نة فقير بريس جوى وفقيردونو ل برواجب موتاب و منذور به بيعن نذرى موسلا كها كهالله تعالى كواسط محد برواجب بكريس أيك بمری یا ایک بدنه یابی بری یابی بدند قربانی کرون اس طرح اگراس نے ایسا کلام اتن تنگدی کی حالت میں کہا پھرو وایام (۴) نجر میں قراخ حال ہوگیاتواس پردو بحریال قربانی کرنی واجب (٣) ہول کے کیونک نذر کے وقت اس پرکوئی قربانی واجب نقی اس بیکام ممل اخبار نہیں ہوسکتا ہے تو حقیقت شرعید برجمول کیا جائے گا ہی ایک اصحیداس برائی نذر کی وجہ سے واجب ہوگا اور دوسرا با بجاب شرع واجب ہوگااوراضية اللوع وه ب جومسافريافقيركرے جس كى طرف سے قربانى كرنے كى نذرنيس يائى كى اور شاصعيد كى فريد تابت ہوئى ساور تطوع اس دجہ سے ہوگا کرسب وشرط وجوب معدوم ہےاور جواضحیہ کوفقیر پر واجب ہوتا ہے نفنی پر و وابیاا منحیہ ہے جس کوفقیر نے امنحیہ ك واسطيخريد كيامثلاً ايك فقير في ايك بمرى بدين نيت خريدى كدي اس كى قربانى كروس كا اوراكر في بوتواس برخريد في عداجب نہ ہوگی اور اگر سی چھس کی ملک میں ایک بھری ہو ہیں اس نے میت کی کہ میں اس کی قربانی کروں گایا کسی نے ایک بھری خریدی محر خرید نے کے وقت اس کی قربانی کرنے کی نیت نہ کی کہ اس کی قربانی کروں تو قربانی اس پرواجب نہ ہوجائے گی خواویے فض فقیر ہویاغی مواور جواضي كه فقط في برواجب موتا ب نقير برووب كربدول نذره وبدون نيت اضي خريدكرن كے واجب موليني شكر نعت حيات اور طريقدمورو في حضوت عليل الله على نبيناو عليه السلام زنده كرفي كغرض عواجب بوكه معزت خليل الشعليدالسلام كوالله تعالی نے ان ایام میں ایک میند حال ذرج کرنے کا تھم فرمایا تھا یہ دائع میں ہے۔

ا تال الحرجم قول حیوان مخصوص لیعن و و جانور جوقر بانی او تیر بیسے بکری گائے واونٹ قولین مخصوص مثلاً بکرانلی الاصح سال بجرہے کم نہ جوقولہ ہوم مخصوص میں نہ کی دسویں سے آخرا یا مقر بانی ۔ علی اور جوقر بانی دستال اور طبطاوی و شامی و بحرالطوم مخصوص میں ذی و نجری کی دسویں سے تا آخرا یا مقر بانی ۔ علی اور میں بس کا نام مواہب الرحمٰن ہے خوب محقق بیان کیا ہے۔ وفیر و کے قول اول نیا ہے اور میں بس کا نام مواہب الرحمٰن ہے خوب محقق بیان کیا ہے۔ (۱) نقل بیعن واجب نیس کا دار کے قربانی کی نذر کی ہے دودودواجب ہوں گا۔ (۱) نقل بیعن واجب نیس محر بنظر تو اب ہے۔ (۲) ایا مقربانی ۔ (۳) این جس جانور کے قربانی کی نذر کی ہے دودودواجب ہوں گا۔

کن صورتوں میں باوجود یکہ مہر معجّل کے عورت تو انگرنہیں کہی جاسکتی 🏤

اس پراضی واجب ہوگا کیونک مال میں کی ایسے طریق ہے آئی کہ وہ خود قربت ہے ہیں یہ مال تقدیر آمو جود قرار دیا جائے گائی کہ اگراس نے اس میں سے پانچ درہم نفقہ میں فرج کر دیے ہوں تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اور اگر فرائ وست آدی نے قربانی کے داسطے ایک بحری فریدی وہ ضائع ہوگی ہراس کے نصاب میں کی آئی اور دہ فقیر ہو گیا بھرایا منخ آگے تو اس پر یہ واجب نہ ہوگی تھی باتی حالانک وہ تنگدست ہے تو اس پر گا کہ دوسری بحری فرید ہوگی تھی باتی حالانک وہ تنگدست ہے تو اس پر اس کی قربانی کر فی واجب نہ ہوگی تھی باتی حالانک وہ تنگدست ہے تو اس پر اس کی قربانی کی قربانی کی قربانی کی قربانی کرتی واجب نہ ہوگی اور اگر بہلی بحری ضائع ہوگئی بھراس نے فراخ دی کی حالت میں دوسری بحری فرید کرتر بانی کی بھر تنگدست ہوگی اور اگر بہلی بحری ضائع ہوگئی بھراس نے فراخ دی کی حالت میں دوسری بحری فربانی میں ہے۔

اجناس میں اکھا ہے کہ ایک محض لنگ کرتا ہے اس نے دوسود دہم قیمت کا ایک گدھا خریدا اس کے ذریعہ سے سوار ہو کرائی ا عاجتوں میں آتا جاتا ہے قواس پر قربانی واجب نہ ہوگی حالا نکہ بنوزاس کی وہ ہے فی شہوگا اور اگر ایک مختص کے پاس ایک وار ہوجس میں ودبیت ہوں اور بیت ہوں تو ہو بھی بہی تم ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی اس طرح اگر تیسر افرش ہوتو بھی بہی تم ہواور غازی یعنی جہاد کرتے والا دو گھوڑوں سے فی نہیں ہوتا ہے تیسر سے سے ہوسکتا ہوا ورغازی ہتھیاروں سے فی نہیں ہوتا ہے الداس صورت میں کہ اس کے پاس ہرتم کے دو ہتھیار ہوں کہ ایک جوڑکی قیمت دوسود رہم ہوں تو وہ فی صاحب نصاب قرار دیا جائے گا فی نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس دو گھوڑ سے یا دو گوٹن میں ہوتا ہے اور اگر تین تیل ہوں کہ ایک کی قیمت دوسود رہم ہوں تو وہ فی صاحب نصاب قرار دیا جائے گا اور کا شکار دو بیلوں اور آلات کا شکاری سے فی نہیں ہوتا ہے اور ایک گائے (ا) سے فی ہوتا ہے اور اگر تین تیل ہوں کہ ایک کی قیمت یا

ا ال ش عردا يول كالمال الديوا ب

<sup>(</sup>۱) بب كداس كي قيمت دوسوور بهم بور

. اور سی اصح ہے ہم اید عل ہے۔

امام اعظم كنزديك وصى كواختيار بكرمال صغير صاس كى طرف سقرباني كرد بقياس صدقه فطرك كرم وصى اس كا موشت صدق ندكري كالكصغيران كوكمائ كالجراكراس قدرن راكداس كاركوچوز نامكن نيس بواس عوض الى چزخريد يرس ے مین (m) ہے دو اُنع الحائے كذائى فقادى قاضى خان اوراضى ميے كديدواجب بيس ہے اوروسى اس كے مال سے ايسا كرنے كا اعتبار تبين ر کھتا ہے کذائی الحیط اور بتایراس روایت کے جس می فدکور ہے کہ مال صغیر میں قربانی واجب بیس ہوتی ہے باب ووسی کواس کے مال سے اس کی طرف حے قربانی کرنے کا اختیار بیں ہے اور اگر باب نے ایسا کیا تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے مزد کیک کچھے ضامن ن موگا اور اس برفتوی ہے اور اگروسی نے ایسا کیاتو امام محد کے تول کے موافق ضامن ہوگا اور امام عظم کے قول کے موافق مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ جیے باب ضامن نہیں ہوتا ہےوسی بھی ضامن نہ ہوگا اور بعض نے قرمایا کیا گرصغیر کھا تا ہوتو ضامن نہ ہوگا ورندضامن ہوگا اور معتو ہ مجنون اس تھم میں ممکن نابالغ کے بیں مرجومجنون ایسا ہو کہ بھی اس کوجنون رہتا ہواور مجھی افاقہ ہوجاتا ہووہ ممکن کے ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے اور يك الخفس يرواجب بيس بكاية رقت يعن محل اوفرى وغلام كاطرف ترباني كرا اورنديدا جب كرائي ام ولد كاطرف عقرباني كرے يدملته اس بي محرصتحب بے كدا بي مملوكوں كى طرف سے قربانى كرے بيتا تار خانيد بس بے۔جوتابالغ كى ايام قرباني ميں بالغ ہو كيا طالانك ووتو الكرية جارے اصحاب كنز ديك بالا جماع اس برقر مانى واجب موكى بيد بدائع من ب- اورمسافرون برقر مانى واجب بيس موتى ہاورندہاجیوں پر جب کدوہ احرام میں موں اگر چرالل مکدیس سے موں میٹر ح طحادی میں ہاورر بابیان کیفیت وجوب سواز الجملد بہب كرقرباني البيخ ايام مي بطورموسع لل واجب موتى بي يعنى تمام وقت عي كس وقت قرباني كريكوني وقت معين نبيل بي جس برقر باني واجب بوئی اگراس نے ایام قربانی میں سے سونت قربانی کردی تو واجب ادا ہوجائے گا خواہ اس نے اوّل ونت قربانی کی ہو یا درمیان میں یا آخرونت من اورای سن کا استان استان وقت من قربانی واجب مونے کی المیت ندکھتا ہو پھر آخرونت اس کا اہل ہو گیا مثلا اوّل وقت من كافرياغلام يافقيريا مسافرتها بحرآ خرونت ميس الل موكيا يعنى مسلمان آزادتو أنكرومقيم موكياتواس يرقرباني واجب موجائ كي اوراكراول وبت ص الميت ركمتا تها (٥) عمر آخر وقت عن ناال موهميا مثلاً مرقد موهميا يا نقير موهميا يا مسافر موهميا تو اس بر واجب نه موكى اور

لے سموسع و ووفقت جوادائے تعلی ہے زائمہ ہوجیسے فرض ظہر کا وقت ہے اور مضیق و ووقت کے بقلار فرض ہوجیسے روز و پورے دن عمی ادا ہوتا ہے۔ حدید مستقبل ہے تاکہ ہوجیسے فرض ظہر کا وقت ہے اور مضیق و ووقت کے بقلار فرض ہوجیسے روز و پورے دن عمی ادا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جبدوسودرہم تیت ہو۔ (۲) کبا کدمیری طرف ہے تربانی کردے۔ (۳) اس کے مال ہے وقد مرت الروایة ایما نقدم اشخاص بدہ نید، نید (۳) کمانے بینے کی کوئی چیز ندخریددے۔ (۵) گر تربانی نے۔

اگر کسی نے اوّل وقت میں قربانی کر دی حالا نکہ و ونقیر تھا پھر آخر میں تو انگر ہو گیا تو اس پر واجب ہو گا کہ دو بار وقربانی کرے اور مرصحہ

می سیجے ہے۔

اگرتمام وقت على الحكور باكتر بانى ندى پرنقير بوگيا تو قربانى كالأن ايك بحرى كى قيت الى كاد مقرضه و جائى كد جب ال كويد قيت باته الحكور باكن ادان كالي من تواگر مركيا اور بنوزاس نقربانى ادان كى تى توال كاد مد سے ساقط بوجائى كا الم بحرى تربانى كا بام ميں جب تك وقت باقى ہے تب تك قربانى كرنے كا قائم مقام دو مرى يخ في مد يك داكر الى نے بعينه بكرى يا بحرى كى قيمت ايام قربانى مصدقہ كردى الى كر بانى ادان يہ كى از المجلد يہ ہے كرقربانى في مد تك وقت بالى كى اجازت سے دوسراالى كى طرف سے ذي كرو ساور يا كى تواب بي باكن به بكرى كى قيمت ايام قربانى كى اجازت سے دوسراالى كى طرف سے ذي كرو ساور الله بي بيا كرو ساور اگر بانى الله بيا كى تقاب وقت برادان ہوئى تو الى كى تقاب وقى ہے بھراسى كى تھا بوقى ہے كہ كرى كى قيمت صدقہ كرد سے ادراكر الى نے كى خاص بكرى كا قربانى دى تواب كى تواب

بوجہ نذر کے یا جواس کے معنی میں ہے قربانی واجب ہونے کے بیان میں

ایک جنس نے قربانی کے واسطے کے کری فریدی اور اپنی زبان سے اس کی قربانی واپس کر کی پھر دوسری فریدی تو امام اعظم والم می کنزوی کے اس کو پہلی بحری فرو فت کرنے کا احتیاد ہے اور اگر دوسری بحری بینبست پہلی بحری کے قرب بین کم کی کو جس قد ر دونوں بحر یوں کی قیت میں نفاوت ہو وصد قد کر دے کیونکہ جنب اس نے پہلی بحری کو اپنی زبان سے داجب کرایا تو پہلی بحری کی بالیت کی قد رائے اور پالنہ تعالی کے واسطے واجب کرایا ایس اس کوروا ہوگا کہ اپنے واسطے بھر بچار کے اس واسطے دوسری کی قیمت سے جس قد ر پہلی کی قیمت زائد ہو وصد قد کر تا واجب ہا اور بھار سے بھر بچار کے اس وات ہو کہ کہ میں مشائخ نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ بید مختی فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ بید مختی و اور میں ہو اور میں مشائخ نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ بی فقی وقتی دونوں کا قرب ہو اور اس کے بیاض میں کا بھر واب کا کہ واب کے بیاس کوروا ہو گار ہو اور کی تقیم اس کے بیاس کوری ہواں نے میں کا بیاس کوروائی کو بیان کا وہ جوب میں واب کا کہ بیاس کوری ہواں کا میں ہو کہ بیاس کو بیان کو وجوب کو بیان کوری ہواں کی بیات کے متعین ہوگئی ہواں کا میں ہوگئی ہواں کا میں ہوگئی ہواں کے بیاس کو بیان کر سے اور اگر شکر بیانی کو جوب کہ دو کو ایا م آبی ہوا ہو اس کے بیان کر سے اور اگر کی تو ہوائی میں ہوائے کو اور بیان کر سے اور اگر کی تو میں کہ بیانی کر بیان کر سے اور اگر کی تو اور بیانی کر بیان کر سے اور اگر تھوں میں ہوئی کوری پور بیانی کر سے اور اگر کی تو میان کو بیان کر سے اور اگر تھوں کو ایا ہو ہوئی کی تو میان کو نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے قاضی خان میں ہوئی کہ بی جائے دور کی قربانی کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے واشی خان میں دور تیمیں فیر م بی کی کو مشائخ نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے واشی خان میں دور تیمیں فیر وجین کی اس بی تو مشائخ نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے واشی خان میں کہ دوسری تو رہائی کہ اس بیر سے اگر کی کی دوسری تو رہائی کہ اس بیر سے کہ کو مشائخ نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے واشی کو مشائخ نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے واشی کو مشائخ نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے اس کو مشائغ نے فربایا کہ اس پر سوائے دو کے کوئی واجب نے دو کے کوئی واجب نے دونوں کی کو مشائغ نے فربایا کہ اس کو مشائغ نے فربایا کہ اس کو مشائ

ہوگی اس داسطے کہ اثر میں دو بی کا بیان آیا ہے ایسا بی کتاب میں ذکور ہے اور سمجے یہ ہے کہ اس پر واجب ہول کی بیظمبر بدیس

اگر کسی نے قربانی کے واسلے ایک بکری خریدی پھراس کوفروخت کیا اور ایام قربانی میں دوسری خریدی تو اس میں تین صورتیں جی اوّل آنکوربانی کی نیت سے ایک بمری خریدی دوم بیاک بغیرنیت قربانی کے بمری خریدی پر قربانی کی نیت کی ۔ سوم بیاک بغیرنیت قربانی کے خریدی پھرانی زبان سے اس کی قربانی واجب کرلی بعن بیکھا اللہ تعالی کے واسطے بھے پرواجب ہے کداس سال میں اس کی قربانی کروں۔پس او ل صورت میں موافق ظا مرالرولیة کے وہ بحری اضحیدنہ موجائے کی تاوفتیکدا ٹی زبان سے اس کی قربانی واجب نہ كرے اورامام ابو يوسف نے امام اعظم سے روايت كى كروه بكرى مجرونيت سے اضحيہ ہوجائے كى جبيا كرزبان سے اس كى قربانى واجب كرنے ميں ہوجاتى باوراى كوامام ابو يوسف نے اور بعض متاخرين نے ليا باور امام محر سے منتقى ميں مروى بے كدا يك مخص نے قربانی کے واسط ایک بری خریدی اور خرید کے وقت قربانی کی نیت دلین رکھی تو وہ نیت کے موافق اصحیہ ہو جائے گی مجراگرایام قربانی ے منبلے اس نے سفر کیا تو اس کوفرو خت کرسکتا ہے اور بیجہ مسافرت کے قربانی اس سے ساقط ہوجائے گی اور صورت دوم یعنی بغیر نیت قربانی کے خرید کر پر قربانی کی نیت کی بیظ ہرالرولیة می ندکوربیل ہاورحس فے امام اعظم سے دوایت کی ہے کدو واضح دنہو جائے گی جی کداگراس نے پیر کری فروخت کروی تو اس کی بیع جائز ہوگی اور ہم ای کو لیتے ہیں اور تیسری صورت میں بعنی فرید لے اجدا پی زبان سے اس کی قربانی واجب کی توبالا تفاق سب کے نزویک اضحیہ ہوجائے گی بیرفراوی قامنی خان میں ہے۔ایک مخص نے ایس بکری جس کواس نے بنیت قربانی خریدا تھا بلانیت قربانی فرخ کیا تو جائز للے ہے کہ خرید نے کے وقت کی نیت کافی ہے بیوجیز کروری میں ہے۔ ایک مخص نے قربانی کی نیت سے ایک بری فرید کر قروشت کردی مجردومری فرید کر قربانی کی اور پہلی بری اس نے ہیں درہم کوفروخت کی اورمشتری کے پاس اس میں زیادتی ہوگئ یعنی وہیں درہم کی ہوگئ تو امام اعظم وامام محرد کے مزد دیک مہلی بحری کی بھے جائز ہادراس پرواجب ہوگا کہ دوسری سے مہلی میں جس قدرمشتری کے باس زیادتی ہوگی بیزیادتی کی مقدارصدقہ کردےاورامام ابویوسٹ کے زویک پہلی بری کی تطاباطل ہے ہیں پہلی بری مشتری سے لے لی جائے گی بیتا تار خانید میں ہے۔ایک مخص نے تجارت کے واسطے ایک بری خریدی محرایی زبان سے اس کی قربانی واجب کر لی تو اس پر واجب ہے کدایدا بی کرے اور اگرند کیا بہاں تک ک ایام قربانی گذر مے تواس کوبین مدف کردے بیاوئ می ہاوراگردو بریال قربانی کیں تواسے یہ ہے کددونوں سے قربانی ہوگی کونک حسن نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ کچھ ڈرٹیس ہے کہ ایک بھری سے قربانی کرے یادو بھر یوں سے قربانی کرے بیمیط سرحی می ے کدایک فخص نے اضحیتمی درہم کوفریدا تو دو بحریاں بنسبت ایک کےافعنل بیں بخلاف اس کے اگر بس درہم کوفرید نے ایک بحری بنسبت دو بحریوں کے بہتر ہے کیونگر میں درہم میں قربانی کے واسط جیسی من کی اور جتنی بزی جاہی پوری دو بحریاں آتی میں اور مين درجم من مين آتي مين حتى كداكر كهين آتي مول تو دو بكريان خريدنا بهتر موكا اوراكرتين درجم من دو بكريان الي شليل تو ايك بكري خریدنا اصل ہوگا یہ فاوی کری میں ہے۔ایک مخص نے ایک بری قربانی کرنے کی نیت کی اور کئی بری کومین ند کیا تو اس برایک بری واجب بوگی اوراس می سے کھانیس سکتا ہے اوراگر کھو کھایا تو اس قدر کی قیت صدقہ کرنی واجب بوگی بیدجیز کردری میں ہے۔ایک محض نے کہا کہ اللہ تعالی کے واسلے مجھ پر واجب ہے کہ میں ایک بکری قربانی کروں پھراس نے بدنہ یا گائے قربانی کی تو جائز ہے کذائی

### قربانی کے وقت کے بیان میں

اگرایی عالت عین ذرج کیا کرام نے ایک سلام پھراتھا تو بالا تھاتی قربائی جائز ہے بی قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگرامام من خارج ہوگی اور بنوز خطب نیس پڑھا ہے تو ذرج کرنا جائز ہے بیمجط سرحی میں ہے اور تشہد کے بعد جب تک امام نے بھیرا ہوت تک قربانی معلوم ہوا کہ امام نے بلاوضونماز پڑھی ہے تو قربانی جائز ہوگی اور اگر لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے امام کو یاد آگیا کہ میں نے بلاوضونماز پڑھی ہے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا اور قربانی کا اعادہ نیس کیا جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ لوگ نماز کا اعادہ نہ کرئیں کے فقط امام اعادہ کرے گا اور اگر امام نے لوگوں میں منادی کرادی کہ نماز کا اعادہ کرئیں گربانی جائز نہ ہوگی اور اگر امام نے لوگوں میں منادی کرادی کہ نماز کا اعادہ کرئیں جائز نہ ہوگی اور اگر تیل زوال کے ہونے کے فرخ کیا اس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر تیل زوال کے ذرح کیا بابعد زوال کے ذرح کیا بابعد زمان ترک کی تو جب تک ذرح کیا بابعد زمان ترک کی تو جب تک ذرح کیا بابعد زمان ترک کی تو جب تک ذرح کیا بابعد زمان ترک کی تو جب تک ذرح کیا تو جائز ہے کو دان کی تو جب تک ذرائی تھیں جائز ہے کو دان کے دوسرے دوزیا تیسرے دوزنماز سے پہلے قربانی جائز ہے کو فکہ پہلے ذوال تو تابع ہوگی ہے کیا کہ دوری میں ہے۔ آئی ہو سے نماز کا دورت کی جو دورے دوزیا تیسرے دوزنماز سے پہلے قربانی جائز ہوگی اور اس کے دوسرے دوزیا تیسرے دوزنماز سے پہلے قربانی جائز ہوگیا دوراس کے دوسرے دوزیا تیسرے دونمانوگی میں جو کیا دورت کی جو کہ کو دون کیا ہوگی کے دوسرے دوزیا تیسرے دونمانوگی میں جو کیا دورت کی دور کیا تو اس کو دوسرے دوزیا تیسرے دونمانوگی میں جو کیا کہ کو دور کیا تو اس کو دوسرے دوزیا تیسرے دونمانوگی میں جو کیا کہ کو دور کیا تو کر کا کو دور کیا تو اس کو دور کی میں کو دور کیا کو دور کیا تو کر کیا تو کو دور کیا تو دور کیا کیا تو دور کیا تو دور کیا تو کو دور کیا تو کو دور کیا تو کو دور کیا تو کر کیا کو دور کیا تو کو دور کیا تو کر کیا تو کو دور کیا تو کو دور کیا تو کر کر کیا تو کر کیا تو کر کو دور کیا تو کر کیا تو کر کو کر کو دور کیا تو کر کیا تو کر کو دور کیا تو کر کر کیا تو کر کر کیا تو کر کر کر کو کر کر کیا تو کر کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کیا تو کر کر کیا تو کر کر کر کیا تو کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر ک

ا اگر نیر دفت میں واقع ہوئی تو اس پر واجب تھا کہ بکری زندہ صدقہ کردے یا اس کی قیمت اوراس صورت میں ذرع ہوگئی تو زندہ کے ساب نے تیت لگا کرجس قد دفرق ہو صدقہ کردے۔ (۱) وسویں تاریخ ای الحجہ۔ (۲) وسویں سے لے کرتیر صوبی ہے۔ (۳) خطبہ نماز ہے۔ واقعات میں ہے کہ اگر کسی شہر میں فور واقع ہوا کہ اس میں کوئی والی ندر ہا جولوگوں کو بقرعیدی نماز پر حاد ہے ہی لوگوں نے بعد طلوع فجر کے قربانی کر دی تو جائز ہے اور بھی مختار ہے کیونکہ شہر فد کور اس تھم کے حق میں شل سواد شہر کے ہوگیا کذائی الفتاوی الکبری اور ای پر فتو کی ہے میں اجبیہ میں ہے اگر کسی نے عرف کے روز بیجان کر کہ بیدو وزعرف ہے بعد زوال آفآب کے اپنی قربانی کے جانورکو ذیج کر دیا چر ظاہر ہوا کہ وہ ہوم الحر تھا یعنی دسویں تاریخ تھی تو اس کی قربانی جائز ہوجائے کی اور اگر کسی نے بیجان کر کہ بید ہوم الحر ہے بعنی دسویں تاریخ تھی تو بھی اس کی قربانی جائز ہوجائے گی اور اگر کسی نے بیجان کر کہ بید ہوم الحر ہے بعنی دسویں تاریخ تھی تو بھی اس کی قربانی اوا ہوجائے گی بیر میوں تاریخ تھی تو بھی اس کی قربانی اوا ہوجائے گی بیٹھیر بیمیں ہے۔

اگرامام نے ایک مخص کو خلیف مقرر کیا کہ ضعیف او گوں کو جامع مجد میں نماز پڑھادے اور خود تو ی آدمیوں کو لے کر صحراکی طرف یعن عیدگا ویس کیا پرعیدگا ووالول کی نمازتمام ہونے سے پہلے جامع مجدوالوں کی نمازتمام ہوجائے کے بعدایک فض نے قربانی كروى توقيا سأبيب كدجائزند بوكراسخسانا قرباني جائز باورعيدكاه والول كفارغ بونے كے بعد الل معجد كے فارغ بونے سے يبلياس فقرباني كردى توقيا سأواسخسا فاجائز باوربعض ففرمايا كدونون صورتون من قياس واسخسان ايك باورشس الامرطوائي نے فرمایا کہ بیاس صورت على ہے کہ جس فریق نے نماز پڑھی ہے اس فریق کے آدی نے قربانی کی ہواور اگراس فریق کے آدی نے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے قربانی کردی تو قیا ساوہ تھا نااس کی قربانی جائز نہ ہوگی اور اضاحی زعفرانی میں ہے کہ اگر بڑے شہر کے دو مكرول من سي كي فض في جوالي طرف كي لوكول من سي جنفول في مازير هال بي قرباني كى يادومرى جانب كي لوكول من ے ہے جنموں نے بیں پڑھی ہے واس کی قربانی جائز ہوگی بیمجیط میں ہے۔متحب یہ ہے کے قربانی کودن میں ذیح کرے ندرات میں كيونكدون مي اس كى سب ركيس اليجي طرح كا ثنائمكن بي بيجو بره نيره من بيدنوازل من بيكداكرامام في عوفيد كروزنماز عيد ر بھی پھراوگوں نے اس کے بعد قربانی کرلی تو اس می دوصور تیں بیں یا تو اس کے سامنے او کوں نے ذی الحجہ کے جا عمد کی کھنے کی گوائی دی تمي يانين دي تمي يس اوّل صورت ين نماز وقرباني وونول جائز جي اورووسري صورت جي نماز وقرباني دونول جائز نبيل جي اوراك ناجائز صورت عن اگردوسرے دوزلوگوں نے قربانی کی تواس عن دوصور تیں بیا توامام دوسرے دوزنماز پرھ لے گایات پڑھے گاپس مہلی صورت میں قربانی جائز نہ ہوگی اور دوسری صورت میں مئلددو طرح پر ہے یا تو قبل زوال کے قربانی کی یابعدزوال کے قربانی کی پس اکر قبل زوال کے قربانی کی پس اگراس کوامید تھی کہ امام نماز پڑھے گا تو قربانی جائز نہ ہوگی اور اگر اس کے نماز پڑھنے کی امید نہ تھی تو قربانی جائز ہوگی اور اگر لوگوں نے بعدزوال کے قربانی کی موتو ادا ہوجائے گی۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ بیطا ہر موگیا کہ بدروز عرف ہادراگر بی طاہرت موالیکن لوگوں نے اس میں شک کیاتو صورت اوّل میں بعنی جب لوگوں نے امام کے سامنے کوائی دی مولوگوں کوا ختیار ہوگا جا ہیں دوسر سےدوز زوال کے بعد ذیح کریں یاز وال سے پہلے اور دوسری صورت میں کہ جب او کول نے اس کے سامنے کوائ نددی ہوتو احتیاط بیے کدوسر سدوز زوال کے بعد قربانی کریں بیذ خبرہ میں ہے بیافاوی عمامید میں ہے کیا گراوگوں نے بعد زوال کے یوں گوائی دی کہ بیر دن ہوم المی ہے لینی وسویں تاریخ ذی الحجد بولوگوں قربانی کریں اور اگر لوگوں فیل زوال کا اسک موابی دی تو قربانی ند ہوگی مرجب کدا قاب دعل جائے اور جنیس خواہرزاد ویس ہے کداگرایک محص نے مسافرت اعتبار کی ہےاور اسے الل وسلم دیا کہ میری طرف سے شہر میں قربانی کریں تو جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہوتو تب تک اس کی طرف سے قربانی ادانہ ہو کی کذانی الگاتار خانیه

### ان صورتوں کے بیان میں

جو متعلق بران ومكان بير \_ اگر سوداشبر كيلوكول بي سيكوئي مخص نماز بقر ميد كي واسطي شهريس آيا اوراييخ الل سي كه آيا كة ربانى كردي تو ان لوكول كوا ختيار ب كداس كى طرف سے يعد طلوع فجر كة ربانى كردي اور امام محد فرمايا كديم اس باب من قربانی کے مقام کود مجتے ہیں اس کی طرف سے لحاظ بیں کرتے ہیں جس کی طرف سے قربانی ہے۔ کذائی انظمیر بیاورحسٰ بن زیاد ے بخلاف (۱) اس کے ذکور ہے مرتول (۱) اول اصح ہے اور ہم ای کوافتیار کرتے ہیں بیصادی بی ہوادراگر ایک مخص سوادشہر ش ہوں تو جب تک امام نمازے فارغ نہ ہوتب تک اس کی طرف سے قربانی جائز نہ ہوگی اور ایسائی امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ اورصاحبین سے بیمی مروی ہے کداگر ایک مخص ایک شہر میں ہواور اس کے اہل دوسرے شہر میں ہوں ایس اس نے اپنے اہل کولکھا کہ میری طرف سے قربانی کریں تو جس جگے قربانی واقع موو معتبر ہوگی یعنی اس کے الل پر لازم موگا کہ جس شہر میں اس کی طرف سے قربانی كرتے ہيں وہاں كے امام كے نمازے فارغ ہونے كے بعداس كى طرف ہے قربانى كريں اور ابوالحن السے مروى ہے كہ قربانى جائز ندہوگی جب تک دونوں شہروں میں نماز نہوجائے یظہیر بدمی ہاور اگر کسی مخص نے قربانی کا جانور شہرے یا ہر نکالا اور نماز عیدے میلے اس کوذی کیا تو مشائخ نے فرمایا کرا گرشہرے اتن دورنکل گیا ہے کدو ہاں مسافر کونما قصر کرنا جائز ہے تو نمازعیدے میلے قربانی جائز ہوگی در نہیں یرفز اعد استعین میں ہا درفقیری وتو انگری وموت وولا دت می آخرایا م الح کا اعتبار ہے اگر کسی فے اپنی ذات ہے یا اسين فرزند سايك بمرى فريدى محرقربانى ندكى يهال تك كدايام قربانى كذر مي تواس برواجب موكا كديد بمرى ياس كي تيمت صدق كر وے اور حسن بن زیاد نے فر مایا کہ اس بر مجموع دقہ واجب نہ ہوگا بیفآدی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی خاص بکری کی قربانی واجب کرلی ہویا قربانی کی نیت سے کوئی بری خریدی ہو پھرایساند کیا یہاں تک کدایا مقربانی گرد مے تواس کوزندہ صدقہ کردے اوراس میں سے کھانا جائز نبیں ہےاور اگراس کوفروخت کیا تو اس کے وام صدقہ کرد ساور اگر اس کوذئ کر کے اس کا گوشت صدقہ کردیا تو جائز ہے مگراس برى كے زنده بونے كى حالت كى تيمت اگر ذرح كى بوئى سے ذائد بوتو جس قدر ذائد بود و بھى صدقہ كرے اور اگراس ميں سے يحم كھايا ہوتو اس کی قیت کا ضامن ہوگا اور اگر اس نے ایسانہ کیا بہاں تک کدووسرے سال میں قربانی کے ایام آ مے اور اس کو سال گذشتہ کی قربانی میں ذرج کیا تو بیجائز نہیں ہے ہیں اگر اس کو بعد ایام قربانی کے فروخت کیا تو اس کانمن صدقہ کرد ہے ہیں اگر اس کو است داموں مے فروخت کیا کہ بیلوگ اپنے اعداز میں خسارہ اٹھ لیتے ہیں بینی کوئی اعداز نے والا اپنے کواندازہ کرتا ہے تو خیر کافی ہے اور اگر اپنے کو فروخت کی کہاوگوں میں ہے کوئی اس قدر کم قیمت نہیں انداز کرتا ہے تو جتنی کی ہے اس کو بھی صدقہ کرے بیٹل ہیں ہے۔

اگر کسی نے وصیت کی کدمیری طرف ے قربانی کردی جائے اور قربانی کا جانور بکری یا گائے وغیرہ بچھٹ بتا یا اور نداس کا تمن بیان کیاتو بیجائز ہاور بیدومیت بمری پرواقع ہوگی بخلاف اس کے اگر کسی کووکل کیا کہ میری طرف ہے قربانی کردے اور کوئی جانورند بتلایا اور نداس کے دام بتلائے تو مینیں (۳) جائز ہے یہ بدائع میں ہے۔ اگر ایک مخص ایا منح میں تو انگر ہوا مگر اس نے قربانی ندکی یہاں كان المرادييات الكرخي - ع آخرايام الخريعي بارموين ذي المجيشاة بارموين كونقير بياتو قرباني ساقط ب اگرچه دسوير كوتو انكر تعااوراكر

١٢ كوتوائم ين واجب باكر جدسوي كوفقير تمااور على بداموت ودلات على مجمور

(۱) بخلاف قول الم محرّ (۲) قول الم محرّ (۳) الي وكالت جائز فيس ب

تک کے قربانی کے ایام میں مرکیا قبل اس کے ایام قربانی گذرجائے آواس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہوجائے گی حتی کہ اس پراپی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت واجب نہ ہوگی اوراگرایام قربانی گذرنے کے بعد مراتو اس کے ذمہ سے بکری کی قیمت صدقہ کرنی ساقط نہ ہوگی حتی کہ اس پر واجب ہوگا کہ اس قدر قیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے پینظمیر بیٹ ہے۔شہر کے دہنے والے نے ایک ویکن کیا کہ میری بحری قربانی کر دیاور خود موادشہر میں چلا گیا بھروکیل بیجانور تربانی کا شہر سے تکال کرائی جگہ لے کیا جو تھی ہوتو وکیل کا اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوگا اوراگر شہر میں اور اگر شہر میں اور اگر شہر میں اور اگر شہر میں اور اگر شہر میں اور ایک کرنا موادس کے واپس آنے کا حال معلوم ہوتو بلا خلاف وکیل کا قربانی کرنا مؤکل کی طرف سے جائز نہوگا اوراگر وکیل کومؤکل کا شہر میں واپس آنا معلوم نہ ہوتو امام ابو پوسٹ وامام محد نے اختلاف کیا ہے اور امام ابو پوسٹ کا قول کہ بیتر بانی مؤکل کی طرف سے جائز ہوگی بیرمؤٹار ہے کذائی انکبری ۔

بار بنجر:

### محل ا قامنه الواجب کے بیان میں

جس جانور کا قربانی کرنا اضحیه واجبه ہے جائز ہے اور اس باب میں جنس واجب واس کے نوع وس وقد روصفت کا بیان ہے واضح ہو کہ جن واجب میں میہ جاہیے کہ قربانی کا جانور اونٹ وگائے وعتم تین جنس سے ہواور ہرجنس میں اس کی نوع وز مادہ اور خسى (١) وخل (٢) سب واخل بي كيونكه اسم جنس ان سب براطلاق كياجاتا بياورمعزنوع للعنم علي اورجاموش على نوع بقرب اور قربانی کے جانوروں میں ہے کوئی وحثی نہیں جائز ہے اور اگر کوئی جانورایک وحثی اور ایک انسی (۳) سے پیدا ہوتو مادہ کا اعتبار ہے ہیں اگر مادہ بالوہوتو بچہ کی قربانی جائز ہوگی ور شہیں حتیٰ کہ اگر وحشی ہواور بیل بالوہوتو ان دونوں کا بچے قربانی کرنا جائز ہوگی ور شہیں ہےاور بعض نے فرمایا كاركر برن في يالوكرى ي بفتي كمائى بس اكراس يجرى بيدا موئى تواس كى قربانى جائز موكى اوراكر برن بيدا مواتو جائز نه موكى اوربعض نے فرمایا کہ اگر محوری نے جنگلی کد سے سے کد ما جنا تو ہ و من کھایا جائے گااورا گر محور اجنا تو اس کا تھم شل محورے کے ہادرا کر سن مخفس نے وحشی ہرن کی جو مانوس ہوگئی ہے یاوحش گائے کی جو مانوس ہوگئ قربانی کی تو جائز نہیں ہے اور جو جانور قربانی ہوسکتا ہے اس كے س كابيان بيہ كداونث وكائے ويكرى ميں سے برجس كے تن سے كم قربانى كرنائيس جائز بے كر فاصة ضان كم مى سے جذع جائزے جبکہ موٹا تازہ ہواوران الفاظ کے معافی کا بیان امام قدوری نے یوں ذکر فرمایا کھنم کے خیدم میند کے بچے کوجذع کہتے ہیں اور ایک سال کا بچرتی موتا ہے اور گائے کا ایک سال کا بچہ جذع ہوتا ہے اور دو برس کا گائے کا بچرتی موتا ہے اور اونٹ کا جار برس کا بچہ جذع ہوتا ہاور یا بیج برس کا تنی ہوتا ہاور ہم نے جوئ مقرر کرے ہر یا کے جس میں یہ بیان کیا ہاس سے بیمراد ہے کہ اس سے ممرکا قربانی کرنائیس جائز ہاوراگرزیادہ عمر کا ہوتو قربانی ہوسکتا ہے تی کداگراس عمرے کچھیمی کم عمر کا قربانی کیا ہو تیس جائز ہاوراگراس ے کھن یادہ عمر کا ذری کیا تو جائزے بلک افعنل ہے اور حمل فق وجدی و عجول وفعیل کی کا قربانی کرنائیس جائز ہے اور مقدار واجب کا ا قال المرجم قاموں دمیط سے داشتے ہے کہ معز اس کو کہتے ہیں جس کے پہم ہوتی ہاور ضامن جس پر بال ہوں وقیل بالعکس۔ ع قولہ عنم اسم جنس ہے ین دگوسپند دونوں کوشائل ہے اس معزیشم دار بحریاں نرکوکیش ماد ہاور ضان بال دارتمی ومعز کہلاتی ہے۔ سے اے کائے میش یعنی بھینس۔ سے تولیہ ضان بمعنی میش لعمت میں ہے اورعوام میں میش ونزمیش بمعنی بھینسی کادود ھ مشہور ہے محربی غلط کہتے ہیں میش بھیز کو کہتے ہیں۔ 😩 ممل بکری کا بچہ جدی بھیز كابي عجول كائ كابي فيعل اونث كابيد

(۱) معروف ہے مقابل وحتی یعنی بالو۔ (۲) جوجفتی کرتا ہو۔ (۳) مقابل وحتی یعنی بالو۔

بیان ہے کہ کری اور بھیر فقط ایک آوی کی طرف ہے جائز ہے آگر چہوہ بڑی اور موٹی ہوکہ الی دو کریوں کے برابر ہوکہ جس میں ہے بر ایک کا قربانی ہوت ہے اور ایک اون یا آئی گائے کی قربانی سات آوی ہے زیادہ کی طرف ہے تیں جائز ہے بس سات آوی ہوں یا کہ بول ہوں ان کی طرف ہے ہو تحق ہے اور سے عاصا علاء کا قول ہے اور صفت واجب ہے ہے کہ عیوب فاحشہ (۱) ہے سالم ہو کہ آئی اور البرائع اور جس کے سینگ ند ہوں یا سینگ فوٹا ہواس کی قربانی جائز ہے کہ آئی الکا نے اور اگر مشاش می شکستی ہوتو کائی نہیں ہوار اگر مشاش می شکستی ہوتو کائی نہیں ہوار مشاش ہر بول کے سینگ ند ہوں یا سینگ فوٹا ہواس کی قربانی اور جس کے سینگ ند ہوں یا سینگ فوٹا ہواس کی قربانی اور جس کو کھائی آئی ہواور جب کا دور جو جو جائے ہوئی ہوئی جائز ہوا ہوار جس کا ایک ہوا ہوار جس کا ایک ہو ہواں کی علت کے ناز تا ہواور جس کا ایک ہو جو و ہوں کی علت کے ناز تا ہوا اور جس کا ایک ہو ہواں کی علت کے ناز تا ہوا وادر جس کا ایک ہو ہواں کی علت کے ناز تا ہوا وادر جس کا ایک ہو ہواں کی علت کے ناز تا ہوا کہ ایک ہو ہوا کہ ہو تا کہ اور ہور ہو جو جس کی قربانی جو دہ ہواں کی علت کے ناز تا اگر اس کی پیرائی البتہ چوٹا ہوکہ پیرائی وار واجہ ہو کہ ہوتا کہ لا ہوا ہواور دو جس کی دووں کا ن اگر اس کی پیرائی البتہ ہو تا ہو کہ ہو تا کہ لا ہوا ہو ہوا کر ہو اور جس کی کان چوٹ ہول وہ جائز ہو تا کہ لا ہوا ہو تا ہوا ہو ہو تا ہول ہوا ہو تا ہول ہوا ہوا ہو تو جو از ہوا وادر ہو جس کی ہو تو جو از ہول کی اور اس کی کان چوٹ ہول ہوا تو جو تو جو تر ہو تو جو از مور اللہ کان کان اور جامع میں دوایت کی کہ اگر تہائی عشویا اس ہو تو تھی تو تو اور اگر تہائی ہوتو تھیں جائز ہوتا کہ ہوتو تھیل جائز ہوتو کھی ہوتو تھیں جائز ہوتا کہ ہوتو تھیل ہوتو تھیں جائز ہوتو کھی ہوتو تر بانی جائز ہوتو تی ہوتو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھیں جائز ہوتو تھیں جائز ہوتو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھی تو تو تو اور تو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھی تو ہوتو تھی ہوتو تھیں ہوتو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھیں جائز ہوتو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھیں ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھیں جائز ہوتو تھیں جائز ہوتو تھی ہوتو تھیں جائز ہوتو تھیں ہوتو تھیں ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھیں ہوتو تھیں

ظمیریدی ہے۔ جواحوال ہولین جس کی آنکہ بھتی ہووہ جائز ہائی طرح جس کی پٹم اٹار کی ٹی ہووہ بھی جائز ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ جس کے بھن کئے ہوئے ہوں وہ نیس جائز ہاور جواپنے بچے کودود حد پائٹی ہواور جس کے بھن خٹک ہو گئے ہوں وہ نیس جائز ہے یہ محیط سرحتی عمی ہے۔ جہمیں لکھا ہے کہ میں نے بیٹے ابوائس علی المرعینانی کولکھا کہ اگر بکری کی زبان کی ہوئی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے تو جواب عمی فربانی کی ہوئی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے جو جواب عمی فربانی کہ باں جائز ہے بھر طیکہ الی شہوکہ اس کے جارہ کھانے عمی خلل آتا ہوتو اس کی قربانی خبیں جائز ہے ہوتا تارہ فائد میں ہے اور اگر زبان کٹا ہوائیل ہوتو قربانی نہیں ہو کتی ہے بی قید میں ہے۔

اگر من سے سی کی زبان نہ ہوتو اس کی قربانی جائز ہاورا کر بقر میں ہے ہوتو نہیں جائز ہے بیافلام میں ہاور شخ عمروبن الحافظ عدر یافت کیا گیا کراگر قربانی کے جانور کے دونوں کا نوب می ہے ہرایک کا چھٹا حصہ جاتار ہا ہو ہی آیا یہ جع کیا گیا ہے تی کرامام اعظم کے قول پر تمانی مور قربانی سے مانع موجیسا کہ بدول پر جونجاست سات تعوزی تعوزی تعوری ہوں وہ جع کی جاتی ہیں تا کدریافت ہوکہ قدردرہم ہیں یازائد میں اس پر قیاس کر کے اس کو بھی جمع کریں مے یا جس طرح دونوں موزوں کے شکاف کوجمع نیس کرتے ہیں بلکہ ہر ایک موزو(۲) کاعلید واختبار ہاں اس اس میں جمع ندکیا جائے گائی قربانی جائز رہے گی تو قربانی کہ جمع نہیں کیا جائے گااور بیجی دریادت کیا گیا کہ اگر ایک مخص نے قربانی سے جانور کی تہائی سے زیادہ زبان کاٹ ڈالی ہی آیا ام اعظم کے قول سے موافق اس کی قربانی جائزے فرمایا کنبیں جائزے بیتا تارخانیدیں ہادرجاالنبیں جائزے بعنی وہ جانور جوفظ نجاست کماتا ہے اور پجینیں کھاتا ہے بد فادي قاضي خان يس باورجو جانوراس قدرة بلا بوك جس كى بديول يس كودنه بونيس جائز ب يمسوط يس باكرو بلي بوكراس يسكس قدر چرنی ہوتو جائزے بیام محد عروی ہاور اگرخرید نے کونت د کی محر بعد خرید نے کے موثی ہوگئ تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان عی ہاورجی کے منول کے مرے کئے ہوئے ہوں وہیں جائز ہاوراگرایک تھن عی ے دھے ہے کم سراکٹا ہوا ہوتو اس عل ويائى اختلاف بجيها أكموكان عى باوراكرونبوكرى كركى ايكفن كالحندى بدائنى ندموياكى آفت يوالى ربى مواورايك یاتی ہوتونیس جائزے اوراونٹ وگائے میں اگر ایک محندی جاتی رہی ہوتو جائز ہےاور اگر دو جاتی رہی ہوں تونیس جائز ہے بیفلام مس ہاوراگرچویابیے عاروں یاؤں میں ایک کتا ہوا ہوتو تہیں جائز ہے بیتا تارخانیم ہاورظشیٰ علمری کی قرباتی تہیں جائز ہے كيونك اس كاكوشت نبيس كليا ہے قربانی كے جانور كے بال غيرونت قرباني مس كر مے تووہ جائز ہے بشرطيك اس كى بديوں ميس كوده موجود ہويہ تید من ہاور مطورتیں جائز ہاور مطور بر ہوں میں ساس کو کہتے ہیں جس کے دونوں متنوں میں سے ایک کا دود ھ خشک ہوجائے اور گائے واونٹ میں سے اس کو کہتے ہیں جس کے دوتھنوں کا دور داختک ہوجائے کیونک ان دونوں کے جارجار اللہ تھن ہوتے ہیں بینمیا شید

میسے جانور کی قربانی افضل متصور ہوگی؟

ا مربم كبتاب كدية ولدلا يجوى عندكاتر جمدب بيضاوي في من من مساكهما ب كدياوات كافي ب-

<sup>(</sup>۱) میمانی جاتی رہی۔ (۴) حسن اوب ہے کہ لائین اختلاف نہ در (۳) کیونکہ عبادت مالی و بلاا شتر اک غیر اور تعدو قربات ہے۔

<sup>(</sup>۱۴) جوجها عنبين كرسكنا\_

اور جن ام ابو برحمر بن الفضل نے قربایا کہ بدندافعل ہے کونک اس علی برنبست بحری کے گوشت زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو مشائ نے کہا کہ بدندگایا تی حصفل ہوگا موالیا نہیں ہے بلکہ جب ایک بی فقم نے قربانی کیا تو پورافرض ہوگا اور اس کونمازی قرات کے ساتھ مشاب کیا ہے کہ اگر نماز علی مرف اس قدر قرات پر اقتصار کیا جس ہے نماز جائز ہوجاتی ہے یعنی تمن آ بے پر قوجائز ہے کیا اگر اس سے زیادہ پر علی قوسب فرض ہوگی اور شخ اما ابوضع الکیر نے فرمایا کہ جب بحری اور بدندی قیمت برابر ہوتو بحری افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت عمرہ ہوتا ہے کذائی النظیر بدائر بکری اور ساتو اس حصد گائے کا قیمت اور گوشت دونوں علی برابر ہوتو کی مسلم ہوں تو جو تا ہے اور اگر گائے کا ساتو اس حصد مقدار گوشت علی زیادہ ہوتو ساتو اس حصد عمرہ اور اس علی حاصل ہیہ ہے کہ جب دونوں تیت و مقدار گوشت علی برابر ہوں تو دونوں علی جس کا گوشت عمرہ ہوتا ہے اور اگر گائے کا مافضل ہے اور اگر گائے کا افضل ہے اور اگر گائے کا گوشت عمرہ ہوتا ہے اور اگر گائے اور اگر گائے کا گوشت عمرہ ہوتا ہے اور اگر گائے کی گوشت زیادہ ہوتو تی افضل ہے اور اگر گائے افضل ہے اور اگر گائے کا گوشت عمرہ ہوتا ہے اور اگر گائے تو جبہر ہے ہیں جوتو تی افضل ہے اور اگر گائے کا گوشت عمرہ ہوتا ہے اور ایک گائے چر بکر یوں سے اور گر دونوں برابر ہوں اور در اس سے برابر ہوں اور اس ایک گائے افغل ہے کا گوشت عمرہ ہوتا ہے اور ایک گائے جہر بوتو تی افغی خان علی ہے۔

أكراس نظل مدقد كرديا توجائز باوراكرسب اسيد واسطد كالياتوجائز باوراس كواعتيار بكركسب اسية واسطحتن

<sup>(</sup>۱) خواہ برائے طیب و براہ کوشت۔ (۲) جوتھی نہ ہو۔ (۳) جب کد دونوں کا کوشت برابر ہو۔ (۴) آتش پرست۔ (۵) جس طنم میں سے بہتر۔ (۱) دھاردار۔ (۷) دوسرے سے ذیخ کرادئے۔

روز سے زیادہ تک رکھ چھوڑ ہے لیکن اس کا کھلا دینا اور صدقہ کر دینا افضل ہے لیکن اگر وہ محض ذک عیال اور فراح حال نہ ہواس کے تی جی افضل ہے کہ اس کو اپنے عیال کے واسطے چھوڑ دے اور اس کے ذریعہ سے ان کو فراخی دے بیدائع جی ہواور اگر فر الحق جی ان کو این کے دائی بعید نذر کے واجب ہوئی ہوتو نذر کر نے والا نہ خوداس جی سے کھا سکتا ہے اور نہ کی فوکھا سکتا ہے خواہ نذر کر نے والا فنی ہویا فقیر ہو کہ ذکہ دو تو صدقہ کرنے کے واسطے ہے اور صدقہ کرنے والے ویروانہیں ہے کہ اپنے صدقہ جی سے خود کھائے یا کی بھویا فقیر ہو کہ دو تو صدقہ کرنے کے واسطے ہے اور صدقہ کرنے والے ویروانہیں ہے کہ ایک فی صدقہ جی ہو روان آپ ہے فنی کو کھلا و سے بیجین جی ہے بیشرین الولید نے امام ابو بوسٹ سے رواجت کی کہ ایک فی سے نے وی دنہ اپنی کی نو میں اس نے اور اپنی الم اس منظم اللہ تعالی کی طرف سے قربانی کی نو استھا تا جائز ہے اور اپنی الم اعظم اللہ تعالی کا قول ہے بیجیط جی ہے۔

عمال کی طرف سے قربانی کی نیت کی تو استھا تا جائز ہے اور بھی الم اعظم اللہ تعالی کا قول ہے بیجیط جی ہے۔

باس متم :

## اصحیہ کے حق میں

می جومتیب ہے اور جواس سے انتفاع حاصل کرسکتا ہے اس کے بیان میں متحب ہے کدایام الحر کے چندروز ملے اصحید کو باند حد محاوراس كالقليل وتحليل كرے مراس كو ترباني كى جكه تك فوني كے ساتھ بانك لے جائے اس كے با تكنے مستختى زركرے اور نہ اس کی ٹا تک چڑے کے وہاں تک مینے لے جائے یہ بدائع میں ہاور جب اس کوذئے کر بچے تواس کی جمولیں اور قلاوہ(۱)سب صدقہ کر دے بیسراجید می ہاور اگر قربانی کے واسلے ایک بحری خریدی تو محروہ ہے کہ اس کا دود دود لے یا اس کی پیٹم نوج لے اور اس سے نفع ا شائے کوتکدید کری اس نے قربت کے واسطے عین کردی ہے ہی اقامت قربت سے پہلے اس کے کسی جزو کے ساتھ اس کو تعلیا حلال نہیں ہے جیے کر بانی کے وقت سے پہلے اس کو ذیح کر کے اس کے گوشت ہے نفع نہیں اٹھاسکتا ہے اور مشائخ میں سے بعض نے فر مایا كريتكم الى بحرى كا ب جس كى قربانى كى فقير ياغنى في معين كر كے نذركى بواورالى بحرى كا ب جس كوتتكدست في آربانى كواسط (۲) خریدا مواور اگرخی نے قربانی کے واسطے خریدی ہوتو اس کے دود صدو صلے اور اس کی پشم توج کینے میں کچھ ڈرنبیں ہے کذائی البدائع محریج یہ ہے کداس کا دود دو دو لینے اور پھم اتار لینے عم فی وقعیر دونوں کا تھم کیسال ہے بیغیا ثید علی ہادراگر ذیح کرنے سے پہلے اضحیکا وود دودو حایاای کی پیم اتار لی تو آس کومد قد کرد ساوراس سے انتقاع ند لے بی سیرید می ہواور جب اس نے ایام قربانی میں اس کوذئ کیاتواس کوجائزے کماس کادود مدوم اوراس کی بیٹم انار لےاوراس سنفع افعائے کیونکدذئ کرنے سے قربت پوری موچی اور قربت بوری ہونے کے بعداس سے نفع افھانامثل اس کے کوشت کھانے کے بے بیچیا میں ہاور اگر اس کے تعنوں میں دود ه جرا ہواوراس سے خوف بہاری ہوتو اس کے تفنول پر شندا بانی چیز کیس ہیں اگر اس سے سن جا کیں تو خیر ورنددود هدو حکراس کو مدقة كرد ے اور قربانى كے جانور يرسوار جونا ياس كوكى كام بى لگانا كروه ہاور اكراس نے ايسا كيا اور جانور ندكور مى نقصان آسكيا تو اس برواجب موكاكب جس قدر نقصان آيا بائے دام صدق كرد ساور اكراس كوكرايد بردياتو كرايد صدق كرد ساوراكردود حاركائ خریدی اوراس کی قربانی واجب کرلی پراسکودود هے مال حاصل کرلیا توجس قدر حاصل کیا ہے اس کے مش (۳) مال صدقہ کردے اور اس کا کو برصد قد کردے اور اگراس کو جارور بنا ہوتو جو یکھ مال اس کے دودھ سے کمایا ہے یاس کے کو برے نفع انھایا ہے وہ اس کا ہے (۱) محمدون وبنداور جوقر بانی والے اونٹ کے محرون میں ڈالتے ہیں۔ (۲) نیت ہے۔ (۳) اشارہ کیا کہ اگر تکف کر دیا ہویا باتی ہو بہر حال مد ذکرے کی باتی میں بعینداستہلا ک میں شل۔

کے حمد قد نہ کرے بیر بچیط سرتھی جی ہے اور اس کی کھال حمد قد کرے یا اس سے چھٹی و تھیا اوغیرہ کے مثل بنا کے اور اگر اس کے عوض الی کوئی چیز فریدی جس کے جین سے اس طرح نفع اٹھا سکتا ہے کہ وہ چیز بعینہ باتی رہے جیسے چھٹی و فیر و تو استمانا اس جس کی فر ڈرنبیں ہے اور الی چیز نبیں فرید سکتا ہے جس سے بدوں استہلا ک جین کے نفع حاصل ندکر سکتے جیسے کوشت وانا نی و فیرہ اور کھال کو بدو خی در بہوں کے نبین فروخت کر سکتا ہے تا کہ ان کو اپنے اور اپنے بھی لا دے اور قربانی کا کوشت تھے تو ل کے موافق بھول ک کھال کو بدو خی در بہوں کے نبین فروخت کر سکتا ہے تا کہ ان کو اپنے اور اپنے بھی ندا تھا سکے فروخت نبیل کر سکتا ہے اور استہلا ک جین کے نبیع ندا تھا سکے فروخت نبیل کر سکتا ہے اور اگر کھال و کوشت کو در بہوں کے کوش اس غرض فروخت کیا کہ در بہوں کو صد قد کردے تو جائز ہے کیونکہ رہ بھی قربت تی جیسے اس کا

صدقہ (۱) کردیا ہے تیمین می ہواورالیا جی مالیوکانی می ہے۔

ا كرقر بانى كے كوشت كے فوض ايك چر كاتھ يا او نيس جائز ہاد اگراس كے كوشت كے فوض حوب بعن اناج خريدا تو جائزےاوراگراس کے گوشت کے وض گوشت خریداتو جائزےاورمشائخ نے فر مایا کدامے (۲) تھم اس باب میں بیے کے کھانے کی چیز کی تھ بعوض کھانے کی چیز کے اور بے کھانے کی چیز کو بعوض لے کھانے کی چیز کے جائز ہے اور غیر ماکول کی تطابع جوض ماکول کے تیس جائز ہے اور مالکول کی بچ بعوض غیر ماکول کے بھی نہیں جائز ہے یہ میری فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قربانی کی کمال ایک قرطال میں لگالی یاس کی تعملی بنائی بس اگر تعملی کوایے محرے کا موں میں استعمال کیاتو جائز ہاورا کر کرایہ پردے دی تو جائز نہیں ہاوراس پردا جب ہوگا کہ کرایہ مدقة كرو ساورقر طالدكواكراسي مكر كامول عى استعال كيايا عارية وسدياتو جائز باوراكركرايد بروسع ياتومشارخ ففرلمايك ويكون جائع كاكدا كرقر طالدجد يدمونواس بركرام معدقد كرنالازم نيس باوراكر برانا ببينا مونواس برفتلا أدها كرام مدقد كرنالازم موكاجنا نجداكر وودا تک کوکراید بردیا تو ایک دایک معدقد کردے کونک جب قرطال جدید موگاتواس سے نفع اشانے میں کھال کی احتیاج نے موگ کس کھال اس كتابع بوكى اور يورى اجرت بمقابلة طالك بوكى اوراكر قرطالك بهدوكاتواس فنع اتفاف مى كمال كى ضرورت بوكى يس نعف كرابيد بمقابلة قرطالك نصف بمقابله كمال كي موكا اورقرطاله كواره كهتم بين يظهيريس باورقرباني كي جانوري جربي كايابات اسرى اضوف (") یاد بر پایال (") یااس دود مدکا جواس کے ذری کرنے کے بعد دو مدلیا ہے کی کودد ہم یادیناریا ماکولات وشروبات وغیرو کی ایسی چیز کے عوض جس سے بدوں استبلا ک میں کے فعی تبیں اٹھا سکتا ہے تا کرنا حلال تبیں ہے اور ندان چیز در کو بکری یا اونٹ وغیرہ ذریج کرنے والے كى اجرت من ديناطال باوراكران چيزول من كى كوبعوض اس كے جوہم نے بيان كيا بوروخت كردياتو الم اعظم والم محد ك نزد یک افتر موجائے گی اورا مام ابو یوسٹ کے زدیک نافذ ندہوگی اوراس کائمن صدقہ کردے بیدائع میں سےاور اگر قربانی سے جانور کے كى طرف ت تحورُ اساصوف ايا منح من بهجان كواسط نوج لياتواس كواسط بيرجائز نبيل ك ريموف مجينك و ساور نه بيائز ب كىكى كوبىكردے بلكاس كفقيرول برصدقة كردے بيفادي قامنى خان عى بــ

اضاحی زعفرانی میں اکھائے کہ اگر اضیہ کے پہیدا ہوتو اس کے ساتھ اس کا پیدسی فرخ کرے ہار ہے بعض اصحاب نے فرمایا کہ یہ کم تنگدست کے تن میں ہے جس کے واجب کر لینے ہے قربانی اس پر واجب ہوگی اور فنی کے تن میں یہ تلم ہے کہ قربانی کے روز اس پر پیکا فرخ کرنا لازم نہیں ہے ہیں اگر اس نے پیکو قربانی کے روز اس کی مال سے پہلے یا بعد فرخ کر ریا تو جائز ہے اور اگر نہ ذرخ کیا اور ایا مقربانی میں اس کو زند وصد قد کر دیا تو جائز ہے اور منتی میں یوں اکھا ہے کہ اگر پیکو ایا م قربانی میں اس کا بی فروخت ایا م قربانی میں اس کا بی فروخت کر دیا تو اس کا من قد کر دیا تو اس کا قربانی میں اس کا بی فروخت کر دیا تو اس کا من قد کر دیا تو اس کا قربانی میں اس کا بی فروخت کر دیا تو اس کا می اس کا بی فروخت کر دیا تو اس کا من اس کا بی فروخت کر دیا تو اس کا قربانی گذر کے تو اس کر واجب ہوگا

ا قال المرجم یشاید طرفین کنزویک بادر بقول امام ابو بوسف بیریا بندگرشتری به پیمر ادر بعینه مدف کردے۔ (۱) خود کھال کامید قد کریا۔ (۲) اصل اس باب جس بیاب (۳) بکری کی پشم۔ (۴) ادنت کی پشم۔

کہ پچکوزندہ صدقہ کردے اور اگراس نے پچکو مال کے ساتھ وہ کا گیا تو مال و پچدونوں کے گوشت میں سے کھا سکتا ہے اور امام اعظم سے روایت ہے کہ بچے کے گوشت میں نہ کھائے اور اگر کھالیا تو جس قدر کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کردے اور میر سے نزدیک بچکوزندہ صدقہ کردیا ہج سے خلاصہ میں ہے اور اگر قربانی کے جانور کوفروخت کردیا تو جائز ہے گرامام ابو یوسٹ کے فزد کی نیس جائز ہے پھراس کی قیمت سے دوسر افریدے اور جس قدردونوں قیمتوں میں تفاوت ہووہ صدقہ کردے اور قربانی کے جانور کے بچرے صوف و بال کاٹ لیما بھی اس کی مال کے ماند نیس جائز ہے کذائی السراجیداور اگریہ بچراس کے باس د بال تو بائز ہیں اور اگریہ بچراس کے باس د بال تعلیم کے جانور کے بچرے صوف و بال کاٹ لیما بھی اس کی مال کے ماند نیس کی ان جائوں کے اس کے در اس کے در سراجانور قربانی کرے اور اس سے دوسرے سال کی قربانی میں دوسرے سال کے واسطے ذرک کیا تو جائز نیس ہوا وزئ کرنے ہے جس قدر اس کی واسطے دوسراجانور قربانی کرنے اور جس کو ذرح کیا ہوا صد قدکرے اور اس کی فان ۔

## غیری طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں اور غیری کری کواپنی طرف سے قربانی

## كرنے كے بيان ميں

ا بیاس وقت ہے کے دوسرا کم قیت ہوشلاً پہلادی درہم کادوسرا آٹھ درہم کا تو دودرہم صدقہ کرے۔

ا کے خص نے غیر کا اصعیہ (۱) (جس ک قربانی کی نیت کی تھی ۱۱) بدول اس کے علم کے اپنی طرف سے ذریح کیا ہی اگر مالک نے اس ے اس اضحید کی قیمت کی منان لی تو قربانی اس ذیح کرنے والے کی طرف سے جائز ند ہوگی ند مالک کی طرف سے اس وجدے کدید نا ہر(۲) (بعد منان سے۱۱) ہوا کہ بی قربانی اس کی ملک پر واقع ہوئی ہادراگر مالک نے اس طرح ند بوحہ لے لی تو مالک کی طرف سے قربانی جائز ہوجائے گی کیونکہ مالک نے اس کے قربانی کی نیت کی تھی اس کوذی کردینا کچیمعزنہ ہوگا بیمچیط سرحس می ہے۔ اگردوآ دمیوں نے اس طرح غلطی کھائی کہ ہرایک نے دوسرے کا اضحیہ ذیح کردیا تو قربانی دونوں کی طرف سے بھی ہوجائے گی ادراستھا کا دونوں پر منان واجب نہ ہوگی اور برایک دوسرے سے اپنی کھال کھینی ہوئی کری لے لے گا اور اس سے مناین نہ لے گا اور اگر دونوں نے اضحید میں سے کھالیا ہو پھر دونوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو جا ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک مخص دوسرے سے تحلیل کرا لے بعنی مجھے جو میں نے کھایا ہے معاف کر کے حلال کردے اور قربانی دونوں کی طرف سے جائز ہوجائے گی اور اگر دونوں نے جھکڑا کیا تو ہرایک دوسرے ے اپن بری کی قیت تاوان لے گا پھر اگر ایام قربانی گزر سے بول تواس قیت کوصد قد کردے گا کے تک یہ قیت تاوان کوشت کا بدل ے بیکانی میں ہے۔ دو مخصول نے اپنی اپنی بحری ایک مربط (۱) میں واخل کیس پھر دونوں غلطی میں بڑے ہی دونوں نے ایک عی بحری براناانا ووئ كيااوردوسرى كرى كى نسبت دونول نے دعوى ندكيا يون بى جيوزى توجس كرى كى نسبت دونوں نے دعوى ترك كيا ہوء بیت المال کے واسطے ہوگی اور جس پر دونوں دعویٰ کرتے ہیں و و دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور دونوں کی طرف سے اس کی قریانی جائز نہ ہوگی اور اگر اونٹ یا گائے ہوتی تو دونوں کی طرف سے ادا ہوجاتی اور میں اصح ہے۔ چارا دی بیں اور ہرایک کے پاس ایک ایک بکری ہاور جاروں نے اپنی اپنی بکریاں ایک بی کوفری میں بند کردیں پھران میں سے ایک بکری مرفی اور بیمعلوم نیس ہوتا ہے کہ بیس ک كرى تمن تويسب كريال فرو دنت كى جائي اوران كوامول سان سب كواسط جار كريال برايك كواسط ايك برى تمى تويد سب بریایاں فروخت کی جا کیں اوران کے دامول سےان سب کے واسطے جار بکریاں برایک کے واسطے ایک بکری خریدی جائے چر ان او گوں می سے ہرایک دوسر سے کوان سب بحر ہوں میں سے ہرایک کے ذیج کے واسلے وکیل سے کرد سے پھر ہرایک فخص باقعوں میں ے تعلیل میں کرائے ہی سب کی طرف سے قربانی جائز ہوجائے گی بی خلامہ می ہے۔

اگر تمن آ دمیوں نے تمن بکریاں قربانی کی ایک بی مرابط می با عدد یں پھران میں سے ایک بکری عیب دار یائی می کہ جس میں ایسا عیب ہے کہ اس کی قربانی مبس ہوسکتی ہے ہی ان سب نے باہم جھڑا کیا اور ہرایک نے انکار کیا کہ بیعیب دار مری میری مبس ہے وعیب دار بیت المال میں داخل کی جائے گی اور باتی دونوں بکر یوں کی ڈگری تینوں کے نام تین تھائی ہوگی بیتا تار خانیم ہے۔ ایک مخص نے بطور ت فاسد ایک بری خریدی پراس کی قربانی کردی تو جائز ہے مربائع کو خیار حاصل ہوگا سواگر اس نے قربانی کرنے والے سے زندہ مکری کی قیمت تاوان لی تو قربانی کرنے والے پر بچھواجب شہوگا اور اگر بائع نے ذیح کی موئی واپس لے نی تو بھس نے فرمایا ہے کے قربانی کرنے والا اس مجری کے زندہ ہونے کی حالت کی قیت صدقہ کرے اس واسطے کہ جب بائع نے اس کو ذکا کی ہوئی لےلیا تو اس کے ذمہ سے قیمت ساقط ہوگئ ہی گویا اس نے اس کری کے ہاتھ ای قیمت کے عوض جواس پر واجب ہوئی تھی فروخت (۲) کردیا ہے اور بعض نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے پر مذبوحہ کی قبت سے زیادہ صدقہ کرنا واجب نبیل ہے اور میں سمجے ہے اوراگر بائع نے ندیود کری ندلی ملامسری نے اس تہت ہے جواس پر داجب ہوتی ہے اس ندیو د مکری پر بائع سے ساتھ سلح کرلی یا

ا تاكداها زئة تمام بوجائد اگرچايك كوايك بى فائ كرے كار ل تجرياں جبال دبتى بيں۔

<sup>(</sup>۱) بوری تصویر فیصله تقدمه : کرنیس فرمانی بدین وجد که مقصود میان قربانی برسر (۲) اس پرزند و بکری کی قیمت واجب بولی تقی

مسئلدندکورہ میں کیڑے کی قیمت بری ہے برے جائے تو" کیا" صدقہ ہوگا؟

ایک مریض اس مرض میں مرا اور اس کی تربیکی پر موبوب لد نے اس کی قربانی کردی پھر مریض اس مرض میں مرا اور سوائے اس بھری کے اس کی دونہائی قیمت زعرہ بون کی حالت کی تاوان سوائے اس بھری کے اس کا بچر بال شرقا تو وارثوں کو اختیار ہوگا کہ موبوب لہ سے اس کی دونہائی قیمت زعرہ بونے کی حالت کی تاوان کی دونہائی نمی نوجہ ان نمی کا دونوں صورتوں میں یا دونہائی نمی قیمت نمی ہوئے کہ اس کی تونہائی کی قیمت نمی ہوئے کی کیونکہ اس نے اپنی ملک کا جانور ذرئ کیا ہے بیچیا مرحی میں ہوئا دی اہل مرت میں کہ ایک میں مرت کی محر مربانی کے محص نے ایام قربانی میں یا تھے بھریاں خرید میں اور ان میں سے ایک بھر قربانی کی تربانی کا ادادہ کیا گراس نے کوئی میں نہ کی پھر قربانی کے دورکی محص نے ان میں سے ایک بھری بدوں تھم ما لک کی طرف سے قربانی کی نیت سے ذرئ کردی تو وہ قوض ضامن ہوگا

<sup>(</sup>۱) بِمسَندَ كَتَابِ الْحِيمِ مفعل لدُكور بواہے۔ (۲) جزائے صیدیل دوسرادم دے۔ (۳) مریض مرض الموت۔

کوکلہ جب ما لک نے اس کو قربانی کے واسطیم حین نہ کیا تھا تو بعینہ اس کے ذراع کرنے کی اجازت بعلور ولالت کے بھی مالک کی طرف سے البری کا جانور فصب کر کے اپنی طرف سے البری کی ایک کی میں ہے کہ ایک فض نے دوسر سے کی قربانی کا جانور فصب کر کے اپنی طرف سے قربانی کردیا اور مالک کواس کی قیمت تا وال و سے دی تو جواس نے کیا ہے وہ ادا ہو گیا کیونکہ قیمت تا وال و سے وہ فصب کے وقت سے مالک ہو گیا یہ فلا صدیم ہے اور اگر ایک فض کی بحری فصب کر کے اس کی قربانی کر دی تو جائز تبیل ہے اور مالک کو افتیار ہوگا جا ہے اس کو قد ہو جہ لے اور تا وال نقصان لے لے اور اگر جا ہے تو اس سے زعرہ بکری کی قیمت تا وال لے لے لی فصب کے وقت سے بی بحری عاصب کی ملک ہو جائے گی ہی اسخسا فاقر بانی جائز ہو جائے گی اس طرح اگر ایک بحری خریدی اور اس کی قربانی کر دی پھر کی خاص نے بحری پر اپنا استحقاق جاہت کیا ہی اگر سے تھے کی اجاز ت و سے وی تو قربانی جائز ہو جائے گی ہی اور اگر خدید کے اور اس کی قربانی کر دی پھر کی قو جائز نہ ہوگی پر اپنا استحقاق جاہت کیا ہی اگر سے تھے کی اجاز ت و سے وی تو قربانی جائز ہے اور اگر خدید کے دیکھری واپس لی تو جائز نہ ہوگی پر اپنا استحقاق جاہت کیا ہی اگر سے تھے کی اجاز ت و سے وی تو قربانی جائز ہو جائے گی ہی اور اگر خدید کری واپس لی تو جائز نہ ہوگی پر ٹر باخی ہی ہو جائے گی ہی است کیا ہی اگر سے کہ دور کری وہائی گو جائز نہ ہوگی پر ٹر باخی جائز ہو جائے گی ہی اور اگر خدید کری واپس لی تو جائز نہ ہوگی پر ٹر باخی جائی ہی است کیا ہی اگر می گوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہیں۔

اگرزیدئے عمروکے پاس ایک بکری ود بعت رکھی اور عمرونے قربانی کے روزاس کی قربانی کردی مجرزید نے اس کی قیت تاوان لني اعتباري ياغد يوحدوا يس كرني بهرحال عمروكي قرباني ادانه بوكي اور جوهم ودبيت مسمعلوم مواوي عاريت واجاره مي ہے مثلاً ایک اوٹی یا بیل یا گائے مستعارلیا یا اجارہ پرلیا مجراس کی قربانی کردی تو اس کی قربانی اوان ہو کی خواہ اس کا ما لک اس نہ بوجہ کولے لے یا قیمت تاوان لے لے بیربدائع میں ہے۔اگر کوئی بھری رہن ہواس کی قربانی کردی اوراس کی قیمت منان وے دی تو نہیں جائز ہے بیفاوی قاضی غان وخلامہ میں ہے۔ایک مخص نے تصاب کو بلایا تا کہ میرے واسطے بیرجانور قربانی کر دے اور تصاب نے اپی طرف سے قربانی کردیاتو بیقربانی مالک کی طرف سے مولی بیسراجیدیں ہے۔ایک فخص نے اضحیر بداادر غیر کوظم دیا کدال کوذی کردے ہی اس نے وی کیااور کہا کہ میں نے عمر اسمیدی کہنا چھوڑ دیا ہے تو ذیح کرنے والا ما لک کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مالک اس قیمت ہے دوسری بکری خرید کر قربانی کر کے اس کا سب گوشت معدقہ کروے گا اور پجھ نہ کمائے گا اور بیاس وقت ہے کہ جب ایام قربانی باقی ہوں اور اگر گذر سے ہوں تو اس کی قیمت نقیروں برمعد قد کردے کا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ابن ساعد نے امام محر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ میری بر بری وزع کردے مجر مامور نے اس کوذیج نہ کیا بہاں تک کہ مالک نے وہ بکری فروخت کردی چر مامور نے اس کوذیج کردیا تو مامور نے اس کی قیمت مشتری کو تاوان دے گا اور جس نے اس کوذئ کرنے کا تھم دیا تھا اس سے والی ٹیس لے سکتا ہے خواہ مامور کو بیج کاعلم ہوا ہو یان ہوا ہو۔ كونكداكراس كوني كاعلم موكيا تما توبيتكم فابرب اوراكرنه مواقعا تواس وجدب كريمكم دمنده في اس كودهوكانيل دياب كونكدجس وقت اس نے اس مخص کوؤئ کرنے کا تھم ویا تھا اس وقت ریکری اس کی ملک تھی بدوا قعات ناطقی میں ہے۔اجناس میں ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو بوسف سے روایت کی کہ زید نے عمر د کوایک بری ذیح کرنے کا تھم دیا حالا تکہ زیداس کوفروخت کر چکا تھا اس عمرو نے اس کوؤنے کردیا ہاد جود کہ عمر وکوفروخت ہو جانے کاعلم تھا تو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اس کانمن بائع کودے کر عمر و ہے اس کی قیمت تاوان كاورعمر وكوريا عتبار ضاموكا كدزيد ساوان والس كاوراكر عمر وكواس كي تع كاعلم ندوتو مشترى كوعمر و ساوان تيت لين كا اختيارتين باس واسط كداكرمشترى اس سة تاوان في عمرويه مال تاوان زيد سه والس في كالس ايها موكا كركويا زيد في لے قال المر جم بعض نے كہا كدير قياس ب اورائتسان ميں جواز وعدم اوان ب جبكدا يك بكرى مواور قرباني كى نيت مواور زياد و يكريوں يل مجى بكي عكم ب كيونكه متعود اوائة قربت ب يس كهتامول كينيس بلكسيح يدكه ضامن موكا كيونكه ايك يس مالت متعين موكي تعي اوريها تعين نبيس رمانو فرق ظامر موكميا

ع تشميد بسم الله كبا اورم اوالله تعالى كانام بـ

خودالیا کیا ہے تو تع اوٹ جائے کی بدذ خرر و محیط میں ہے۔

اگر تین آدمیوں نے تین بکریاں قریدیں پھر ذی کرنے کے وقت سب کوشہ پڑتیا کہ کون بکری کس کی ہے تو شق ام ابو بکر تھ بن افعنل نے فر مایا کہ چاہیے کہ جرایک آدمی دوسروں کو ذی کرنے کے واسطے وکیل کر دے تاکہ اگر ذیح کرنے والے نے اپنی بکری ذیکی کر دی تو جائز ہوگی اور اگر دوسرے کی ذیک کی تو اس کی اجازت کی وجہ سے جائز ہوگی۔ایک فیض نے قربانی کرنی چاہی ہیں اس نے قصاب کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی لگایا تاکہ دونوں کی مددے انھی طرح ذی ہوجائے تو شیخ امام ابو بکر تھرین افضل نے فرمایا کہ دونوں میں سے جرایک پر تسمیدواجب ہوگائی کہ اگر دونوں میں سے ایک نے تسمید چھوڑ دیا تو جائز نہ ہوگی ہے تھی ہریہ میں کھا ہے۔ بارے ہائم :

## ان مسائل کے بیان میں

جوقر ہانی کے جانوروں میں شرکت ہونے سے متعلق ہیں جانا جا ہے کہ کری اگر چد بڑی ہو مگر فقط ایک آ دمی کے سوائے زیادہ كاطرف ي بيس جائز باوراون وكائ سات آدى كى طرف ي جائز ب بشرطيك بيسب لوگ الله تعالى كى رضامندى كواسط قربانی عمرے کی نیت رکھے ہوں اور سات کی تعداد مقرر کرنے سے بیمراد ہے کہ سات سے زیادہ آدمیوں کی طرف سے جائز نہیں ہے اور کم ہونے میں قربانی اوا ہوگی میظا مدیس ہے اور قربانی کرنے والا ایسے جانور میں جس میں شرکت ہوسکتی ہے ایسے خص کوجوسرے ے کی قربت (۱) کا قصد نبیں رکھتا ہے۔ شریک نے کرے اور اگر شریک کرلیا تو اس کی قربانی ادانہ ہوگی اور بھی تھم تمام قربات میں ہے کہ اكر قربت جائن والے نے ایسے فض كوجوقربت نبيں جاہتا ہے شريك كرليا تو قربت اوا ند ہوكى اور اگرسب نے قرباني كا اراد وكيايا قربانی کے سوائے دوسری قربت کا قصد کیا توسب کی مراد ادا ہوجائے گی خواہ یقربت واجبہ ہویانفل ہویا بعض برواجب اور بعض نے فال اوا کی ہواورخواہ جہات قربت (۱) ایک بی ہوں یا مخلف ہول جیسے بعض نے مدی علی احسار کا اور بعض نے احرام بی سمی جرم کے کفارہ کا اوربعض نے ہدی تطوع کا اوربعض نے دم متعدیا قران کا ارادہ کیا اور بیجارے امحاب ٹلند (۱۲) کا قول ہے ای طرح اگر بعض نے اسے فرزى كے عقیقه كاجو ویشتر بدا مواہے قصد كياتو بھى جائز ہا ايا اى ام محر في اور الفتحايا بي ذكر كيا اور اگر كى نے وليمه كالين نكاح كى ضافت کا قصد کیا تو بیصورت فرکورنیس ہے گر جا ہے کہ جائز ہوئے اور امام ابوحنیفہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے جہات قربت مخلف ہونے کی صورت میں شرکت کو کروہ (۱۳)فر مایا ہے اورا مام عظم ہے یہ بھی مروی ہے کداگر بیاشتر اک ایک بی نوع قربت میں ہوتو مجصة ياده پند إدراياى امام ابويوسف في فرمايا إدراكر برشريك نابالغ بوياساتوي حصدكا شريك ايسامخص بوجوفظ كوشت جا ہتا ہے یا نصرانی وغیرہ ہوتو دوسروں کی قربانی بھی جائز (۵) ندہوگی بیسراجید می ہوار اگر کوئی شریک ذی ہوخواہ کتابی ہو یاغیر کتابی ہو اورخواه وم كوشت كى غرض سے شريك مويا اين وين كے موافق كى قربت كا قصدر كمتا مولة سبكى قربت جوانبوں في نيت كى باداند مو کی بید مارے زویک ہاس واسطے کہ کا فر کی طرف سے قربت محقق نہیں ہوتی ہے تو اس کی نیت کا لعدم ہوگی ہی ایسا ہو گا کہ جیے اس ل قال المترجم اور کوشت کھانے کے واسلے ہرا یک کو چاہیے کدو وسرا دان سے کلیل کرائے۔ ع سب لوگ قربانی کریں کوئی ایسا نہ ہوکہ جوقر ہانی نہیں بلکہ موشت كاحصه جا بتائے۔ سے بدى احصار جب احرام بائد كا رطواف كعباد اكرنے سے بوج بارى دوخمن دغير و كے مجور بواتو قرباني كرے احرام سے نظے بدی اللوع انفل قربانی اگرسفر واحد میں ایک احرام ہے عمر ووج اوا کیا تو قران کی شکر بیقربانی دے اورا گروہ احرام ہے اورا کیا تو بھی قربانی کرے۔ (۱) عظم الوشت ما بتا ہے۔ (۲) جیسے سے قربانی کی۔ (۳) امام اعظم وابو یوسف وامام محرّ (۴) محروہ تیز میں۔ ۵) قربانی یا دوسری قربت ہو۔

نے کوشت کی فرض سے شرکت کی اور مسلمان اگر کوشت کی فرض سے شرکت کرے تو ہمارے نز دیک جائز نیش ہے ای طرح اگر کی ڈیٹر میں میں میں ترین کی میں کا ہوں کا جو رہ تکار سے تکار کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

کوئی شریک فلام یا د بر ہوکہ و وقر بانی کی نیت رکھتا(۱) ہوتو بھی بھی تھم ہے یہ بدائع میں ہے۔

پانچ آدمیوں نے ایک گائے میں شرکت کی پھر ایک فض آیا اور اس نے درخواست کی کہ بچے بھی شریک کرو ہیں چار نے معظور کیا اور ایک نے انکاد کیا پھر سمعوں نے اس گائے کی قربانی کی قوجائز ہے کیونکہ جس کا حصر قربانی چار کے حصوں میں ہے آداد یا گیا ہوہ کا گئے ہوں گائے کے بہیں جے لینے چاہیے کیونکہ ہم کو حساب کے واسلے ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کا پانچ اس حصہ فکلے اور پھر اس کے چار پانچ یں حصر کا پانچ اس حصہ فکلے پس پانچ اس حصہ فکا اور پھر اس کے چار پانچ یں حصر کا پانچ اس اس حجہ ہے فکا لئے کی ضرورت ہے کہ چار مشرورت ہے کہ چار مشرک بیان ہیں ہر واحد کا پانچ اس حصہ ہوا ور چار پانچ یں کا پانچ اس اس وجہ ہے نکا لئے کی ضرورت ہے کہ چار مشرک کیا ہے جس کی درخواست منظور کی ہے جس اس کو اپنچ مسوں میں برابر شریک کرلیا ہے اور ان جسے چار پانچ میں ہی ہی چار پانچ میں مشرک کیا گئی پانچ اس میں مشرک کرایا ہے اور اس میں میں برایک کے بانچ جس میں ہی مشرک کیا گئی پانچ آدئی میں مشرک کردیا کہ جس میں اور سے بھی سے جرایک کے بانچ حصوں میں مشرک کیا گئی پانچ آدئی میں مشرک کردیا کہ جس میں سے جوار جس میں سے جوار جس میں سے جوار جس میں ہی سے جوار جس میں ہی مشرک کیا گئی پانچ آدئی میں مشرک کردیا کہ جس میں میں کہ ساتھ آسان میں دیا تھوا میں دیا تھوا ہو ہی ہیں ہی سے جوار جسے بھی سے جوار جس می میں ہی اور اس کی پیچان بسط و تیس کے ساتھ آسان میں دیا دیا تھوا ہو تھیں سے میں دیا تھوا ساتھ آسان میں دیا دیا تھوا کہ میں ان دوالے دیا تھوا کہ میں میں دیا تھوا کہ بی اور ان کے باتھ آسان کی دیا دوالی کی پیچان بسط و تیس کے ساتھ آسان

ہوتی ہے کذائی الطمیر ہے۔ اگر چیشریک ہوں پھرساتویں کی درخواست کو پانچ نے منظور کیااورایک نے نامنظور کیاتواس مورت میں قربانی جائز نہ ہوگی

کونکہ گائے کے ساتوی ھے ساس کا حسم کرنا ہے کونکہ اس صورت نمی چیتیں ھے کرنے چاہیے ہیں کہ جس علی سے ہرایک کے چے دھے ہوئے گئر کوں کے میں مشترک کردیا

بی برایک کے پانچ مصے ہوئے اور چھٹیں میں ہے پانچ مصے چھٹیں کے ماتویں حصہ ہے کم ہیں ایک گائے میں تین آ دی شریک ہیں پس (۱) کیک اس کی طرف ہے آبالی محقق نہیں ہو تکق ۔ (۲) کی تک اس کے حصہ میں دومود دہم آتے ہیں۔ ان می سے ایک آدی نے ایک فض فیرکو پوتھائی کا شریک کرایا تو جائز ہے گر تبائی ان دونوں میں نعطا نعف مشترک ہوگی اس
وجہ سے کہ اس نے اس فض فیرکو ہرایک شریک کے ہرا ہر کر دیا گر ایسا کرنا شریکوں کے حصہ میں سی شہوا ہیں خاصہ اس کے تبائی
صدیمی مجے ہوا یہ فیج اللہ نا ہر حسی میں ہے۔ اگر تمن آدمیوں نے گائے فریدی ہرایک نے کمی کو اپنے حصہ میں شریک کرایا تو تبائی
دونوں میں مشترک ہوگی اور قربانی جائز ہو جائے گی اور اگر اس کو ساقویں حصہ کا شریک کیا ہیں اگر اس کے شریک کو او آجازت
وے دی تو قربانی جائز ہو جائے گی اور اگر فتلا ایک شریک نے اجازت دے دی تو اس غیر کو ان دونوں کے حصد میں سے
ساتو اس حصہ معلی کا تو بھی قربانی جائز نہ ہوگی اگر ایک فیض نے ایک گائے فریدی اور ساست آدی شریک کرلیا تو قربانی جائز ہو بھی میں ہوگا
میں ہے ہیں اگر ایام قربانی جائز نہ ہوگی اگر ایک فیض نے ایک گائے فریدی اور ساست آدی شریک کرلیا تو قربانی جائز ہو بھی ہو تو ہی ہو ہو ہو گئی جو ساتویں حصہ کی تیت صدفتہ کر ساتویں حصہ نے گا اور قربانی جائز ہو جائے گی اور اگر نصف میں دوشر یک ہوں بھروہ ضائع ہوگی بھر ان لوگوں نے دوسری گائے تین
جائے گی اور اگر نصف گائے ایک کی ہواور باتی نصف میں دوشر یک ہوں بھروہ ضائع ہوگی بھر ان لوگوں نے دوسری گائے تین
اس کے بائیں ہو ہو ہی بھر بہلی گائے سطح کی ہوا ور میں ہو وہ ضائع ہوگی بھر ان لوگوں نے دوسری گائے تین
اس کے بائیں ہے اس کو سب صدف کر ہی ہی تا تار خانہ سے میں دوشر یک ہوں بھروہ ضائع ہوگی بھر ساتو ہی صدے کم ہوتو جس قدر ر

ا كرقرباني كواسطايك كايخريدى اوراس بس ايك ماتوال حصداس مال كي قرباني كي نيت عاور باتى جوماتوي جصے سالہائے گذشتہ کی قربانی کی نیت ہے ذریح کی تو اس سال کی قربانی جائز ہو جائے گی اور سالہائے گذشتہ کی اوا نہ ہو گی بیفزائ المعتبين مي إورا كربعض شريكول في فل قرباني كى اوربعض في سال كذشته كى قربانى بيجواس كي ذهدوين بوكى باوربعض في ای سال کرقربانی واجب سے ذراع کرنے کی نیت کی توسب جائز ہے مرجس نے اس سال کی قربانی واجبہ سے ذریح کرنے کی نیت کی ہے اس كى اس سال كى قربانى اوا موكى اورجس في تضاع سال كذشته كى نيت كى باس كنفل قربانى اس سال اواع موكى اور قضاء جواس کے ذمدواجب ہاوراداندموگی اس کے واسطے درمیانی بحری کی تیت صدقہ کردے بیٹاوی قامنی خان میں ہاورا کراونٹ یا گائے عن آخد آدی شریک ہوں تو کسی کی قربانی ادانہ ہوگی کیونکہ برایک کا حصد ساتویں صے ہے کم بڑتا ہے اس المرح اگر شریک اوگ آٹھ ہے کم ہوں لیکن کی شریک کا حصد ساتویں حصد سے کم ہومٹلا ایک مخص مرحمیا اور اس نے ایک بوی و بیٹا وگائے چیوڑی ہی وارثوں نے گائے کی بقرعید کے روز قربانی کردی تو جائز ندہوگی اس واسطے کے جورت کا حصد ساتویں حصدے کم ہے پس اس کے حصد کی قربانی ناجائز موئی اور جباس کے عصد کی ناجائز ہوئی تو بٹے کے جھے کی بھی جائز نہوئی بید فیرہ میں ہے۔اضاحی زعفرانی میں ہے کداگراونٹ یا كائے ودآ دميوں من مشترك مواور دونوں نے اس كى قربانى كى تو مشائخ نے اس ميں اختلاف كيا ہے اور محاربيہ كرتر ہانى جائز ہوگى اورنسف حصد مفتم تابع ہوگا ہی کوشت محض نہ ہوگا اور صدر الشہيد نے فرمايا كمامام والدنے سيافتيا ركيا ہے اور يمي فتيدا يوالليث كامخار ہے بہ ظلامہ یں ہے اور اگر ایک مخص نے ساڑھے تمن و پنارد ہے اور ووسرے نے اڑھائی دینارو ہے اور تیسرے نے ایک وینارویا تو قربانی ان سب کی طرف سے جائز ہو گی کیونکہ کمتر حصد قربانی ساتواں حصہ ہے اس طرح اگر یا مج آدمیوں نے شرکت کی ل ویدید ہے کہ گائے کے ۱۳ جعے بھے جائیں ہی ایک تمائی لین ۲۱ تو اس کے نکل مجے جس نے اجازت نددی اور باتی ۲۴ جس اشریک رہے ایک کا ساتواں حصد بعن اور باتی دونوں میں برابرلیکن بوری کائے کا ساتواں حصہ جاتو جددانے کی قربانی شاموئی بیس اس کا حصر محض کوشت ہو کہا تو سب کائے ع اس بیان شر تشویش نے قال۔

ع اس طرح نسوي عن مقدمه دونون مسائل عن توجيها ي يانتوميد ديكر. (١) لين تهالي عن اس كايرايرشريك موكا-

اس الرح كما يك في دود ينارد بياوردوس في الرحائي ديداورتيس دين وينارديداور جوت في تمن وينارويداور یا نج یں نے ساڑھے تین وینارو بیاتو بھی سب کی طرف سے جا زنے کیونکہ حصر قربانی کمتر ساتو ال حصد ب بیمچیا سرحسی می ہے۔ اگرسات آدمیوں نے ایک کائے قرمانی کرنے کے واسلے خریدی مجرساتوں میں سے ایک مرکمیا اور اس کے بالغ وارثوں نے کھا کہ تم لوگ اس کوا پی طرف سے اور میت کی طرف سے قربانی کردواتو استحسانا جائز ہے اور اگر باقیوں نے بلاا جازت وارثوں کے ذرح كردى الو ان كى طرف عة قربانى اواند موكى كوكد حصد ميت قربت ندموكا كيونكدوارون كى طرف عداجازت بيس يائى كن بس يورى گائے قربت میں فربوح ند ہوگی کے تکے تجوی نقی بیکانی میں ہاور اگر تین آدمیوں میں سے ہرایک نے ایک ایک مکری قربانی کے واسطے خریدی ایک نے دس درہم کوخریدی اور دوسرے نے ہیں درہم کواور تیسرے نے تمیں درہم کوخریدی اور ہرایک بمری کی قیت اس ے فن سے مثل ہے مربی کریاں یا ہم مختلط مو کئیں کہ ہرا کے مخص اپنی کری پیچان نہیں سکتا ہے مجرسموں نے ان کی قربانی کردی تو سب كى طرف سے ادا ہوجائے كى محرتميں ورہم كاخريدنے والا ہي درہم صدقة كرد سے اور ہيں درہم والا وي درہم صدقة كرد سے اوروي والا محصدقدندكر عكااوراكر برايك نے دومرے كواجازت دے دى كديكرى كواس كى طرف سے ذرئ كرے قوسب كى طرف سے قربانى ادا ہوجائے کی اور ان پر محصد قد کرنالازم سے شہوگا یہ نیا ہے جس ہے اور اگروس آ دمیوں نے وس بکریاں مشترک خریدیں پھر برایک نے ایک بری ذی کردی تو جائز ہے اورسب کوشت ان سب میں وزن سے تعلیم کیا جائے گا اور اگر انہوں نے ا میری(۱) لگالگا کریا نے لیا تو جائزے بشرطیک ہرایک نے بائے اورسری اور کھال میں سے کچھ کھالیا ہوا کاطرت اگر برایک نے علیحد وخریدی ہو کرسب خلط (۱) ہو نئى يمربرايك في ايك ايك مرى وي كروى اوراس برسب في اجم رضامندى كرلى تو بعى جائز بريز الت أملين يسب اضائی دعفرانی س ہے کہ سات آ دمیوں نے یا ہم مشترک سات بریاں خریدیں تا کدان بکر یوں کی سب اوک قربانی کریں اور ہرایک کے واسطے کوئی بکری معین ندکی پھر یوں ہی بالعین وزع کردیا تو قیاس بہے کہ جائز ندمو کر استحسانا جائز ہے واضح موکدیہجو قرمایا کہ باہم مشترک سات بکریاں خریدیں اس میں دواحمال ہیں ایک بیہ ہے کداسطور سے خریدیں کہ ہر بکری ان سب جی مشترک ہو اوردوسرابیے کدوں بکریاں اسطور سے خریدیں کہ ہرایک کے واسط ایک بکری ہو محر غیرمعین نہ معین پس اگر دوسر ے طور سے خرید نامراد بة ووبا تفاق جائز بكوتك برايك في يورى بكرى قربانى كى اور اكراول مرادبة جوظم ذكر فرمايا بوه ودوروا يول على سايك روایت کےموافق ہے کونکدا کر بکری دومخصوں میں مشترک مواور دونوں نے اس کی قربانی کی تو بعض مقام پر ندکور ہے کہ بیجائز ہے بید ميد من ہاردو بريان دو مخصوں من مشترك موں اوردونوں نے اسے نسك (٣) سے ان كى قربائى كردى تو دونوں كا نسك ادا مو جائے گا خلاف اس کے اگر دوفالم دو منصول میں مشترک ہوں اور دونوں نے اپنے کفارہ سے ان کوآ زاد کیا تو جائز نہیں ہے۔ ایک اونت دو مخصول على مشترك بودول في اس كى قربانى كروى ليى اكردونون على الله كاساتوال حمد يادوساتوي حصد بول اور باتى دوسر معكا بوقو جائز ميه اورا كردونول على نصفا نصف بوتو بعى اسح قول كرموافق جائز بي كذاني خزامة المعتبين -

متفرقات کے بیان میں

اكرة بانى كى فرض معدد بكريال قريدي بحردونول على سائيك ضائع بوكى اوراس فدوسرى كوقربانى كرديا بحرضائع شده

بارې نير:

ا لازم شعوكا كوتكاباس في الى محرى ذرى كى يادوس كي مم ساس كى بكرى ذرى ك

<sup>(</sup>۱) انگلے : (۲) پیچان شاہو کی۔ (۳) جوام مش قربانی وغیرہ کے اس پرداجب تھا۔

اگرایک مخص نے وصیت کی کداگر میں مرجاؤں تو میر سان میں در ہموں سے ایک بگری خرید کرمیری طرف سے قربانی کر دی جائے ہے دی جائے کے در ہم جاتا رہاتو ہاتی سے اس کی طرف سے قربانی کرنا امام اعظم کے فرد کیے نہیں جائز ب اور صاحبین نے اس مملوک (۱) ہر جو آزاد کرنے کے واسطے فریدا جائے قیاس کر کے فرمایا کہ ماتی انیس در ہم سے اس کی طرف اور صاحبین نے اس مملوک (۱)

ا المریزے کی کیونکہ یومف ہے فائدہ تھا۔ ع معیاجس کود وسراسال ہواور مسند جس کوتیسراسال ہو۔ ع بیسب اس وقت ہے کہ ہب نے ی وزیار درخوج سر کر ہو

۱۱ ادا بوگا۔ (۲) جميز ويكري۔ (۳) كويايوں كباك يكري كي قرباني كردي جائے۔

ا جلدى حدركان كاف صرمدة كردى

<sup>(</sup>۱) خواوناام بويايانيري (۲) بال الكيوع (۳) قمت سے بري كرااور بعض سے ليا۔

کی عیب کی وجہ سے بیگڑا چا ندی کا واہی کیا اور فہ ہو جانور کو لیا تو مشتری شن فہ کور کو صدقہ کرد ساور قربت اوا ہو جائے گی اور وقت صول نے مینڈ ھا و بھیڑی کے مبادلہ پر بھے گی اور دونوں نے اپنی خریدی ہوئی کو قربانی کیا گرمینڈ ھا خرید نے والے نے اس شی ایس میں ہیں ہیں گرچا ہے قبیری بی وقع کی ہوئی کا دمواں جمہ واہی لیا عیب پایا جسم قد کر د ساور اگر جا ہے لیے اگر چاہے جھیڑی بی وقع کی دوار اس جمہ واہی لیا گیا ہے صدقہ کر د ساور اگر چاہے تو زعرہ بھیڑی کے دموایس لیا گیا ہے صدقہ کر د ساور اگر چاہے تو زعرہ بھیڑی کے دمویں حصہ کی قبیت تا وال لیے اور اس کے حضرت کی افتران سے اور اس بی جھیڑی کی قبیت تا وال سے اور اس کے حضرت کی کو افتریار ہے جا ہا ہی سے اپنی جھیڑی کی قبیت تا وال سے اور اس میں کو صدفہ کر د سے میسٹری موائے حصہ عیب کے بشر طیکہ عیب ہواور اگر چا ہے تو نہ ہو در اس سے اور استحسانا اس کو صدفہ نہ کرے اس نے بھیڑی والی وی ہو واس مینڈ ھا کو بھی صدفہ نہ کرے جس نے بھیڑی کے دوائی میں نے دوائی مدفہ نہ کرے در سے اپنی ہوگیا ہے بیتا تا رفانیہ میں ہے۔

ایک اورت کا کا کیدوارے کدائ کی قبت نصاب کو پیتی ہائ جس می خود م اسپے شوہر کے دہتی ہے اس اس قرارہ ہورت کے اور اگرائ والد ہے اور اگرائ کا شرواج ہورت کو اور ہے اور اگرائی وصد قد فطر واجب شاہ وگا خواہ خو برخی ہو یا فقیر ہور ہی خور اللہ علی اختیارہ ہیں اختیا فسے اندائی اس بر ہم کا اندائی است پر ہے کدا گراورت نہ کورہ اس میں شرائی ہوتو بالا تعاق واجب ہوتا چاہے اور میں نے بھی فوقی دیا ہے ہی ہے۔ یہ علی بن اجر ہے ور یافت کیا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا ایک معر (اسفلس پر قر ضد ہے ہیں آیا اس کے واسطے ذکر واللہ علی جب کہ کہ اس کو وصول شہو جائے یہ واسطے ذکر واللہ علی ہے کہ مالی کو وصول شہو جائے یہ تا مارہ فاند ہو جائے یہ کہ بائی اور جب ان واللہ کہ کہ اس کو وصول شہو جائے یہ کہ بائی اور جب ان واللہ واجب اللہ واجب ہے کہ اس کہ قر من کے کر قربانی کر ساور یہ کی لازم میں ہے کہ من واقع کر جس سے قربانی کر ساور یہ کی لازم میں ہے کہ من واللہ ہو کہ ہو من کہ اس کہ واسطے جائو ور فر من واللہ ہو کہ ہو گھر ہو ہو گھر گھر ہو گھر گھر ہو گھر گھر ہو گھر گھر ہو گھر

ایک ورت نے اپیشورت نے اپیشو ہر سے کہا کہ مرام ہراس تدر جو تیر سے اور ہے اس میں سے ہر سال میری طرف سے قربانی کرد سے گھراس نے کردی تو اس می اختلاف ہے اور قربانی کدر جا کی وقر بانی نہ کرے تو اس کی قیمت صدقہ کر سے الیکن اگر ورت نے بیش ہوائی ہے تو ہر فقیر کو صدقہ میں دی تو نہیں جائز ہے اور اگر شو ہر نے اپنی فورت فقیر کو صدقہ دی اون میں جائز ہے بیضات انہیں دونوں کے تن میں ایام اعظم کے زوی ہے اور اگر اپنی یا عمری کو صدقہ میں دی تو نہیں جائز ہے اور اگر کی فقیر کو قربانی کا کوشت ذکو تا کی نیت سے دیا تو ظاہر الروایت کے موافق اوا نہ ہوگی اور اگر کی فض نے اپنے شہریا گاؤں می قربانی کا جانور پایا تو اس پر لازم ہے کہ جہاں لوگ شیرے کریاں فرید نے جاتے ہوں وہاں تک جان کا اللہ اللہ ہے۔

. 5

ا گلائی ہوئی جاندی کے گزے۔ ع ایک عورت الخ اصل میں ہوں بی ذکورہ سے اور عنقریب مقدمہ میں تحقیق ہوگی۔ ع قول دیک اتوال یہ کی دموٹائی صرف اتفاق بیان ہے تاک شناخت ندموور ناگر بدوں اس کے شناخت ندموتو بھی بھی تھم ہے۔ (۱) منگر تیں ہے۔